



ا ما مسلم بن الحجاج "نے کی لا کھا حادیث نبوی سے امتخاب فرما کر متنداور سیح احادیث جمع فرمائی ہیں۔

> ترجه: عَلَّامَةُ وَحِيِّلُ النَّهَانُ





# فهرست صحيح مسلم مترجم مع شرح نو وى جلد پنجم

| 300   | عنوان                                                       | صفحه | عنوان                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| Late. | یہودیوں کو ملک حجازے نکال دینا۔                             |      | كتاب الجهاد                                                     |
| 2     | يبودونساري كوجزيره عرب سے تكالنے كابيان                     | 11   | جباداورسفر كابيان_                                              |
| ro    | جوع بداؤرة الماس ورتادرست بالخ                              |      | المام اميرول كوازانى يركيونكر بيهيج اوران كوازانى كمطريق كيونكر |
| PA    | جهاد ش جلدی کرنااور دونوں کام ضرور جوں تو کس کو پہلے کرنا   | 11   | بتلاوے۔                                                         |
| 14    | انصارتے جومہاجرین کودیا تھادہ اُن کودایس ہوتا۔              | 1    | معاملہ میں آسانی بیدا کرنے اور نفرت کوترک کرنے کے               |
|       | عنیمت کے مال میں اگر کھانا ہوتو اس کا کھانا درست ہے۔        | 10   | بارے بس                                                         |
| .01   | دارالحرب ش                                                  | II.  | عبد على حرام ب-                                                 |
|       | رسول الله كے خط كابيان جوآب فے شام كے بارشاہ برقل كولكسا    | i,   | لزائی میں محراور حیلہ ورست ہے۔                                  |
| ۵1    | تقااسلام لائے کے لیے                                        | 17   | جنگ کی آرزوکر ماضع ہے اور جنگ کے وقت صبر کر مالازم ہے           |
| 04    | ر مول الشيط كالم الموال المامول كي مراد المامول             | 14   | وتمن = بمرت وقت فتح كي وعاما تكنا_                              |
| 04    | جنگ حنین کابیان _                                           | IA   | الزائي مين عورتول ادر بيوز اكمار نے كي ممانعت                   |
| 75    | طائف کی ازائی کابیان ۔                                      |      | رات کواگر چھاپ ماری اورعورتوں اور چوں کافتل درست ہے             |
| AL.   | اً بدرکن شران کامیان۔                                       | - IA | بشرطيكه محدانه مو-                                              |
| AL    | كمد ك فتح بون كابيان -                                      | 19   | کا قرول کے درخت کا ٹیااور جلا ٹادرست ہے۔                        |
| 74    | كمدكارد كردكوبتول سے باك كرف كابيان                         | 19   | اس امت کے لیے خاص اوت کا حلال ہونا۔                             |
| 14    | اس چیز کابیان کدفتے کے بعد کوئی قریش باعد حرکتل ند کیا جائے | FI   | لوث کے بیان میں۔<br>م                                           |
| AV.   | ملح صديب كابيان-                                            | 11   | قاتل كومقتول كاسامان دلانا _                                    |
| 20    | اقراركالوراكرنا_                                            | M    | قیدیول کے ذریع مسلمان قیدیوں کوآ زاد کروانے کابیان              |
| 20    | جنگ خندق کابیان -                                           | 79   | جومال کافروں کا بغیراز انی کے ہاتھ آئے اس کابیان۔               |
| 44    | جنگ احد کابیان                                              | 2    | رسول الله (عليه ) كاقول كه جومال جم چموژ جا كيس                 |
| 41    | جس كورسول الله علي فودل كرين ال يرالله كاغصه بهت مخت ب      | 179  | النيمت كامال كيونكر تقسيم جوگا-                                 |
|       | رسول الشيئي في كافرول أور منافقول ك باتھ سے جو              | 19   | فرشتول كى مدويدركى لِرُ الْي يمن اورلوث كامباح بونا             |
| Z٨    | تكليف بإلى اس كابيان-                                       | m    | تيدى كوبا ندهناا دربند كرنا_                                    |



| صفحه  | عنوان                                                     | صفحه . | عنوان                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| 100   | اگرامرشرع كفلاف كوئى كام كرية اس كويراجانا جا ہے۔         | AF     | رسول الله عليه كي وعااور منافقين كي تكاليف                    |
| ILL.  | الجفادر برے حاکمول کابیان۔                                | ۸۵     | ابوجهل مردود کے مارے جانے کا بیان                             |
| 100   | لزائی کے وقت مسلمانوں ہے بیعت لیمامتحب ہے۔                | ۸۵     | كعب بن اشرف كأنتل_                                            |
|       | جو فخض اینے وطن سے ججرت کر جائے پھراس کو دہاں آن کر       | AZ     | خيبر کی اثرانی کابيان _                                       |
| 10%   | وطن بناناحرام ہے۔                                         | 91     | غزدهاحزاب كابيان-                                             |
| IMA . | كمك فقح كے بعد اسلام ياجهاديا نيكى پر بيعت ہوتا۔ الخ      | 91"    | ذى قر دوغير واز ائيول كابيان -                                |
| 1179  | عورتی کیونکر بیعت کریں۔                                   | 1+1-   | آ يت و هو الذي كف بديهم عنكم كارت كابيان-                     |
| 10+   | بيعت كرنا سننے اور مائنے پر جہال تك ہو سكے۔               | 1+1"   | عورتول کامردول کے ساتھ لڑائی میں شریک ہوتا۔                   |
| 101   | آ دی کب جوان موتا ہے۔                                     | 1+2    | جوعورتي جهاديس شريك مول ان كوانعام في كار                     |
| 101   | قرآن مجيد كافرول كے ملك ميں لے جاتا منع ہے۔ الح           | 1+9    | رسول الله على في كنت جهاد كيد                                 |
| ISP   | محور دور کابیان به                                        | III    | ذات الرقاع كے جہاد كا بيان _                                  |
| 101   | محورُوں کی نضیلت ۔                                        | .191   | كافرے جهاديس مدد لينامنع بي كرضرورت سے جائز ہے۔               |
| IDM   | گھوڑوں کی کون کے تشمیل بری ہیں۔                           |        | كتاب امارت                                                    |
| 10°   | الله كي راه ش جهاد كرنا                                   | 117    | خلیفة قریش میں ہے ہونا جا ہے۔                                 |
| 104   | الله كى راه من شهيد مون كى فسيلت -                        | 114    | خليف بنانا اور ندينانا ب                                      |
| IOA   | الله كى راه من صبح ياشام كوچلنے كى فضيات -                | 119    | حکومت کی درخواست اور جرص کرنامنع ہے۔                          |
| 109   | جہاد کرتے والے کے در جول کا بیان ۔                        | 114    | بضرورت حامم بنااح پمانيس ہے۔                                  |
|       | شہید کا برگناہ شہادت کے وقت معاف ہو جاتا ہے سوائے         | 111    | حاتم عاول کی نصیات اور حاتم ظالم کی برائی۔                    |
| 109   | رض کے                                                     | 110    | تنیمت میں چوری کرنا کیسا گناہ ہے۔<br>ش                        |
| 14+   | ا شهیدول کی روحین جنت میں ہیں۔                            | 11/2   | بو مخفل سر کاری کام پر مقرر موده مخته ندیا                    |
| LAI   | جهاداوردشن کوتا کتے رہنے کی نصلیات۔                       |        | بادشاه باحاكم بالهام ك اطاعت واجب باس كام ميس جو كناه ند      |
| 141-  | قاتل ادرمقتول کپ جنت میں جائیں گے۔<br>گفت سے مرتاق        | 119    | -95                                                           |
| 146   | جو محض کسی کا فرکونل کرے پھر نیک عمل پر قائم رہے۔         | Ira    | امام مسلمانوں کی ڈھال ہے۔                                     |
| IYM.  | الله كى راه يس معدقه دين كالواب                           | Ira    | جس خلیفہ ہے ہملے بیعت ہوائ کو قائم رکھنا جا ہے۔<br>سر سے بناہ |
| 1,4%  | غازی کی مدوکرنے کی فشیلت۔                                 | 1172   | عاكمول كظم اورب جارجي رمبركرف كابيان                          |
| 144   | مجاہدین کی عورتوں کی حرمت کابیان۔<br>مند نید              |        | فتزاور فساد کے وقت بلکہ ہر وقت مسلمانوں کی جماعت کے           |
| 144   | معذور پر جہاد فرض میں ہے ۔۔                               | IFA    | ماتھر بناچاہے۔<br>فن                                          |
| 144   | شہید کے لیے جنت ہوتا۔                                     | In'r   | جو محض مسلمانوں کے اتفاق میں خلل ڈالے۔<br>معالم               |
|       | جو خض اس ليار ع كدَاللَّه كا دين غالب مووه الله كي راه بس | 144    | جب دوخليفد سيعت مور                                           |



| je o  | عنوان                                                      | صفحه | عنوان                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| F+1"  | ذ ت يالل اليمى طرح كرنا جاليداور فيمرى كوتيز كرلينا جاب-   | 14.  | الاتا ہے۔                                                         |
| r+1"  | جانورون کوبائد ھ کرمار مامنع ہے۔                           | 141  | جو خض نمائش اورد کھلا وے کے لیے اڑے وہ جینی ہے۔                   |
| F- 4  | کتاب قربانیوں کے بیان میں                                  | JZF  | جو خض جہاد کرے اور لوٹ کمائے اس کا تواب کم ہے۔                    |
| ri-   | قربانیوں کی عرکابیان۔                                      | 14   | برقمل كانواب نيت بهوتا ہے۔                                        |
| FIF   | قربانی این ہے ہاتھ سے کرنامتح ہے۔                          | 140  | الله كى راه يس شهادت ما تكفي كالواب                               |
| rir   | としゃ ボニスパじょ                                                 | 140  | جو تفس بغیر جہادیانیت جہاد کے مرجائے اس کی برائی۔                 |
|       | تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھائے کی ممانعت ادراس کے      | 140  | جوفض بارى اعزرى وجد بجادة كرسكاس كالواب                           |
| tir   | منسوخ ہونے کا بیان۔                                        | 140  | وريايس جهاوكر في فضيلت.                                           |
| MA    | فرع اور عمير ه كابيان -                                    | 122  | الله كى راه من يهره ويخ كى نفسيات -                               |
|       | قربانی کرنے والاذی الحجیری پہلی تاریخ سے قربانی تک بال اور | 141  | شبيدون كأبيان-                                                    |
| ria   | ناخن ند كتروائي.                                           | 149  | تیر مارنے کا ثواب۔                                                |
|       | جواللد كے سوااوركسي كي تعظيم كے ليے جانور ذبح كرے ووللعوان |      | رسول الله الله الله في فرمايا ميرى احت كاليك كروه بميشة فن برقائم |
| rr•   | اے اور ذیح 7 ام ہے۔                                        | 1/4  | -6¢1                                                              |
| × 1   | کتاب شرابوں کے بیان میں                                    | IAP  | جانوروں کی بھلائی کا خیال رکھتا۔                                  |
| rrr   | خمر کی حرمت کابیان                                         | IAT  | سفرایک عذاب ہے۔                                                   |
| rr2   | شراب کاسرکہ بنانا ترام ہے۔                                 | IAP  | مسافرا ہے گھریٹس شاوٹے۔انخ                                        |
| 11/2  | شراب علاج كرناحرام ب-الح                                   |      | کتاب شکار اور ذبیحوں کے بیان                                      |
| rrA.  | تحجور کی شراب بھی تمر ہے۔                                  |      | میں الغ                                                           |
| FFA   | محجوراورانگورملا كربحگونا مكروه ہے۔                        | IAO  | سدهائے ہوئے کتول سے شکار کرنے کابیان۔                             |
|       | مرتبان اور توہے اور سبر لاکھی برتن وغیرہ میں نبیذ بنانے ک  |      | ہر دانت والے درندے اور ہر پنچہ والے پرندے کی حرمت کا              |
| rm    | ممانعت الخ-                                                | 1/4  | ـيا <u>ن</u> ـ                                                    |
| 772   | برنشدلائے والی شراب فمرے ۔ اور برخمر حرام ہے۔<br>خ         | 191  | وريا يحرد عكامياح بونا-                                           |
| rrq   | جو خص دنیامی شراب ہے اورتو بدنہ کرے۔                       | idle | شبری گدھوں کا گوشت حرام ہے۔                                       |
| MA.   | جس نبيذ من تيزى ندآ ئي اس مين نشه مواده حلال ہے۔           | 192  | محموژ د ں کا گوشت حلال ہے۔                                        |
| PPT . | دوره چنے کابیان۔                                           | 192  | محوہ کا کوشت علال ہے۔                                             |
| rer.  | برتن کوڈ ھانپ دینے اور اور باتوں کا بیان ۔                 | r.r  | ٹڑی کھا تا درست ہے۔                                               |
| 1172  | کھانے اور پینے کے آ داب کابیان۔                            | r.r. | خر گوش علال ہے۔                                                   |
| ro-   | کھڑے ہوکر پانی پینے کابیان۔                                |      | شکار کے لیے اور دوڑنے کے لیے جو سامان ضروری ہو وہ                 |
| rai   | پائی چیے وقت برتن کے اندر سائس لیما مکر دو ہے۔             | r-1- | ورست ہے۔ لیکن چھوٹی جھوٹی منکریاں پھینکنا درست ہے۔                |

| The mark        | -13  |
|-----------------|------|
|                 | 633  |
| Service Control | ALLA |
|                 |      |

| 1 6        | 2                                                                                |       | The second second                                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28         | عوان                                                                             | فحه   | عنوان                                                                                                                   |
| P          | وقا مجموعًا ليتر أيبين فيها أوركبان بشاوات منا-                                  |       | ودھ یا پانی اور کوئی چزشروع کرنے والے کے دائی طرف سے                                                                    |
| 19         | العين بإسور سول كابيان-                                                          | F roi | ودهایان درون بیر مردن مصاد<br>نشیم کرنا۔                                                                                |
| F 91       | اجت سے زیادہ چھو سے اور کبا ل بیاما ک ہے۔                                        | ror   |                                                                                                                         |
| P41        | رورے کیر الفکاما کرام ہے۔                                                        | roy   |                                                                                                                         |
| 190        | كيرُ ول وغيره يراترانا ادراكرُ كرچلناحرام ب-                                     | 1     | ار ہمان کے بھان کے اور اس اور ہمان کے دوسرے مخص کے ساتھ لے<br>اگر مہمان کو بھتین ہو کہ میز بان کسی دوسرے مخص کے ساتھ لے |
| 14         | ونے کی انگوشی مردکورام ہے۔                                                       |       |                                                                                                                         |
| 19/        |                                                                                  |       | جائے سے مارا کی مداوہ و ماطاعت بات ہے۔<br>شور بےاور کندو کا بیان ۔                                                      |
| 19/        | اعونعيان بينت كابيان                                                             | rym   |                                                                                                                         |
| 199        |                                                                                  | FYF   |                                                                                                                         |
| 199        | وسطنی ادراس سے ساتھ والی                                                         |       | جورے ما مقد مری معالمہ<br>جب او گوں کے ساتھ کھا تا ہوتو دودو لقے یا دودو مجورین ایک بی                                  |
| F**        | جوتی پہنامتحب ہے۔                                                                |       |                                                                                                                         |
|            | بہلے وابنا جوتا بہنے اور پہلے بایاں اتارے اور صرف ایک جوتا                       | FYY   | بار ند کھائے<br>سمجور بااور غلر وغیر وہال بچوں کے لیے جمع کرر کھنا۔                                                     |
| F          | مین کر چلنا مکروہ ہے۔<br>مین کر چلنا مکروہ ہے۔                                   | 177   |                                                                                                                         |
| P+1        | ایک بی کیر اسارے بدن پراوڑ صنے اور احتیا ہے ممانعت                               | 147   | بدینه کی محبور کی فضیات به<br>محمد کی فوز ایسا کخ                                                                       |
|            | حت لینے اور جت لیك كرا يك پاؤل دوسرے پرد كھنے ہے                                 | PYA   | محمبی کی فضیات اگے۔<br>بر سر بھا کہ فزار                                                                                |
| r.+        | کرنے کا بیان                                                                     | PYA   | راک کے کھل کی فضیلت۔                                                                                                    |
|            | مرد کو زعفران لگانا یا زعفران میں رنگا ہوا کیڑا بہننامنع                         | F79   | سرکه کی فضیلت .                                                                                                         |
| 4.4        |                                                                                  | 121   | البهن كا كھانا درست ہے۔                                                                                                 |
| -,         | برها بيس بالون برخضاب كرنامتحب                                                   | 144   | مہمان کی خاطر داری کرنا چاہیے۔                                                                                          |
| - Pa       | جانور کی مورت بنانا حرام ہے۔                                                     | 144   | تموڑےکھانے میں مہانی کرنے کی نصیات۔                                                                                     |
| <b>141</b> | سفرض كفنااور كمار كضى كمانعت-                                                    | 129   | مؤمن أيك آنت من كها تا ہے اور كافرسات آنتول ميں -                                                                       |
| "          | تانت كاباراونك كے تطلع ميں ۋالنے كى ممانعت -                                     |       | کھانے کاعیب نبیں بیان کرنا جا ہے۔                                                                                       |
| 11         | جانور کے مند پر مارنے اور داغ لگانے کی ممانعت-                                   | 14.   | کتاب لباس میں                                                                                                           |
| 11         | ب<br>سوا آ دی کے ہرایک جانورکوداغ دینا درست ہے۔                                  |       | ا اورزینت کے بیان میں۔                                                                                                  |
| no l       | قزع كي ممانعت-                                                                   | M-    | مرد یاعورت سمی کو چاندی یا سونے سے برتن میں کھانا اور پینا                                                              |
| 100        | راستوں میں میضنے کی ممانعت۔                                                      | TA.   | الرست كين .                                                                                                             |
| 10         | بالوں میں جوڑ لگانااورلگواناوغیرہ کی حرمت۔                                       | MA    | جائدى اورسونے كاستعال كاميان -<br>ساقى سەھىرىيى شەھىرى كىسى                                                             |
| A          | أن عورتول كابيان جويه بي مولى بين ليكن في إن الح                                 | rq.   | مردکوریشم پینناخارش وغیره کسی عذر سے درست ہے۔<br>اس                                                                     |
| A          | ن درون دین کالباس میننے وغیرو کی ممانعت ۔<br>فریب کالباس میننے وغیرو کی ممانعت ۔ | rai   | اسمم کارنگ مزد کے لیے درست نبیس -                                                                                       |
|            | 20,2,7,50,0,50,50                                                                | 1 11  | يمن كى جاورول كى نصيات -                                                                                                |

(1)

| ولافق المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 %  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| The same of the sa | متسا |

|      |                                                             |          | 193000                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| صخد  | عنوان                                                       | فخد      | عنوان                                                      |
| FFT  | زياده فن دارې-                                              | 13       | کتاب آدب کے بیان میں                                       |
| PPY  | ایجوا اجنبی مورت کے پاس نہ جائے۔                            |          | ابوالقاسم كنيية ركيني كممانعت                              |
|      | اكراجنبي عورت راه يس تحك عنى بولواس كواب ساتصوار كرايسا     | rrr      | برےناموں کا بیان۔                                          |
| rrz. | درست ہے۔                                                    | rrr      | برےناموں کابدل ڈالنامتحب ہے۔                               |
|      | تمن آ دی ہول توان میں سے دو چیکے چیکے سر گوٹی نہ کریں۔ بغیر | rro      |                                                            |
| FPG  | تيسر عى در ضامندى كے-                                       | rro      | بيك منديش كي چباكر والني كاوراور چيزول كاميان-             |
| 10-  | علاج اور جارى اورمنتر كابيان-                               | rra      | جس كابيرند بوابرواس كواور كمسن كوكنيت ركهنا درست ب         |
| roi  | باب جادو کے بیان عل-                                        | 171      | غير كار كوبيثا كهنا-الخ                                    |
| ror  | زيركايان-                                                   | LI.      | اجازت جائے کے بیان میں۔                                    |
| ror  | בור נישל ני שנו-                                            | 1        | جب كونى بابرے يكارے اور اعدے يو يمي كون بوال               |
| roo  | نظراور نملياورز بركے ليے منتركر نامتحب -                    | PPP      | كجواب عن اينانام ليدالخ                                    |
| POA  | قرآن یادعام منتر کرنا اوراس پراجرت لینادرست ہے۔ ہ           | PPP      | غیر کے گھر جھا نگنا حرام ہے۔                               |
| 109  | وعاکے وقت اپناماتھ درو کے مقام پرد کھنا۔                    | 770      | جونظرا چا کے پر جائے۔                                      |
|      | تماز میں شیطان کے وسوسے پناہ مانگنا۔                        |          | کتاب سلام کا بیان                                          |
| F-4- | ہر بیاری کی ایک دواہے اور دوا کرنامتحب ہے۔                  | rry      | سوار پیدل کوسلام کرے الح                                   |
| 777  | منه ش دوا دُالے کی کراہت کا بیان                            | FFY      | راہ میں بیضے کائل بیہ کے کسلام کا جواب دے۔                 |
| 740  | تلمینه کابیان جومریض کےدل کوخوش کرتا ہے                     | 772      | مسلمان کاحق سلام کاجواب دینا بھی ہے۔                       |
| FYY  | طاعون اور بدفا لی اور کمانت کابیان -                        | FFA      | يبوداورنصاري كوخود ملام نذكرك                              |
|      | بیاری کا لگ جانا اور بدشکونی اور بامدا در صفراورنوءاور      | 1-1-     | بجول كوسلام كرنامتحب ٢-                                    |
|      | غول بیسب لغو بین اور بیار کو تندرست کے باس شہر              | #*P*     | يجى اجازت ما تكنے كى ايك شكل ہے كد پرد واضائے-             |
| r2r  | رنج-                                                        | TTT      | عورتوں کوضروری حاجت کے لیے باہر تکانا درست ہے۔             |
|      | بدفال اور نیک فال کا بیان ادر کن چیزول میں نحوست            |          | اجنی عورت کے پاس جہائی میں بیٹھنا اوراس کے پاس جانا حرام   |
| 720  |                                                             | rer<br>: |                                                            |
| r22  | كمانت كى حرمت اوركائول كے باس جانے كى حرمت-                 |          | جوفض سىعورت كے ساتھ خلوت بيس اور دوسرے سى مخص كو           |
| rzn  | مذای بر بر کرف کایان-                                       |          | و کھے تو اس سے کہدوے کد میری بوی یا عرم ہے تا کداس کو      |
| PAI  | سانپوں کے مارنے کابیان۔                                     | -        | بدِ ممانی شهو۔                                             |
| PAY  | المرحمث كامار تامتحب ہے۔                                    |          | جُوفِص مجلس بين آئ اورمف من جكد يائ توبيش جائ ورنه         |
| raz  | چیونی کے مارنے کی ممانعت۔                                   | rro      | يَجِي بِنْجُ _                                             |
| PAA  | بلی کے مارنے کی ممانعت۔                                     |          | جب کوئی اپنی جکہ ہے کھڑا ہو پھر لوث کر آئے تو دہ اس جگہ کا |

(1



| عنوان صفی الله الله الله الله الله الله الله الل                                     | rgi<br>rgr | عنوان<br>بانوروں کو پلائے اور کھلانے کی تضیاب<br>مانے کو برا سمنے کی ممانعت۔<br>گورکو کرم کہنے کی ممانعت۔<br>مہذیا استایا مولی پاسیدان لفظوں کے بولنے کا بیان۔ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سول الله على الله كال الله كال الله كال الله كال | rg.        | مانے کو برا کینے کی ممانعت۔<br>گورکو کرم کینے کی ممانعت۔                                                                                                       |
| چور کھیڈنا حرام ہے۔<br>کتاب خواب کے بیان میں ۔<br>رسول اللہ علی ہے کاس آول کا بیان   | rgi<br>rgr | گورکو کرم کینے کی ممانعت ۔                                                                                                                                     |
| سر الله علي الله الله الله الله الله الله الله ال                                    | rgi<br>rgr | گورکو کرم کینے کی ممانعت ۔                                                                                                                                     |
| رسول الله علي كاس قول كابيان                                                         | rgr        |                                                                                                                                                                |
|                                                                                      | FOF        | 一つだれープー ウェ のっぱ さつ こっぷん                                                                                                                                         |
| برى اورشيطانى خواب كوند بيان كرف كابيان كرد                                          |            | يكهنا كدميرانس بليد وكميا ب مكروه ب-                                                                                                                           |
| خوابول كي تعبير كاميان                                                               |            | شك يان اورخوشبوكو يعيردين كممانعت                                                                                                                              |
|                                                                                      |            |                                                                                                                                                                |
|                                                                                      |            | *                                                                                                                                                              |
|                                                                                      |            |                                                                                                                                                                |
|                                                                                      | 1          |                                                                                                                                                                |
|                                                                                      | -          | 14.2                                                                                                                                                           |
| . 7                                                                                  |            | The second second second                                                                                                                                       |
|                                                                                      |            |                                                                                                                                                                |
|                                                                                      |            |                                                                                                                                                                |
|                                                                                      |            |                                                                                                                                                                |
|                                                                                      |            |                                                                                                                                                                |
|                                                                                      |            | ,                                                                                                                                                              |
|                                                                                      |            |                                                                                                                                                                |
|                                                                                      |            |                                                                                                                                                                |
|                                                                                      |            |                                                                                                                                                                |
|                                                                                      |            |                                                                                                                                                                |
|                                                                                      |            |                                                                                                                                                                |
|                                                                                      |            |                                                                                                                                                                |
|                                                                                      |            |                                                                                                                                                                |
|                                                                                      |            |                                                                                                                                                                |
|                                                                                      |            |                                                                                                                                                                |
|                                                                                      |            |                                                                                                                                                                |
|                                                                                      |            |                                                                                                                                                                |
|                                                                                      |            |                                                                                                                                                                |



## كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ جهاد اورسفر كابيان

بَابُ جَوَازِ الْإِغَارَةِ عَلَى الْكُفَّارِ الَّذِينَ لَابَ بَن كَافْرُول كُوديُن كَى وعوت يَنْ يَجَلَى مُوال ير بَلَغَتْهُمْ ذَعْوَةُ الْإِسْلَامِ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ لِيَعْرِد عوت دَيَّ حَمَلَه كَرَبُ كَابِيالَ الْإِعْلَامُ بِالْإِغَارَةِ

۱۹۵۹- ابن عون سے روایت ہے میں نے نافع کو تکھا کہ لڑائی

ہے پہلے کافروں کو دین کی دعوت دینا ضرور کی ہے؟ انہوں نے

ہواب میں لکھا کہ بیہ علم شروع اسلام میں تھا (جب کافروں کودین

کی دعوت نہیں پیچی تھی) اور جناب رسول اللہ علیہ نے

بی مصطلق پر جُلہ کیا اور وہ عافل تھے ان کے جانوریائی پی رہے

تھے آپ نے تفق کیا ان میں سے جولڑے اور باتی کو قید کیا اور ای

دن جو بریڈ بنت حارث کو پکڑا۔ یافع نے کہا ہے حدیث جھ سے
عبد اللہ بن عراف بیان کی وہ اس لئکر میں شریک تھے۔

(۳۵۱۹) ہے تورک نے کہااس صدیت ہے یہ نکات ہے کہ جن کا قرون کو اسان میں وعوت پہنچ پکی ہوان پر یکا بیک حملہ کرنا خفلت کی حالت ہیں در ست ہے اور اس مسئلہ ہیں تین نہ ہب ہیں۔ ایک تو یہ کہ مطلقا اطلاع دینا خر رہ ہے یہ تول ہے مالک کا اور ضعیف ہے۔ دوسر ہے کہ مطلقا اطلاع دینا ضروری نہیں یہ اس ہے بھی زیادہ ضعیف ہے یا باطل ہے۔ تیسر ہے کہ اگر ان کو دعوت نہ کینی ہو تو اطلاع دینا واجب ہو در تہ مستحب ہے اور بی شیس یہ اس ہے بھی زیادہ ضعیف ہے یا باطل ہے۔ تیسر سے یہ کہ اگر ان کو دعوت نہ کینی ہو تو اطلاع دینا واجب ہو در تہ مستحب ہے اور بی شیس ہو تی نہیں نہ ترب ہے لیٹ اور اور ایو تور اور این منذر کا اور اس حدیث سے ہے بھی نگلا کہ عربوں کو غلام اور لونڈی مناور ست ہے کیونکہ کی مستحب ہے کیونکہ کی اور اور ایک جماعت کے بنا اور اور نا تی کا اور اور ایک جماعت کے بنا در اور اور اور ایک عرب غلام اور اور نا تی کا اور اور ایک جماعت کے بند کی مور اور نا تی کا اور ایک تول قد ہم ہے شاقعی کا۔

٢٥٧٠ عَنِ ابْنِ عَوْن بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ وَقَالَ حَوْثَهُ وَقَالَ حَوْثَهُ وَقَالَ حَوْثِهُ إِنْكَةً مِثْلَةً وَقَالَ حَوْثِهُ إِنْكَ الْحَارِثِ وَلَهُمْ يَشُكُ.

تَوَابُ تُأْمِيرِ الْإِمَامِ الْأَمْرَاءَ عَلَى الْبُعُوثِ رَابُ تُأْمِيرِ الْإِمَامِ الْأَمْرَاءَ عَلَى الْبُعُوثِ وَوُصِيَّتِهِ إِيَّاهُمْ بِآذَابِ الْغَزْوِ وَغَيْرِهَا وَوُصِيَّتِهِ إِيَّاهُمْ مِ بِآذَابِ الْغَزْوِ وَغَيْرِهَا مُمْلَاهُ عَلَيْنَا المُثَانُ قَالَ أَمْلَاهُ عَلَيْنَا إِمُلَاءً.

رَسُولُ اللّهِ عَلِيْهُ إِذَا أَمْرَ أَمِيرًا عَلَى حَبْثِ أَوْ اللّهِ عَلَيْهُ قَالَ كَانَ السّولُ اللّهِ عَلَيْهُ إِذَا أَمْرَ أَمِيرًا عَلَى حَبْثِ أَوْ اللّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ ((اغْرُوا بِاللّهِ اغْرُوا وَلَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ ((اغْرُوا بِاللّهِ اغْرُوا وَلَا تَفْتُلُوا وَلِيدًا وَإِيدًا وَإِيدًا وَإِيدًا وَإِنَّ مَنْ الْمُشْرِكِينَ فَادَعُهُمْ وَإِذَا وَلَا تَفْتُلُوا وَلِيدًا وَإِيدًا وَإِنْ الْمُشْرِكِينَ فَادَعُهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَمُ ادْعُهُمْ إِلَى النّهُ وَلَا اللّهُ الْمُهَا عِرِينَ وَأَخُولُكُ فَاقْبُلُ مِنْهُمْ وَكُفَ عَنْهُمْ إِلَى النّهُ وَلَا اللّهُ ا

۵۲۰ ہے۔ حضرت ابن عون سے بھی تذکورہ بالا حدیث اس سند سے مروی ہے۔ پاپ: امام امیر وں کولڑائی پر کیو نکر جھیجے اور ان کولڑائی

کے طریقے کیو ٹکریٹلاوے ۱۷۵۴- سفیان نے کہا کہ اس نے ہمیں حدیث لکھوائی۔

(۳۵۲۲) ہنا اوری نے کہا کہ مطلب صدیت کا ہے کہ جب وہ اسلام لاویں توان کو مدینہ مبرک کی ظرف جرت کرنا بہتر ہے اگر وہ جرت کر ایس تو مباج بین کے برابر ہوجادیں کے تنہمت اور صلح کے حصہ میں نہیں تو وہ مثل عام لوگوں کے جو جنگل اور دیبات میں دہتے ہیں رہیں کے جونہ جباد کرتے ہیں نہ جرت ان پر اسلام کے ادکام جاری ہوئے پر نغیمت میں اور صلح کے مال سے حصہ نہاویں کے البتہ زکوۃ کے مال سے اگر وہ مستحق ہوں تو حصہ باویں گے البتہ زکوۃ کے مال سے آگر وہ مستحق ہوں تو حصہ باویں گے البتہ زکوۃ کے مال سے اگر وہ مستحق ہوں تو حصہ باوی گے امام شافق نے کہاہے کہ مساکین وغیرہ کو صد قات میں سے حصہ نہیں اور صلح کا مال لفکر والوں کے لیے ہے اور ان کو صد قات میں سے نہ طبے گا در ان کی دیل میں حدیث ہے لیکن ہالک اور ابو طبقہ کے زو یک ورنوں نال پر ایس اور ہو ایک دونوں قسموں میں صرف ہو تھے ہیں اور ابو عبید نے کہا ہے حدیث منسوخ ہے ہے تھم اوائل اسمام میں تھا پر اس کی دیل شہیں۔ اجہاں مختصرا الب



أَبُواْ أَنَّ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ خُكُمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي انْغَنِيمَة وَالْفَيَّءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينِ فَإِنَّا هُمَّ أَبُوا فَسَلَّهُمُ الْجِزِّيَةَ فَإِنَّ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلُ مِنْهُمُ وَكُفٌّ عَنْهُمْ فَإِنَّ هُمُّ أبَوًا فَاسْتَعِنَّ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ وَإِذَا حَاصَرُتَ أَهْلَ حِصْن فَارَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةً نَبِيْهِ فَلَا تَجْعَلُ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيَّهِ وَلَكِنَ اجْعَلْ لَهُمْ ذِئْتُكَ وَذِمَّةً أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَانَ مِنَ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ وَإِذًا حَاصَرُتَ أَهْلَ حِصْن فَأَرَادُوكَ أَنْ تُتْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُتَوْلُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمُ عَلَى خُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكُمُ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا) قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَ أَرْ نَحُونًا وَزَادَ إِسْحَقُ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ عَنْ يُحْيَى بْنِ آدَمَ قَالَ فَذَكَرُتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ آيَحْتِي يَعْنِنِي أَنَّ عَلْقَمَةُ يَقُولُهُ لِابْنِ حَيَّانَ فَقَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ هَيْصُم عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرُّنِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

بات ہوئی ان تین میں ہے )آگر وہ مان لیس تو قبول کر اور باز رہ ان ے۔ پھر بلاان کو اپنے ملک سے نکل کر مہاجرین مسلمانوں کے ملک میں رہنے کے لیے اور کہدوے ان ہے اگر ووابیا کریں گے تو جو مہاجرین کے لیے ہے وہ ان کے لیے بھی ہو گااور جو مہاجرین پر ہے وہ ان پر بھی ہو گا ( بیٹی نقع اور نقصان دونوں میں مہاجرین کی مثل ہو نگے )اگروہ اپنے ملک ہے نگلنا منظور ند کریں تو کہد دے ان ہے وہ جنگلی مسلمانوں کی طرح رہیں اور جو اللہ کا تھم مسلمانول پر چاتاہے وہ ان پر بھی چلے گااور ان کولوٹ اور صلح کے مال سے پچھ حصہ نہ لیے گا پر جس صورت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑیں (کا فروں سے تو حصہ ملے گا) آگر وہ اسلام لانے سے انکار کریں توان ہے جزیہ (محصول قیکس) مانگ۔اگروہ جزیہ دینا قبول کریں تو مان لے اور بازرہ ان سے اگر وہ جزید بھی شددیں تو الله سے مدد مانگ اور الزان سے اور جب تو کسی قلعہ والوں کو ، تھیرے اور وہ جھے ہے خدایااس کے رسول کی پناہ ما تھیں توخدا اور رسول کی پناہ نہ دے لیکن اپنی اور اپنے یاروں کی پناہ دے۔ کس سے کہ اگر تم ہے اپنی اور اپنے یاروں کی پناوٹوٹ جائے تو بہتر ہے اس ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ٹوٹے اور جب تو کسی · قلعہ والول کو گھیرے اور وہ تجھ سے یہ جا ہیں کہ خدانعالی کے تھم پر توان کو ہاہر نکالے تومت نکال توان کو خدا کے تھم ہر بلکہ نکال ان کواہے تھم پر اس لیے کہ تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تع لی کا عکم تجھے اداہو تاہے یا نہیں۔

اق امام نووی نے کہا اس صدیت سے معلوم ہوا کہ بڑیے ہر ایک کافر سے لینا درست ہے عربی ہویا تجی یا کتابی ہویا بچوی یا مشرک و فیر ہالک اور اور تا ان کا بی اند ہب ہے اور امام ابو حفیفہ کے نزویک سب کافروں سے جزیہ قبول کیا جادے گا گر عرب نے مشر کیں اور بچوس ہے اور شافعی کے نزویک بڑیہ قبول ند ہوگا گرائل کتاب سے یا بچوس سے عربی ہویا تجی ۔ ب اختلاف ہے جزیہ کی مقدار میں امام شائعی کے نزویک کم ہے کم ایک در یک جزئیہ تبول ند ہوگا گرائل کتاب سے یا بچوس سے عربی ہویا تجی ۔ ب اختلاف ہے جزیہ کی مقدار میں امام شائعی کے نزویک کم سے کم ایک در بیار ہے سال بحر میں مال دار ہویا مقلس اور زیادہ جو گئیر جائے اور مالک کے نزویک وہ سونے والوں پر جیار دینار ہیں اور می ندی والوں پر جیالیس در جم ہیں ہور متوسط پرچو ہیں اور فقیر پر بارہ ۔ انہی ۔ . . .

٣٤٥٢٣عنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا بَعْتَ أَمِيرًا أَوْ سَرِيَّةً دَعَاهُ فَأُوْصَاهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بَمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ. فَأُوْصَاهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بَمَعْنَى جَدِيثِ سُفْيَانَ. ٤٥٢٤ حَنْ شُعْبَةً بِهَذَا فَاللهُ عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا بَاللهُ عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا بَاللهُ عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا بَاللهُ عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا بَاللهُ عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا اللهُ فَي الْأَمْرِ بِاللهُ سِيرِ وَتُولُكِ اللهُ فَيرِ

الله عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَمْ وَاللهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ عَلَى اللهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ فَاللهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ فَاللهِ وَإِنْ بَعْثُ أَخِدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ فَاللهَ ((بَشْرُوا وَلَا تُعَمَّرُوا وَيَسَرُوا وَلَا تُعَمَّرُوا وَلَا تُعَمَّرُوا وَلَا تُعَمَّرُوا وَلَا تُعَمَّدُ وَمُعَادًا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْمَهُ وَمُعَادًا إِلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْمَهُ وَمُعَادًا إِلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْمَهُ وَمُعَادًا إِلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْمَهُ وَمُعَادًا إِلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْمَهُ وَمُعَادًا إِلَى وَلَا النَّهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْمَهُ وَمُعَادًا إِلَى النَّهُ وَاللهِ اللهِ وَسَلَّمَ بَعْمَهُ وَمُعَادًا إِلَى اللهُ وَسَلَّمَ وَسُوا وَيَشَرَا وَلَا تَنْفَرَا وَلَا تَعْمَلُوا وَيَشَرَا وَلَا تَنْفَرَا وَلَا اللهِ وَيَشَرَا وَلَا تَعْمَلُوا وَيَشَرَا وَلَا تَنْفَرَا وَلَا اللهِ وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْمَلُهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

٧٧ ه ٤ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدَّهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكُ تَحْوَ خَدِيثِ شَعْبَةُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ ((وَتَطَاوَعَاوَلَاتَحْتَلِفَ)). حَدِيثُوزَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ((وَتَطَاوَعَاوَلَاتَحْتَلِفَ)). ٨ ٢ ٥ ٤ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِلْكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( يَسَوُوا وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( يَسَوُوا وَلَا لَنَفُووا وَلَا تُنَفُّرُوا)). نَعْسَرُوا وَلَا تُنَفَّرُوا)).

أَ بَابُ تَحْرِيمِ الْغُدَّرِ

٢٥٤٩ - عَنْ الْبِي عُمْرٌ رَّضِي اللهُ عُنْهُمَا قَالَ

۳۵۲۳- حفرت بریده رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جب آپ میں امیر لشکر کوروانہ فرمائے تواس کو بل کر اسے تقیحت فرمائے۔ یاتی حدیث سفیان کی حدیث کے مشل ہے۔ ۴۵۴۳- ند کورہ بالاحدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ باب: معاملہ میں آسائی پیدا کرنے اور نفرت کوترک باب: معاملہ میں آسائی پیدا کرنے اور نفرت کوترک باب کے بارے میں

۳۵۲۷- ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرااس میں میں نہیں ہے کہ انفاق سے کام کر و پھوٹ مت کرو۔

۳۵۶۸ - حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ جتاب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا آسانی کر واور سختی مت کر و اور آرام دوادر نفرت مت دلاؤ۔

باب: عبد کینی حرام ہے

۳۵۲۹ - حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے

(۳۵۲۵) ہڑ تاکہ لوگ وین سل سکو جلدی جلدی قبول کریں۔ اس حدیث سے معلوم ہواکہ فقط وعید کو بیان کرنا ور صرف ٹوگوں کو ڈرانا اور و صدلا ایجا نہیں بلکہ اس کے ساتھ اللہ تعالی کی رحمت اور کرم اور بخشش کو بھی بیان کرنا شروری ہے۔ ای طرح تابالغ لڑکوں اور نو مسلموں اور گنبگاروں پر آسانی کرئی چاہیے اور سیان کرتا چاہیے کہ توبہ سب گنا ہوں کو میت و بق ہے اور اسلام سب گنا ہوں کو کو کرویتا ہے۔ اور شائی کرئی چاہی ہے اور سے بھو عدہ کرے بھر اس کو میت اور کرما کے اور اسلام سب گنا ہوں کو میت و عدہ کرے بھر اس کو جو میت کا تام نووی نے کہا عرب کا قاعدہ تھا کہ مشہور کرنے کے لیے بازار بیس جھنڈ اکھڑ اکرتے۔ وغاباز وی ہے جو وعدہ کرے بھر اس کو پر دانہ کرے اور اس حد بیٹ سے بڑاروں لائ

غَانُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأُولِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً فَقِيلَ هَذِهِ غَدْرَةً فُلَانٍ بَنِ فُلَانٍ)).

٣٠٠ عَنْ البَّنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَدَا الْحَدِيثِ.

العام الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمر يَفُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمر يَفُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ لَهُ إِلَا مَدْدِهِ عَدْرَةُ فُلَانَ )).
المواه يواه الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا فَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَعْولُ يَعُولُ اللهِ عَلَى عَادِ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )).

٣٣٠ ٤ - عَنَّ عَبْدِ اللَّهِ عَنُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَالَ ((لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانَ ).

٣٤ عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَدْرَةُ فُلَان)
حَدِيثِ عَنْدِ الرَّحْمَنِ ((يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَان))
٣٥ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ عَالَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لِكُلِّ غَادِر بُواءٌ يَوْمَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لِكُلِّ غَادِر بُواءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بُعْرَفُ بِهِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةٌ فُلَانٍ ).

£9٣٦ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( لِكُلّ غادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ )).

جناب رسول ائند صلی افتد علیہ وسلم نے فرمایا جب خدا تعالیٰ جمع کرے گاسب ایکے اور پچیلوں کو قیامت کے دن ہر ایک د غاباز عہد توڑنے والے کا مجمد توڑنے والے کا مجمد توڑنے والے کا مجمد توڑنے کیا جائے گا پھر کہا جاوے گا یہ د غابازی ہے فلانے کی جو فلانے کا بیٹا ہے۔

۴۵۳۰ ترجمه وی جواو پر گزرا

۳۵۳۱- ترجمه وی جواو پر گزرا

۳۵۳۲- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہائے کہا بیس نے سنا رسول اللہ عظیفہ سے آپ فرماتے تھے ہر دغایاز کے لیے ایک جھنڈ ا موگا قیامت کے دن۔

۳۵۳۳- ترجمه وی جواویر گزرک

سم ۲۵س سر جمد و بی ہے جو او پر گزرالیکن اس میں یہ الفاظ خہیں میں کہ میہ فلانے کی د عابازی ہے۔

۳۵۳۵ – حضرت عبداللہ بن مسعودٌ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا ہر دغا باز کا ایک حجنٹر اہو گا قیامت کے ون جس سے وہ پیچانا جادے گا۔ کہاجاوے گا ہید دغا بازی ہے فلانے کی۔

۳۵۳۶ - انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر د غاباز کاایک جھنڈ اہو گا قیامت کے دن جس سے اس کی شنا محت ہو گی۔

لتے علیٰ اللہ کو نقصان پہنچاہے۔ قاضی عیاض نے کہا کہ دوٹوں و غایازیاں مر اد ہو سکتی ہیں ایک ادم اور حاکم کی جواپتی رعیت ہے و غایاز کی کرے یا اور کافروں سے باجو امانت اللہ تعالیٰ نے اس کو وی ہے۔ اس کا حق اوالہ کرے لینی عدل وانصاف نہ کرے خلق اللہ کو آسائش اور راحت نہ دیوے ان کے جان وبال اور حق پرناحق ستم کرے۔ دوسرے رعیت کی امام کے ساتھ کہ دو بیعت کو تو زوالیں اور بلاو چہ شرعی اس کی مخالفت کریں۔

٣٧٠ ٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنْ عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ لِلكُلُّ عَاهِرٍ لِلرَّاءُ عِنْدَ اسْتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )).

٣٨ ٥٣٨ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لِكُلَّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُولُفَحُ لَهُ بِقَدْرٍ غَدْرِهِ أَنَا وَلَا غَادِرَ أَعْظُمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرٍ عَامَّةٍ )).

يَابُ جَوَازِ الْخِلَاعِ فِي الْحَرَّبِ ٣٩هـ عَنْ جَابِرِا يَقُولُ فَالَ رَسُولُ اللّهِ صَنَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( الْحَرُّبُ خَدْعَةٌ )).

٤٥٤ - عَنْ أَبِي مُرَثِّرَةُ رَضِيَ الله عَنْهُ عَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ (( الْحَوْبُ خَدْعَةً )).

بَابُ كَرَاهَةِ تَمَنَّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ وَالْأَمْرِ بالصَّبْرِ عِيْدَ اللَّقَاءِ

٢٥٤٦ عَنْ أَبِي مُرَّيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ الله عَنْهُ أَنَّ الله عَنْهُ أَنَّ اللهِ عَنْهُ أَنَّ اللهِ عَنْهُ أَنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( لَا تَمَنُّوا لِقَاءَ الْغَدُو قَاذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا )).

﴿ ١٥٤ ﴿ عَنْ أَبِي النَّنْضِ عَنْ كَتَابِ وَجُلِ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْقَالُ لَهُ عَنْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى فَكَتَبَ إِلَى عُمْرَ

ے ۱۳۵۷م - ابوسعید رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دغا بازے سرین پرا کیک جھنڈ ا ہوگا قیامت کے دن۔

۳۵۳۸- حضرت ابوسعید سے روایت ہے رسول اللہ کے فرمایا ہر دغایات کے لیے ایک جمعند ابوگا قیامت کے دن جو بلند کیا جاوے گااس کی دغایات کے موافق اور کوئی دغایات سے بڑھ کر نہیں جو خلق اللہ کا حاکم ہؤ کر دغایات کر کے

ہاب: الرائی میں مکر اور حیلہ در سب ہے ۱۹۵۳ء - حضرت جاہر رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ اللہ نے قربایالزائی محراور حیلہ ہے۔

۰۳۵۳۰ حضرت بابو بر روه رضی الله عندے بھی الی بی دوایت بے جیسی اور گزری۔

ہاب: جنگ کی آرز و کرنامنع ہے اور جنگ کے وقت مبر کرنالازم ہے

۱۳۵۳- معفرت ابو ہر بر ورضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت مجرزو کرو دسمن سے ملنے کی اور جب ملوتو صبر کرو۔

۲۵۳۲ ابوالنظر سے روایت ہے اس نے کتاب پڑھی عبداللہ بن الله اللہ اللہ اللہ سے اور صحافی تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ انہوں نے لکھا عمر بن عبیداللہ کو جب وہ

(۳۵۳۸) نیځ کیونکه اس کی د عابازی سے ایک عالم کو نقصان پینچاہے پر خلاف غریب کی د غابازی کے که اس سے ایک یادو مخصول کو نقصان پیچا ہے۔

جبہا ہے۔ (۳۵۳۰) نے بینی جگ میں عقلندی اور مکر ضروری ہے اور سے د غابازی ٹیمی ہے کو تکہ د غااس کو کہتے ہیں جو قول دے کر قوڑے اور فریب اور مکر اور چیز ہے وہ کا فروں کے ساتھ ور ست ہے۔ امام نوویؒ نے کہا ہے کہ حدیث سے جھوٹ بولنا تین مقاموں میں ور ست ہے ایک لڑائی میں اور مراواس جھوٹ سے کنا ہے ہے اور ظاہر ہے کہ حقیقا جموث بھی ور ست ہے۔ (۱۳۵۴ء) ہے اور استقلائ سے لڑواور میدان سے شریحا گو۔



بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءُ بِالنَّصْرِ عِنْدُ لِقَاءِ الْعَدُوَّ

٣٤٠٤ عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُولْمَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَحْزَابِ فَقَالَ (( اللَّهُمُّ مُنْوِلَ الْكَهَمُّ عَلَى الْأَحْزَابِ فَقَالَ (( اللَّهُمُّ مُنْوِلَ الْكَهَمُّ الْكَوَتَابِ اللَّهُمُّ الْكَوَتَابِ اللَّهُمُّ الْكَوَتَابِ اللَّهُمُّ الْمُؤمْهُمْ وَزَلْولْهُمْ )).

٤ ٤ أ ٥ ٤ - عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَىٰ يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللّهِ عَيْرَ أَنّهُ قَالَ اللّهِ عَيْرَ أَنّهُ قَالَ ((هَازَمُ اللّهُمُ )).

٤٥٤٥ عَنْ إِسْمَعِيلَ بِهَلَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ الْبَنَّ
 أبي عُمَرَ فِي رِوَانَتِهِ (( مُجُويَ الْسَّحَابِ )).

٩ ٤٥٤ من عَنْ آنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ يَوْمَ أُحَدٍ (( اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنَّكَ رَاللَّهُمُّ إِنَّكَ إِنَّكَ رَاللَّهُمُّ إِنَّكَ إِنَّكَ رَاللَّهُمُّ إِنَّكَ إِنَّكَ مَثَنَا لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ )).

گئے خار جیوں کے پاس جو حرورا میں رہتے تھے (ان سے لڑنے کو)
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دنوں میں وسمن سے
ملا قات ہو گیا انظار کیا یہاں تک کہ جب آ فاب ڈھل گی تو آپ
کھڑے ہوئے اور فرمایا اے لوگوامت آرز و کرور شمن سے ملنے کی
اور اللہ تعالیٰ سے سلامتی جاہو جب تم وسمن سے ملو تو صبر کرواور
یہ سمجھ لو کہ جنت تکوار کے سائے کے بیجے ہے چر آپ کھڑے
ہوئے اور فرمایا اے اللہ اکتاب کے اتار نے والے اور بادل کے
جوانے والے اور جھوں کو بھگا دینے دالے بھگا دے ان کو اور
ہماری مدد کران کے سامنے۔

#### باب: دستمن سے بھڑتے وقت فنح کی دعا مانگنا

۳۵۳۳۔ حضرت عبداللہ بن افی اوئی ہے روایت ہے رسول اللہ علیہ سے سے سول اللہ علیہ سے بر دعاکی احزاب پر (جس دن کا فروں کی کئی جماعتیں آپ ہے نزر نے آئی تنہیں) کے بین اور آپ خندق میں سے تو آپ آپ نے فرہ یاا ہے اللہ! تاریخ والے کتاب کے! جلد حساب لینے والے! بھادے ان جموں کو۔ یااللہ! بھادے ان کو مہادے ان کو مہادے کی ہے جواو پر گزرا۔

۵۳۵م۔ ترجمہ اس کاوہی ہے جو او پر گزرا۔

۳۵۳۲ حضرت انس رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ عند کے دوایت ہے رسول اللہ عند کے دوایت ہے رسول اللہ عند کے دوایا اللہ ااگر توجاہے تو کوئی تیری پرستش کرنے والاندرہے گاز مین میں۔

(۳۵۳۱) اس میں تشلیم ہے امر الٰہی کی ادر روے قدر بیر پرجو کہتے ہیں شر کا خالق اللہ نویس نداس کی نقذ رہے ہو تاہے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بدر کے دن بیر فرمایا اور شاید دونوں ون فرمایا ہو۔



#### بَابُ تَحْرِيمٍ قَتْلِ النَّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ

١٤٥٤٧ عَنْ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ امْرَأَةً وُجدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ مَقْتُولَةً فَأَنْكُمَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ مَقْتُولَةً فَأَنْكُمَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ مَقْتُولَةً فَأَنْكُمَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ الْمَغَازِي فِحَدَتْ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي يَعْضِ تِلْكَ الْمَغَازِي فِنْهَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ فِي يَعْضِ تِلْكَ الْمَغَازِي فِنْهَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ عَنْ قَتْل النّسَاء وَالصّيّبَانِ

# بَابُ جَوَازِ قَتْلِ النَّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ فِي النَّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ فِي الْبَيَاتِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدِ الْبَيَاتِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ

٩ ٤٥٤٩ عَنْ الصَّعْبِ إِنَّ حَثَّامَةً قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى الذَّرَادِيِّ مِنْ النَّرَادِيِّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ أَيْسَائِهِمْ الْمُشْرِكِينَ أَيْسَائِهِمْ الْمُشْرِكِينَ أَيْسَائِهِمْ وَسَلَّمْ مِنْهُمْ )).

٥٥٥ أَحَنَّ الصَّغْبِ إَنْ حَنَّامَةً قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا تُصِيبُ فِي الْبَيَّاتِ مِنْ ذُرَارِيًّ .
 الْمُشْرِكِينَ قَالَ ((هُمْ مِنْهُمْ)).

١ ٥ ٥ ٤ - عَنْ الصَّغْبِ ثَنِ حَثَّامَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قِيلَ لَهُ لَوْ أَنْ خَبْلًا أَغَارَتْ مِنْ اللّيلِ فَأَصَابَتْ مِنْ أَبْنَاءِ

#### باب: لڑائی میں عورت اور بچوں کے مار نے کی ممانعت

ے ۵۳۳۔ عبداللہ بن عرّ ہے روایت ہے کہ ایک عورت پائی گئی ایک لڑائی میں رسول اللہ عَلَیْ کی جس کو مار ڈالا تھا تو آپ نے منع کیا عور توں اور بچوں کے مارئے ہے۔ کیا عور توں اور بچوں کے مارئے ہے۔ ۵۳۸۔ ترجمہ وہی نے جو او پر گزراہے۔

#### باب: رات کواگر چھاپاماریں تو عور توں اور بچوں کا قتل درست ہے بشر طبکہ عمد أنه ہو

۳۵۳۹۔ صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا مشر کین کی اولاد کا جب رات کے چھاپے میں مارے جائیں اسی طرح عور تیں ان کی تو آپ نے کہادہ ان میں واخل ہیں۔

۱۵۵۰ معب بن جنامہ سے روایت ہے بیں نے عرض کیایا رسول اللہ علی ایس کے جھائے میں مشرکوں کی اولاد کو بھی مارڈولتے ہیں؟ آپ نے قرمایاوہ بھی مشرکوں میں داخل ہیں۔

ا ۵۵ م صعب بن جنامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظافہ سے موض کیا گیا اگر سوار رات کو حملہ کریں اور مشرکوں کے بیچ مارے جا کیں؟ آپ نے فرمایا وہ مجمی ان کے بابوں میں سے

(۳۵۳۷) ﴿ اَوْدِی نِے کہا! جماع ہے علماء کا کہ عور توں اور بچوں کو نہ مارٹا چاہیے بشر طبکہ وہ کڑتے نہ ہوں اور جو لڑتے ہوں تو ممثل کئے جادیں۔ اس طرح ضعیف بوڑ موں کا مارٹا بھی نا جائز ہے بشر طبکہ وہ مشورہ نہ وسے ہوں ورنہ قتل کئے جادیں اور نصرانی ورویشوں کے مار نے بیس اختلاف ہے مالک اور ابو صنیفہ کے نزدیک نہ مارے جادیں گے اور امام شافعی کے نزدیک قتل کئے جادیں تھے۔

(۱۳۵۳۹) جنز کینی دنیا کے تھم میں ان کا ثمار کا فروں میں ہے تورات کو جب اند جراہوادر شناخت نہ ہوسکے تو یزوں کے ساتھ آگر عور تیں اور بچے بھی تملّ ہو جاویں تو کسی پر گناہ نہیں۔اور آخرت میں کفار کی اولاد میں اختلاف ہے لیکن تھنجے قد جب یہ ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ووسر سے یہ کہ وہ جبتمی ہیں۔ تیسرے یہ کہ بچے معلوم نہیں۔



#### الْمُشْرِكِينَ قَالَ ((هُمُّ مِنْ آيَاتِهِمُّ )). بَابُّ جَوَازِ قَطْعِ أَشْجَارِ الْكُفَّارِ وَتَحْرِيقِهَا

٢٥٥٧ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ حَرَّقَ نَعْلَ يَبِي النّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبَوَيْرَةُ زَاهَ فَتَيْنَةُ وَابْنَ رُمْحِ فِي حَدِيثِهِمَا فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ فَيَنَةُ وَابْنَ رُمْحِ فِي حَدِيثِهِمَا فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَحَلَّ ((هَا قَطَعْتُمْ هِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكَتُتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَيَاذُنِ اللّهِ وَلِيُحْزِيَ الْفَامِقِينَ)). عَلَى أَصُولِهَا فَيَاذُنِ اللّهِ وَلِيُحْزِيَ الْفَامِقِينَ)). عَلَى أَصُولِهَا فَيَادُنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَطَعَ نَحْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَطَعَ نَحْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَطَعَ نَحْلَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَطَعَ نَحْلَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَطَعَ نَحْلَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَطَعَ نَحْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَطَعَ نَحْلَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَطَعَ نَحْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَطَعَ نَحْلَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَطَعَ نَحْلَ اللّهِ عَلَى مَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَطَعَ نَحْلَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى حَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

٤٥٥٤ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَرَّقَ رَسُولُ اللّهِ عَلَمْ فَالَ حَرَّقَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ نَخْلَ بَنِي النّضِيرِ

بَابُ تَحْلِيلِ الْغَنَائِمِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ خَاصَّةً ٥٥٥ = عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَنْهُ عَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الله عَنْهُ وَسَلَّمَ (( غَوَا نَبَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ()

#### ہیں(لیعنی مشر کوں میں ہے)۔ باب: کا فروں کے در خت کا ٹٹااور جلانا در ست ہے

۲۵۵۲ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنجائے دوایت ہے کہ رسول اللہ بناتے نے بی نفیر کی مجوروں کے در خت جلواد یے اور کاٹ والے جن کو ہو ہو ہو گئے تھے۔ تب اللہ نے آیت اتاری کہ جو در خت تم نے کائے والے جن کو ہو ہو گئے تھے۔ تب اللہ نے آیت اتاری کہ جو در خت تم نے کائے یا چھوڑ دیا ان کو کھڑا ہوا اپنی جڑوں پر وہ اللہ تعالی کے تھم سے تھا اس لیے کہ رسوا کرے گنا ہماروں کو۔ تعالی کے تھم سے تھا اس لیے کہ رسوا کرے گنا ہماروں کو۔ عشرت عبداللہ بن عرق سے دوایت ہے رسول اللہ عقی ہے تی نفیر کے در خت کو اوار سان عرق سے دوایت ہے رسول اللہ بن جات کو اور جلواد ہے۔ اور حیان بن جابت کا لیے شعر اسی باب بی ہے۔ ترجہ اس کا بیہ ہے کہ سمل بن جابت کا بیہ شعر اسی باب بی ہے۔ ترجہ اس کا بیہ ہے کہ سمل ہو بنی لوی کے شریفوں اور سر داروں پر جلانا ہو ہرہ کا جس کی انگارا ڈ بریش ہیں )۔

۱۵۵۳ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنبما سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے بنی نفیر کے تھجور کے در خت جلوا دیئے۔

(۴۵۵۴) ہے۔ تودیؒ نے کہااس صدیت ہے یہ نگلا کہ کافروں کے در فت کا ٹرایا جانا اس طرح اٹے باغ یا کھیت تلف کر نادرست ہے اور پہی قول ہے امام ابو حفیقہ اور مالک اور شافعی اور اس انور اس کے در فت کا ٹرایا جانا ہی طرح ابو ٹور کے نزویک ورست نہیں۔
(۵۵۵ میں) ہے۔ یہ بیٹیسر حضرت بوشع بین نون نے حضرت موسی کے خلیفہ شام کے ملک میں اربیما شیر میں لڑائی ہوئی تھی مجد کے دن فدا تعالی نے ان کی دعاسے آفاب کوروک محایمیاں تک کہ فتح ہوگئی۔ نوویؒ نے کہا یہ روکناس طرح پر تھاکہ آفاب پھیر دیا گیا ہے اور کھی مقام پر یا تھی گیا۔ اس کے جہاں تھایانس کی حرکت در میں ہونے کئی اور بیرسب باتیں مجزو نیں اور ہمارے پیٹیسر کے لیے بھی دوبار آفنا ہوگئی تھی اور اللہ تعالی نے آفاب کو پھیر دیا بیاں تک کہ عصر کی نماز پڑھی۔ ذکر کیا اس کو طوادی نے اور کہا کہ لاے

محض جس نے مکان بنایا ہواور ہنوزاس کی مجیت بلندنہ کی ہواور نہ وہ شخص جس نے بحریاں یا گا بھن او نشیاں خریدی ہوں اور وہ ان کے جننے کا مید وار ہو (اس لیے کہ ان لوگوں کا دل ان چیز وں میں لگارہے گا اور اطمینان ہے جہاد نہ کر تھیں گے ) پھر اس بیفمبر نے جہاد کیا تو عصر کے وقت یا عصر کے قریب اس گاؤں کے یاس پہنچا (جہال جہاد كر ناتھا) تو يغيبرنے سورج سے كہا تو بھى تابعداد ہے اور میں مجھی تابعد اور ہوں کیا اللہ! اس کوروک وے تھوڑی وہر میرے اوپر ( تاکہ ہفتہ کی رات نہ آ جائے کیونکہ ہفتہ کو لڑتا حرام تھا اور بیہ لڑائی جمعہ کے دن ہوئی تھی )' بھر سورج رک گیا یہال تك كه الله تعالى في فتح وى ان كور بحراو كون في اكنها كياجو لو ناتها اور انگار (آسان ہے) آئے اس کے کھانے کو کیکن اس نے مُنہ کھایا۔ پینبرنے کہاتم میں ہے کسی نے چوری کی ہے (جب توبیہ نذر قبول نہ ہوئی) تو تم میں ہے ہر گروہ کا ایک آدمی بیعت کرے جھ ے۔ پھر بیعت کی سب نے۔ایک مخص کا ہاتھ جب پینمبر کے ہاتھ ہے اگا تو پیٹیبر نے کہاتم لوگوں میں چوری معلوم ہوتی ہے تو تہارا قبلہ جھے ہیں کرے۔ پھراس قبلے نے بیت کی تو

مِنْ الْأَنْبِيَّاء فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتُبَعْنِي رَجُلٌ قَدْ مَلَكَ بُضُعُ الْمُرَأَةِ وَهُوَ يُريدُ أَنَّ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنَ وَلَا آخَرُ قَدْ بَنَى بُنْيَانًا وَلَمَّا يَرْفَعُ سُقُفَهَا وَلَا آخَرُ قُدْ اشْتُرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ مُنْتَظِرٌ وَلَادَهَا قَالَ فَغَزًا فَأَدْنَى لِلْقَرْيَةِ حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْس أَنْتِ مَأْمُورَةً وَأَنَا مَأْمُورٌ اللَّهُمُّ احْبِسُهَا عَلَىٰ شُيْنًا فَحُبِسَتُ عَلَيْهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا فَأَقْبَلَتْ النَّارُ لِتَأْكُلُهُ فَأَبَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ فَقَالَ فِيكُمْ غُلُولٌ فَلْيُبَايِغْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ فَبَايَعُوهُ فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُل بيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمْ الْغُلُولُ فَلْنَبَايعْنِي فَبِيلَتُكَ فَبَايَعَتْهُ قَالَ فَلَصِقَتْ بِيَدِ رَجُلَيْنِ أَوْ ثُلَاثَةٍ فَقَالَ فِيكُمْ الْعُلُولُ أَنْتُمْ غَلَلْتُمْ قَالَ فَأَخْرَجُوا لَهُ مِثْلَ رَأْس بَقَرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَوَضَعُوهُ فِي الْمَالِ وَهُوَ بالصَّعِيدِ فَأَقْبُلُتْ النَّارُ فَأَكَلْتُهُ فَلَمْ تُحِلُّ الْغَنَائِمُ

این ایخی کی زیادت بین لفل کیاہ۔ اور حضرت یوشع بن نون نے سے قافلہ آنے کی خبر دی تھی آفایہ نکلتے ہیں۔ اس کو یونس این مکیر نے سیر قا این ایخی کی زیادت بین لفل کیاہ۔ اور حضرت یوشع بن نون نے سے بیاہ لوگوں کوادر جانو راور مکان دالوں کو جہاد بین شدلیا کیو تکدال کاول لگارہے گا اور ان ہے جہاد بخولی نہ ہوسکے گا۔ معلوم ہوا کہ جہاد فارغ البال لوگوں سے خوب ہوتا ہے اور آگی امتوں میں معمول تھا کہ قربانی اور نشیت کے مال کو آسانی آگ جلادیتی اور میں نشی قبول کی اور نتیمت کامال لیٹاان کو حلال نہ تھا امت محمد کی کو حلال ہو گیا۔

متر جم کہتا ہے کہ اس حدیث کے ظاہر سے یہ ذکانے کہ آفاب نیٹن کے گردگردش کرتا ہے اور قدیم ایونائی علیموں کا بھی ہی خیال تھااور مسلمانوں کی دیا منی میں جوانھوں نے ہونائیوں سے حاصل کی بھی تا بہت ہوا ہے اورا کی طالقہ تکھا ماکا اور حال کے اللی ہیات کا یہ قول ہے کہ زمین گردش کرتی ہے اورا گر بھی قول حجے ہو تو جس شم سے یہ مراو ہے جس ادخی ہوگیااور صور قاگویا جس مشمی ہوا کیو تکہ مشمی طاہر میں حوام معلوم ہوتا ہے جسے دہل یا کمٹی پرسے تمام پہاڑا اور مکان چلتے نظر آتے ہیں۔اب یہ جس تھم جانے سے ہویا چھیل جگہ چلے جانے سے یا در بیس حرکت کرنے سے ہر طرح ممکن ہے اوراس کے متعلق بھی جدیث میں نہیں بلکہ کماب آسانی تعنی تو واقتر نیف میں موجود ہے۔ پھر جو امر ممکن ہے اس پر اللہ تعالی کو قدرت سے اور اس کے متعلق بھی جات کی جدائے تھائی کو ان سب چیز ول کی حرکت دینے کے اورا کیکہ مقررہ دراہ پر چھانے اور تو ہے گئی حدرت نہ و پھر تھمرانے یادوئے کی قدرت نہ ہو۔ایسے خیال وہ لوگ بھ



رَأَى صَعْفَنا وَعَحْزَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا ﴾.

الماحد مِنْ قَدْلِنَا ذَلِكَ بِأَنْ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ وَمِا ثَمِن آومِيول كَامَا تُص يَغْبِر كَ ما تحد سے إِنَّا تُو يَغْبِر نَهُ كَهَا ثُمّ نے چوری کی ہے پھر انھوں نے بیل کے سر کے برابر سونا نکال کر وباوہ بھی اس مال میں رکھا گیا (جو جلانے کے لیے رکھا تھا) زمین پر اور انگارے آئے اس کے کھانے کواور کھاگئے اس کو۔اور ہم ہے ملے کسی کے لیے لوٹ در ست نہیں ہوئی اور ہم کو در ست ہوئی اس سے کہ اللہ تعالی نے ہماری صعیفی اور عاجزی ویکھی تو حلال كروياجار بي انوث كور

#### يَابُ الْأَنْفَالُ

٢٥٥٦ عَنْ مُصْعَبِ بْن سَعْدٍ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخَدَ أَبِي مِنْ الْخُمْسِ سَيْفًا فَأَتَى بهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَبُّ لِي هَٰذَا فَأَنِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَانُعَالِ قُلْ الْمَانَفَالُ لِلَّهِ وَالرُّسُولِ.

#### باب كوث كابيان

۵۵۷ سے روایت ہے انہوں اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے سنا ہے باب سے کہا کہ میں نے حمس میں سے ایک تکوار لی پھر رسول الله ّ کے پاس آیاا ور عرض کیا ہے تکوار مجھ کو بخش و بیجے؟ آب نے اٹکار کیا تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری یسئلونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول(لعني لوحيحة بين تجمه سے لوٹ کے مالوں کو تو کہد لوٹ القد تعالٰی کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے)۔

۵۵۵مر مصعب بن سعلاً ہے روایت ہے انھوں نے ساایخ باپ سے کہاکہ میرے باب میں جار آیتیں اڑیں ایک بار ایک تکوار مجھے ملی لوٹ میں 'وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس لائی گئی' میں نے کہایار سول اللہ اوہ مجھے عنایت فرمائے ؟ آپ نے فرمایااس کو ر کھ دے۔ پھر میں کھڑا ہوا تور سول ایٹڈ نے فرمایار کھ دے اس کو ٤٥٥٧–عَنْ مُصْعَبِ بْن سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ وَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ نَزَلَتُ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ أَصَبُّتُ سَيُّهُا غَأْتَى بِهِ النُّبِيُّ عُلِيُّكُ فَقَالَ يَا رَمُولَ اللَّهِ نَفْلُنِيهِ فَقُالَ صَعْهُ ثُمٌّ قَامَ فَقَالَ لَهُ النُّسَيُّ عَلَيْكُ (( ضَعْمُهُ مِنْ حَيْثُ أَخَلْتُهُ ﴾ ثُمُّ قَامَ فَقَالُ نَفَلْنِيهِ يَا

تنہ سرتے ہیں جن کی عقلیں ضعیف ہیں یا جو بخولی غور نہیں کرتے ورنہ جس پروردگار نے اتنے بڑے بزے بزے عالم جو زمین سے ہزاروں لا کھول ھے بڑے ہیں پیدا کئے اور وہ سب بنی مقرر در ابول ہیں گھو م رہے ہیں اور ممکن نہیں کہ کوئی اینے مقام سے رقی برابراد ھر ادھر ہے یاد وسرے ہے اڑ جاوے کیااس سے بیے نہیں ہو سکتا کہ ان کو تھام دیوے یا ان کی حرکت خفیف کر دیوے۔افسوس ان لوگوں نے خدا کی قدرت اور طاقت یر خور نبیس کیا ور نہ وہ ایسی ہو تو فی کا خیال مجھی نہ کرتے اور شیطان کے اس و حو کے بیس نہ پڑتے۔

(۲۵۵۷) الله سعد نے بہال ایک ہی آیت کو بیان کیااور اس آیت میں اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہامنسوخ ہے اس آیت نے واعلموا ان ما غنمتم من شئ فان لله عمسه وللرسول ــــ اخير تك راور بهلي آيت كامنسوخ به تفاكه اوث سب رسول الله كي سم يحراني

رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ (( ضَعْفَهُ )) فَقَامٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفَلْنِيهِ أَزُجْعَلُ كَمَنْ لَا غَنَاءَ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ ((ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذَتُهُ )) قَالَ فَنَزَلَتُ هَٰذِهِ الْآيَةُ يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَنْفَال قُلْ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ.

\$ \$ 60\$ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ رضي الله عنهما قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ اللَّهِ سَرِيَّةً وَأَنَا فِيهِمْ قِبَلَ نَحْدٍ فَغَيْمُوا إِبْلًا كَثِيرَةً فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ الثَّنَا عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفُلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا بَعِيرًا.

£004 عَن ابْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بَعَثَ سَرَيَّةً قِبَلَ نَحْدٍ وَفِيهِمْ ابْنُ عُمَرٌ وَأَنَّ سُهْمَانَهُمْ بَلَغَتُ الَّنِّي عَشَرَ بَعِيرًا وَنُقَلُوا سِوَى ذَلِكَ بَعِيرًا فَلَمْ يُغَيِّرُهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ.

 ١٤٥٦ عَنَّ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعْثَ رَّسُولُ اللَّهِ عَيْثُ مَرِيَّةً إِلَى نَحْدٍ فَحَرَحْتُ فِيهَا فَأَصَبَّنَا إِيلًا وَغَيْمًا فَبَلَغَتُ سُهْمَانُنَا اثْنَىٰ عَشَرُ بَعِيرًا اثَّنَىٰ غَشَرَ بَعِيرًا وَنَفَلْنَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ بَعِيرًا بَعِيرًا.

١٠٥١ عَنْ عُنَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. ١٣٥١ ترجمه وايجواوير كررا

جہاں سے تونے فی ہے۔ میں نے کہایا رسول اللہ ؟ بیہ تکوار مجھے دید بیجے ؟ کیا میں اس مخص کی طرح رہوں گاجو نادار ہے۔ تب ر سول الله ﷺ نے قرمایا رکھ دے اس کو جہال سے تونے لی ہے تب بير آيت اترى يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول

٥٥٥٨ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ایک سریہ بھیجامیں بھی اس میں تھا نحبد کی طرف وہاں بہت سے او ثث لوث میں آئے توہر ایک کے حصہ میں بارہ بارہ یا کیارہ گیارہ اونث آئے اور ایک ایک او نٹ انعام میں ملا۔

۵۵۹ه ترجه وی جواویر گزرک

۳۵۲۰ ترجمه وی جوادیر گزرگ

اللہ دوسری آیت ہے ایک خمس اس کا اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھبرااور جار خمس مجاہدین کے اور یبی تول ہے ابن عباس کا اور ایک جماعت کا۔اور بعضوں نے کہایہ آیت محکم ہے اور امام کو انتشارے کہ غنائم میں ہے جس کو جس قدر جاہے انعام دیوے اور بعضوں نے کہا یہ آیت خاص سر ایا کے لوٹ میں ہے۔ ووسری روایت میں ہے کہ پھر آپ نے وہ تکوار سعد کودے دی اور فرمایا اللہ نے مجھ کودی اور میں نے جھ کودئ-(ټودئ)

(۵۵۸) 🖈 نوویؒ نے کیانعام بعنی نقل پر اجماع ہے علاء کالیکن اختلاف ہے کہ بیہ نقل کہاں ہے دیا جادے گا؟ آیااصل لوٹ ہے یااس کی جار خمس میں ہے یا خس کے خمس میں ہے۔ اور شافی کے متیوں قول ہیں اور صحیح یہ ہے کہ وہ خمس سے خمس میں ہے دیا جادے گااور یہی نہ ہب ہے ا بن سینب اور بانک اور ابو حذیفه کااور حسن بصری اور اوزاق اور احمه اور ابو توریخه لزدیکه لوث میں ویا جادے گااور نقل ایام کی رائے پر مخصر ہے جن او گول کو مناسب سمجھے وبوے۔ چنانچہ این عرائے جو یہ کہا کہ انعام میں ہے ایک ایک او نشایس ہے بنی غرض ہے کہ جولوگ انعام کے مستحق بتے ان کو ملانہ کہ سب لوگوں کوسر یہ کے۔ (نووی مختر ا)



٢٥٦٢ - عَنْ نَافِع بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرُ قَالَ نَفْلُنَا وَسُولُ اللهِ عَمْرُ قَالَ نَفْلُنَا وَسُولُ اللهِ عَلَمْ لَقَالَ نَفْلُنَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ نَفْلًا سِوَى تَصِيبِنَا مِنْ الْخُمْسِ فَأَصَالِنِي شَارِفٌ وَالشَّارِفُ الْمُسِنُّ الْكَبِيرُ.

١٤٥٦٤ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ بَلْغَنِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَفُلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَرِيَّةً بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ رَجَاءٍ

٥٦٥ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّ قَدْ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنْ السَّرَابَا لِأَنْفُسِهِمْ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنْ السَّرَابَا لِأَنْفُسِهِمْ حَاصَةً مِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْحَيْشِ وَالْحُسُّ فِي خَاصَةً مِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْحَيْشِ وَالْحُسُّ فِي ذَلِكَ وَاحبُ كُنَّهِ.

بَابُ اسْتِيحْقَاقِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْقَتِيلِ وَكَانَ وَكَانَ وَكَانَ وَكَانَ مَحْمَدُ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ حَلِيمًا الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ حَلِيمًا اللَّهِي قَتَادَةً قَالَ قَالَ أَبُو فَتَادَةً وَإِقْتَصَّ الْحَدِيثَ.

٧ • ٤ – عَنْ أَبِي قَنَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةً قَالَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

خَرَحْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَنْهُ قَالَ عَلَمْ وَسَلَّمَ الله عَنْهُ قَالَ عَرَحْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَامٌ حُنَيْ فَلَمَّا النَّفَيْنَا كَانَتُ بِلْمُسْلِمِينَ حَوْلَةٌ قَالَ فَرَأَيْتُ رَحُلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا وَمَثْلًا

۲۵۲۲ ترجمه اس کاوی ہے جواویر گذرا

۳۵۶۳ میں حضرت عبداللہ بن عمر ہے روایت ہے کہ ہم کورسول اللہ علی نے سواجارے حصہ کے خمس میں سے زیادہ دیا تو میرے حصہ میں ایک شارف آیا۔شارف کہتے میں بڑے مسن اونٹ کو۔ ۱۳۵۶ میں ترجمہ وی جواور گزرا۔

۳۵۲۵ مر حفرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها ب روایت ب رسول الله صلی الله علیه وسلم مجھی بعضے سریہ والوں کو زیادہ دیتے به نسبت اور تمام نشکر والوں کے اور خس ان سب مالول ہیں واجب تھا۔

#### باب: قا تكون كومقتول كاسامان د لا نا

۳۵۹۷ ابو محر انصاری رضی الله عنه سے روایت ہے وہ مصاحب سے ابو قبادہ کے کہا کہ ابو قبادہ نے بیان کیا پھر ذکر کیا حدیث کو جسے آگے آتی ہے۔

۱۳۵۷۷ ابو قادہ رضی اللہ عنہ ہے الی بی روایت ہے جیسے آگے آتی سے

۵۱۸ مل ابو قیادہ سے روایت ہے رسول اللہ علی کے ساتھ نگلے جس سال حنین می لڑائی ہوئی۔ جب ہم لوگ دشمنوں سے بحر سے نو مسلمانوں کو فلکست ہوئی ( یعنی بچھے مسلمان بھا کے اور رسول اللہ اور پچھ لوگ آپ کے ساتھ میدان میں ہے رہے )۔ پھر میں نے اور کھا وہ ایک مسلمان پر چڑھا تھا (اس کے مار نے کو)

(۳۵۹۷) جڑے بہاں امام مسلمؒ نے عاوت کے خلاف کیا کہ حدیث بیان کرنے سے پہلے اس کے متابعات کوؤکر کیا۔ (۳۵۹۸) جڑے بعنی متنول کاسلمان تا تل کو ملے گاہے آپ نے رغبت دینے کے لیے فرمایا تاکہ نوگ لڑائی کے لیے مستعد ہوں اور کافروں کو ماریس۔ نوویؒ نے کہا علماء نے اشتاف کیا ہے اس حدیث کے معنی میں نوشافعؒ اور مالک اور اوزا می اور ایدہ اور اور احمد اور استحق اور اور ایک تام لڑا کیوں میں مقتول کا سامان قاتل تل کو سلے گاخواہ حاکم نے ایسا تھے دیا ہویا نہ دیا ہوا ورامام ابوحقیفہ اور مالک لاج



وَرَائِهِ فَضَرَائُنَّهُ عَلَى حَبْل عَاتِقِهِ وَأَفَبُلَ عَلَيَّ فَصَنَّتِي ضَمَّةً وَخَذْتُ مِنْهَا رَبِحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكُهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَا لِلنَّاسِ فَقُلُتُ أَمْرُ اللَّهِ ثُمَّ إِلَّا النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ نَقَالَ (( مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةً فَلَهُ سَلَبُهُ ﴾) قَالَ نَقُمْتُ نَقُمْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي نُمَّ حَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ فَقَمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِنِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمٌّ قَالَ ذَلِكَ الثَّالِئَةَ فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ (( مَمَا لَكَ يَمَا أَبَا قَتَادَةً )) فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْغَوْم صَدَقَ يَا رْسُولَ اللَّهِ سَلَبُ ذَلِكَ الْقَيْسِلِ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْ حَقَّهِ وَقَالَ أَبُو بَكُر الصَّدَّبِقُ لَا هَا اللَّهِ إِذًا لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أَسُدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنْ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ )) فَأَعْطَاثِي قَالَ فَيعْتُ الدِّرْعَ فَالنَّعْتُ بِهِ مَحْرَفًا مِي يَنِي سَلِمَةً فَإِنَّهُ لَأُوَّلُ مَالَ تَأَثَّلُتُهُ فِي الْإِسْلَامِ وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ فَقَالَ أَابُو بَكُر كَلًّا لَا يُعْطِيهِ أَضَيْبِعٌ مِنْ قُرَيْشِ وَيَدَعُ أَسَدًا مِنْ أَسُدِ اللَّهِ وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ لَأَوَّلُ مَالِ تَأَثَّلُتُهُ.

میں گھوم کر اس کی طرف آیااورایک مار لگائی مونڈھے اور گردن کے چ میں۔ اس نے مجھ کو انیا دہایا کہ موت کی تصویر میزی آ تکھوں میں پھر گئی۔بعداس کے خود مر گیااور اس نے مجھ کو چھوڑ دیا میں حضرت عمرے ملا انہوں نے کہالو گوں کو کیا ہو گیا (جو ایسا بھاگ تکلے)؟ میں نے کہا خدا تعالیٰ کا تھم ہے پھر لوگ لوئے اور ر سول الله میشے۔ آپ نے فرمایاجس نے کسی کومار ابواور وہ کواہ رکھتا ہو تو سامان اس کاوہی لیوے۔ابو قبادہ نے کہا یہ س کر میں کھڑا ہوا پھر میں نے کہا میر اگواہ کون ہے بعد اس کے میں بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ ایں ہی قرمایا میں کھڑا ہوا پھر میں نے کہا میرے لیے کون موابی دے گا۔ میں بیٹے عمیا پھر تیسری بار آپ نے ایسائی فرمایا۔ میں كهرُ اجوا آخر رسول الله "في يوحيها كيا جوا تخفيه اب ابو قبادةً اليس في سارا قصہ بیان کیا۔ ایک شخص بولائج کہتے ہیں ابو قمادہٌ پارسول اللہ ًا اس مخص کاسامان میرے پاس ہے توراضی کرد بیجے ان کو کہ اپ حق بجھے دے دیں۔ بیہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نہیں خدا کی فتم ایبا مجھی نہیں ہو گااور رسول اللہ مجھی قصدنہ کریں اللہ تعالیٰ کے شیروں میں سے ایک شیر کاجو لا تاہے اللہ تعالی اور اس کے رسول كى طرف سے اسباب تحتج دلائے كے ليے۔رسول اللہ في فرمايا ابو بکڑ سے کہتے ہیں (اس حدیث سے حضرت ابو بکر صدیق کی بری فضیلت ٹابت ہوئی کہ انھوں نے رسول اللہ کے سامنے فتویٰ دیاا ور آب نے ان کے فتویٰ کو سے کہا) تو دیدے ابو قردہ کو وہ سامان پھر اس نے وہ سامان مجھ کو دے دیا۔ ابو قناد ڈ نے کہا میں نے اس سامان میں سے زرہ کو بیچااد راس کے بدل ایک باغ فریدا بنوسلمہ کے محلّم میں اور بدیم بہلامال ہے جس کو میں نے کمایااسلام کی حالت میں۔اور

للہ کے زویک سر سامان مال غنیمت میں شرکیک کی جاوے گااورا س بیں سب کا حصہ ہو گا تگر جب جا کم تھم ایسادیوے تو تا تل بی کولے گا۔ تو ویؒنے کہا تھے مسلم کے شنوں بی ضبیع ہے ضاد معجمہ اور عین سے جو تصغیر ہے خلاف تیا س ضبع کی اور ضبع کی تقتار کو کہتے ہیں اور بعض نسخوں میں صبیغ ہے صاد مہملہ اور غین معجمہ سے جس کے معنی بدر تک یاوہ ایک چڑیا ہے اور مقصوداس سے تحقیر ہے، س محض کی بمقابلہ ابو قبادہ کے۔



لیٹ کی روایت میں ہید ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ہر گڑ خہیں رسول اللہ ﷺ میہ اسباب مجھی نہ دیں گے قریش کی ایک لومڑی کو ٹیمی نہ چھوڑیں گے ایک شیر کوانڈ کے شیر وں میں ہے۔ ۵۲۹سے عیدالر جمن بن عوف سے روایت ہے بیں بدر کی لڑائی میں صف میں کھڑ اہموا تھا میں نے اپنے دا جنی اور پائیں طرف دیکھا تودوانصار کے لڑ کے نظر آئے توجوان اور کم عمر۔ میں نے آرزو کی کاش! میں ان ہے زور آور مخص کے پاس ہو تا ( لیعنی آرو ہارو ا چھے قوی لوگ ہوتے تو زیادہ اطمینان ہو تا)۔ اتنے میں ان میں ے ایک نے مجھے د بایااور کہااے چھااتم ابوجہل کو بہجائے ہو؟ میں نے کہا ہاں اور تیرا کیا مطلب ہے ابوجہل سے اسے بینے میرے بھائی کے اس نے نہا ہیں نے ساہے کہ ابوجہل رسول اللہ کو برا كہتا ہے اس كى جس كے ہاتھ ميں ميرى جان ہے اگر ميں ابوجہل کوباؤں تواس سے جدانہ ہوں جب تک ایک نہ مرلے جس کی موت پہلی آئی ہو۔ عبدالرحمٰن نے کہا مجھ کو تعجب ہوااس کے ایما کہنے ہے کہ بچہ ہو کر ابوجہل جیسے قوی بیکل کے مارنے کاارادہ رکھتاہے پھر دوسرے نے مجھ کود بایااوراییا بی کہا۔ تھوڑی د مر نہیں گزری تھی کہ میں نے ابو جہل کو دیکھا وہ پھر رہا ہے لو گول میں 'میں نے ان دونوں لڑ کوں سے کہا یمی وہ شخص ہے جس کو تم ہو چھتے تھے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں دوڑے اور تکواروں ے اسے مارایہاں تک کہ مار ڈالا پھر دونوں لوٹ کر رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور یہ حال بیان کیا آپ نے یو چھاتم میں ہے

1979 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰن بْن عَوْفٍ أَنَّهُ قَالَ - بينًا أَمَا وَاقِفْ فِني الصَّفَّ يَوْمَ بَدْر نَظَرْتُ عَنْ يَسِنِي رُسُمَالِي فَإِذَا أَنَا يَيْنَ غُلَامَيْنَ مِنْ الْأَنْصَار حَدِيثَةٍ أَتْنَانُهُمَا تَمَنَّبْتُ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ أَصْلُعَ مِنْهُمَا فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ يَا عُمٌّ هَلُ تُعْرِفُ أَبَا حَهُل قَالَ قُلْتُ نَعَمُ وَمَا حُاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا النَّ أَنْجِي قَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ رَأَئِتُهُ لَا يُغَارِقُ سُوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى بَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا قَالَ فَتَعْجَبْتُ لِلْلَاكَ فَغَمْزَنِي الْآخَرُ فَقَالَ مِثْلُهَا غَالَ فَلَمْ أَنْشَبِ أَلَا نَظَرْتُ إِلَى أَبِي حَهْلِ يَزُولُ فِي النَّاسِ فَقُلْتُ أَلَا تَرَيَانَ هَٰذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي تَسْأَلَان عَنْهُ قَالَ فَابْتَدُرَاهُ فَضَرَبَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا خَنَّى فَتَلَاهُ ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَلُمَ فَأَحْبَرَاهُ فَقُالَ أَيُّكُمَا قَتَلَهُ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَمَا فَتَلْتُ فَقَالَ (( قَلُّ مَسَحُّتُمَا)) سَيْفَيْكُمَا قَالَ لَا فَنَظَرَ مِي السَّيُّفَيْنِ فَقَالَ ((كِلْمَاكُمَا قَتَلَهُ )) وَقَضَى بسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بُنِ

۔ اور ایس کے اور ان کے کہا گرچہ دونوں مختص ابو جہل کے مار نے میں شریک تنے پر معاذ بن عمر ڈینے پہلے زخم کاری دگایا ہو گا اور ابو جہل اس زخم کی وجہ ہے گر کر مر ابھو گا تو آپ نے اس کاس مان معاذ بن عمر ڈئ کو دلایا کیو نکہ ور حقیقت قائل و دوسر ے نے بھی بعد کو زخمی کیا ہو اور یہ قربایا تم دونوں نے مارا تو دونوں کادل خوش کرنے کو فرمایا یہ ہمارا تہ جب اور امام مالک کے نزویک امام کو افتیار ہے جس کو جا ہے مقتول کا سامان و ہوے۔ اور امام بخاری کی ایک روایت بیں ہے کہ ابو جہل کے قائل عقراء کے دونوں بیٹے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ عبد الندین مسعود نے اس کو مار الور شاید سب قتل بیں شریک ہوں۔

عَمْرِو بْنِ الْحَمُوحِ وَالرَّحُلَانِ مُعَادُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مَس فِي الرا؟ بر ايك يولْ لَكَ الأَمْس في الرا آپ في فرمايا كيا تم الْحَمُوحِ وَمُعَادُ بْنُ عَفْرًاءً.

> • ٤٥٧ – عَنَّ عَوْف إِبْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ حِمْيَرَ رَجُلًا مِنْ الْعَدُوِّ فَأَرَادَ سَلَّبَهُ فَمَنَعَهُ خَالِدٌ بْنُ الْوَلِيدِ وَكَانَ وَالِيَّا عَلَيْهِمْ فَأْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ فَأَحْبَرَهُ فَقَالَ لِحَالِدٍ مَا مَنْعَكَ أَنْ تُعْطِيَّهُ سَلَبُهُ قَالَ اسْتَكَثَّرُتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ((ادْفَعْهُ إِلَيْهِ )) فَمَرُّ خَالِدٌ بِعَوْفٍ فَجَرُّ بِرِدَاتِهِ ثُمُّ قَالَ هَلُ أَنْحَزَّتُ لَكَ مَا ذَكَرُتُ لَكَ مِنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتُغْضِبَ فَقَالَ لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أَمَرَائِي إِنْمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَل رَجُل اسْتُرْعِيَ إبلًا أَوْ غَنَمًا فَرَعَاهَا ثُمُّ تَحَيُّنُ سَقْيَهَا فَأُوْرُدَهَا حَوْضًا فَشَرَعَتْ فِيهِ فَشَرَبَتْ صَفْوَهُ وَتَرَكَّتُ كَذَرَّهُ فَصَفُولُهُ لَكُمْ وَكَذَرُهُ

نے اپنی تکواری صاف کرلیں؟ وہ بولے تہیں۔ تب آپ نے دونوں کی تکواریں ویکھیں اور فرمایا تم دونوں نے اس کو ماراہے۔ مچھراس کا سامان معاذبن عمروبن جموح کو د لایااور دہ دونوں لڑ کے بی تھے ایک معاذبن عمروبن جمور اور دوسرے معاذبن عفراگ ۳۵۷۰ معفرت عوف بن مالک سے روایت ہے تحمیر (ایک قبیلہ ہے) کے ایک مخص نے دشمنوں میں سے ایک مخص کومارا اوراس کاسابان لینا جاہالیکن خالدین ولیدنے (جو سر داریتے کشکر کے رسول اللہ کی طرف سے )نہ دیااد روہ حاکم سے تو عوف بن مالك رسول الله كے ياس آئے اور آپ سے بير حال بيان كيا۔ آپ نے خالد سے فرمایاتم نے اس کو سامان کیوں نہ دیا؟ خالدؓ نے کہاوہ سامان بہت تھا یار سول اللہ اللہ اللہ عن من نے وہ سب وینا من سب نہ جانا)۔ آپ نے فرمایا دے دے اس کور پھر حضرت خالد حضرت ا بن عوف ﷺ کے سامنے سے نکلے اور اس نے ان کی حیاد ر تھینجی اور کہا جو میں نے بیان کیا تھا رسول الند کے وہی ہوانا( لیتی خالد کو شر مندہ کیا کہ آخرتم کو سامان دینا پڑا)۔ بیہ من کر رسول اللہ غصے ہوئے اور فرمایا اے خالد مت دے اس کو۔ اے خالد مت دے اس کو کیاتم چھوڑنے والے ہو میرے سر داروں کو۔ تمہاری ان کی مثال الی ہے جیسے کسی نے اونٹ یا بکریاں چرانے کولیں پھر چرایا ان کو اور ان کی پیاس کا و نت و یکھ کر حوض پر لایا۔ انہوں نے بیتا

(۵۷۰) جڑے ہے واقعہ غزوہ موتہ کا ہے جو ۸ ھ میں ہوا۔ رسول اللہ نے ذید بن حاری کو تین ہزار لشکر کاسر وار کر کے شام کے ملک میں ہیجا اور فرمایا کہ اگر ذید شہید ہوں تو جعفر طیار سر وار ہیں اور آگر جعفر بھی شہید ہوں تو عبد اللہ بین رواج سر دار ہیں۔ چنانچہ موجہ میں جو شام میں ایک قریبہ ہوئے۔ سخر خالد بین ولید مسلمانوں کی مسلمان سے سر دار ہوئے۔ آتھ تھوار ہیں ان کی ایک قریب ہوئے۔ سخر خالد بین ولید مسلمانوں کی مسلمانوں کی مسلمانوں کو فتح دی حالا نکہ خداری کا انتشار شار میں ایک لاکھ تھا اور مسلمان تین ہزار مینے معزمت نے عوف کے طعنہ سے جو خالد کو رنج ہوا وہ وفعہ کیا در ان کی بات دکھی تاکہ مسلمان سر داروں کی اطاعت کریں اور سر داروں کا دعب باتی دعنوں ہوئے دی جن سے حق کو کیسے دوکا؟ اوراس کا جواب ہے ہے کہ شریبہ آپ نے دی جاتی ہوئے۔ ان کی جن ہے کہ شریبہ آپ نے دی جاتی ہوئے۔ ان دی جن کو کیسے دوکا؟ اوراس کا جواب ہے کہ شریبہ آپ نے دی



عَلَيْهِم ))،

شروع کیا پھر صاف صاف پی تمکیں اور سیجھٹ جھوڑ دیا تو صاف (بعنی اچھی ہاتیں) تو تمہارے لیے ہیں اور بری ہاتیں سر داروں پر ہیں (بعنی بدنامی اور مواخذہ ان سے ہو)۔

اے ۵۵۔ عوف بن مالک انجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس جولوگ زید بن حارث کے ساتھ گئے ان کے ساتھ گیاغزوہ موجہ بیں اور میری بدو یمن سے بھی آئینی ۔ پھر بیان کیاحد بٹ کوائ طرح جسے اوپر گزرااس بیں یہ ہے کہ عوف نے کہااے خالہ انتم کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان قاتل کو دلایا ہے۔ خالہ نے کہا ہے فیک مگر مجھے یہ سامان بہت معلوم ہو تاہے۔

۲۵۲۲ سلمہ ابن الا کوئے ہے روایت ہے ہم نے جہاد کیار سول اللہ کے ساتھ ہوازن کا جو الھ میں ہوا۔ ایک دن ہم صح کاناشنہ کر رہے بھے رسول اللہ کے ساتھ استے میں ایک شخص آیالال اونٹ پر سوار اس کو بٹھا انجر ایک تسمہ اس کی کمریر سے تکالا اور اس سے باتھ ہو دیا۔ بعد اس کے آیااور لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے لگا اور ہم اوھر اوھر دیکھنے لگا (وہ جاسوس (گو کندہ) تھا کافروں کا) اور ہم لوگ ان دنوں تا توال شے اور بعضے پیدل بھی شے (جس کے پاس الوگ ان دنوں تا توال شے اور بعضے پیدل بھی شے (جس کے پاس آیا اور اس کا تسمہ کھول اس کو بٹھا یا پھر آپ اس پر جیٹھا اور اونٹ اور اس کو بٹھا یا کو اور ایسے اس پر جیٹھا اور اونٹ کو کھڑا کیا اور جس کے پاس آیا کو کھڑا کیا اور ایک اور جس کے پاس آیا کو کھڑا کیا اور اونٹ کے پاس آیا کو کھڑا کیا اونٹ کا فروں کو خبر و سے کو کھڑا کیا اونٹ کی اور ایک کو خبر و سے کے لیے ایک اور ایک کو خبر و سے کے لیے کا دیکھا کیا خاک رنگ کی او نمٹنی پر۔

2011 - عَنْ عَوْفِ بِنِ مَالِكِ الأَسْحَعِيُّ قَالَ عَرَجْتُ مَعَ مَنْ عَرْجَ مَعَ رَيْلِهِ بْنِ حَارِثَةَ فِي عَرْجُتُ مَعَ مَنْ عَرَجَ مَعَ رَيْلِهِ بْنِ حَارِثَةَ فِي غَرْوَةِ مُوْتَةَ وَرَافَقَيْنِي مَدَدِيٍّ مِنْ الْيَمْنِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ عَنْ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنَحْوِهِ غَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ عَوْفَ فَقُلْتُ يَا عَرَافَ مَعْلَم بَنَحْوِهِ عَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ عَوْفَ فَقُلْتُ يَا عَرَافَ أَنَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَنَحْوِهِ عَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ عَوْفَ فَقُلْتُ يَا عَرَافِ اللّهِ اللّهُ قَلْتُ عَوْفَ فَقُلْتُ يَا اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ عَوْفَ فَقُلْتُ يَا اللّهِ عَلَيْهِ فَعَلَى عَوْفَ اللّهِ وَاللّهِ قَلْكُ عَرْقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَيْلَا عَوْفَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَرْقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَكُولُولُكُمْ وَلَكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلَى ع

عَرُونًا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَوَارِنَ فَيَيْنَا نَحْنُ أَنْصَحَى مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلُ عَلَى حَمَلِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلُ عَلَى حَمَلِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلُ عَلَى حَمَلِ أَجْمَلُ أَجْمَلُ فَأَنَاحَهُ ثُمَّ الْتَوْعَ طَلَقًا مِنْ حَقَبِهِ فَقَيْدَ بِهِ الْحَمَلُ فَأَنَاحَهُ ثُمَّ الْتَوْعَ طَلَقًا مِنْ حَقَبِهِ فَقَيْدَ بِهِ الْحَمَلُ فَأَنَاحَهُ وَفِينَا مَتَنَاةً إِذْ حَرَجَ مَعْ الْقَوْمِ وَجَعَلَ يَنْظُرُ وَفِينَا مَتَنَاةً إِذْ حَرَجَ مَعَ الْقَوْمِ وَبَعْضَكَ مَثَنَاةً إِذْ حَرَجَ مَعْ الْقَوْمِ وَبَعْضَكَ مَثَنَاةً إِذْ حَرَجَ مَعَ الْقَوْمِ وَبَعْضَكَ مَثَنَاةً إِذْ حَرَجَ مَعْ مَنْ اللّهُ وَلَيْكُ وَقَعْدَ مَعْ الْقَوْمِ وَبَعْضَكَ مَثَنَاةً إِذْ حَرَجَ عَلَى يَنْظُرُ وَفِينَا عَلَى عَمْلُهُ فَأَلْلُونَ فَيْدَةً ثُمَّ أَمَاحَةً وَقَعْدَ مَعْ الْقَوْمِ وَجَعَلَ مَثَنَاةً إِذْ حَرَجَ عَلَى عَلَيْهِ فَأَنَارَهُ فَاشَتُكُ مِع الطَلْقِي فَيْدَةً ثُمَّ أَمَاحَةً وَعَلَى مَثَنَاةً إِنْ إِسَلّمَةً وَحَرَجُتُ أَنَانَ مَنْ اللّهُ فَلَا إِسَلّمَةً وَحَرَجُتُ أَنْفُونُ مُعْمَلُ فَاتَبْعَهُ وَحُرَا عَلَى اللّهُ فَالْمُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ فَعَلَى مَعْمَلُ فَاتَبْعَهُ وَحُولًا عَلَى اللّهُ فَاللّهُ وَلَا إِسَلّمَةً وَحَرَجُتُ أَنْفُونَ اللّهُ عَلَى مَعْمَلُ فَاتَبْعَهُ وَوَلِكُ النّاقَةِ لَنْمَ أَتَهُ لَعْمَالُهُ وَمُوالِحَمْلُ فَاتَبْعَهُ وَوْلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَعْمَلُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالمَا وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ا بعد کوذیا ہو لیکن اس وقت نہ دیا تاکہ خالد کورنے نہ ہو دوسرے یہ کہ آپ نے اس کابدل قاش کو پچھے اور والایا ہوجس سے دواس سامان کے چھوڑ نے پڑرائشی ہو جمیا ہوادراس مصلحت بھی تھی استحا

ان مدین سے بین اس مدین سے بید لکا کہ جاسوس حربی کا قتل درست ہے ادراس پر اتفاق ہے اور جاسوس ذمی کا بھی قتل مالک اورادزائی کے ان کا کی درست ہے اس کاعبد ٹوٹ کی اور جمہور کے نزدیک عبد ند ٹوٹ گااور جاسوس مسلمان کوسز ادیں کے اکثر کا کی اس کو تو ایک کے اکثر کا کی اور جاسوس مسلمان کوسز ادیں کے اکثر کا کی اور کا کی اور مالکید کے نزدیک اس کو قتل کریں گے۔ (نودی مختصر آ)

مسام

وَرِكِ الْمَحْمَلِ ثُمْ تَقَدَّمْتُ حَنِّى أَحَدَّتُ بِحِطَّامِ الْمَحْمَرِ فَالْنَحْتَةُ فَلَمَّا وَضَعَ رُكُبُتُهُ فِي الْأَرْضِ الْحَمْرُطُّتُ سَيْفِي فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّحُلِ فَنَدَرَ ثُمَّ الْحَنْتُ بِالْحَمْلِ أَقُودُهُ عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلّاحُهُ فَاسْنَقْبَلَنِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَالنّاسُ مَعَهُ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ الرَّحُلُ فَالُوا ابْنُ الْأَكُوعِ قَالَ لَهُ مَلَكِهُ أَحْمَعُ.

### باب التُّنْفِيلِ وَفِدَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِالْأَسَارَى

٣٠٥٧٣ عَنِ سَلَمَةُ ابْنِ الْأَكُوعِ قَالَ غَزُونَا فَرَارَةً وَعَلَيْنَا أَبُو بَكُرِ أَمَّرَةُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْنَا فَلَمَّا كَأَنَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَلَمَّا كَأَنَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ عَلَيْهِ وَسَنِي وَأَنْضُرُ بِلَى فَوَرَدَ الْمَاءَ فَقَتَلُ مَنْ قَتَلَ عَلَيْهِ وَسَنِي وَأَنْضُرُ بِلَى فَوَرَدَ الْمَاءَ فَقَتَلُ مَنْ قَتَلَ عَلَيْهِ وَسَنِي وَأَنْضُرُ بِلَى غَنُق مِنْ النّاسِ فِيهِمُ اللّولَادِيُّ فَحَشِيتُ أَنْ فَعَشِيتُ أَنْ يَسَيْهُم بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْحَبَلِ فَرَمَيْتُ بِسَهُم بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْحَبَلِ فَرَمَيْتُ بِسَهُم بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَلْحَبَلِ فَرَمَيْتُ بِسَهُم بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَلْحَبَلِ فَلَمَّا رَأُوا السَّهُمْ وَقَفُوا فَحِنْتُ بِهِمْ اللّولَةِ عَلَيْهَا فَشَعْ البَّنَهُمُ وَبَيْنَ أَوْا السَّهُمْ وَقَفُوا فَحِنْتُ بِهِمْ أَلْوَا السَّهُمْ وَقَفُوا فَحِنْتُ بِهِمْ أَلْمَا مِنْ أَنْهُمْ وَقِيهِمْ مَمْ أَقَ مِنْ بَنِي فَوْارَةَ عَلَيْهَا فَشَعْ مَعْهَا البَّنَةُ لَهَا مِنْ أَدْمِ قَالَ الْقَشِعُ النَّطَعُ مَعْهَا البَّنَةُ لَهَا مِنْ أَدْمِ قَالَ الْقَشِعُ النَّسَعُ مَعْهَا الْمَنْ بَهِمْ أَبَا بَكُو بِي النَّهُ مَا أَنْ الْمَتَهُمُ حَتَى أَتَيْتُ بِهِمْ أَبَا بَكُو الْمَاتِي أَبُو بَكُم الْمِنْهُمُ حَتَى أَتَيْتُ بِهِمْ أَبَا بَكُو فَنَالَ أَنْمَانِي أَبُو بَكُم الْمُنْهَا فَقَلِمُنَا الْمُعْرِينَةُ وَمَا فَقَلِمُنَا الْمُدِينَةُ وَمَا فَقَلِمُنَا الْمُدِينَةُ وَمَا

سلمہ نے کہا میں پیدل دوڑ تا چلا پہلے میں او نتنی کے سرین کے پاس
قفا (جو اسکے تعاقب میں چار ہی تھی) میں اور آگے بڑھا یہاں تک کہ
اونٹ کے سرین کے پاس آگیا اور آگے بڑھا یہاں تک کہ
اونٹ کی تکیل میں نے پکڑی اس کو بٹھایا۔ جو نہی اونٹ نے اپنا گفتنا
ز میں پر ٹیکا میں نے تکوارسو نتی اور اس مرد کے سریر ایک دار کیادہ
گریزا۔ پھر میں اونٹ کو گفینی ہوائی کے سامان اور ہتھیار سمیت
کریزا۔ پھر میں اونٹ کو گفینی ہوائی کے سامان اور ہتھیار سمیت
لائے تھے (میرے انظار میں) جھے سے ملے اور پوچھا کی نے مارا
اس مرد کو ؟ لوگوں نے کہاا کو تا کے جینے نے۔ آپ نے فرمایااس کا

#### ہاب: قیدیوں کے ذریعے مسلمان قیدیوں کو آزاد کروانے کابیان

سام ۱۷۵ سلمہ بن اکو ع سے روایت ہے کہ ہم نے جہاد کیا فزارہ سے (جو ایک قبیلہ ہے مشہور عرب میں) اور ہمادے سر دار حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ رسول انڈ نے ان کوامیر بنایا تھ ہم پر جب جمارے اور پانی کے بہتے میں ایک گھڑی کا فاصلہ رہا ( یعنی اس بیانی ہے جہاں فزارہ رہتے تھے) تھم کیا ہم کو ابو بکڑ نے ہم کچھل رات کو اتر پڑے پھر ہر طرف سے تھم کیا جملے کا اور پائی پر پنچے۔ وہاں جو بارا گیا وہ بارا گیا اور چھ قید ہوئے اور ہیں ایک تکڑے کو میں دور ہیں ایک تکڑے کو ساک رہا تھا جس بیلے یہاں تک نہ بینجے جو اور ہیں ایک تکڑے کو ساک رہا تھا جس میں ہے اور ہیں ایک تکڑے کو ساک رہا تھا جس ہیں ہے اور ہیں تھیں (کا فروں کی)۔ ہیں ڈرا اس کے اور بہاڑ کے بیج ہیں۔ تیر کو و کھے کر وہ تضمر گئے۔ ہیں ان ان کے اور بہاڑ کے بیج ہیں۔ تیر کو و کھے کر وہ تضمر گئے۔ ہیں ان سب کو سائل ہو الایاان ہیں ایک عورت فزارہ کی جو چڑا ہینتی تھی اس کے ساتھ آیک لڑکی تھی نہایت خوبصور سے میں ان سب کو ساتھ آیک لڑکی تھی نہایت خوبصور سے میں ان سب کو اس کے ساتھ آیک لڑکی تھی نہایت خوبصور سے میں ان سب کو اس کے ساتھ آیک لڑکی تھی نہایت خوبصور سے میں ان سب کو اس کے ساتھ آیک لڑکی تھی نہایت خوبصور سے میں ان سب کو اس کے ساتھ آیک لڑکی تھی نہایت خوبصور سے میں ان سب کو اس کے ساتھ آیک لڑکی تھی نہایت خوبصور سے نہیں ان سب کو اس کی ایک لڑکی تھی نہایت خوبصور سے نہیں ان سب کو اس کے ساتھ آیک لڑکی تھی نہایت خوبصور سے نہیں ان سب کو اس کے ساتھ آیک لڑکی تھی نہایت خوبصور سے نہیں ان سب کو اس کی ان کی دو بھڑا ہے۔

( ۵۷۳ ) ﷺ توویؒ نے کہاای عدیث سے فدیہ کاجواز نکاااوریہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کے بدلے مرووں کا حیشرانا جائز ہے اور مال بٹی میں جدائی کرناور ست ہے جب بٹی جوان ہو۔انتہا مخضراً۔



كَنْتُفْتُ ثَهَا ثُوبًا فَنْقِيْنِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي السّوقِ فَقَالَ يَا سَلَمَةُ هَبّ لِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي السّوقِ اللّهِ وَاللّهِ لَقَدْ أَعْجَبْنِي الْمَرْأَةَ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ وَاللّهِ لَقَدْ أَعْجَبْنِي وَمَا كَنْتَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ثُمَّ لَقِيْنِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ الْغَلِهِ فِي السّوقِ فَقَللَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ الْغَلِهِ فِي السّوقِ فَقَللَ لِي يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلّهِ أَبُوكَ فَقُلْتُ هِي لَي الْمَرْأَة لِلّهِ أَبُوكَ فَقُلْتُ هِي لَكَ يَا رَسُولُ اللّهِ فَوَاللّهِ مَا كَنْفَعْتُ لَهَا تَوْبًا فَوْبًا فَوْبًا مَا كَنْفَعْتُ لَهَا تَوْبًا فَوْبًا فَاسًا مِنْ الْفُسُلُومِينَ كَانُوا فَهَدَى بِهَا وَاسُلُمُ إِلَى أَمْلُ مِنْ الْفُسُلُومِينَ كَانُوا وَسَلّمَ إِلَى أَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى أَمْلُ مَنْ الْفُسُلُومِينَ كَانُوا وَسَلّمَ إِلَى أَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى أَمْلُ مَنْ الْفُسُلُومِينَ كَانُوا وَسَلّمَ إِلَى الْمَسْلُومِينَ كَانُوا وَسَلّمَ إِلَى الْمَسْلُومِينَ كَانُوا وَسَلّمَ إِلَى اللّهِ مَنْ الْفُسُلُومِينَ كَانُوا وَسُلُمُ اللّهِ مِنْ الْفُسُلُومِينَ كَانُوا وَسَلّمَ إِلَى الْمَسْلُومِينَ كَانُوا وَسَلّمَ إِلَى الْمُعَلّمُ وَاللّهِ مَا كُنْهُ اللّهُ مِنْ الْفُسُلُومِينَ كَانُوا وَسُلّمَ اللّهِ مِنْ الْفُسُلُومِينَ كَانُوا وَسَلّمَ الْعَالَةُ وَاللّهِ مِنْ الْمُسْلُومِينَ كَانُوا وَسُلّمَ اللّهُ اللّهِ مِنْ الْمُسْلُومِينَ كَانُوا وَسُلُمُ اللّهُ لَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### بَابُ خُكُم الْفَيْءِ

3 ٧ ٤ ٤ - عَنَّ آبِيْ هُرُيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ فَدَكُرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ (( أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهُمْكُمْ فِيهَا وَآيُمَا قَرْيَةٍ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَةً فَإِنَّ مُمْ هِي لَكُمْ).

حفزت ابو بکڑے پاس لا یا انہوں نے وہ لڑکی انعام کے طور پر بھی

کو وے دی۔ جب ہم مدینہ میں پہنچ اور ابھی میں نے اس لڑکی کا

کپڑا تک نہیں کھولا تھا تو جناب رسول اللہ جھے کو بازار میں سلے اور

فرمایائے سلمہ اوہ لڑکی جھے کو دیدے۔ میں نے کہایار سول اللہ اشتم

اللہ کی وہ بھے کو بھل گئی ہے اور میں نے اس کا کپڑا تک نہیں کھولا۔

کھر دو سرے ون بھے کو رسول اللہ بازار میں سلے اور فرمایائے سلمہ اللہ وہ لڑکی بھے کو دے دے تیر آباب بہت اچھا تھا۔ میں نے کہایار سول اللہ ابیں میں نے کہایار سول اللہ اوہ آب کی ہے شم خدا کی میں نے تو اس کا کپڑا تک نہیں کھولا۔ کھر رسول اللہ نے وہ لڑکی مکہ والوں کو بھیج دی اور اس کے بیار اس کی میں نے دو اس کا کپڑا تک نہیں بیار کے دی اور اس کے بیار اس کی سلمانوں کو چھڑ ایا جو مکہ میں قید ہو گئے ہے۔

اس میں اس میں نے دو اس کی بیار اس کی بھی تید ہو گئے ہے۔

### باب: جومال کا فروں کا بغیر لڑائی کے ہاتھ آئے اس کا بیان

۳۵۷۳ ابو ہر مرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بہتی میں تم آئے اور وہال تفہرے تو تمہارا حصد اس میں ہے اور جس بہتی والول نے خدا اور اس کے رسول کی نافر مانی کی بیتی الرائی کی تو یا نیجواں حصد اس کا اللہ اور رسول کا عادر اور مسول کا اللہ اور رسول کا عادر ہاتی جار ھے تمہار ہے ہیں۔

۵۷۵۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روائیت ہے انہوں نے کہا بنی تضیر کے مال ان مالوں میں سے تنے جوالقد تعالیٰ نے اپنے رسول کو دیئے اور مسلمانوں نے الن پر چڑھائی شہیں کی تھوڑوں اور

(۳۵۷) جہ اس مدیث بین بیان ہے ال فینی اور فیمت کا لینی جو ملک بدون جنگ کافروں نے خالی کر دیایا صلح سے قابو بی آیا وہ سب کا سب مال ہے بیت الماں کا اس کو فینی کہتے ہیں اس بیس خازیوں کا حصد مقرر نہیں لیکن آگر دو دہاں جا کہ تغیریں تو بطور عطا سے حصد بائیں ہے اس واسطے کہ مصارف بیت المال بیس خازی بھی داخل ہیں۔ اور جو ملک جنگ سے فتح ہو اس بین نوجان حصد بیت المال کا ہے اور باتی چار حصے خازیوں کے راس کو فنیمت کہتے ہیں (تخفۃ الاخیار)۔ نووی نے کہا شافع کے تزدیک فینی بھی نجس فی میں واجب ہے جیسے فنیمت بیس واجب ہے اور باتی علاء نے اختیا ف کیا ہے کہ فینی بیس میں اور جو اس میں بین جو اس میں ہوا۔

باتی علاء نے اختیا ف کیا ہے کہ فینی بیس نے ۔ این منذر نے کہ سواشافتی کے آن سے جب کوئی فینی بیس فیس کا قائل نہیں ہوا۔

باتی علاء نے اختیا ف کیا ہے کہ فینی بیس نے ۔ این منذر نے کہ سواشافتی کے آن سے جب کوئی فینی بیس فیس کا قائل نہیں ہوا۔

باتی علاء نے اختیا ف کیا ایک سائل کا فرج نکا لئے لیکن سال پورا ہونے سے پہلے وہ صرف ہوجاتا نیک کا موں بیس۔ اس وجہ سے تھے



فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاصَةً فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفْقَةَ سَنَةٍ وَمَا نَقِيَ يَجْعَنُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسَّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِلِ اللَّهِ. فِي الْكُرَاعِ وَالسَّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِلِ اللَّهِ.

مَائِكَ بْنَ أُوسِ حَدَّنَهُ قَالَ أَرْسَلَ إِلَى عُمَرُ بْنُ مَائِكَ بْنَ أُوسِ حَدَّنَهُ قَالَ أَرْسَلَ إِلَى عُمَرُ بْنُ مَائِكَ بْنَ أُوسِ حَدَّنَهُ قَالَ أَرْسَلَ إِلَى عُمَرُ بْنُ فَالَ الْحَطَّابِ فَحِنْتُهُ فِي يَنِيهِ حَالِمًا عَلَى سَرِيرِ مُفْطِيًا فَوَحِدَّنَهُ فِي يَنِيهِ حَالِمًا عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدْمٍ فَقَالَ إِلَى رُمَالِهِ مُنْكِنًا عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدْمٍ فَقَالَ إِلَى يَا مَالُ إِنّهُ قَدْ دَفَ أَهْلُ أَنْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ وَقَدْ أَمْرُتُ فِيهِمْ بِرَضْحَ فَحَدْهُ فَاقْسِمهُ يَنِهُمْ وَقَدْ أَمْرُتُ فِيهِمْ بِرَضْحَ فَحَدْهُ فَاقْسِمهُ يَنِهُمْ وَقَدْ أَمْرُتُ فِيهِمْ بِرَضْحَ فَحَدْهُ فَاقْسِمهُ يَنِهُمْ مَالُ قَلْتَ لَوْ مُرْتَ بِهَذَا غَيْرِي قَالَ مَدُهُ يَا أَمِي مَالُونَ فَقَالَ هَلُ مَلْ لَكَ يَا أَمِي مَالُونَ فَقَالَ هَلُ لَكَ يَا أَمِي الْمُوسِينَ فِي عُتْمَانَ وَعَبْدِ الْيَحْمَنِ بْنِ عَوْفِي الْمُؤْمِنِينَ فِي عُتْمَانَ وَعَبْدِ الْيَحْمَنِ بْنِ عَوْفِي الْمُؤْمِنِينَ فِي عُتْمَانَ وَعَبْدِ الْيَحْمَنِ بَنِ عَوْفِي وَالْمُونِينَ فِي عُتْمَانَ وَعَبْدِ الْيَحْمَلُ لَكَ يَعْمَ فَأَذِنَ لَهُمْ فَقَالَ هَلَ لَكَ يَعْمَ فَأَذِنَ لَهُمْ فَقَالَ هَلَ لَكَ فِي عَبّاسِ وَالْتُهُمُ فَقَالَ عَلَى لَكَ فِي عَبّاسِ وَلَيْنَ فَقَالَ هَلَا لَكَا فِي عَبّاسِ وَعَلِيلَ عَلَى الْمَعَ فَقَالَ هَلًا لَكَانِهِ الْمَاقِينَ الْمُعْلِى فَقَالَ عَلَى الْمَعَ فَقَالَ عَلَى الْمَا فَقَالَ عَبّاسِ يَا أَمِعِينَ افْضَ يَبْنِي وَيَهْنَ هَفَالَ عَلَالَ عَبّاسُ يَا أَمِعِيلَ الْمَالِعُ عَبّاسِ الْمَاقِينَ الْمُولِينِينَ افْضَ يَبْنِي وَيَهْنَ هَفَالَ هَقَالَ عَبّاسُ يَا أَمِعِ الْمُعْمِ وَلَيْنَ مَلْهُ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَلْكَ فِي عَبّاسِ الْمُعَلِى فَقَالَ عَبْاسُ إِلَى الْمُعَلِى فَقَالَ عَبْاسُ عَلَى الْمَالِعُونِ الْمُعَلِّى فَقَالَ عَبْالَ لَكَ فِي عَبْاسِ الْمُعَلِى فَقَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَائِقِي وَلَيْنَ مَالِكُونَ لِي الْمُعَلِى عَلْمَ الْمُعَلِى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ الْمُعَلِى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ال

او نؤل ہے ایسے مال خاص رسول اللہ عظی کے بتنے آب اس بیس ہے ایپ گرکا خرج ایک سال کا نکال کیتے اور جو جی رہناوہ گھوڑوں اور ہتھیاروں کی خرید میں صرف ہو تا۔ ۱۵۷۷ سر خرجمہ وہی جواوٹر گزرل

عدید این کی ان سے بھے حضرت عرف بلا بھیجا ہیں ان کے میٹے نے وہ رہ بیان کی ان سے بھے حضرت عرف بلا بھیجا ہیں ان کے باس ون پڑھے آیادہ اپنے گھر ہیں تخت پر بیٹے سے گدی پر اور کوئی فرش اس پر نہ تھا اور تکیہ لگائے ہوئے تنے ایک چرنے کے تکیہ پر انہوں نے کہا اے مالک! تیرکی قوم کے کئی گھر والے دوڑ کر میرے پاس آئے ہیں نے ان کو کھی تھوڑا ولا دیا ہے تو ان سب کو بات وی ان کو بات تھیں انہوں نے کہا تو بات کہا گائی ہے کام آپ اور کسی سے لیویں۔ انہوں نے کہا تو لے لے اے مالک استے ہیں برفاء (ان کا عرض انہوں نے کہا تو لے لے اے مالک استے ہیں برفاء (ان کا عرض بیکے اور خدمت گار) آیا اور کہنے لگائے امیر المو منین! عمان بن عمان اور عبد الرحمٰن بن عوف اور زیر آور سعد حاضر ہیں۔ حضر بیں۔ حضر ت عرف کہا اچھا ان کو آنے دے۔ دہ آئے گھر برفاء غلام آیا اور کہنے لگا عباس اور علی آنا چاہے ہیں۔ حضر ت عرف کہا چھا ان کو بھی اجازت دے۔ عباس نے کہا لے امیر المو منین! میر الور اس کے جو تھے اور ان کو اس خفے سے کو بھی اجازت دے۔ عباس نے کہا لے امیر المو منین! میر الور اس خفے سے جو تے گھر المو منین! میر الور اس خفے سے جو تے گھر گار و غاباذ کو رکا فیصلہ کر د شیخے اور ان کو اس خفے سے جو تے گھر المو منین! میں الور اس خفے سے جو تے گھر گار و ناباذ کو رکا فیصلہ کر د شیخے اور ان کو اس خفے سے جو تے گھر الی ان کا میں الور اس کا کہا ہے اور اس کا کھر الور اس کا کھر کیا ہے اور اس کا کے سے جو تے گھر الور ان کو اس کا کھر کو کھر کھر کو کھر کے کھر کے کھر کو کھر کو

تلی جب آب نے وفات پائی تو آپ کی زر ہ جو کے بدل کر وسمی اور تین دن آپ نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔

جبب بہ بے حروات ہے ہیں وہ بی اور دیا ہوت ہوں کو رسید کی کہ اوراس کی تاویل ہوں کی ہے کہ یہ شرط کے طور ہیں اور شرط محد در اس کی تاویل ہوں کی ہے کہ یہ شرط کے طور ہیں اور شرط محد در اس ہوں تو دوایے ہوئے یا بطور بیار کے جسے بہ بیٹے کو کہتا ہے۔ کیوں کہ عبال بی بی بیٹے اگر حضرت علی انسان نہ کریں اور تن پر راضی نہ ہوں تو دوایے ہوئے یا بطور بیار کے جسے بہ بیٹے کو کہتا ہے۔ کیوں کہ ومف شر تھا بیکہ دو بیٹے اور ان جل ان چاروں اوصاف جس سے کوئی ومف شرق ایک بیت بردی ہے اور ان جل ان چاروں اوصاف جس سے کوئی ومف شرق ایک محموم جے بلکہ معموم مرف رسول اللہ تھے یا جس کو آپ نے معموم کہنا اور ہم کو تھم ہے سی از نیک امانت دار ہے گو ہم یہ تبیل کہتے کہ وہ معموم سے بلکہ معموم مرف رسول اللہ تھے یا جس کو آپ نے معموم کہنا اور ہم کو تھم ہے سی از نیک امانت دار ہے گا در ہم ایک بری بات سے ان کوپاک تھے کا اوراگر تا دیل شہو سے تو ہو کہیں معموم کی کا در اور ہی کے دراویوں نے جموٹ کہنا ور بی میں ہو تاجیے مائی میں ہو تاجیے مائی اور دو مرے کے فرد یک تبیل ہو تاجیے مائی نہیں ہو تاجیے مائی دخترت عباس حضرت علی کی کار دوائی کو غلط سمجھے ہوں اس کو خال اور این محقول اللہ میں جو تاجیہ ہوں کی دخترت عباس حضرت علی اس کو ٹھیک محقول اللہ میں محقول اللہ میں محقول اللہ میں محقول اللہ میں محقول اللہ تیں سمجھ گا ایس تی ہو سکتا ہے کہ حضرت عباس حضرت علی گی کار دوائی کو غلط سمجھے ہوں اس کو ٹھیک محقول اللہ میں محقول اللہ میں محتول اللہ محتول اللہ میں محتول اللہ محتول اللہ محتول اللہ محتول اللہ میں محتول اللہ محتول اللہ محتول اللہ محتول اللہ محتول اللہ محتو



راحت دیجئے۔ مالک بن اوس نے کہا بیس جانیا ہوں کہ ان دونوں نے (لیعنی حفترت علیؓ اور حفترت عباسؓ نے )عثانؓ اور عبدالرحمٰنؓ اورز بیر اور سعد کواس نیے آئے بھیجاتھا کہ وہ حضرت عمر ہے کید کر فیصلہ کرادیں۔ حضرت عمر نے کہا تھہر ومیں تم کو قتم دیتا ہوں اس خدا کی جس کے تھم سے زمین اور آسان قائم میں کیا تم کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ تنے قرمایا ہم پیغیروں کے مال میں وار توں کو پچھے نہیں ملا اور جو ہم چھوڑ جاویں وہ صدقہ ہے؟ سب نے کہاہاں ہم کو معلوم ہے۔ پھر حضرت عباس اُور حضرت علی کی طرف متوجه ہوئے اور کہا ہیں تم دونوں کو قتم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جس کے تھم سے زمین اور آسان قائم میں کیاتم جانے ہو کہ رسول الله من فرمایا ہم سخبروں کا کوئی دارے شیس ہوتا 'جو ہم چھوڑ جاویں وہ صدقہ ہے؟ ان دونوں نے کہا بے شک ہم جانتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے کہااللہ بھالی نے رسول اللہ کے ساتھ ایک بات خاص کی تھی جو اور کسی کے ساتھ خاص نہیں کی ' فرمایا اللہ نے جو دیا اینے رسول کو گاؤں والوں کے مال میں سے وہ اللہ اور رسول کا بی ہے (مجھے معلوم شہیں کہ اس سے پہلے کی آیت بھی انہوں نے پڑھی یا نہیں )۔ پھر حضرت عمر نے کہا تورسول اللہ نے تم لوگوں کو بنی نضیر کے مال بانٹ دیئے اور قتم خدا کی آپ نے مال کو تم سے زیادہ شیس سمجھااور شدید کیا کہ آپ لیا ہواور تم کوند دیا ہو يبان تك كه بير مال ره كيااس من سے رسول الله أيك سال كااپنا

الْغَادِرِ الْحَائِنِ غَفَالَ الْقَوْمُ أَحَلٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِيينَ فَاقْضَ يَيْنَهُمْ وَٱرخَهُمْ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ يُحَيِّلُ إِلَيَّ أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا قَدَّمُوهُمْ لِلْكِكُ فَقَالَ عُمَرُ اتَّيْدًا أَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْلَرْضُ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَالَ ﴿﴿ لَا نُورَثُ مَا تَرَكَّنَا صَدَقَةٌ ﴾ قَالُوا نَعَمْ ثُمَّ أَقَبُلَ عَلَى الْعَبَّاسِ وَعَلِيٌّ فَقَالَ أَنْشُدُّكُمَا باللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ أَتَعْلَمَانَ أَنَّ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ﴿﴿ لَا نُورَثُ مَا تُرَكَّنَاهُ صَدَقَةٌ ﴾ قَالَا نَمَمْ فَقَالَ غُمَرُ إِنَّ اللَّهُ جَلُّ وَعَزَّ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَاصَّةٍ لَمْ يُخْصِّصُ بِهَا أَحَدًا غَيْرَةُ قَالَ مَا أَفَاءُ اللَّهُ عَلَى رُسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ مَا أَدْرِي هَلْ فَرَأَ الْآيَةَ الَّتِي فَبَّلَهَا أَمْ لَا قَالَ فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَ يَنِي النَّضِير أَفُوَاللَّهِ مَا اسْتَأْثُرَ عَلَيْكُمْ وَلَا أَحَلَهَا دُونَكُمْ حَتَّى بَقِيَ هَلَا الْمَالُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْعُذُ مِنَّهُ نَفَقَةَ

لا حضرت عبال اور حضرت علی کو بید حدیث معلوم تھی تو پھر انہوں نے کیوں جھکڑا کیا؟ علاء نے اس کاجواب دیا ہے کہ ان دونوں کا جھگڑا تھتیم کے لیے تھادہ بہ چاہتے کہ جا کداد دونوں میں بٹ جادے اور ہر ایک اپنے حصہ میں وی کر تارہ بہ جیسے رسول اللہ کرتے تھے پر حضرت عمر نے اس کی تقسیم ناجائزر کی اس وجہ ہے کہ جب بہت زمانہ گزر جاوے تولوگ اس کو بیر اٹ نہ سکھتے لگیس خاص کر ایک حالت میں کہ بنی کا حصد بیچا کے سرتے آد ھوں آدھ ہو تا ہے تو کوئی خیال کرے گا کہ بیہ تقسیم کی تقسیم کی تھی اور جب حضرت علی کی خلافت ہوئی تو انہوں نے بھی اس کو تقسیم کی تھی اور جب حضرت ابو بھر اور عثمان کا ظلم انہوں نے بھی اس کو تقسیم تمیں کیا بلکہ صدقہ کے طور پر قائم رکھا اور سفاح نے اس مخص کو جس نے حضرت ابو بھر اور عثمان کا ظلم فدک کے باب میں بیان کیا تھا بھی جو اب دیا کہ کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی تجھ پر ظلم کیا ہے جب وہ چپ ہو گیا اور سفاح نے اس کو سخت کیا۔ لا

خرج نکال لیتے اور جو چکی رہتا وہ بیت المال میں شریک ہو تار 🧦 حضرت عمرٌ نے کہا میں تم کو قشم دینا ہوں اس اللہ تعانی کی جس ک تحكم سے زهين اور آسان قائم بين تم بير سب جانتے ہو يا تبين؟ انہوں نے کہاہاں جانتے ہیں۔ پھر قتم دی عباس اور علی کو ایسی ہی انبول نے بھی یہی کہا۔ پھر حضرت عمر نے کہاجب رسول اللہ کی و فات ہو کی تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہامیں ولی ہوں جناب ر سول الله گاتونم دونوں اپناٹر کہ مائٹنے آئے عبائ تواپنے جھتیج کا تركه ما تكت تھے (ليعني رسول الله عباس كے بھائي كے جينے تھے) اور حضرت على كرم الله وجهدافي في لي كاحصدان كے باب كے مال ے جانبتے تھے (لیعنی حضرت فاطمہ زہراً کاجو بی بی تھیں حضرت علیٰ کی اور بٹی تھیں حضرت رسول اللہ کی ) ابو بکڑنے میہ جواب دیا کہ رسول اللہ کے فرمایاہے ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا'جو ہم چھوڑ جوس وہ صدق ہے تم نے ان کو جھوٹا گنبگار دغا باز چور معجمااور الله تعالی جانتاہے کہ وہ سے ٹیک ہدایت پر سے حل بے تالع تنے پھر حضرت ابو بحر صدیق کی و قات ہو ئی اور میں ولی .و · ر سول الله كاادرابو بكر كاتم نے مجھ كو بھی جھوٹا گنبگار د عاباز چور مسجھا اور الله تعالی جانتا ہے کہ میں سیا ہوں' نیک ہوں' ہدایت پر ہوں' حق کا ٹالع ہوں میں اس مال کا بھی دلی رہا چھر تم دونوں میرے یاس آئے اور تم دونوں ایک ہو اور تمہاراتھم بھی ایک ہے ( یعنی آگر چیہ تم ظاہر میں دو شخص ہو گر اس لحاظ ہے کہ قرابت رسول د دنوں

سنةِ تُمُّ يُحْعَلُ مَا بَقِي أُسُوَّةً الْمَالِ ثُمُّ قَالَ أَسْدُكُمُ بِالنَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَ الرَضَّ أَتَعُلَمُونَ ذَبِكَ قُلُوا نَعُمُ ثُمُّ نَشَكَ عَنَاسًا وَعَلِيًّا بِمِثْلِ مَا نَشَدَ بِهِ الْقَوْمَ أَتَعْلَمَكِن ذَلِكَ قَالًا نَعْمُ قَالَ فَلَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو يَكُر أَنَا وَلِيُّ رْسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَحَنَّتُمَا تَطُلُّتُ مِيرَاثَكَ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ وَيَطُلُّبُ هَذَا ميزات امْرَأْتِهِ مِنْ أَبِيهَا فَقَالَ أَبُو بَكُر قَالَ رْسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ﴿﴿ مَا نُورَتُ مَا تَرَكَّنَاهُ صَدَقَةً ﴾ فَرَأَيْنَمَهُ كَاذِبًا اثِمًا غَادِرًا حَاتِنًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ بَارُّ رَاشِدٌ مَانِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تُونُفِّيَ آبُو بَكُر رَأْنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَلِيُّ أَبِي بُكُر فَرَأَيْنَمَانِي كَاذِبًا أَيْمًا غَادِرًا حَايْنًا وَاللَّهُ يَعْلُمُ إِنِّي لُصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ فَوَلِينُهَا ثُمُّ حَلْتَنِي أَنْتَ وَهَذَا وُٱلنَّمَا حَمِيعً وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ فَقُلْمًا ادْفَعْهَا إِلَيْنَا فَقُلْتُ إِنَّ سِنْتُمْ دَفَعْنُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ أَنْ تَعْمَلَا فِيهَا بِالَّذِي كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ

لئے یہاں بھی وہی تاویل ہے جواویر حضرت عہائ کے قول کی گزری جوانہوں نے حضرت علی کے لیے کہا تھا میں وہی انتظام کر تار ہوں گا جو جناب رسول اللہ کر سے بیاں کہ انہوں نے باغ فدک وغیرہ جناب رسول اللہ کرتے ہیں کہ انہوں نے باغ فدک وغیرہ میں حضرت فاطمہ زہرا کا حق نہ دیااوراس کو دہار کھا ہے طعن کس فقر تا معقول ہے کیونکہ حضرت ابو بکڑنے جو حدیث حضرت سے سی تھی اس میں حضرت فاطمہ زہرا کا حق نہ دیااوراس کو دہار کھا ہے طعن کس فقر تا معقول ہے کیونکہ حضرت ابو بکڑنے جو حدیث حضرت کے تھی اس کے خان نے کہا تھی عمل کر سے تھے جالہتہ اگر حضرت ابو بکر صدیق اس مال کو خود کھا جاتے یا ہے تصرف میں لاتے اور حضرت کے گھر بار پر صرف نہ کہا تھی طعن کا موقع ہو تا اور اتنی عقل ان بیو قو فول کو نہیں آئی کہ حضرت ابو بکر صدیق کمہ اور مدید اور بھی اور طاکف اور خیبر اور خجد اور شرم کے جاکم ہو جے تھے جو لاکھوں کر وڑوں روپیے محاصل کا ایک تھا اور جس کی صلطنت آئی وسیع جو اور وہ اس میں رقی برا بر سے ایکا تی لئی



اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعَذَتُمَاهَا بِذَلِكَ قَالَ أَكَلَلِكَ قَالًا نَعَمْ قَالَ ثُمَّ حَنْتُمَانِي لِأَقْضِيَ يَيْنَكُمَا وَلَا وَاللَّهِ لَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِغَيْرِ فَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزَّتُمَا غَنْهَا فَرُدَّاهَا إِلَىَّ.

٨٠٥٨ عَنْ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرٌ بْنُ الْحَطَّابِ فَقَالَ إِنَّهُ فَدَّ حَضَرَ أَهْلُ أَنْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ بِنَحُو حَلِيثٍ مَالِلِكِ غَيْرَ أَنَّ فِيهِ فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهُ سَـٰةً وَرُبُّمُا فَالَ مَعْمَرٌ يَحْبِسُ قُوتَ أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً ثُمِّ يَحْعَلُ مَا بَقِيَ مِنْهُ مُحْعَلُ مَالِ اللَّهِ عَزُّ وَحَلَّ.

بَابُ قَوْلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نُورَبُ مَا تَرَكَّنَا فَهُوَ صَلَقَةٌ

٧٩٥٤ حَنْ عَالِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ حِينَ تُونُفِّيَ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَدُنَ أَلَا يَبْعَثْنَ عُتْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكُرٍ فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثُهُنَّ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَهُنَّ ٱلَّيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ ((لَا نُورَثُ مَا تَرَكَّنَا فَهُوَّ صَدَقَةً ﴾

میں موجود ہے مثل ایک عفس کے ہو) تم نے یہ کہا کہ یہ ال ہمارے سپر د کردو۔ میں نے کہااچھااگر تم جا ہے ہو تو میں تم کو دے دینا ہوں اس شرط پر کہ تم اس مال میں وہی کریتے رہوگے جو جناب ر سول الله كياكرت متھے۔ تم نے اى شرط سے بيد مال مجھ سے ليا پھر حضرت عرانے کہا کیول ایسائی ہے؟ انہوں نے کہاہاں حضرت عمرا نے کہا پھرتم دونوں اب میرے باس آئے جو فیصلہ کرانے کواور قشم الله كى بين سوااس كے اور كوئي فيصله كرنے والا نبيس قيامت تك البيته أكرتم سے اس مال كابند وبست نہيں ہو تا توجي كو بھر دے دو۔ ٨٥٨٨ تذكوره بالاحديث اس سندس محى مروى ب-

باب: رسول الله عظم كا قول كه جومال بهم چهواز جائيس اں کا کوئی وارث نہیں بلکہ وہ صدیقہ ہو تاہے۔ ١٥٤٩ م المومنين حضرت عائشه رضي الله عنها ب روايت ہے جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو آپ کی بیبوں نے حضرت عثان کو حضرت ابو بحر صدیق کے پاس بھیجنا جاہا اپ تر کہ ما تنکنے کے لیے رسول اللہ کے مال ہے ' حضرت عائشہ نے کہاان ے کیا جناب رسول اللہ ﷺ نے نہیں فرمایا کہ جار اکوئی وارث رئبیں ہو تا بحوہم حچوڑ جاوی وہ صدقہ ہے۔

ن نہ کرے اور سب مسلمانوں کا ہر اہر حصہ دیوے وہ چند در خت محجور کے لیے کیے ہے ایمانی کرے گا علاوہ اس کے حضرت عمر فاروق نے اپنی غلافت میں وہ سب مال حضرت علی اور حضرت عباس کے میر و کردیئے اس سے بھی معلوم ہو تاہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عرشی میت معاذ اللہ اس مال کو غصب کرنے کی نہ تھی اس لیے کہ حضرت ابدیکر صدیق ہر امریس حضرت عمر فاروق کی رائے پر چلتے تھے۔



• ١٥٨٠ عَنُ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تُعَالَى عَنْهُمَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكُرِ الصَّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمًّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَقَدَلُو وَمَا نَقِيَ مِنْ حُمْس عَيْبَرَ فَقَالَ أَبُو بَكُو إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ لَا نُورَتُ هَا تُوكُّنَا صَبْدَقَةً إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَالِ )) وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْعًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ فَأَنَى أَبُو بَكُر أَنَّ يَلْفُغَ إِلَى فَاطِمَةَ شَبُّنًا فَوَجَدَتُ فَاطِمَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَٰلِكَ قَالَ فَهَحَرَتُهُ فَلَمْ ثُكَلِّمُهُ حَتَّى

۵۸۰ سمه ام المومنین حضرت عاکشهٔ سے روایت ہے حضرت فاطمہ زہر ارسول اللہ کی صاحبزادی نے حضرت ابو بکر صدیق کے یاس کسی کو بھیجاا پٹاتر کہ ما تگئے کورسول اللہ کے ان مالوں ہیں ہے جواللہ تعالی نے دیے آپ کو مدینہ میں اور فدک میں اور جو کچھ پچٹا تھ خیبر کے خمل میں ہے۔ حضرت ابو بکڑنے کہار سول اللہ ؟ نے فرمایا ہیں اکوئی وارث نہیں ہو تااور جو ہم چھوڑ جاویں وہ صد قد ہے اور حصر ت محمد کی اولاد اس مال بیں ہے کھادے گی اور میں توقتم خدا کی رسول اللہ کے صدقہ کو پچھے بھی نہیں بدلوں گااس حال ہے جیسے رسول اللہ کے زمانہ مبارک میں تھااور بیں اس میں وی کام کروں گاجو جناب رسول ایڈ کرتے تھے۔ غرضیکہ حضرت ابو بکڑ" نے انکار کیا حضرت فاطمہ " کو پچھ دینے اور حضرت فاطمہ کو غصہ آیاد نہوں نے حضرت ابو بکڑے ملا قات چھوڑ دی اور بات شہ کی پہال تک کہ وفات ہو گئیان کی (نوویؒ نے کہا بیے ترک ملا قات وہ ترک نہیں جو شرع میں حرام ہے اور وہ یہ ہے کہ ملا قات کے و نتت سلام نه کرے یا سلام کاجواب نه وے )اور وہ رسول اللہ کے بعد صرف ج مہینہ زیرور ہیں۔ (بعضوں نے کہا آٹھ مہینے یانو مہینے

(۳۵۸۰) ﷺ قودیؒ نے کہا حضرت علی نے جو بیعت میں دیری اس کی وجہ خود حضرت علی نے اس دہایت میں بیان کروی اور حضرت ابو بھڑ کے نان کاعذر تبول کیا اور باوجوداس کے کہ حضرت علی نے بیعت میں وہری ابو بھڑ کی بیعت میں پچھ خلل نہیں ہو تااس لیے کہ بیعت کی صحت کے لیے سب لوگوں کا بیعت کر ہاضروری خبیں بلکہ جس قدر اوگ علاء اور دؤسا اور معتبر آدمیوں میں سے بیعت کر لیس آسائی ہے وہی کافی ہے بشر طیکہ دوسر سے معتبر لوگ خلاف خبیں باور حضرت علی کرم اللہ وجہد نے حضرت ابو بحر صدیق کاخلاف نہیں کیا تھا گر عذر کی وجہ سے سرف انہوں نے دیری اور دو عذر رید تھا کہ باوجودان کی جلات قدر اور عظمت شان کے ان کو مشورہ میں شریک نہیں کیا اس وجہ سے ان کور ن جوالور ابو بکر اور دو عذر سے کہ اس وجہ سے تھا کہ وہ نہایت ضروری ہو گیا تھا اور دیر کرنے میں ڈر تھا کہ کہیں اور کوئی فئٹہ اٹھ جوالور ابو بکر اور دیری کرنے میں ڈر تھا کہ کہیں اور کوئی فئٹہ اٹھ خات اور دیری کرنے میں ڈر تھا کہ کہیں اور کوئی فئٹہ اٹھ نے کہ اور اور ایک دونے انہواور ای داستے دیور اس کے اس کو مقدم کیا۔ (انتہا مختلم آ)

حضرت عمر فاروق کا آناان کو با پیند تھااس لیے کہ حضرت عمر فاروق کے حزاج مبارک میں کنی اور صفائی تھی وہ ڈرے کہیں حضرت ابو بکر صدیق کی دو ڈرے کہیں عضا اور ذیارور نئے ہو حضرت ابو بکر صدیق کی عدر کے لیے کوئی سخت بات کہہ بیٹیس اور بن ہاشم کے دلوں کوجور سوگ اللہ کی و فات سے رنٹے میں تنے اور ذیارور نئے ہو اور مصلحت فوت ہوجادے کیونکہ حضرت علی نے ان کوالو بکر کے ساتھ بیعت کر لینے پر داختی کر ایا تھااور حضرت عرف خضرت ابو بکر صدیق کو اسکے جانے سے منع کیااس خیال سے کہ دو زم ول میں اور صابر او بن ہاشم ان کواکیلا پاکر بچھ سخت شد کہہ بیٹیس اور شایداس کی وجہ سے لاب

تُوْفِّيَتُ وَعَاشَتُ يَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَمَّا تُؤْفِّيَتُ دَفَّنَهَا زَوْحُهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَيْلًا وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرِ وَصَلَّى عَلَيْهَا عَلِيٌّ وَكَانٌ لِعَلِيٌّ مِنْ النَّاسِ وَجُهَةً حَيَاةً فَاطِمَةً فَلَمَّا تُوُفِّيَتُ اسْتَنَّكُوَّ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ فَالْتَمْسُ مُصَالُحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ بَايَعَ تِلْكَ الْأَشْهُرَ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكُرِ أَنْ الْتِيَا وَلَا يَأْتِنَا مَعَكَ أَخَدُّ كَرَاهِيَةُ مَخْضَرٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ لِأَسِي بَكُر وَاللَّهِ لَمَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَخُدَكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ وَمَا عَسَاهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بي إنَّى وَاللَّهِ لَآتِيَنَّهُمْ فَلَوْحَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكُر فَتَشَهَّدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا أَبَا يَكُر فَضِيلَتَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدُتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُتَّا نَحْنُ نَرَى لَنَا حَقًّا لِقَرَائِتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلُ يُكَلَّمُ أَبَا يُكُر حَنَّىٰ فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكُرٍ فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكُر قَالَ وَالَّذِي

یا دو مسینے یا ستر دن) بہر حال تین تاریخ رمضان مبارک ااھ مقدس کو انہوں نے انتقال فرمایا۔جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے خاد تد حصرت علی بن الی طالب فی ان کورات کو د فن کیا ادر حضرت ایو بکڑ کو خبر نہ کی (اس ہے معلوم ہوا کہ رات کو و فن کر نا مجھی جائز ہے اور دن کو افضل ہے اگر کوئی عذر نہ ہو )اور نماز پڑھی ان پر حضرت عی کرم اللہ وجہہ نے اور جب تک حضرت فاطمہ ز ہراز ندہ تھیں تب تک لوگ حضرت علی کر م اللہ وجہہ کی طرف مائل تھے ( بوجہ فاطمہ ؓ کے )۔ جبوہ انتقال کر ممکیں تو حضرت علیؓ تے دیکھالوگ میری طرف سے پھر گئے۔ انہوں نے حضرت وبو بکڑے صلح کر لینا جاہاوران ہے بیعت کر لینامناسب سمجھااور ا بھی تک کئی مینے گزرے تھے انہول نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابو بكرات تو حضرت على في حضرت ابو بكر صديق كوبلا بھیجااور یہ کہلا بھیجا کہ آپ اکیلے آیئے آپ کے ساتھ کوئی نہ آوے کیونکہ وہ حفزت عمر کا آنانالپند کرتے تھے۔ حفزت عمر نے حضرت ابو بمر صدیق ہے کہائشم خدا کی تم اکیلے ایکے پاس نہ جاؤ مے۔حضرت ابو بکڑنے کہادہ میرے ساتھ کیا کریں کے مشم خدا کی میں تو اکیلا جاؤل گا۔ آخر حضرت ابو بکر ان کے یاس سے اور حضرت علی فن تشهد بردها (جیسے خطبہ کے شروع میں پڑھتے ہیں) پھر کہا ہم نے پہچانا اے ابو بکڑ تمہاری فضیلت کو اورجو اللہ

اللہ الا بھڑ کادل پھر جاوے اور دوسر اقسادا ٹھ کھڑا ہوادر حضرت عڑے سامنے دونوں طرف دالوں پر رعب رہتا تھااور حضرت ابو بھر صدیق نے حضرت عمر کی قشم کو تو ژدیا کیو تک قشم کا پورا کرنا جب ہی ضروری ہے کہ اس سے کوئی فساد پیدانہ ہو۔

معرت ابو کمر نہایت نرم دل اور برد بار اور رکتی القلب سے ان کو ذرای بات میں رونا آجاتا ہیب معرت بنی نے ابنی قربت اور رشتہ وار کا اور برد بان فرمائی تھی بیان کی ان کی آئیسیں ہر آئیس اور اس وقت معرت علی نے بھی معرت ابو بکڑے بخوبی بیون کی ان کی آئیسیں ہر آئیس اور اس وقت معرت علی نے بھی معرت ابو بکڑے بخوبی بخوبی بیون کی ان کی آئان میں فرما تا ہے اشداء علی الکفار و حداء بینہم سخت ہیں کا فرول پر اور ملائم ہیں آئیس میں۔ رہی یہ بات کہ معرت ابو بکڑے معرت فاطمہ زہر آئاداش ہو گئیں تو معرت ابو بکڑ کا اس ہیں بھی قصور نہ تھا بلکہ انہوں نے معرت کی حدیث سائی اور بال کا فرج آئی طرح تا ہم طرح رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم خرج فرمات سے معرت ابو بکڑنے یہ فہیں تا ہوں ج



نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَبُّ إِلَيُّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَائِتِي وَأَمَّا الَّذِي شَحَرٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَال فَإِنَّى لَمْ آلُ فِيهَا عَنْ الْحَقِّ وَلَمْ أَتُولُكُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَبِي بَكْرٍ مَوْعِدُكَ الْعَنبِيَّةُ لِلْبَيْعَةِ فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكُرُ صَلَّاةً الظُّهْرِ رَقِيَ عَلَى الْمِنْيَرِ فَتَشَهَّدَ وَذَكُرُّ سْأَنَ عَلِي وَتَعَلَّفُهُ عَنْ الْبَيْعَةِ وَعُذْرَةٌ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ اسْتَغَفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَعَظَّمَ حَقٌّ أَبِي بَكْرِ وَأَنَّهُ لَمْ يَحْمِلُهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَسِ يَكُر وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلُهُ اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى لُّنَا فِي الْأَمْرِ نَصِيبًا فَاسْتُبدُّ عَلَيْنَا بِهِ فَوَخَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا فُسُرٌ بِلْلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا أَصَبْتَ فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ عَلِي قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرُ الْمَعْرُوفَ.

نے تم کودیااور ہم رشک سیس کرتے اس نعت پر جواللہ نے تم کو وی ( یعنی خلافت اور حکومت ) لیکن تم نے اسکیلے اسکیلے یہ کام کر لیا اور ہم سجھتے تھے کہ جارا بھی حق ہے اس میں کیونکہ ہم قرابت ر کھتے تھے برسول اللہ کے۔ پھر برابر حضرت ابو بکر ہے باتیں كرتے رہے يہاں تك كه حضرت ابو بكر صديق كى آئكھيں بحر آئیں۔ جب حضرت ابو بکڑنے گفتگو شروع کی تو کہا تھم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جناب رسول اللہ کی قرابت کا لحاظ مجھ کوائی قرابت سے زیادہ ہے اور یہ جو مجھ میں اور تم میں ان یاتوں کی ہابت ( یعنی فد ک اور تقبیر اور خمس خیبر وغیر ہ)ا خترا ف ہوا تو میں نے حق کو تہیں چھوڑ ااور میں نے وہ کوئی کام تہیں مچوڑا جس کو میں نے دیکھار سول اللہ کو کرتے ہوئے بلکہ اس کو میں نے کی۔حضرت علی نے حضرت ابو بکڑے کہاا چھا آج سہ پہر کو ہم آپ ہے بیعت کریں گے۔جب حضرت ابو بکر تھپر کی نماز ے فارغ ہوئے تو منبر پر چڑھے اور تشہد پڑھا اور حضرت علیٰ کا قصہ بیان کیا اور ان کے دیر کرنے کا بیعت سے اور جو عذر انہوں نے بیان کیا تھاوہ بھی کہا پھر دعا کی مغفرت کی اور حضرت علیؓ نے تشہد پڑھااور حضرت ابو بھر صدیق کی فضیلت بیان کی اور پیے کہا کہ میراد بر کرنا بیعت بین اس وجدے نہ تھا کہ مجھ کو حضرت ابو بکڑیر شک ہے یا اکی بزرگی اور فضیلت کا مجھے انکار ہے بلکہ ہم یہ سمجھتے ہتے کہ اس خلافت میں ہمارا بھی حصہ ہے اور حضرت ابو بکرنے اکلے بغیر صلاح کے میہ کام کر لیاای وجہ سے جارے دل کو بیر د نج

لا کیا کہ وہ مال ورولت و بالیتے یا اپنے صرف میں لاتے آپ کے بیبیوں اور رشتہ داروں کو شدوستے۔ اگر ابو بھر صدیق کی اسک نیت ہوتی تو اپنا رو پہر اور مال حضرت پر آپ کی زندگی میں کیوں شار کرتے اور صحابہ کرام ان کی خلافت کو کیوں منظور کرتے باایں ہمہ حضرت ابو بکڑ حضرت علی کے بدانے پر آکیے ایکے یاس چلے گئے حضرت عمر فاروق نے منع بھی کیا لیکن نہ مانا۔ اگر واقعی ان حضرات کے دلوں میں عداوت یاد ششی ہوتی تو اس طرح ایک دو سرے سے نہ لینے چلتے ہے سب رافعہ بول کا طوفان ہے جو صحابہ کرام کی شان میں ایسے ہے اولی کے الفاظ نگا لتے ہیں اور اس کا جدلہ بہت قریب ہے۔



ہوا۔ یہ سن کر مسلمان خوش ہوئے اور سب نے حضرت علی ہے کہا تم نے ٹھیک کام کیا۔ اس روز سے مسلمان حضرت علیؓ کی طرف ائل ہو گئے جب انہوں نے واجبی امر کو اختیار کیا۔

الا ۱۳۵۸ مرا الموسین حضرت عکشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے حضرت فاطرہ زہرا اور حضرت عباس دونوں حضرت ابو بکر کے پاس آئے اپنا حصہ بانگلتے تھے رسول اللہ کے بال بیس سے اور وہ اس وقت طلب کرتے تھے فدک کی زمین اور خیبر کا حصہ ابو بحر صدیق شنے کہا کہ میں نے سام رسول اللہ علی ہے کہ بھر حضرت علی کوائی طرح جیبے اوپر گزری اس میں ہے ہے کہ بھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کھڑے ہوئے اور حضرت ابو بحر کی بڑائی بیان کی اور ان کی فضیلت اور سبقت اسلام کاذکر کیا پھر ابو بحر کے پاس اور ان کی فضیلت اور سبقت اسلام کاذکر کیا پھر ابو بحر کی کے باس متوجہ ہوئے اور کی اس وقت لوگ حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے گئے آپ نے ٹھیک کیا اور اچھا کیا اور اس وقت لوگ حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے گئے آپ نے ٹھیک کیا اور اچھا کیا اور اس وقت سے لوگ ان کے طرف دار ہوگئے جب سے انہوں نے وقت سے لوگ ان کے طرفدار ہوگئے جب سے انہوں نے واجی بات کو مان لیا۔

۲۵۸۲ ام المو منین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے رسول اللہ علیہ کی وفات کے بعد ابو بر سے اپنا حصہ مانگار سول اللہ علیہ کے ترکہ سے جواللہ تعالی نے آپ کو دیا تفاہ حضرت ابو بر نے کہار سول اللہ علیہ نے ترکہ سے جواللہ تعالی نے آپ کو دیا تفاہ حضرت ابو بر نے کہار سول اللہ علیہ نے توبہ فرمایا ہے ہمرا کوئی وارث نہیں ہوتا اور جوہم چھوڑ جاویں وہ صدقہ ہے اور حضرت فاطمہ رسول اللہ علیہ کی دفات کے بعد صرف چھ مہینے تک زندہ رہیں اور وہ اپنا حصہ مانگی تھیں نیبر اور فدک اور مدینہ کے صدقہ میں اللہ عنہ نے نہ دیا اور یہ کہا کہ میں کوئی کام جس کو رسول اللہ علیہ کرتے تھے اور یہ کہا کہ میں کوئی کام جس کو رسول اللہ علیہ کرتے تھے اور یہ کہا کہ میں کوئی کام جس کو رسول اللہ علیہ کرتے تھے جھوڑ نے والا نہیں ہیں ڈر تاہوں کہیں گمر اہ نہ ہو جاؤں۔ پھر مدینہ جھوڑ نے والا نہیں ہیں ڈر تاہوں کہیں گمر اہ نہ ہو جاؤں۔ پھر مدینہ

الله عنها أن الله عنها أنها أنها أنها أنها أنها أنها بكر المنهمة والعباس رضيي الله عنها أنها أبا بكر المنهمة والمنهمة والمهمة عن رشول الله صلى الله عليه وسكم والله عنها أنها أرضة من فلاله عليه وسكم والله عنها عن الله عليه والله عنها أنه الله عليه والمنه عن الله عليه الله عليه والمنه والله عنه الله عليه والله عنه والمنه المنهمة عنها الله عليه والله عن الله عليه الله عليه والله عن الله عليه المنهمة عنها عن الله عليه الله عليه الله عليه الله عنه الله عنها المنهمة المنهمة المنهمة المنهمة المنهمة الله عنها المنهمة المنهمة الله عنها المنهمة المنه

النبيّ صَنّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ فَاطِنَةً وَسَلّمَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ فَاطِنَةً النبيّ صَنّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَأَلَتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَأَلَتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَأَلَتُ أَنَا بَكُر بَعْدَ وَغَاةِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَائَهَا مِمّا قَرَكَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِمّا أَفَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا أَوْدَتُ مَا تَرَكَعُنا صَنّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ مِمّا أَفَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ مَمّا أَفَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ مَمّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ مَا تَرَكُنا صَنّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ مَا تَرَكُنا صَنّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَالَتُ أَبَا بَكُم وَعَالَتُهُ مَا تُوكَ مَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَالَتُ أَنِهُ مَا تُرَكُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا تَرَكُ مَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَالَتُهُ مَا مُرَكُونَا مُعَلّمُ وَسَلّمَ وَكَالًا أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَتُ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكُم مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّه

وَسَلَّمَ مِنْ حَيْثِرَ وَفَدَكِ وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ فَأَنِي الْبُو بَكْرِ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ الله عَيلَتُ بِهِ إِنِّي أَحْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَرْبِغَ فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَلَافَعَهَا عُمَرُ أَمْرِهِ أَنْ أَرْبِغَ فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بَالْمَدِينَةِ فَلاَفَعَهَا عُمْرُ وَقَالَ هُمَا عَلِي وَأَمَّا حَيْبَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ وَفَلا هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَنَا بِحَقُوقِهِ الَّتِي وَلَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَنَا بِحَقُوقِهِ الَّتِي فَلْ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَنَا بِحَقُوقِهِ الَّتِي فَلَا فَعْرُوهُ وَنَوَائِهِ وَأَمْرُهُمَا إِنِي مَنْ وَلِي الْأَمْرَ فَالَ فَعَمْ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَرْهُمَا إِنِي مَنْ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَأَمْرُهُمَا إِنِي مَنْ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَأَمْرُهُمَا إِنِي مَنْ وَلِي اللّهُ عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمُ

ب ۲۵۸۳ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( نَفَقَةِ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَوَكَّتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَنُونَةٍ عَامِلِي فَهُوَ صَلْدَقَةً )).

١٤٥٨٤ - عَنْ أَبِي الزَّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ
 ١٤٥٨٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَبِيِّ عَلَى قَالَ
 ١٤ لُورَتُ مَا تَوَكَنَا صَدَقَةٌ )).

کا صدقہ حضرت عمرؓ نے اپنے زمانے میں حضرت علیؓ اور عباسؓ کو وے دیالیکن حضرت علیؓ نے عباسؓ پر غلبہ کیا( بیعنی اپنے بیضہ میں رکھا) اور خیبر اور فدک کو حضرت عمرؓ نے اپنے قبضہ میں رکھا اور یہ کہا کہ بید دونوں صدقہ ہے رسول اللہ عیﷺ کے جو صرف ہوت آپ کہا کہ بید دونوں صدقہ ہے جو حاکم ہو آپ کے افتیار میں رہیں ہیں جو بیش آتے آپ کو اور بید دونوں اس کے افتیار میں رہیں ہیں گے جو حاکم ہو مسلمانوں کا پھر آج تک ایسا ہی رہا ( بیتی خیبر اور فدک ہمیشہ خلیفہ وقت کے قبضہ میں ایسا ہی رہا ( بیتی خیبر اور فدک ہمیشہ خلیفہ وقت کے قبضہ میں کیا۔ پس شیعوں کا اعتراض حضرت ابو بمر صدبی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم پر لغوہ و گیا)۔

۳۵۸۳ برجمه وی جواو پر گزرا

۵۸۵ سے ابو ہر رہے در منی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی فی مایا ہمارا کوئی وارث نہیں جو ہم چھوڑ جاوی وہ صدقہ ہے۔

(۵۸۳) ایک نوون نے کیا جہور علاء کا یہ تول ہے کہ کل انبیاء علیم السلام کا یک تخم ہے کوئی ان کا وارث نہیں ہو تا اور حسن ہمری ہے یہ معتول ہے کہ یہ ہمارے سخیر سے خاص ہے اس لیے کہ حضرت زکر گیا نے دعا کی آیو نئی ویوٹ من ال یعقوب "اور مراداس سے مال کی ورافت ہو ورافت نیوٹ ہو تا ور مراداس سے مال کی ورافت ہو ورافت نیوٹ ہو تا ور مراداس سے مال کی ورافت ہو ورافت نیوٹ ہو تا ور محل اللہ اللہ تعالی ہو سکی اللہ تعالی ہو تا ہو اللہ تعالی ہو تا ہو اللہ ہو تا ہو اللہ تا ہو اللہ ہو تا تا

## باب: غنيمت كامال كيون كرنفسيم جو گا

۵۸۷ سرتر جمہ وہی ہے جواو پر گزرااس میں غنیمت کاذ کر نہیں۔

## یاب: فرشتوں کی مرو بدر کی نوائی میں اور مباح ہونا لوٹ کا

بَابُ كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْعَنِيمَةِ بَيْنَ الْحَاضِوِينَ ١٩٥٨٦ - عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَبَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْمَ فِي النَّفَلِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّحُلِ سَهْمًا.

£0A٧ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةٌ وَلَمْ يَذْكُرُ فِي النَّفَلِ.

بَابُ ٱلْإِمْدَادِ بِالْمَلَائِكَةِ فِي غُزْوَةِ بَدْرٍ وَإِبَاحَةِ الْغَنَائِمِ

الله عَنهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدُرِ الْخَطَّابِ رَضِي الله عَنهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدُرِ الْظُوَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفَ رَاصُحَابُهُ قَلَاتُ مِانَةٍ وَيَسْعَةً عَشرَ رَجُلًا فَاسْتَقْبُلُ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْقِبْلَةَ فَاسْتَقْبُلُ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْقِبْلَةَ فَاسْتَقْبُلُ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْقِبْلَةَ ثُمْ مَدَّ يَدَيْهِ فَحَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ (( اللّهُمُ أَنْجِزُ لُمُ مَدَّ يَدَيْهِ فَحَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ (( اللّهُمُ أَنْجِزُ لِي مَا وَعَدَّتَنِي اللّهُمُ آتِ مَا وَعَدَّتَنِي اللّهُمُ أَنْجِزُ إِلَى مَا وَعَدَّتَنِي اللّهُمُ آتِ مَا وَعَدَّتَنِي اللّهُمُ أَنْ يَهْتِفُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا يُعْتَلِقُ فِي الْلَهُمُ آتِ مَا وَعَدَّتَنِي اللّهُمُ اللّهُ مَاذًا وَاللّهُ يَهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

(۳۵۸۷) ﷺ توسوار کے تین حصہ ہوئے اور پیدل کا ایک حصہ اور یکی قول ہے این عبائ اور مجاہد اور جمہ حسن اور این میرین اور عمر بن عبد العزیز اور مالک اور اوز ای اور ٹوری اور لیے فی قرش فی اور ابو ہوسف اور احمہ اور اسحق اور ابو عبید اور دین چریر اور جمہور علاد کا اور ابو عنیفہ نے کہا کہ موار کے دو حصہ جیں اور پیدل کا ایک حصہ ہے اور جو کوئی اپنے ساتھ کی گھوڑے لاوے تو ایک بی گھوڑے کا حصہ یاوے گا۔ جمہور کا بھی قول ہے اور اوز ای اور ٹوری اور لیٹ اور ابو ہوسف کے نزویک دو کا حصہ لے گا۔ تو وی ملحضاً۔

ہے۔ اور ایک گاؤں ہے جاری اور ایک ہے۔ بہلی اڑا گئے جو مسلمانوں نے گی اور بدر ایک پائی کانام ہے اور ایک گاؤں ہے چار منزل پر عدید ہے۔
ابن قنیہ ہے کہا بدر کنواں تھا کسی کا اور اس کے مالک کانام بدر تھا بھر وہ کتویں کانام ہو گیا۔ ابویقظان نے کہاوہ بنی غفار بیں ہے ایک شخص کانام تھا
اور بدر کی لڑائی جعد کے ون ستر حویں د مضان البارک کو ہوئی تاہ مقدس میں۔ اور حافظ این القاسم نے استادے تاریخ د مشق میں روایت کیا
اور بدر کی لڑائی جعد کے ون ستر حویں د مضان البارک کو ہوئی تاہ مقدس میں۔ اور حافظ این القاسم نے استادے تاریخ د مشق میں روایت کیا
کے وہ بیر کے ون ہوئی لیکن اس کی اسناد میں کئی شخص ضعیف ہیں۔ حافظ نے کہا کہ محفوظ بین ہے کہ یہ لڑائی جعد کے ون ہوئی اور مسیح بخاری میں
عبد اللہ بن مسعود ہے مروی ہے کہ بدر کاون گرمیوں کادن تھا۔ (نوویؓ)



يَدَيْهِ مُسْتَفْبِلَ الْقِبْلَةِ خَتَّى سَقَطَ رِدَارُهُ عَنْ مَنْكِيَيْهِ فَأَتَاهُ أَبُو يَكُر فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِنَيْهِ ثُمُّ الْتَوَمُّهُ مِنْ وَرَائِهِ وَقَالَ يَا نَبِيُّ اللَّهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبُّكَ فَوَلَّهُ سَيُنْحِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ فَٱلْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ إِذْ تَسْنَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَحَابَ لَكُمْ أَنِّي مُعِلِّكُمْ بِأَلْفَوْ مِنْ الْمَلَاثِكَةِ مُرْدِفِينَ فَأَمَدُّهُ اللَّهُ بِالْمَلَائِكَةِ قَالَ أَبُو زُمَيْل فَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاس قَالَ بَيْنَمَا رَجُلَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِلُو يَشْتَدُ فِي أَثْرَ رَجُل مِنْ الْمُشْرُكِينَ أَمَامَهُ إِذُّ سَمِعَ ضَرَّبَةً بِالسُّوطِ فَوْقَهُ وَصَوَّتَ الْفَارِسِ يَقُولُ أَقْلِمْ حَيْزُومٌ فَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَحَرَّ مُسْتَلَّقِيًّا فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ وَشُقَّ وَجُهُهُ كَضَرَّبَةِ السَّوَّطِ فَاخْضَرُّ ذَٰلِكَ أَجْمَعُ فَجَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَحَدُّثُ بِلْكِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (( صَدَقْتَ ذَٰلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ التَّالِثَةِ فَقَتَلُوا)) يَوْآمَنِكِ سَيْعِينَ وَأَسْرُوا سَيْعِينَ قَالَ أَبُو

ے) پھر آپ برابر دعا کرتے رہے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے یہاں تک کہ آپ کی جاور مبارک مونڈھوں سے اتر گئی۔حضرت ابو بكر آئے اور آپ كى جادر موتد هے ير وال دى ، چر يجھے سے لیٹ کے اور فرمایا اے نبی اللہ تعالیٰ کے بس آپ کی اتن وعا کافی ے اب اللہ تعالیٰ بورا کرے گاوعدہ جو کیا آپ ہے ' جب اللہ نے یہ آیت اتارکزا ذنستغیثون ربکم فاستجاب لکم اثیر تک لعنی جب تم اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتے تھے اور اس نے قبول کی دعا تمہاری اور قرمایا بیں تمہاری مدد کروں گائیک ہزار فرشتے سے لگاتار۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی آپ کی فرشتوں ہے۔ ابوز میل نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی این عباسؓ نے کنر اس روز ایک مسلمان ایک کافر کے پیچیے دوڑ رہاتھا جواس کے آ سے تھا استے ہیں کوڑے کی آوازاس کے کان میں آئی او پر ہے اور ایک سوار کی آواز سنائی دی او پر ہے وہ کہتا تھا ہڑھ اے جیز دم (جیز دم اس فر شنے کے کھوڑے کا نام تھا)۔ بھر جود یکھا تو دہ کا فرحیت کریڑا اس مسلمان کے سامنے۔مسلمان نے جباس کودیکھاکہ اس کی ناک پر نشان تفااوراس کا منہ بھٹ گیاتھا جیسے کو ئی کو ژامار تا ہے اور وہ سب سبر ہو گیا تھا (کوڑے کے زہرے) پھر مسلمان انصاری رسول اللہ ا

للے اس صدیت سے روہو کیاو صدة الوجود کا جو سیجھتے ہیں کہ معاذائلہ جھاڑ پہاڑ سب خدا ہیں ان کے نزدیک بت پوجنا بھی خداتھائی کام جنا ہے۔ اللہ تعالی نے وعدہ کیا تھا آپ ہے ایک چیز کا دو چیزوں ہیں ہے قافے کایا لشکر کا۔ قافلہ تو چلا کیا لیکن لشکر سے مقابلہ ہوا ہر چند آپ کو یفین تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دعدہ پر راہدگالیکن آپ نے مسلمانوں کی تسلی اور تشفی کے لیے دویارہ دعا کی۔

ہر چندانلہ جل جاالہ کا کیا۔ تھم یا کیک فرشنہ ان سب کا فروں کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھا پراس کو یہ منظور ہوا کہ مسلمان جن کوا پی کی کاری کھنے تو ہو جادیں اپنی تعداد پڑھنے ہے کیو تکہ اب مسلمان فرشتوں سمیت ایک ہزار تین سوانیس ہوگئے۔ یا پروردگار کو یہ منظور ہوا کہ فرشنے آد میوں کی طرح لڑیں ای حافقت ہے جو آدمی ہیں ہوتی ہے۔

این ہشام نے اپنی سرے میں باسناد مسیح دین عباس نے روایت کیا کہ ایک محف نے بنی ففار میں سے ان سے کہا ہیں اور میر اایک رپڑاو بھائی دونوں مشر کی بیٹے۔ بدر کے دن ایک پہاڑ پر پڑھ گئے اس انتظار میں کہ دیکھیں کس کی فنست ہوتی ہے تو ہم لوشنے والوں کے ساتھ شرکی ہوں۔ ہم پہاڑ پر ہی تھے کہ ایک اہر کا فکڑا ہمارے نزویک آیاس میں گھوڑوں کی آواز آرتی تھی۔ میں نے سنا کیک نینے والہ کہدر ما تھا بڑھ جیز وم سیر حال دیکھی کر میرے جمائی کاول وہل گیا اور وہ اس جگہ مر گیا ہیں بھی مرنے کے قریب ہو گیا پر اپنے تیس سنجالا۔ این اسحاق طع



کے پاس آیااور قصہ بیان کیا آپ نے فرمایا تو چے کہتاہے مید مدد تمیرے آسان سے آئی تھی آخر مسلمانوں نے اس دن ستر کا فروں کو مار ااور ستر کو قید کیا۔ ابوز میل نے کہاا بن عباسؓ نے کہا جب قیدی گر فقار ہو کر آئے تور سول ائتدے ابو بکر اور عمر سے کہا تمہاری کیارائے ہے ان قیدیوں کے بارے میں ؟ ابو بکر ؓ نے کہا اے اللہ کے رسول میہ ہماری براوری کے لوگ بیں اور کتے والے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ان سے کچھ مال لے کر چھوڑ و سحے جس سے مسلمانوں کو طافت ہو کا فرول سے مقابلہ کرنے کی اور شیران لوگوں کواللہ تعالی ہدایت کرے اسلام کی۔رسول اللہ نے فرمایا تمہاری کیارائے ہے اے خطاب کے بیٹے؟ انہوں نے کہا شہیں قشم اللہ کی یار سول اللہ ! وہ رائے مہیں ہے جو ابو بکر صدیق کی رائے ہے۔ میر ک رائے یہ ہے کہ آپان کو میرے حوالے میجئے ہم ان کی گرد نیں ماریں تو عقیل کو حضرت علیؓ کے حوامے سیجئے وہ ان کی گردن ماری اور مجھے میر افلاں عزیز دیجئے میں اس کی گردن ماروں کیونکہ بیالوگ کفر کے مہری ہیں۔ پر رسول انٹد کو حضرت ابو بكر صديق كى رائے پسند آئى اور ميرى رائے بسند نہيں آئى۔ جب دوسل دن ہوا تو میں رسول اللہ کے پاس آیا آپ اور ابو بکڑ وونول بیٹے رورے تھے۔ میں نے کہایار سول اللہ ! آپ اور آپ

زُمَيْلِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَلَمَّا أَسَرُوا الْأُسَارَى قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ (( مَمَا تَوَوَّلُ فِي هَوُّلُهُ، الْأَسَارَى )) فَقَالُ أَبُو يَكُر يَا نَبِيَّ اللَّهِ هُمَّ يَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّار فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ مَا تَوَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ﴾ قُلْتُ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكُر وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكَّنَّا فَنَضَّرِبَ أَعْنَاقَهُمْ فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيل فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ وَتُمَكَّنِّي مِنْ فَلَان نَسِينًا لِعُمْرَ فَأَضْرِبَ عُنْقُهُ فَإِنَّ هَوْلَاءِ أَئِنَّةُ الْكُفُر وَصَنَادِيدُهَا فَهَوِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ مَا قَالَ أَبُو بَكُر وَلَمْ يَهُوَ مَا قُلْتُ فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَلِهِ حَثْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرِ قَاعِدَيْن يَبْكِيَانَ قُلْتُ يَا رُسُولَ اللَّهِ أَعْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شَيَّء تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ فَإِنْ وَحَدَّتُ بُكَاءً بَكَيْتُ وَإِنْ لَمْ



أجد بُكَاءُ تَبَاكُبْتُ لِبُكَاتِكُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ﴿ أَبْكِي لِلّذِي عَرَضَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ﴿ أَبْكِي لِلّذِي عَرَضَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخْلِهِمُ الْفِلدَاءَ لَقَدْ عُرِضَ عَلَى عَلَابُهُمْ أَذْنَى مِنْ هَذِهِ الشّجَرَةِ ﴾ عَلَى عَلَابُهُمْ أَذْنَى مِنْ هَذِهِ الشّجَرَةِ وَسِيّةٍ مِنْ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَرَّةً وَحَلّ مَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ إِلَى قُولِهِ فَكُلُوا أَسْرَى حَتَى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ إِلَى قُولِهِ فَكُلُوا مِمَا غَيْمَةً لَهُمْ مَنْ عَنْ اللّهُ الْفَيْمِنَةُ لَهُمْ.

بَابُ رَيْطِ الْأَسِيرِ وَحَيْسِهِ وَجَوَاذِ الْمَنَّ عَلَيْهِ

١٤٥٨٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ بَعَتَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ بَعَتَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَ يُقَالُ لَهُ تُمَامَةُ بُنُ أَنَالٍ بَرَحُلٍ مِنْ يَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ تُمَامَةُ بُنُ أَنَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبُطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبُطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي اللهِ عَنْهُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبُطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي اللهِ عَنْهُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبُطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي اللهِ عَنْهُ فَمَالًا عَنْهَ أَهُمَالًا اللهِ عَنْهُ فَقَالَ عِنْدِي يَا الْمَسْعِدِ فَحَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ فَقَالَ عِنْدِي يَا الْمَسْعِدِ فَحَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ فَقَالَ عِنْدِي يَا الْمَسْعِدِ فَعَرَجَ إِلَا تَقَتَلُ تَقْتُلُ ذَا دَمِ وَإِلْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرِ رَإِلْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلَ تَعْطَ لَعَمَالًا فَسَلُ تُعْطَ

کے ساتھی کیوں روتے ہیں؟ اگر جھے بھی رونا آے گا توروؤں گا ورنہ رونے کی صورت بناؤں گا آپ دونوں کے رونے سے۔
رسول اللہ ی فرہایا ہیں رو تا ہوں اس واقعہ سے جو چیش آیا تہارے سامنے ان کا عذاب تہارے سامنے ان کا عذاب لیا گیاس در خت سے بھی زیادہ نزویک (ایک در خت تھارسول اللہ کے پاس پھر اللہ نے یہ آیت اتاری "ما کان لنبی ان یکون له اسوی "اخیر تک یعنی نی کویے در ست تھیں کہ وہ قیدی راکھے جب تک زور نہ توڑو سے کافروں کان میں ہیں۔

باب: قیدی کویا ند هنااور بند کرنااور اس کومفت جھوڑ دینا جائزہ

۳۵۸۹ حضرت ابوہر مرہ درضی اللہ عنہ سے دوایت ہے دسول اللہ علیہ علیہ عنہ سے دوایت ہے دسول اللہ علیہ علیہ علیہ علی اللہ عنہ کے گر کم اللہ عنہ عنہ عنہ مواد وں کو نجد کی طرف بھیجادہ ایک شخص کو پکڑ کم لائے جو بنی صنیفہ علی سے تھااد راس کا نام شمامہ بن اٹال تھا دہ سر دار تھا بیامہ والوں کا۔ پھر لوگوں نے اس کو بائدہ دہ دیا مسجد کے ایک سنون سے رسول اللہ اس کے باس سے ادر قرمایا اے شمامہ! شیر سے باس بہت کچھ ہے اگر آپ مجھ کو شیر سے باس بہت پچھ ہے اگر آپ مجھ کو مار ٹی سے جو خون دالا ہے اور اگر آپ مجھ کو مار ٹی سے جو خون دالا ہے اور اگر آپ مجھ کو آپ احسان کریں گے جو شمر سے اس کریں گے جو شکر آپ احسان کریں گے جو شکر

و عرصرت جرائيل كي سريرزرد عمامه تحاراتني

ر اس مدین ہے حضرت عرقی ہوی فضیات نگل اور یہ ہمی معلوم ہوا کہ مہمی کم درجے والے کی رائے بڑے درجے والے کی رائے سے بہتر ہوتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت کی ہر رائے وقی سے نہ تھی مگر آپ کواپی رائے کی غلطی دحی سے معلوم ہوجاتی 'دوسرے کسی کو پر رہے ہوں گاہر قرماتے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتے کسی کو پر رہے ہوں گاہر قرماتے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتے آو میوں کی خطلی کیوں گاہر قرماتے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتے آو میوں کی شکل پر بن مجاتے ہیں اور حضرت جمر انہل بھی مجی وجہ کلبی کی شکل پر آیا کرتے فقط۔

(۳۵۸۹) جنا آنودگ نے کہااس سے یہ نکا کہ قیدی کوہا تد صنااوراس کوبند کرناورست ہے اور مسجد میں کافر کا آناورست ہے۔ اور شافعی کا
فد ہم ہیں ہے کہ مسلمان کی اجازت سے کافر کو مسجد میں جاناورست ہے خوادوہ کتابی ہویا مشرک اور عمر بن عبدالعزیزاور قمادہ الک کے نزدیک
درست تہیں۔اورابو حذیفہ کے نزدیک کتابی کو درست ہے مشرک کو درست نہیں اور ہماری وکیل سب کے مقابل میں یہ حدیث ہے اور یہ لاہ

گزار گ کرے گااور جو آپ روپیہ جاہتے ہیں تو ، نکئے جو آپ جا ہیں مس ملے گا۔ رسول اللہ منے اس کو رہنے ویا پھر تنسرے دن آپ تشریف لائے اور بوچھا کیا ہے تیرے یاس اے تمامہ اس نے کہا و بی جویس آپ ہے کہد چکا ہوں اگر آپ احسان کرو کے تواحسان ہانے والے پر کرو مے آگر مارڈالو کے تو اچھی عزت والے کومار ڈالو کے آگر روپیہ جاہتے ہو تو جتنا مانگو ملے گا۔ پھر آپ نے اس کو رہنے دیا۔ اس طرح دوسرے دن مجر تشریف لائے اور پوچھا تيرے ياس كيا ہے اے تمامد إس نے كيادى جويس آپ سے كبد چکااحسان کرتے ہو تو کر وہیں شکر گزار رہوں گامارتے ہو تو ،رو ليكن مير اخون جائے والا نہيں مال جاہتے ہو تو جتنا مانگو دوں گا۔ ر سول الله " نے قربہ یا اچھا چھوڑ دو ثمامہ کو۔ وہ مسجد کے قریب ایک تھجور کے در خت کی طرف گیااور عنسل کیا پھر مسجد میں آیااور كَمْ لِمَّا اشْهِدَانَ لَا الله الله واشهد أن محمداً عبده ورسولهاے محرً احتم خداک تم سے زیادہ کسی کامنہ میرے لیے برا نہ تھااوراب تمہارے منہ سے زیادہ کسی کامنہ مجھے محبوب نہیں ہے حتم خداکی آپ کے دمین سے زیادہ کوئی دمین میرے نزدیک برانہ تھااور آپکادین اب سب دینوں ہے زیادہ جھے محبوب ہے ، قشم خدا کی کوئی شہر آ کیے شہرے زیادہ مجھے برانہ معلوم ہو تا تھااب آپ کا شہر سب شہر ول سے زیادہ مجھے پہندہے آپ کے سوار ول نے مجھ

مِنْهُ مَا شِئْتَ فَقَرْكُهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ خَتَى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ (( مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةً )) قَالَ مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرِ وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلُ ذَا دَم وَإِنْ كُنْتَ ثُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُغْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكُّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَانَ مِنْ الْغَدِ فَقَالَ ((مَاذَا عِنْدُكَ يَا تُمَامَةُ)) فَقَالَ عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِر وَإِنْ تَقَتُّلُ تَقَتُّلُ ذَا دَم وَإِنْ كُنَّتَ تُريدُ الْمَالَ فَسَلُ تُغْطُ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ أَطُّلِقُوا ثُمَّامَةً فَانْطَلَقَ إِلَى مَخْلَ ﴾ فَريبٍ مِنْ الْمَسْحِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دُخُلَ الْمَسْحِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَلْشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجَنَّهُ ٱلْغَضَ إِلَيُّ مِنْ وَجَهْكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجُهُكَ أَحَبُّ الْوُجُوءِ كُلُّهَا إِلَيُّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينِ أَيْغَضَ إِلَيُّ مِنْ دِينِكَ فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبُّ اللَّينَ كُلُّهِ إِلَيُّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ نَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَىَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصِبُحَ بَلَدُكَ أَخَبُ الْبِلَادِ كُلُّهَا إِلَىُّ وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَٱنَّا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ

للے جواللہ تعالی نے قربایا مشرک غبس ہیں وہ مسجد حرام میں شہاویں وہ خاص ہے حرم ہے اور حرم ہیں کا فر کا جانا درست خبیں۔ انتہا لیے جواللہ تعالی ہے تا ہے۔

السختی اس کا جدلہ اور لوگ لیس کے۔ غرض ہیہ کہ نیس کوئی غریب محتمی نہیں ہوں جو میری جان کی کوئی پر واہ شہر کرے بلکہ رئیس ہوں اگر آپ باریں گے تو میرا جدلہ اور لوگ لیس کے۔ اور بعض وی کہ اس کا معتی ہے کہ اگر آپ باریں گے تو اس کو باریں گے جس کا بارتا ورست ہو گیا بیٹی آپ کو اس کا استحقاق حاصل ہے اور بعض روایوں بی "خافع" ہے بعنی صاحب حرمت اور عزت کو باریں گے تحریبہ دوایت ضعیف ہے۔

توویؒ نے کہاہارے اصحاب کایہ تول ہے کہ جب کافر مسلمان ہوناچاہے تو فورا مسلمان ہوجادے عسل سے بلیے دیرنہ کرے اور کسی کو درست نہیں ہے کہ اس کو اعسال تک ویر کرنے کی اجازت وے بلکہ پہلے مسلمان ہوجائے پھر عسل کرے اور عسل واجب ہے لا

غَمَاذَا تُرَى فَبَشَرَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى وَأَمْرُهُ أَلَا يَخْتَمِرُ فَلَمَّا قَدِمَ مَكُةً فَالَ لَهُ قَائِلُ أَصْبَوْتَ فَقَالَ لَهُ قَائِلُ أَصْبَوْتَ فَقَالَ لَهُ وَائِلُ أَصْبَوْتَ فَقَالَ لَا يَخْتِي أَسْلَمْتُ مَعْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا وَاللّهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنْ الْبَمَّامَةِ حَبَّةُ حِنْظَةٍ حَتَّى وَاللّهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنْ الْبَمَّامَةِ حَبَّةُ حِنْظَةٍ حَتَّى وَاللّهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنْ الْبَمَّامَةِ حَبَّةً حِنْظَةٍ حَتَّى يَأْذَذَ فِيهَا رَسُولُ اللّهِ تَلْكُ.

﴿ ٤٥٩ - عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْةَ خَيْلًا لَهُ نَحْوَ أَرْضِ لَحْدٍ فَحَاءَتْ بِرَحُلٍ بُقَالُ لَهُ نَحْوَ أَرْضِ لَحْدٍ فَحَاءَتْ بِرَحُلٍ بُقَالُ لَهُ ثُمَامَةً بُنُ أَثَالُ الْحَنْفِيُّ سَيِّدُ أَهْلِ الْحَنْفِيُ سَيِّدُ أَهْلِ الْكَمَامَةِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِعِثْلِ حَدِيثِ اللَّسْدِ إِلَّا أَنْهُ قَالَ إِنْ تَقْتَلُنِي تَقْتُلُ ذَا دَمِ

بَابُ إِجْلَاء الْيَهُودِ مِنْ الْحِجَازِ

الْمَسْجِدِ إِذْ حَرَجَ إِلَيْهَا رَسُولُ النَّهِ عَلَيْ فَقَالَ النَّهِ عَلَيْ فَقَالَ النَّهِ عَلَيْ فَقَالَ (النَّطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ )) فَحَرَجْنَا مَعَهُ حَتَى ((الْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ )) فَحَرَجْنَا مَعَهُ حَتَى جُنْنَاهُمْ فَقَالَ اللّهِ عَلَيْ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ حِنْنَاهُمْ فَقَالَ ((رَبَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا )) فَقَالُوا قَدْ رَبِي اللّهِ عَلَيْكَ وَاللّهِ عَلَيْكَ فَاللّهُمْ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ وَاللّهِ عَلَيْكُ وَلَا اللّهِ عَلَيْكُ وَلَا اللّهِ عَلَيْكَ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهِ عَلَيْكُ وَلَا اللّهِ عَلَيْكَ وَلَا اللّهِ عَلَيْكَ وَلَا اللّهِ عَلَيْكَ وَلَا اللّهِ عَلَيْكَ وَلَا اللّهِ عَلَيْكُ وَلِكَ اللّهِ عَلَيْكَ وَلِكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكَ وَلِكَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُ وَلِكَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكَ وَلِكَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلِكَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُ وَلِكَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُ وَلِكَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الله

کو پکڑلیا میں عمرے کو جاتا تھااب کیا کروں ؟ رسول اللہ نے اس کو خوش کیا اور تھم کیا عمرہ کرنے کا۔ جب وہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے کہا تو نے دین بدل ڈالا۔ اس نے کہا نہیں بلکہ میں مسلمان ہوا رسول اللہ کے ساتھ 'فتم خدا کی بمامہ سے ایک دانہ گیہوں کا تم تک نہ پہنچ گاجب تک رسول اللہ اجازت نہ وے ویں۔

ہنچے گاجب تک رسول اللہ اجازت نہ وے ویں۔

\*\*\* کے جو او پر گزرا۔

### باب: يهود يون كوملك حجازے تكال دينا

۱۳۵۹ ابوہر ہے ہے روایت ہے کہ ہم سجد ہیں بیٹھے تھے استے ہیں رسول اللہ علی ہے ہیں اسکے اور فرمایا یبودیوں کے پاس چلو۔ ہم آپ کے ساتھ گئے یہاں تک کہ یبود کے پاس پہنچ ارسول اللہ کھڑے ہو کے اوران کو پکار ااور فرمایا اے یبود کے لوگو! مسلمان ہوج و انہوں نے کہا آپ نے پیام یبنچادیا (اللہ کا) اے ابوالقا ہم اورول اللہ نے فرمایا ہی جا ہوں کی جا ہتا ہوں 'پھر رسول اللہ نے فرمایا ہے یہودیو! مسلمان ہوجاؤ۔ وہ کہنے گئے آپ نے پیغام یبنچا دیا اے ابوالقا ہم افرار کرو ابوالقا ہوں اور بین جا اور فرمایا جان کا کے بیام پہنچ جانے گا کے بیام پہنچ جانے گا کے بیام کی جا اور بین جا ہتا ہوں کہ تم ہوان کو کہ زبین اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور بیں جا ہتا ہوں کہ تم

تا اگر کفر کی حالت میں وہ جنبی ہوا ہواگر چہ منسل بھی کر چکا ہو۔ اور بعضول کے فزدیک اگر مخسل کر چکا ہو کفر میں تو عنسل واجب نہیں اور مالکیہ کے فزدیک کسی حال میں مخسل واجب نہیں اور اسلام ہے جنابت کا تھم ساقط ہوجاوے گا جیسے گناہ ساقط ہوجاتے ہیں اور اس پراعتراض سے ہے کہ دوخو واجب ہوا ہو تا اور اس پراعتراض سے ہے دوخو واجب ہوا ہو تو عنسل متحب ہے اور انام احمد کے فزدیک واجب ہے اور دھنم نے تین روز تک ثمامہ کو ٹالا تاکہ اس کے دل میں اسلام کی حمیت پیدا ہوجائے اور وہ خوب خور کر لے اور عمرہ کا تھم اس کے لیے استحباباً ویانہ کہ وجوباً۔ ابھی اختصراً



لْأَرْضِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْتًا فَلْيَبِعْهُ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنْ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ )).

وَقُرِيْظُةَ حَارِيُوا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ فَأَخْلَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ فَأَخْلَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ فَأَخْلَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ فَأَخْلَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ فَوَيْظُةً وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتُ قُرِيْظَةً بَعْدَ ذَلِكَ فَقَتَلُ وِحَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأُولَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ يَنِي اللّهِ يَقْلُهُمْ يَتِي اللّهِ يَعْفَهُمْ وَأُولَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ يَيْنَ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَأُولَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ يَيْنَ فَيْنَقَاعَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَامَنَهُمْ وَأَسْلَمُوا وَأَجْلَى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَامَنَهُمْ وَأَسْلَمُوا وَأَجْلَى مَسْلُى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَامَنَهُمْ وَأَسْلَمُوا وَأَجْلَى مَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَامَنَهُمْ وَأَسْلَمُوا وَأَجْلَى مَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَامَنَهُمْ وَأَسْلَمُ بَنِي فَيْنَقَاعَ وَسُلّمَ قَوْمُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَلّمُ وَيُهُودَ يَنِي خَيْدُ اللّهِ بْنِ سَلّمُ وَيُهُودَ يَنِي خَيْدُ اللّهِ بْنِ سَلّمُ وَيُهُودَ يَنِي حَارِثَةً وَسُكُمْ يَعْ عَلَيْهِ وَيُهُودَ يَنِي خَيْدُ اللّهِ بْنِ سَلّمُ وَيُهُودَ يَنِي خَيْدُ اللّهِ عُنِ سَلّمُ وَيُهُودَ يَنِي حَارِثَةً وَسُلّمَ وَيُهُودَ يَنِي خَلَقُهُمْ وَيُهُودَ يَنِي خَيْدُ اللّهِ عُنِ سَلّمُ وَيُهُودَ يَنِي خَلَقْهُمْ وَيُهُودَ يَنِي خَلَيْقًاعَ وَكُلّ يَهُودِي كُلّهُ مِنْ عَلَمْ وَيُهُودَ يَنِي خَلْكُمْ عَنِي خَلْقَاعَ وَسُلّمَ وَيُهُودَ يَنِي خَلْهُمْ يَنِي خَلْولَهُ وَكُولُ يَهُودُ يَنِي خَلْهُمْ يَنِي فَيْعُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُهُمْ وَيُعْلَعُ عَلَيْهِ وَكُولُونُ وَلَهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَهُ عَلَيْكُولُونُ وَلَهُ عَلَيْكُونُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُونُ وَلَهُ عَلَيْكُولُونُ وَلَهُ عَلَيْكُولُونُ وَلَوْلُولُكُولُولُولُكُولُولُولُهُ وَلَهُ عَلَيْكُولُولُكُولُولُولُهُ وَلَهُ عَلَيْكُولُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُولُكُولُولُكُولُولُولُكُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُكُولُولُكُولُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُولُكُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُ وَلَاللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُكُولُولُولُكُولُ

٩٣٠ ٤٠ عَنْ مُوسَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَّذَا الْمِسْنَادِ مَّذَا الْمِسْنَادِ مَّذَا الْمُحَدِيثُ الْمِن حُرَيْجِ أَكْثَرُ وَأَثَمُّ. الْمَحَدِيثُ الْمِن حُرَيْجِ أَكْثَرُ وَأَثَمُّ. وَالْمَحَدَارَى مِنْ بَالْكَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ

اب إحراج اليهود والنص جَزيرَةِ الْعَرَبِ

١٩٥٩٤ عن عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ أَنَّهُ سَيعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ((لَأَخْرِجَنُ النَّهُ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ (الْلَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدْعَ إِلَّا مُسْلِمًا)).

ه ٩ ٥ ٤ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْإِشْبَادِ مِثْلَةً.
 بَابُ جَوَازِ قِتَالِ مَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ وَجَوَازِ
 إنْزَال أَهْل الْحِصْن عَلَى حُكْم حَاكِم

کواس ملک ہے باہر نکانوں توجو شخص اینے مال کو چھے ہوہ چھ ڈالے اور نہیں توبیہ سمجھ لو کہ زبین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔

۳۵۹۲ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے بی تغیر اور قریط کے یہودی رسول اللہ علی ہے کرے۔ آپ نے بی تغیر کے یہودیوں کو رہنے دیا بلکہ الن پر یہودیوں کو رہنے دیا بلکہ الن پر احسان کیا۔ پھر قریط اس کے بعد لڑے (اور حفرت سے دغا بازی احسان کیا۔ پھر قریط اس کے بعد لڑے (اور حفرت سے دغا بازی کی جنگ احزاب میں مشرکوں کے ساتھ ہوگئے) تب آپ نے ان کے مرووں کو مار ڈالا اور الن کی عور توں اور بچوں اور مالوں کو مسلمانوں میں بانٹ دیا مرجور سول اللہ سے فی شخ آپ نے ان کو امن دیا وہ مسلمان ہوگئے اور لکال دیار سول اللہ نے مرید ان کو امن دیا وہ مسلمان ہوگئے اور لکال دیار سول اللہ نے مرید اور بی حارث کو جو عبد اللہ بن قوم محمی اور بی حارث کو جو عبد اللہ بن قوم محمی اور بی حارث کی قوم محمی اور بی حارث کو اور بر ایک بہودی کو جو عبد اللہ بن مقام کی قوم محمی اور بی حارث کی حارث کو اور بر ایک بہودی کو جو ندید میں تھا۔

ہا ب: یہود و نصار کی کو جزیرہ عرب سے تکالئے کا بیان ۔

سام ۱۹۹۳ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانیا البتہ میں تکال دوں گا بہود اور تصاریٰ کو عرب کے جزیرہ سے بہاں تک کہ خیس رہنے دوں گااس میں مگر مسلمانوں کو۔

۳۵۹۵ ترجمه وي ب جواوير كررك

باب: جوعبد تو رؤالے اس کومار نادر ست ہے اور قلعہ والوں کو کسی عادل شخص کے فیصلے پر

(۱۹۹۳) جنہ بزیرہ اس کو کہتے ہیں جس کے جاروں طرف پانی ہواور عرب کے نتین طرف سمندرے اس لیے بصورت بزیرہ ہے۔ نووی نے کہاڈی کا فریسے عبد توڑ ڈالیس نووہ حربی ہوجاتے ہیں اور امام کو اختیارہ ان بیس سے جس کوجاہے قید کرے اور جس کو جاہے مفت چھوڑ دے اور چھوڑتے کے بعد اگر دولاے تو عبد ٹوٹ جادے گا۔ استحیا



### عَدْلِ أَهْلِ لِلْحُكْمِ

**٤٥٩٦** عَنْ أَبِيُّ سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَالَ نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى خُكُم سَعْدِ بْن مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعْدٍ فَأَتَاهُ عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا ذَنَا قَرِيبًا مِنْ ٱلْمَسْجِدِ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّانُصَار ﴿﴿فُومُوا إِلَى سَيَّادِكُمْ ﴾ أَوْ خَيْرِكُمْ ثُمَّ قَالَ ﴿﴿إِنَّ هَوُّلَاءَ نَوْلُوا عَلَى خُكُمِكَ ﴾} قَالَ تَقْتُلُ مُقَاتِلَمَهُمْ وَتَسْبِي ذُرِّيَّتُهُمْ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ وَرُبُّهُمَا قَالَ (﴿ فَضَيْتَ بِحُكُم الْمَلِكِ ﴾) وَلَمْ يَذْكُرُ ابْنُ الْمُثَنَّى وَرُبَّمَا قَالَ ((قَطَيْتَ بِحُكُم الْمَلِكِ)). \$694 عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكُم اللَّهِ وَقَالَ ﴿ مَوَّةً لَقَدُ حَكَمْتَ بِحُكُمِ الْمَلِكِ)).

#### ا تار ناور ست ہے

٣٥٩٤ - شعبہ سے أى كى مش مروى ہے اوراس نے اپنى حديث بيں كہاكہ رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم نے فرمايا كہ تونے الله الله كے تقم بر الله كے تقم بر فيصله كيا اور ايك و فعه يون فرماياكه بادشاه كے تقم بر فيصله كيا۔

(۱۹۹۷) ہے قریظ طیف تھے اوس کے اور اوس انسار کا ایک بڑا قبیلہ تھاجس کے سر وار سعد بن معاق تھے۔ جب قریظہ نے جنگ خند تی جس حضرت کے دینا کیا اور کا فروں کے شریک ہو کر مسلمانوں کو مار انو حضرت نے اس جنگ کے ختم ہونے پر پنی قریظہ کا کا مرہ کیا وہ آیک قلعہ جس تھے۔ جب ان کو تکلیف ہوئی تو اس شرط سے قعد خانی کیا کہ سعد بن معاق جو فیصلہ ہی دے جن میں کر دیں وہ ہم کو منظور ہے۔ نووی نے کہا اس حدیث سے بنچائت کا شوت لکتا ہے جس کو حکیم کہتے ہیں اور بیا تفاق اسلام ور سمت ہے سواخواری کے اور جب تھم فیصلہ کر دیوے تو اس کا تھم لازم ہے اب امام کویا جن لوگوں نے اس کو تھم کیا اس کے فیصلہ سے کھر نادر سبت فیس البتہ تھم سے پہلے گھر کتے ہیں۔ انھی

اس لیے کہ سعد زخی ہے اور بغیر مدد کے ان کا گدھے پر ہے انز ناد شواد تھااوریہ قیام تعظیم کے لیے نہ تھااس لیے کہ رسول الغدی نے کہا مت کھڑے ہو جسے جم کے لوگ کھڑے ہوا کرتے ہیں۔ نووی نے کہا کہ جمہور علاء نے اس کو قیام تعظیمی پر محمول کیا ہے ادرانہوں نے کہا ہے کہ علیہ اور فضلاء کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا جب دہ آویں مستحب ہے۔ قاضی عیاش نے کہا ہے دہ قیام کہیں ہے جو منع ہے بلکہ منع دہ قیام ہیں ہے جو منع ہے بلکہ منع دہ قیام ہے کہ کوئی شخص بیشا ہواور لوگ اس کے سامنے کھڑے دہ ہیں جب تک وہ بیشار ہے (جسے ہمد کے امیر دن کے دربار میں ہو تاہے) نووی نے کہا گر اور اس کی مرافعت میں کوئی تھے ہمد کے امیر دن کے دربار میں ہو تاہے) نووی نے کہا گر اور اس کی مرافعت میں کوئی حدیثیں آئی جی اور اس کی ممافعت میں کوئی صدیثیں آئی جی اور اس کی ممافعت میں کوئی صدیثیں آئی جی اور اس کی ممافعت میں کوئی صدیثیں آئی جی اور اس کی ممافعت میں کوئی صدیثیں آئی اور اس کی الکہ کی سے اور اس کی حدیث نہیں آئی اور اس کی ممافعت میں کوئی صدیثیں آئی اور اس کے اس مسئلہ کوالگ ایک رسالہ جی بیان کیا ہے۔ (انتھی مختصر آن

\$ \$ \$ \$ = عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ أُصِيبٌ سَعْدٌ يُوْمَ الْحَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْعَرِقَةِ رَمَاهُ فِي الْأَكْحُلِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِي الْمُسْجِدِ يَعُودُهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ الْحَنْدَقِ وَضَعَ السُّلَاحَ فَاغْتَسَلَ فَأَتَاهُ حِبْرِيلُ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنْ الْغُبَارِ فَقَالِ وَضَعْتَ السُّلَاحَ وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاهُ الحُّرُّجُ إِلَيْهِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْنَ فَأَشَارَ إِلَى نَشِي قُرَيْظُةً فَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلُوا عَلَى حُكُّم رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدٌّ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُكُمَ فِيهِمْ إِلَى سَعْدٍ قَالَ فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَأَنْ تُمشَى الذُّرَّيَّةُ وَالنَّسَاءُ وَتُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ.

٩٩٠٤ عَنْ هِشَامٍ قَالَ قَالَ أَبِي فَأَعْبَرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

وَالْهُ عَنْهَا أَنَّ سَعْدًا وَاللهُ عَنْهَا أَنَّ سَعْدًا وَاللهُ عَنْهَا أَنَّ سَعْدًا فَالْ وَتَحَمَّرُ كُلْمُهُ لِلْبُرْءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّكَ تَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ أَحَدُ أَحَبً إِلَيَّ أَنْ أَجَاهِدَ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كُذَبُوا رَسُولُكَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْرَجُوهُ اللّهُمَّ فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ وَأَحْرَجُوهُ اللّهُمَّ فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ وَأَحْرَبُهُمْ فِيكَ اللّهُمُ فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ فَرَيْشِ شَيْءً فَأَيْقِنِي أَجَاهِدُهُمْ فِيكَ اللّهُمُ فَإِنْ خَرْبِ فَرَيْتُهُمْ فَإِنْ أَنْكُ فَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ فَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ فَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ فَإِنْ

٣٥٩٨\_ام المومنين عائشة ، روايت ب سعد بن معاة كو خندق کے دن ایک مخص نے جو قرایش میں سے تھا عرفہ (اس کی مال) نام ہے) کا بیٹا'ایک تیر مارا' وہ تیران کی انگل (شریان) میں لگا تو ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے سعد کے لیے مسجد میں ایک خیمہ لگادیا (اس ہے معلوم ہوا کہ معجد میں سونااور بیار کار ہنا درست ہے)وہیں نزدیک سے ان کو پوچھ لیتے۔جب آپ خندق کی لڑائی سے لوٹے تو ہتھیار رکھ دیے اور مخسل کیا پھر حضرت جبرا ٹیل ّ آپ کے پاس آئے اپناسر جھنگتے ہوئے غبار سے اور کہا آپ نے جنعمارا تارة الے اور ہم نے توقعم خدا کی ہنھیار نہیں رکھے چلوان کی طرف۔ آپ نے فرمایا کد هر ؟ انہوں نے اشارہ کیا بنی قریطہ کی طرف۔ پھر کڑے ان ہے رسول اللہ اوروہ قلعہ ہے اترے آپ کے فیصلہ پرراضی ہو کر آپ نے ان کا فیصلہ سعد پرر کھا (کیو نکہ وہ علیف تنے سعد کے )۔ سعد نے کہا ہیں یہ تھم کر تا ہوں کہ ان ہیں جو لڑنے والے میں وہ تو مار دیئے جاویں اور بیجے اور عور تیں قیدی بنیں اور ان کے مال تقشیم ہو جاویں۔

999 س۔ ہشامؓ نے اپنے ہاپ حروہؓ سے سناانہوں نے کہا جھے خبر پیچی کہ رسول اللہ عظی نے معدؓ سے فرمایا تو نے بنی قریظہ کے باب میں وہ تھم دیاجواللہ عزد جل کا تھم تھا۔

معالات ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے سعد بن معاقد کاز خم سوکھ گیااور انجھاہو نے کو تھا۔ انہوں نے دعا کی یاالند اتو جانا ہے کہ جھے تیری راہ بیس جہاد کرنے سے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تیر سرول کو جھٹا یااور نکالا کوئی چیز زیادہ پند نہیں ہے۔ یااللہ ااگر قریش کی لڑائی ایمی یاتی ہو تو جھے زیدہ کھ بیس ان سے جہاد کروں گا۔ یااللہ! بیس جھتا ہوں کہ جماری ان کی لڑائی تو نے خم کردی اگر ایسا ہے تواس زخم کو کھول دے اور میری موت نے خم کردی اگر ایسا ہے تواس زخم کو کھول دے اور میری موت ای بیس جس کر رہے آرزو ہے شہادت کی اور موت کی آرزد نہیں ہے



وَاجْعَلُ مَوْتِي فِيهَا فَانْفَحَرَتُ مِنْ لَبَتِهِ فَلَمْ يَرُعْهُمْ وَفِي الْمَسْحِدِ مَعَهُ حَيْمَةٌ مِنْ يَنِي غِفَارِ إِلَّا وَالذُّمُ يُمبِيلُ الَّيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَهْلَ الْحَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ فَإِذَا سَعُدٌ جُرْحُهُ يُعدُّ دَمَّا فَمَاتَ مِنْهَا.

٤٩٠١ = عَنْ هِشَام بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرٌ أَنَّهُ فَالَ فَانْفَحَوُ مِنْ لَيْلَتِهِ فَمَا زَالَ يَسِيلُ حَتَّى مَاتَ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ فَذَاكَ حِينَ يَقُولُ الشَّاعِرُ ل

أَلَّا يَا سَعُدُ سَعْدُ بَنِي مُعَاذٍ فَمَا فَعَسَتْ فُرَيْظُةٌ وَالنَّضِيرُ لَعَمُّرُكَ إِنَّ سَعْدُ بَنِي مُعَاذٍ غَدَاةَ تَحَمُّلُوا نَهُوَ الصَّبُورُ تَرَكَّتُمْ فِلْرَكُمْ لَا شَيْءَ فِيهَا وَقِدْرُ الْقَوْمِ حَامِيَّةً تَفُورُ وَقَدْ قَالَ الْكُرِيمُ أَبُو حُبَّابٍ أَقِيمُوا قُيْنُقَاعُ وَلَا تَسِيرُوا وَقَدُ كَانُوا بِيَلْدَتِهِمُ لِقَالًا. كَمَّا تُقُلَّتُ بِمَيْطَانَ الصُّحُورُ بَابُ الْمُبَادَرَةِ بِالْغَزْوِ وَتَقْدِيمِ أَهَمُّ

٤٩٠٢ عَنْ عَبُّدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهِ عُنْهُ قَالَ نَادَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ يَوْمَ

الْأَمْرُيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ

جو منع ہے) پھروہ زخم ہنے نگا ہنگی کے مقام سے یا گردن سے ہلاس رات كو بين لكا (يه جب ب كه حديث ين من ليلة جور قاضي عیاض نے کہا یہ صحیح ہے)اورلوگ نہیں ڈرے مگر مجد میں ان کے ساتھ ایک خیمہ تھا بی غفار کا خون اس طرف بہنے مگاتب وہ بولے اے خیر والوا یہ کیا ہے جو تمہاری طرف سے آر ہاہ؟ (معلوم ہواکہ سعد کا زخم بہہ رہاہے) آخر اسی زخم میں مرے (اور الله تعالى في شيادت دى)\_

۱۰۱ سے ترجمہ وہی ہے جواویر گزرا۔اس میں یہ ہے کہ زخم ای رات کو جاری ہو گیااور جاری رہا بہاں تک کہ وہ مر گئے؟ اتناز یادہ ہے کہ شاعرنے اس باب میں یہ تین شعر کہے ہیں۔ان کار جمہ یہ ہے۔ اے سعد اینے معاذ کے قریطہ اور تضیر کیا ہوئے ؟ فتم تیری عمر کی کہ سعد جس میج کو تم مصیبت اٹھا رہے ہو فاموش ہے اے اوس (جو صلفاء تھے قریظ کے ) تم نے اپنی ہائڈی خالی جھوڑ دی اور قوم کی ہانڈی (بینی خزرج دوسرے قبیلہ کی) گرم ہے۔اہل رہی ہے۔ نیک نفس ابو حباب نے (عبداللہ بن الى بن سلول منافق نے جس نے رسول اللہ سے ہی قبیتاع کے بہود کی سفارش کی اور آب نے اس کی سفارش قبول کی) کہد دیا ہے تھبرے رہو تعیقاع والواور مت جاؤ حالا تك وولوگ شهر ميں إيسے ذليل تھے جيسے ميطان (ایک پہاڑ کانام ہے) میں پھر ذلیل ہیں۔ غرض اس سے بیہ کہ سعدٌ بني قريظه كي سفارش بر مستعدموں اور ان كو بيجاديں۔ باب:جهاد میں جلدی کرنااور دونوں کام ضرور ی ہوں تونخس كوميلي كرنا

١٠٢٧. حضرت عبدالله بن عمرت روايت ہے جب آپ غزوه احزاب سے لوٹے تو آپ کے منادی نے پکار اکوئی ظہر کی نماز نہ

انْصَرَفَ عَنْ الْمَاخِرَابِ (( أَنْ لَا أَيْصَلَّبَنَّ أَحَدُ الْظُهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةً )) فَتَجَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ فَصَلُوا دُونَ بَنِي فَرَيْظَةً وَقَالَ آخَرُونَ لَا الْوَقْتِ فَصَلُوا حَيْثُ أَمْرَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِلاَّ نُصَلَّى إِلَّا حَيْثُ أَمْرَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَاتَنَا الْوَقْتُ قَالَ فَمَا عَنْفَ وَاحِدًا مِنْ الْفَرِيقَيْنِ.

بَابُ رَدِّ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمْ مِنْ الشَّجَرِ وَالنَّمَرِ حِينَ اسْتَغْنَوْا عَنْهَا بِالْفُتُوحِ

قَالَ لَمَّا عَنهُ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ مَكُةَ الْمُدِينَةُ فَاللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَنهُ الْمُدِينَةُ فَاللَّهُ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ مَكُةً الْمُدِينَةُ فَلِكُوا وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ وَكَانَ الْمُنْصَارُ أَهْلَ الْمُوالِيمُ مَلَى الْمُنافِّ عَلَى أَنْ الْمُطُونَةُ وَكَانَتُ أَمُّ أَنْصَ بُنِ أَعْطُوهُمْ الْمُعْمَلُ وَالْمُعُونَةُ وَكَانَتُ أَمُّ أَنْسِ بُنِ أَعْطُوهُمْ الْمُعْمَلُ وَالْمُعُونَةُ وَكَانَتُ أَمُّ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ وَهِي تُدْعَى أَمْ سُلَيْمٍ وَكَانَتُ أَمُّ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ وَهِي تُدْعَى أَمْ سُلَيْمٍ وَكَانَتُ أَمُّ أَنْسِ بِلْمَةٍ وَكَانَتُ أَمُّ أَنْسِ بُنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَكَانَتُ أَمُّ أَنْسِ وَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ أَمْ أَنْسَ مَوْلَاتَهُ أَمْ أَنْسَ مُولَاتَهُ أَمْ أَنْسَ مُولَاتِهُ أَمْ أَنْسَ مُولِلُولُ اللّهِ عَلَيْكُ لَمُ اللّهِ عَلَيْكُ لَمْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ مَولَاتَهُ أَمْ أَنْسُ فَا عَنْ مَنْ قِنَالِ اللّهِ عَلَيْكُ لَمْ الْمُدِينَةِ وَلَا لَمْ مُنْ فِينَا لِللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُدِينَةِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُدِينَةِ وَلَى الْمُدِينَةِ وَلَا اللّهُ عَلَى الْمُدِينَةِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُدِينَةِ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ع

پڑھے جب تک پنی قریظہ کے محلّہ میں نہ پہنچ۔ بعض اوگ ڈرے
ابیانہ ہو کہ نماز قضا ہو جادے انہوں نے وہاں پہنچنے سے پہلے پڑھ
لی اور بعضوں نے کہا کہ ہم نہیں پڑھیں گے مگر جہاں رسول اللہ عظیمیا نے تھم دیا ہے اگر چہ نماز قضا ہو جادے۔ پھر آپ دونوں کروہوں
میں ہے کسی کروہ پر فظا نہیں ہوئے۔

باب: انصار نے جو مہاجرین کو دیا تھادہ ان کوواپس ہو تاجب اللہ تعالی نے غنی کر دیا مہاجرین کو

۳۲۹۰۳ انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے جب مہاجرین مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کو آئے تو وہ خالی ہاتھ تھے اور انسار کے پاس زمین تھی اور در شت تھے (یعنی کھیت بھی تھے اور ہاغ بھی ) تو انسار نے بہا جرین کو اپنا مال بانٹ دیا اس طور ہے کہ آدھا میوہ جر سال ان کو دیتے اور دہ کام اور محنت کرتے ۔ انس بن مالک کی ماں جن کا نام ام سلیم تھا اور دہ عبداللہ بن ابی طلحہ کی ماں بھی تھیں جو انس کی مادری بھائی تھے انہوں نے رسول اللہ کو اپنا کو دیا جو کہ ان ایک در شت دیا کھجور کا ارسول اللہ نے وہ ام ایمن کو دیا جو آپ کی اور امال تھیں اسامہ بن زید گی (اس سیم فی اور امال تھیں اسامہ بن زید گی (اس سیم فی اور امال تھیں اسامہ بن زید گی (اس سیم فی اور دہ مون میوہ کھور کہ دیا ہو کہ دیا ہو گئی ہو گئی اور دہ مون میوہ کھانے کو دیتیں تو آپ ام ایمن کو کیسے دیا در وہ صرف میوہ کھانے کو دیتیں تو آپ ام ایمن کو کیسے دیا در سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجبر کی گزائی سے فارغ ہوئے بھر دی جھے کوانس بن مالک نے بھر دی جھے کوانس بن مالک نے بھر دی جو کو کھور کے دیا کہ کو کھور کے دیا کہ کو کھور کے بھر دی جو کوانس بن مالک نے بھر دی جو کو کھور کو کھور کے دیا کہ کو کھور کو کھور کے دیا کھور کے دیا کہ کو کھور کے دیا کھور کھور کے دیا کھور کے دیا کھور کے دیا کھور کے دیا کھور کو کھور کے دیا کھور کو کھور کے دیا کھور کے دیا کھور کھور کے دیا کھور کے دیا کھور کے دیا کھور کھور کے دیا کھور

الله لوگ تغیر پڑھ بچکے متے اور بعض نہیں تو جنیوں نے نہیں پڑھی تھی ان کو تھم ہوا ظہری قریظہ بٹس پڑھنے کا اور جو پڑھ بچکے تھے ان کو یہ تھم ہوا کہ عصر کی نماز دہاں چکچ کر پڑھو۔ اجھی مختصر آ

المسمر في ماردبان من مرجوع المن المرابع المرا



الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَبَايِحَهُمْ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ قَالَ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَى أَمِّي عِذَاقَهَا وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ مِنْ شَأْنِ أَمُ أَيْمَنَ أَمَّ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ أَنْهَا كَانَتُ شَأْنِ أَمُ أَيْمَنَ أَمَّ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ أَنْهَا كَانَتُ وَصِيفَةً لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ وَكَانَتْ مِنْ الْحَبَشَةِ فَلَمَّا وَلَدَتْ آمِنَةً رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ مَنْوَلَ اللّهِ عَلَيْهُ مَنْ مَا تُوفَقِي آبُوهُ فَكَانَتُ أَمَّ أَيْمَنَ مُحْضَنَّهُ حَتَى مَا تُوفَقِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ فَاعْتَقَهَا ثُمَّ أَيْمَنَ مُحْضَنَّهُ حَتَى مِنْ حَارِثَةً ثُمُ تُوفِينَ بَعْدَ مَا تُوفِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُمُ

٢٩٠٤ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا وَقَالَ حَامِدٌ وَابْنُ عَبْدِ الْمَأْعْلَى أَنَّ الرَّحُلَ كَانَ يَجْعَلُ لِلنِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ النَّحَلَاتِ مِنْ أرْضِهِ خَتَّى فَتِحَتُّ عَلَيْهِ قُرَيْظُةً وَالنَّضِيرُ فَحَعَلَ بَعْدَ ذَٰلِكَ يَرُدُ عَلَيْهِ مَا كَانَ أَعْطَاهُ قَالَ أَنَسُ وَإِنَّ أَهْلِيَ أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ فَأَسْأَلُهُ مَا كَانَ أَهْلُهُ أَعْطُوهُ أَوْ بَعْضَهُ وَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْطَاهُ أُمُّ أَيْمَنَ فَأَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِيهِنَّ فَحَاءَتْ أَمُّ أَيْمَنَ فَحَمَلَتْ التُّولِ فِي عُنُقِي وَقَالَتْ وَاللَّهِ لَا نُعْطِيكُهُنَّ وَقَدْ أَعْطَانِيهِنَّ غَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يَا أُمَّ أَيْمَنَ اتْرُكِيهِ وَلَكِ كَذَا وَكَذَا وَتَقُولُ كُلًّا وَالَّذِي لَا إِلَّهَ إِنَّا هُوَ فَجَعَلَ يَقُولُ كَذَا حَتَّى أَعْطَاهَا عَشْرَةً أَشَالِهِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ عَسْرَةٍ أَمْثَالِهِ

اور مدینہ کو لوٹے تو مہاجرین نے انصار کوئن کی دی ہوئی چیزیں کھیر دیں اور رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میری مال کو ان کا در خت پھیر دیا اور ام ایمن کواس کی جگہ اپنے باغ ہے دے دیا۔ ایمن شہاب نے کہاام ایمن جو اسامہ بن زید کی مال تھیں وہ لوٹ کی تھیں حضر ت عبداللہ بن عبدالمطلب کی (جو والد ما جد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے )اور وہ عبش کی تھیں جب آ منہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جٹا آپ کے والد کی و فات کے بعد قو ام ایمن آپ کو کھٹا تھیں یہاں تک کہ آپ بیت کے بعد قو ام ایمن آپ کو کھٹا تھیں یہاں تک کہ آپ بیت ہوئے تب آپ نے ان کو آزاد کر دیا۔ پھر ان کا نکار زید بن عوارث سے بڑھادیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات عوارث سے بڑھادیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات عارث میں بیان جو کے میں بیاد کر دیا۔ پھر ان کا نکار زید بن کا مارث میں بیان جو کے میں بیاد کر دیا۔ پھر ان کا نکار زید بن کا دیا ہوگا ہیں۔

مع ٢٠١٠ حضرت انس رضي الله عند سے روايت ہے كد جب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينه تشريف لائة توكوكى إنى زيين کے در شت حضرت کو دیتا بہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فیج کیا قریظہ اور تفتیر کو' آپ ہے شروع کیا پھیر دینا ہر ایک کو جو دیا تھا اس نے۔انس نے کہا میرے لوگوں نے مجھے بھیجار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ سے مانگوں وہ جو میرے لوگوں نے آپ کو دیا تھاسب یا تھوڑااس میں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ام ایمن کو دے دیا تھا۔ میں آپ کے پاس آیا اور مانگا آپ نے وہ مجھے دے دیا۔اتنے میں ام ایمن آئی اور اس نے کپڑا ميرے گلے ميں ڈالااور کہنے لگيں ھٹم اللہ کی ہم تووہ تجھے نہ دس ہے۔ رسول اللہ کے فرمایا اے ام ایمن دے دے اس کو اور میں تحجے میہ دوں گا۔ وہ یہی کہتی تھی ہر گزنہ دوں گی قتم اللہ کی جس ك سواكوئى معبود نہيں ہے۔ آپ قرماتے بھے چھوڑ دے ميں تخفے بید دول گابید دول گایبال تک که آپ نے ام ایمن کواس مال کادس گنایاوس گناکے قرنیب دیا۔



## بَابُ جَوَازِ الْأَكْلِ مِنْ طَعَامِ الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرَّبِ

٢٠٠٦ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُغَفّلٍ يَقُولُ رُمِيَ إِلَيْنَا حِرَابٌ فِيهِ طَعَامٌ وَشَخْمٌ يَوْمَ خَيْبَرَ فَوَثَبْتُ لِأَخَدَهُ قَالَ قَالَتَفَتُ فَإِذَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُهُ فَاسْتُحْيَيْتُ مِنْهُ.

عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ حِرَابٌ مِنْ شَخْمٍ وَلَمْ يَذْكُرُ الطَّعَامَ.

بَابُّ كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَـَلَّمَ إِلَى هِرَقْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ

٢٠٧٤ - عَنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَّ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَّ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ أَبَا سُفْيَانَ أَعْبَرَهُ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيهِ قَالَ أَنْ أَبَا سُفْيَانَ أَعْبَرَهُ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيهِ قَالَ

# باب: غنیمت کے مال میں اگر کھانا ہو تواس کا کھانا در ست ہے دار الحرب میں

۳۱۰۵ عبدالله بن معفل رضی الله عنه بروایت بی بی نے ایک تقبلی پائی چربی کی خیبر کے دن۔ بیس نے اس کو دیا لیا اور کہنے لگاس بیس سے تو بیس آج کمی کوند دول گا پھر مڑ کر جو دیکھا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم (یہ سن کر) تبہم فرمار ہے متے میرے اس کہنے ہے۔

۱۹۱۹ میراللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک تھیں جس میں کھانا تھااور چر پی تھی خیبر کے روز ہماری طرف کسی فی چین میں دوڑ ااس کے لینے کو پھر جود یکھاتور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں میں نے شرم کی آپ ہے۔
علیہ وسلم کھڑے ہیں میں نے شرم کی آپ ہے۔
ترجمہ وہی ہے جواویر گزرا۔

باب: رسول الله کے خط کا بیان جو آپ نے شام کے بادشاہ ہرقل کو لکھا تھا اسلام لانے کے لیے رود میں عداللہ میں عالی سے داری سالوسفال نے نے لیاں ہے

ے ۱۷س عبداللہ بن عمال ہے روایت ہے ابوسفیان نے ان ہے منہ ور منہ بیان کیا کہ میں اس مدت میں جو میرے اور رسول اللہ ا

(۲۰۵۵) بنہ قامنی عیافی نے کہا جائے عیاد نے کہ اہل حرب کا کھانا کھا لیمنا درست ہے جب تک مسلمان دار لحرب میں ہوں بغذر حاجت کے خواہ اہم سے اذن لیا ہویا نہ ساہو گرز ہری کے نزویک اذن فیمنا خرری ہے۔ گر پنجنا میتھیار سے گر پنجنا کی کے نزدیک درست نہیں اگر ہیج تواس کی تیب خیرے نہیں تاہد کے اس مدیت سے جسے تعلق کیا کہ اہل میں شریک ہوگی ای طرح جانور پر سواری کرن کی پہنوا ہتھیار سے کام لین لڑائی میں درست ہے۔ اس صدیت سے جسی نظاکہ اہل کتاب جس جانور کو کا ٹیمن اس کی چرنی کھالیان درست ہے گوج ٹی بہوو پر حرام بھی ادر بھی نہ ہب ہے الک اور ابو حقیفہ کا اور شافعی اور جہور علاء کا اور اضب اور ابن قاسم اور بعض حنابلہ کے نزدیک حرام ہے اور سیب بھی نظاکہ اہل کتاب کے ذبح درست ہیں اور اس پر اجماع ہے اٹلی اسلام کا سواشیعہ کے اور امارا تھ ہیں ہے کہ ہر طرح الن کاذبیر درست ہے خواہ دہ ہم اللہ کیس یا نہ کمیں اور بعضوں کے نزدیک ہم اللہ کہن خواہ دہ ہم اللہ کیس یا کہ کہن اور دی گا گیں اگر وہ کے نام پر کا ٹیس یا کی گر جانے تو وہ طال نہ ہوگا ایمار سے نزویک اور جہور کا۔ (تو دی) کہن خروں کے نام کی اور تھی اور ابو میں کا در زبری نے صحاح بیں نقل کیا ہے۔ بھر کی بختم ہا ایک شہر ہے درمیان شام اور جوز کے۔ بلکہ یہ خیال تھ کہ شاید تی اسر ایک ایک چور سا ہو اور ابول تھی کہ شاید تی اسر ایک ایک چور سے اور ابول تھی کہ شاید تی اسر ایک ایک جورا کے اور در بری نے صحاح بیں میں نقل کیا ہے۔ بھر کی بضم یا ایک شہر ہے درمیان شام اور جوز کے۔ بلکہ یہ خیال تھ کہ شاید تی اسر ایک ایک چور اس ایک اور در میں دور نہی نور سے۔ بلکہ یہ خیال تھ کہ شاید تی اسر ایک ایک جورا کے۔ بلکہ یہ خیال تھ کہ شاید تی اس ایک ایک جورا کے۔ اور در میں کے دیال تھ کہ شاید تی اسر ایک ایک خور سے۔ بلکہ یہ خیال تھ کہ شاید تی اس ایک ایک میں دور کے۔ بلکہ یہ خیال تھ کہ شاید تی اس ایک ایک اور در میال شام اور جوز کے۔ بلکہ یہ خیال تھ کہ شاید تی اس ایک ایک سے دور کے۔ بلکہ یہ خیال تھ کہ شاید تی اس کا دور در می نے دور کے۔ بلکہ یہ خیال تھ کہ شاید کی اس کے دور کیا گی اس کی دور کے۔ بلکہ یہ خیال تھ کہ شاید کی اس کی ان کی دور کے۔ بلک یہ خیال تھ کہ کی اس کی ان کی دور کے۔ بھور کا دور کی کے۔ بلک یہ خیال تھ کو دی کی دور کی دور کی کرن کی کو دور کی کو دور کی کو دور کو کی دور کی کی دور کی کے دور کی کی دور کی کر کی دور کی کی دور کی

کے بچ میں تھہری تھی (لینی صلح حدیثید کی مدت جو او میں ہوئی)روانہ ہوا۔ میں شام کے ملک میں تفااتنے میں رسول اللہ کی کتاب پینچی ہر قل کو یعنی روم کے بادشاہ کو اور دحید کلبی وہ کتاب نے کر آئے تھے۔ انہوں نے بھر ٹی کے رکیس کو دی اور بھر ٹی کے رکیس نے ہر قل کو وی۔ ہر قل نے کہا بہال کوئی ہے اس مخص کی قوم کا جو پینمبری کاد عویٰ کر تا ہے؟ او گول نے کہاہال ابوسفیان نے کہامیں بلایا کیااور بھی چند آدمی تھے قرلیش کے ہم ہر قل کے پاس پنچے اس نے ہم کو اپنے سامنے بھلایا اور او چھاتم میں سے کون رشتہ میں زیادہ نزدیک ہے اس محض سے جواسے تنیک پیغیر کہتا ہے؟ ابوسفیان نے کہا یں۔ (بد ہر قل نے اس واسطے دریافت کیا کہ جو نسب میں زیادہ نزد مک ہوگا وہ بہ نسبت دوسرول کے آپ کا حال زیادہ جانتا ہوگا) پھر مجھے ہر قل کے سامنے بھلایااور میرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بھلایا 'بعد اس کے اینے ترجمان کو بلایا۔ (جو زبان دوسرے ملک کے لوگون کی بادشاہ کو سمجھاتاہے)اوراس سے کہاکہ ان لوگوں سے کید کہ میں اس مخص ہے (بعنی ابوسفیان ہے) اس مخص کا حال ہو تیموں گاجو ایے تئیں پٹیبر کہتاہے 'پھراگر دہ جھوٹ بولے تو تم اس کا جھوٹ بیان کردینا۔ ابوسفیان نے کہافتم الله کی اگر مجھے سے ڈرند ہو تا کہ سے

انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتُ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّأْمِ إِذْ حِيءَ بِكِتَابٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هِرَقُلَ يَعْنِي عَظِيمَ ِ الرَّومِ قَالَ وَكَانَ دَحْيَةً الْكَلِّبِيُّ حَاءً بِهِ فَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى فَدَفَعَهُ عَظِيمٌ يُصْرَى إِلَى هِرَقُلَ فَقَالَ فِيرَقُلُ هَلْ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْمٍ هَٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ قَالُوا نَعَمُّ فَالَ فَدُعِيتٌ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشِ فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقُلَ قَاحُلُمَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ 'فَقَالَ أَيْكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرُّحُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَقَالَ أَبُو سُفُنَانَ فَقُلُتُ أَنَا فَأَخْلَسُونِي يَيْنَ يَدَيْهِ وَأَخْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي ثُمَّ دَعَا بتَرْجُمَاتِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ الرُّحُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَإِنْ كَذَيْنِي فَكَذَّبُوهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَآيُمُ اللَّهِ لَوْلَا مَحَافَةُ أَنْ يُؤْثَرُ عَلَىَّ الْكَذِبُ لَكَذَبْتُ ثُمُّ قَالَ يَتَرُجُمَانِهِ سَلَّهُ كَيُّفَ خَسَبَّهُ فِيكُمْ قَالَ تُلْتُ



لوگ میرا جھوٹ بیان کریں ہے (اور میری ذلت ہوگی) تو میں جموث بو ( كيونكه مجھے آپ سے عدادت تھى)۔ چر ہر قل نے ا ہے ترجمان ہے کہااس ہے ہوجھ کہ اس مخص کا ( بیعنی حضرت محمر ً كا) حسب كياب يعنى خائدان-ابوسفيان في كهايس في كهاان كا حسب توہم میں بہت عمدہ ہے۔ ہر قل نے کہاان کے باب دادا من كوئى باوشاه بواہے؟ ميں نے كہا تہيں۔ ہر قل نے كہا تمھى تم نے ان کو حجموث بولتے سااس و عویٰ سے پہلے (لیعنی نبوت کے دعویٰ ہے)؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہاا چھاان کی پیروی بڑے بڑے رکیں لوگ کرتے ہیں یا غریب لوگ؟ میں نے کہا غریب لوگ ہر قل نے کہاان کے تابعدار برھتے جاتے ہیں یا کم ہوتے جاتے ہیں؟ میں نے کہا برجتے جتے ہیں ہر قل نے کہالان کے تابعداروں میں ہے کوئیان کے دین میں آگراور پھراس دین کو براجان کر پھر جاتا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ ہر قل نے کہا تم نے ان سے نڑائی بھی کی ہے؟ میں نے کہایاں۔ ہر قل نے کہا ان کی تم سے کیونکر لڑائی ہوئی ہے ( یعنی کون غالب رہتاہے)؟ میں نے کہا ہماری ان کی لڑائی ڈولوں کی طرح مجھی ادھر مجھی ادھر ہوتی ہے جیسے کنویں سے ڈول بانی تھیننے میں ایک ادھر آ ٹاہے ادر ا بیک او هر اور دی طرح لڑائی میں مجھی ہماری نتتے ہوتی ہے مجھی ان کی فتح ہوتی ہے' وہ ہمارا نقصان کرتے ہیں ہم ان کا نقصان کرتے ہیں۔ ہر قل نے کہاوہ ا قرار کو نوڑنے ہیں؟ میں نے کہا نہیں' پھر

ِهُوَ فِينَا ذُو حُسَبٍ قَالَ فَهَلُ كَانَ مِنْ آبَالِهِ مَلِكٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كُنُّتُمْ تَتَّهمُونَهُ بِالْكَذِبِ فَبُلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ وَمَنْ يَتَّبِعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ قُلْتُ بَلُ صُعَفَاؤُهُمْ قَالَ ٱيزيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ قَالَ قُلْتُ لَا بَلُ يَزِيدُونَ قَالَ هَلُ يَرُنَدُ أَخَدُ مِنْهُمْ عَنْ دِيهِ بَعْدَ أَنْ يَدْحُلَ فِيهِ سَخُطَةً لَهُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلُ قَاتَلْنَمُوهُ قُلْتُ نَعُمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ قَالَ قُلْتُ تَكُولُ الْحَرْبُ يَيْنَنَا وَبَيْنَةُ سِجَالًا يُصِب مِنَا وَتُصِيبُ مِنَّهُ قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قُلْتُ لَا وَفَحْنُ مِنْهُ فِنِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ صَائِعٌ فِيهَا قَالَ فَوَاللَّهِ مَا أَمْكَنَّنِي مِنْ كَلِمَةٍ أَدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ قُالَ فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقُوْلَ أَخَذًا قَبْلَةٌ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ أَفَرَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمُ ذُو حَسَبِ وَكُذَٰكِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ فَوْمِهَا وَسَأَلْتُكَ هَلُ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ فَزَعَمْتَ أَلَّ لَا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ رَحُلٌ يَطْلُبُ مُلُكَ آبَائِهِ وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ

للے قول ہے کہ پہلے کا تب کو اپنانام لکھنا مستوب ہادرا کی جناعت نے پہلے مکتوب الیہ کانام بھی لکھنے کی اجازت دی۔ اور زید بن ثابت نے معاویہ اللہ کانام بھی لکھنے کی اجازت دی۔ اور زید بن ثابت نے معاویہ تول کے خط میں پہلے معاویہ کانام لکھناتھا۔ اور لفاف پر مکتوب الیہ کانام بھی افراط و تفریط نہ کرے کیو نکہ حضرت نے ہر قل کو صرف روم کار کمس لکھنا اور زیادہ مبالف اس کی تعریف میں نہیں کیا۔ انہی مختم آریہ آپ نے طریق سکھنا یا چی است کو کہ کافروں پر اس: س طور سے سلام کریں تاکہ در حقیقت ان پر سلام نہ ہواور ان کو صل معلوم ہواہیا تی جس مجلس میں کفار اور مسلمان دونوں موجود ہوں اور وہاں کو فی مسلمان آ وے تو یوں بی کے سلام علی من انبع المهدئ۔ بخاری کی روایت میں "بریسیسن" ہے اور اس کے معنی میں اختلاف ہے بھنے کہتے مسلمان آ وے تو یوں بی کے سلام علی من انبع المهدئ۔ بخاری کی روایت میں نہ ہو نئے اور ان سب کا گناہ بھی تیرے او پر پڑے گا۔ جن

اب الميك مدت كے ليے جارے اور ان كے در ميان اقرار مواہ و کھنے وہ اس میں کیا کرتے جیں (لیعنی آئندہ شاید عبد شکنی کریں) ابوسفیان نے کہا خدا کی قتم مجھے اور کسی باب میں اپنی طرف سے کوئی فقرہ لگانے کاموقعہ نہیں ملاسوااس بات کے ( توہیں نے اس میں عداوت کی راہ ہے اتنا بڑھادیا کہ میہ جو صلح کی مدت اب تھمبری ہے شایداس میں وہ دغا کریں)۔ ہر قل نے کہا ان سے پہلے بھی ان کی قوم یا ملک میں سی نے سفیری کادعویٰ کیا تھا؟ میں نے کہا. نہیں۔ تب ہر قل نے اپنے ترجمان سے کہاتم اس محض سے لیعنی ابوسفیان سے کہو میں نے بچھ سے ان کاحسب و نسب ہو جھا تو تونے کہا کہ ان کا حسب بہت عمدہ ہے اور پیمبروں کا بہی تاعدہ ہے وہ ہمیشہ اپنی قوم کے عمرہ خاندانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ پھر میں نے تھے ہے یوچھا کہ ان کے باپ دادول بیل کوئی بادشاہ كزرائ تونے كہا نہيں يہ اس ليے بيں نے يوچھاكد اگر ان كے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ ہوتا تو یہ ممان ہوسکتا تھا کہ دہ اپنے بزر كول كى سلطنت جائة بين اوريس في بتحد ع يوجهاكه ان کی ہیروی کرنے والے بڑے لوگ ہیں یاغریب لوگ تو تو تو نے کہا غریب اوگ اور ہمیت پہلے پہل پیغیبروں کی پیروی غریب لوگ بی کرتے ہیں کیونکہ بڑے آدمیوں کو سسی کی اطاعت کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور غریبوں کو نہیں آتی۔ اور میں نے جھے سے پوچھاکہ نبوت کے دعویٰ ہے پہلے تم نے مجھی ان کا جھوٹ دیکھا ہے تو تونے کہا نہیں اس سے میں نے سے نکالا کہ جب وہ لو گول پر طو فان نہیں بائد ہتے تواللہ جل جلالہ پر کیوں طوفان جوڑنے لگے

أَضُعَفَاوُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ فَقُلْتَ بَلُ ضُعَفَاؤُهُمْ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُل وَسَأَلْبَكَ هَلْ كُنْتُمْ تُتَّهِمُونَهُ بِالْكُذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَرَعَمْتَ أَنْ لَا فَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكَّذِبَ عَلَى اللَّهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَوْتَكُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يُدْخَلُهُ سَخْطَةً لَهُ فَزُعَمْتَ أَنْ لَا وَكَنَلِكَ الْمُهْمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ وَسَأَلْتُكَ هَلُ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْلِيمَانُ حَتَّى يَتِمُّ وَسَأَلْتُكَ هَلُ قَاتَلْتُمُوهُ فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَدْ قَاتَلْنَمُوهُ فَتَكُونُ الْحَرْبُ يَيْنَكُمْ وَيَيُّنَهُ سِحَالُ يِّنَالُ 'مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ ﴿ وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمُّ تَكُونُ لَهُمْ الْعَاقِيَةُ وَسَأَلَنَكَ هَلْ يُغْدِرُ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ وَسَأَلْتُكَ هَلُّ فَالَ هَذَا الْغَوْلَ أَحَدٌ قَبُّلَهُ فَرَعَمُنْتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ قَالَ مَذَا الْقَوْلَ أَحَدُّ غَنْلُهُ قُلُتُ رَجُلُ اثْتُمَّ يَقُولُ قِيلَ قَبْلَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ بِمَ يَأْمُرُكُمْ فُلُتُ يَأْمُرُنَا بِالْصَّلَاةِ وَالرَّكَاةِ وَالصَّلَةِ وَالْعَفَافِ قَالَ إِنْ يَكُنْ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ أَكُنُ أَطُنُّهُ مِنْكُمْ وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي



أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَأَخْبَيْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَةُ لَغْسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ وَلَيَتْلَغَنَّ مُلْكُهُ مَا تُحْتَ قَدَمَىً قَالَ ثُمَّ دَعَا بكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿﴿ فَقَرَّاهُ فَإِذًا فِيهِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِرَقُلَ غَظِيم الْرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا يَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تُسْلَمْ وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّئَيْن وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأُريسيِينَ )) وَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ رَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سُوَاء بَيُّنَنَا وَلَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بُو شَيْتًا وَلَا يَتَخِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَقُولُوا اشْهَادُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الْأَصُوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثْرَ اللَّغْطُ وَأَمَرَ بنَا فَأَحْرِجْنَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَصْحَاسِ جِينَ عَرَجْنَا لَقَدُ أَمِرَ أَمْرُ ابْن أَبِي كَبْشَةً إِنَّهُ لَيْحَافُهُ مَلِكُ يَنِي الْأَصْفَرِ قَالَ فَمَا زِلْتُ مُوقِدًا بأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَيَظُهُرُ حَنَّى أَدْعَلَ اللَّهُ عَلَيٌّ الْإِسْلَامَ.

(جھوٹاد عویٰ کر کے )؟اور میں نے بچھے یو چھا کوئیان کے دین میں آنے کے بعد پھراس کو براسجھ کر بھر جاتا ہے تونے کہا نہیں اورا بمان کا یمی حال ہے جب ول میں آتا ہے تو خوش ساتی ہے اور میں نے تھے سے یو چھاان کے پیرو کار بڑھتے جاتے ہیں یا کم ہوتے ہےتے ہیں تونے کہاوہ پڑھتے جاتے ہیں اور یہی ایمان کا حال ہے اس وقت تک کہ پورا ہو (پھر کمال کے بعد اگر گھٹے تو کوئی قباحت نہیں)۔ اور میں نے بچھ سے یو جھاتم ان سے لڑتے ہو تو نے کہاہم لڑتے ہیں اور ہماری اور ان کی کڑائی برابر ہے ڈول کی طرح مجھی ادھر مجھی ادھر' تم ان کا نقصان کرتے ہو وہ تہارا نقصان کرتے ہیں اوراسی طرح آزمائش ہوتی ہے پیٹمبروں کی ( تأكہ ان كوصبر اور تكليف كا اجر لمے اور ان كے پيروكارول كے درہے بوطیس)' پھر آخر میں وہی غالب آتے ہیں' اور میں نے تھے ہے یو چھاوہ دغا کرتے ہیں تونے کہاوہ دغا نہیں کرتے اور یہی حال ہے پیفمبروں کاوہ دعا شہیں کرتے (لیعنی عبد شکنی)اور میں نے تجھ سے بوجھاان سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعوی کیا ہے تو نے کہا نہیں ہے میں نے اس لیے بوجھا کہ اگر ان سے سیلے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو تا تو گمان ہو تاکہ اِس شخص نے بھی اس کی پیروی کی ہے۔ پھر ہر قل نے کہاوہ تم کو کن باتوں کا تھم کرتے ہیں؟ ہیں نے کہاوہ تھم کرتے ہیں نماز پڑھنے کااورز کوۃ وینے کااور ناتواں لوگوں سے سلوک کااور بری باتوں سے بیخے کا۔ ہر قل نے کہااگر ان کا بھی یمی حال ہے جو تم نے بیان کیا تو بے شک وہ پیغمبر ہیں

الله ہے کہ آپ کا ذہب بھی ان کے خلاف تھا اور ابعضوں نے کہا ابو کبٹہ آپ کے نانا تھے اور ابعضوں نے کہا آپ کے دودھ کے باپ تھے (ایحنی حارث بن عہد العزیٰ) اور یہ عداوت ہے کہا اس داسطے کہ آپ کے اصلی نب میں ان کو طعن کرنے کا کوئی موقع نہ تھا (نووی) بنواصفر روم کے نصار کی ہیں۔ اصفر کہتے ہیں زرد کو۔ ایک میں حبثی رومیوں پر نا کب ہوئے اور الن سے اولاء ہوئی تو حبشوں کی سیابتی اور دوم کی سفید کی مل کر ذرد رگھ کے بچے پیدا ہوئے۔ اور ابواسحات نے کہا کہ اصفر نام ہے اصفر بن روم بن عیصو بن اسحاق بن ابر ابیم کا ان کی اولا دھی۔ اور بنوالزر قا بھی ان کو کہتے ہیں کیونکہ ان کی آئے میں اکثر نیلی ہوتی ہیں۔



اور میں جانیا تھااگلی کتابوں میں پڑھ کر کہ ہیہ پیٹیبر پیداہوں کے کیکن مجھے بیہ خیال نہ تھا کہ وہ تم لو گون میں پیدا ہوں کے اوراگر میں بیہ مسجمتا کہ میں ان تک پہنچ جاؤں گا تو میں ان ہے ملنا بہند کر تا۔ (بخاری کی روایت پس ہے کہ میں کس طرح بھی ملتا محنت مشقت المُعاكر) اورجو من ان كے ياس ہو تا تو ان كے ياؤں وهو تا اور البستدان کی حکومت بہاں تک آجادے گی جہاں اب میرے دونوں یاؤں ہیں۔ پھر ہر قل نے رسول اللہ کا خط منکو لیا دوراس کو پڑھااس میں پنہ كلها تقا\_"شروع كرتا بول الله كے تام سے جو برا مبريان اور رحم والا ہے ، محمد اللہ کے رسول کی طرف ہے ہر قل کو معلوم ہو جو کہ رئیس ب روم کا سلام این مخص پر جو پیروی کرے بدایت کی۔ بعد اس کے بیں بچھے ہدایت دیتا ہوں اسلام کی دعوت کہ مسلمان ہوجا تو سلامت رہے گا (لیعنی تیری حکومت اور جان اور عزت سب سلامت اور محفوظ رہے گی) مسلمان ہو جااللہ تھے دوہر انواب دے كا أكر توندائے كا تو تھے يروبال ہو كااريسين كالے اے كتاب والوامان لو ایک بات کہ جو سید حی اور صاف ہے اور تمہارے اور امارے ور میان کی کہ بندگی نہ کریں سوااللہ کے کسی اور کی اور شریک بھی نہ تھبراویں اس کے ساتھ کسی کو آخری آیت تک۔"

جب ہر قل اس خط کے پڑھنے سے قارع ہوا تولوگوں کی آوازیں بلند ہوئی اور بھم باہر کئے گئے۔ ابوسفیان فی کہا ابو کی گئے۔ ابوسفیان نے کہا ابو کی میں نے کہا ابو کیٹ کے ساتھیوں سے کہا ابو کیٹ کے بیٹے کا درجہ بہت بڑھ گیا ان سے بی اصفر کا بادشاہ ڈر تا ہے۔ ابوسفیان نے کہا اس دن سے جھے بقین تھا کہ رسول اللہ کا میاب ہو تگے اور غالب ہو تگے اور غالب ہو تگے بہاں تک کہ اللہ نے جھے کو بھی مسلمان کیا۔

۳۹۰۸ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرك اتناز يادہ ہے كہ قيصر جب ايران كى فوج كو اللہ نے كست دى تو ممص سے ايليا (بيت المقدس)كى طرف كيااس فتح كاشكر كرنے كواور خط ميں ہے كہ محمد اللہ كے بندے اوراس كے رسول كى طرف سے ۔ اور اربسيين

۴۲۰۸ عَنْ البن شيهَابِ بِهَلَـا الْإِسْنَادِ وَزَادَ
 في الْحَدِيثِ وَكَانَ قَيْصَرُ لَمَّا كَثَنَفَ اللَّهُ عَنْهُ
 جُنُودَ فَارِسَ مَشَى مِنْ جِمْصَ إِلَى إِيلِيَاءَ شُكُرًا
 إِيلَاءَ اللَّهُ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ (( مِنْ مُحَمَّدِ

عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَقَالَ إِثْمَ الْيَرِيسِيِّينَ وَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَقَالَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهِ اللَّهِ اللَّلَّالِيلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّالِمِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ الل

بَابُ كُتُبِ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مُلُوكِ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ مُلُوكِ الْكُفّارِ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ اللّهِ عَزْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللّهِ عَزْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللّهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ نَبِي اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ وَإِلَى قَبْصَرَ وَإِلَى اللّهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى وَلَيْسَ بِالنّحَاشِيِّ وَإِلَى كُلِّ حَبَّارِ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللّهِ تَعَالَى وَلَيْسَ بِالنّحَاشِي اللّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ النّبِي عَلَيْهِ وَلَكُمْ وَلَيْسَ بِالنّحَاشِيِّ النّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ النّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ النّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَلَكُمْ وَلَيْسَ بِالنّحَاشِيِّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلّهُ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ

٤٦١٦ - عَنْ أَنْسِ وَلَمْ يَذْكُرٌ وَلَيْسَ بِالنَّحَاشِيِّ النَّحَاشِيِّ النَّحَاشِيِّ النَّجَاشِيِّ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

بَابُ فِي غَزُورَةِ خُنَيْن

٢٦١٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ رَضِيَّ الله عَنْهُمَا شَهِائَتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَيُّو سَعْيَانٌ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَيِّبِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بْنَ اللهُ عَلَيْهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَيِّبِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

کے بدلے بریسین ہے اور دعایۃ کے بدلے داعیۃ ہے بیتی بلاتا ہوں میں تخد کو داعیہ اسلام کی طرف اور وہ کلمہ توحید ہے۔ باب: رسول اللہ کے خط کا فر ہاد شاہوں کی طرف اسلام کی دعوت میں

۳۱۰۹ ملی رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ علیہ وسلی الله علیہ علیہ وسلی الله علیہ علیہ وسلی الله علیہ وسلم نے کسری اور تبعیل الله علیہ وسلم نے کسری اور تبعیل کی طرف بلائے منے ان کو اور یہ نجاشی وہ نہیں تھا جس پر آپ نے جنازے کی نماز پڑھی۔

۱۲۷۰ مرجمہ ویں جواد پر گزرا۔ان روایتوں میں بیہ نہیں ہے کہ یہ نجاشی وہ نہیں تھاجس پر آپ نے نماز پڑھی۔

الالهمة ترجمه والاجوادير كزراب

باب: جنگ حنین کابیان

۱۱۲ س۔ عباس بن عبدالمطلب سے روایت ہے میں حنین (ایک وادی ہے در میان مکداور طا کف کے عرفات کے پرے) کے دن رسول اللہ کے ساتھ موجود تھا تو میں اور ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب (آپ کے پچازاو بھائی) دونوں آپ کے ساتھ لیئے

(۱۰۹ م) جنہ نوویؒ نے کہاکسر کی کہتے ہیں ہر ایک فارس کے بادشاہ کواور قیصر روم کے بادشاہ کواور نبی شی حبشہ کے بادشاہ کواور خاقان ترک کے بادشاہ کواور خاقان ترک کے بادشاہ کواور قرعون قبط کے بادشاہ کواور عزیز مصر کے بادشاہ کواور تنج حمیر کے بادشاہ کواور نعفور جیسن کے بادشاہ کواور زامرا روس کے بادشاہ کو اور نامرا مراس کے بادشاہ کو اور تعریف کے بادشاہ کو اور تاہم کی بادشاہ کو اور تعریف کا در تامرا مراس کے بادشاہ کو اور نواز کر اور نامرا کی بادشاہ کو اور تامرا کو اور تام کو اور نامرا کر اور نواز کر اور نامرا کر اور نواز کر اور نواز کر اور نواز کر نواز کر

(۱۱۲) ہے۔ اس ہے یہ نکا کہ مشر کیں کا تخذ لیمادر ست ہے پردوس کی حدیث میں ہے کہ ہم نہیں لینے مشر کول کا تخذ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بھیر دیا مشر کول کا تخذ لیمادر ست ہے کہ آپ کو ہر یہ لیمادر ست نقادر کی عائل کو در ست نہیں بلکہ وہ چور ک ہے اور اہل تآب کو ہر یہ لیمادر ست نقادر کی عائل کو در ست نہیں بلکہ وہ چور ک ہے اور جو دینے والے بھی ہر یہ ہے ہے کہ آپ نے کہ آپ کو مال کرچہ حرام ہدیہ لیوے تو پھر وہ دیوے اور جو دینے والے کا جاتا ہے۔ کہ اور جو دینے والے کہ ایمادر سے بیاد شاہ نے جس کانام محد بن ردیا تھا۔ سروہ دور خت ہے جنگی اور اصحاب سمرہ سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے شجرہ در ضوان کے تلے آپ سے بیعت کی تھی کہ کافروں سے لڑ کر مر جو یں تا

رہے اور جدا نہیں ہوئے اور آپ ایک سفید نچر پر سوار تھے جو فروہ بن نفاشہ جذامی نے آپ کو تخفہ دیا تھا (جس کو شہباءادر دلدل مجی کہتے تھے) جب مسلمانوں اور کا فروں کا سامنا ہوا تو مسلمان بھا مے پیٹے موڑ کر اور رسول اللہ ایڈ دے رہے تھے اپنے خچر کو کا فروں کی طرف جانے کے لیے (یہ آپ کی کمال شجاعت تھی کہ الیے سخت ونت میں خچر پر سوار ہوئے ورند گھوڑے بھی موجود تھے)۔ حضرت عباس نے کہامیں آپ کی ٹیجرکی نگام پکڑے تھااور اس کو روک رہا تھا تیز چلنے سے اور ابوسفیان آپ کی رکاب تھاہے تھے آخر جناب رسول اللہ کے فرمایااے عبال اصحاب سمرہ کو پکار واور عباس کی آواز نہایت بلند تھی (وہ رات کواپنے غلاموں كو آوازدية تو آمير ميل ك جاتى) عباس في كبايس في بلند آواز سے بکارا کہاں ہیں اصحاب السمرہ؟ یہ سنتے ہی قشم خدا کی دہ ایسے لوٹے جیسے گائے اپنے بچول کے پاس چلی آتی ہے اور کہنے لگے حاضر ہیں حاضر ہیں (اس سے معلوم ہوا کہ وہ دور نہیں بھا کے تھے اور نہ سب بھائے تنے بلکہ بعض نومسلم وغیر ہ دفعتاً تیروں کی بارش سے لوٹے اور گڑ ہن ہوگئ) پھر اللہ نے مسلمانوں کے دل معنبوط کر دیے بھر وہ لڑنے گلے کافروں ہے اور انصار کو بول بلایا اے انصار کے لو کوا انصار کے لو کوا پھر تمام ہوا بلانا بن حارث بن خزرج پر (جو انسار کی ایک جماعت ہے) پکار انہوں نے اے بی حارث بن خزرج! اے بن حارث بن خزرج! رسول الله این فچر پر تھے گردن کو لمبا کئے ہوئے آپ نے دیکھاان کی لڑائی کواور فرملیابہ وفت ہے تنور کے جوش کا الیعنی اس وقت میں لڑائی خوب کرماکری سے ہور بی ہے) پھر آپ نے چند کنگریاں اٹھائیں اور کا فروں کے منہ

وَسَلَّمَ فَلَمْ يُفَارِقُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغُلَةٍ لَهُ بَيْطِنَاءَ أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ تُفَاثَةَ الْحُذَامِيُّ فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ وَلِّي الْمُسْلِمُونَ مُدَّبرينَ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُضُ بَغُلْتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ قَالَ عَبَّاسٌ وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامَ بَغُلَةِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱكُفُّهَا إِرَادَةَ أَنْ لَا تُسْرِعَ وَأَبُو سُفْيَانُ آخِذٌ بركَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( أَيُّ عَبَّاسُ نَادٍ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ )) فَقَالَ عَبَّاسٌ وَكَانَ رَجُلًا صَيِّتًا فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِى أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمْرَةِ قَالَ فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْيِّتِي عَطْفَةً الْيَقَر عَلَى أَوْلَادِهَا فَقَالُوا يَا لَبَيْكَ يَا لَبَيْكَ قَالَ فَاقْتَتَلُوا رَالْكُفَّارَ وَالدَّعْوَةُ فِي الْأَنْصَارِ يَقُولُونَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ يًا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قَالَ ثُمَّ قُصِرَتُ الدُّعُوَّةُ عَلَى يَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْجَزَّرَجِ فَقَالُوا يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ يَا يَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( هَلَا حِينَ حَمِي الْوَطِيسُ ﴾) قَالَ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ

لا کے اور ہر گزنہ بھاگیں ہے۔ نوو کی نے کہا یہاں آپ سے وہ معجزے ہوئے ایک فعلی اور ایک خبری۔ فعلی تو تخکر یوں کا پھینکنا اور اس سے
کا فروں کو فکست ہوتا۔ خبری بیان کرٹا آپ کا فوشتر ہے کہ کا فروں کو فکست ہوگئی اور وبیائی ہوا۔ حضرت عباس نے کہا بیس و کیھنے کیا تو ٹرائی
ویسی بی بور تی تھی استے میں قتم خدا کی آپ نے تخکریاں ماریں تو کیاو کھتا ہوں کہ کا فروں کازور گھٹ کیااوران کا کام الٹ کیا۔

ثُمَّ قَالَ (( الْهَوَمُوا وَرَبُّ مُحَمَّدِ )) قَالَ فَنَا اللهَوَمُوا وَرَبُّ مُحَمَّدِ )) قَالَ فَنَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ عَلَى هَيْمَتِهِ فِيمَا أَرَى قَالَ فَوَاللّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ فَمَا وَلُتُ أَرَى حَدَّهُمْ كُلِيلًا وَأَمْرَهُمْ مُدْبِرًا.

١٩٤١ عن الزُّهْرِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَةً غَيْرً أَنَّهُ قَالَ خَرُوةً غَيْرً الْمِسْنَادِ الْحُدْامِيُّ وَقَالَ الْمُدْوَا وَرَبُّ الْكُفْتَةِ الْهُوَعُوا وَرَبُّ الْكُفْتَةِ) ((الْهُوَرَعُوا وَرَبُّ الْكُفْتَةِ)) وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ حَتَّى هَزَمَهُمْ اللَّهُ فَالَ وَكَأْنِي وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ حَتَّى هَزَمَهُمْ اللَّهُ فَالَ وَكَأْنِي وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ حَتَّى هَزَمُهُمْ اللَّهُ فَالَ وَكَأْنِي الْعُجَادِيثِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الله عَنْهُمَا فَالَ وَكَأْنِي قَالَ كُنْتُ مَعَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ خَلَيْنِ وَسَلّمَ يَوْمَ حَدِيثَ بُونُسَ حَدَيْنِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ عَيْرً أَنْ حَدِيثَ بُونُسَ حَدَيْنِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ عَيْرً أَنْ حَدِيثَ بُونُسَ وَحَدِيثَ بُونُسَ وَحَدِيثَ مُعْمَ أَكُثْرُ مِنْهُ وَأَتَمُ .

٥ ٦٦٩ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ قَالَ رَجُلُّ لِلْبَرَاءِ

بَا أَبَا عُمَّارَةً أَفَرَرُتُمْ يُومَ حُنَيْنٍ قَالَ لَا وَاللّهِ مَا

وَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَكِنّهُ

حَرَجَ شَبّانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفًاؤُهُمْ حُسَرًا لَيْسَ
عَرَجَ شَبّانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفًاؤُهُمْ حُسَرًا لَيْسَ
عَلَيْهِمْ سِلَاحٌ أَوْ كَثِيرُ سِلَاحٍ فَلَقُوا قَوْمًا رُمَاةً لَا

يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهُمْ حَمْعَ هَوَارِنَ وَيَنِي نَصْرِ

مَنَاكَ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهُمْ حَمْعَ هَوَارِنَ وَيَنِي نَصْرِ

مُنَاكَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمُ وَسَلّمَ وَسَلّمُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمُ وَسَلّمَ وَسِلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمُ وَسَلّمَ وَسُلّمَ

پر ماریں اور فرمایا تکسست پائی کافروں نے قشم ہے کعبہ کے مالک کی حضرت عہائ نے کہامیں دیکھنے گیا تو گڑائی ولی ہی ہور ہی تقی اشنے میں قشم خدا کی آپ نے کنگریاں ماری تو کیاد کھتا ہوں کہ کافروں کا زور گھٹ گیااوران کا کام الث گیا۔ ساا ۲۳۹۔ ترجمہ وہی جواو پر گزرا۔

١١٢٣ ترجمه وي ب جوادير كزرك

۱۱۵ مر ابواسحال سے روایت ہا ایک محفی نے براوین عازب سے کہااے ابو عمارہ! تم حنین کے دن بھا کے ؟انہوں نے کہا نہیں تتم خدا کی جناب رسول اللہ نے بیٹے نہیں موڑی بلکہ آپ کے اصحاب میں سے چھ جوان جلد باز جن کے پاس بتھیار نہ بنے یا اصحاب میں سے چھ جوان جلد باز جن کے پاس بتھیار نہ بنے یا پورے بتھیار نہ بنے یا مقابلہ ایسے تیم اعدازوں سے ہوا جن کا کوئی تیم خطانہ ہو تا تھا وہ لوگ ہوازن اور بنی تعفر کے بنے مواز نادر بنی تعفر کے بنے مواز نادر بنی تعفر کے بنے خرض انہوں نے یک بارگی تیم وال کی ایسی بو چھاڑی کہ کوئی تیم خطانہ منہوں نے بی بارگی تیم وال کی ایسی بو چھاڑی کہ کوئی تیم خطانہ منہوں نے بی بارگی تیم والی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے آپ نہ ہوا۔ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے آپ

(۳۱۱۵) الله تودی نے کہا یہ رج موزون ہے مگر ہر موزون کوشع تیں کہتے جب تک اس کے کہنے والے کاارادہ شعر کہنے کانہ ہواورای لیے بینے موزون نقرے قرآن مجید ہیں موجود ہیں بیسے نن تنالو اللو حتی تنفقو یا نصوا من الله وفتح قریب یا ویو ذقه من حیث لا بعد سب مالانکہ شعر نہیں ہیں اورائے تیش عبدالمطلب کا بیٹا قرار دیااس لیے کہ عبدالمطلب مشہور مخص تقااور عرب آپ کوال کا بیٹا کہتے۔ اس حد یث سے دیکا کہ لڑائی ہیں ایرا کہنا در ست ہے جیسے سلم نے کہاانا بن الا کوع اور حصرت علی کرم اللہ وجہد نے کہا افا الذی صمتنی اس حیدوہ اور غیر لڑائی ہیں بطورانتی کے متوج ہے۔ (اسمی مختر آ)



وَرَسُولُ اللّهِ عَلَى عَلَى يَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَأَيُو سُغْيَانَ بْنُ الْحَارِتِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ تَقُودُ بِهِ فَنَوَلَ فَاسْتَنْصَرَ وَقَالَ (﴿ أَنَا النّبِيُّ لَا كَذِبِ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ ثُمَّ صَفْهُمْ ﴾)

٣٦٦٦ عَنْ أَبِي إِسْجَقَ قَالَ جَاءً رَجُلٌ إِلَى الْبَرَاءِ فَقَالَ أَكُنْتُمْ وَلَيْتُمْ يَوْمَ خُنَيْن يَا أَبَا عُمَارَةً فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَلِّي وَلَكِنَّهُ انْطَلَقَ أَخِفًاءٌ مِنْ النَّاسِ وَحُسُرٌ إِلَى هَٰذَا الْحَيُّ مِنْ هَوَازِنَ وَهُمْ قُوْمٌ رُجَاةً فَرَهَوْهُمْ بِرِشْقِ مِنْ نَبْلِ كَأَنَّهَا رِخُلُّ مِنْ حَرَادٍ فَانْكَشَفُوا فَأَقْبُلُ الْقَوْمُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِﷺ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ يَقُودُ بِهِ بَغْلَتَهُ فَنَزَلَ وَدَعَا وَاسْتَنْصَرَ وَهُوَ يَقُولُ (( أَنَا النَّبِيُّ لَا كَلْدِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبُ اللّهُمَّ نَزُّلْ نَصْرَكَ )) قَالَ الْبَرَاءُ كُنَّا وَاللَّهِ إِذَا احْمَرُ الْبَأْسُ نَتَّقِي بِهِ وَإِلَّا النُّدُخَاعَ مِنَا لَلَّذِي يُحَاذِي بِهِ يَعْنِي النَّبِيُّ عَلَيْكُ. ٣٦١٧ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبُرَاءَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسِ أَفَرَرُاتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ يَوْمَ حُنَيْنِ فَقَالَ ۚ الْنَرَاءُ وَلَكِنُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيُّ لَمْ يَفِرُّ وَكَانَتْ هَوَازِنُ يَوْمَنِذِ رُمَاةً وَإِنَّا لُمُّ حَمَنْنَا عَلَمُهمُ انْكَشَفُوا فَأَكُبُبَا عَلَى الْغَنَائِم فَاسْتُمْبِلُونَا بِالسِّهَامِ وَلَقَدْ رُأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى بَغُلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفُيَانًا بُنَ الْحَارِثِ آخِذٌ بِلِحَامِهَا وَهُوَ يَقُولُ (﴿ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ )).

٣٦١٨ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلُ يَا أَبَا

سفید نچر پر سوار سے تو نچر سے اتر ساور مدد کی دعاما تگی آپ نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عدائد طلب لیجنی بی مول سے حجوث نہیں ہے بیل عبدالمطلب کا بیٹا موں۔ پھر آپ نے صف باعد حی اسپے تو کول کی۔

الا ۱۳ حفرت ایو اسحان ہے روایت ہے ایک شخص براء بن عارب کے پاس آیااور کہنے لگا حنین کے دن تم بھاگ گئے تنے اے ابو عمارہ!! نہوں نے کہا میں گوائی دیتا ہوں رسول اللہ پر آپ نے منہ نہیں موڑا لیکن چند جلد باز لوگ اور بے بتھیار ہوازن کے قبیلہ کی طرف گئے وہ تیم انداز نتے انہوں نے ایک یو بھاڑ کی قبیلہ کی طرف گئے وہ تیم انداز نتے انہوں نے ایک یو بھاڑ کی تیم وں کی جیسے نڈی دل تو یہ لوگ سامنے سے ہث گئے ادرلوگ تیم وں کی جیسے نڈی دل تو یہ لوگ سامنے سے ہث گئے ادرلوگ کی دسول اللہ کے پاس آئے۔ ابوسفیان بن حارث آپ کے فیجر کو کھینہ جنے تھے آپ فیجر پر سے ازے اور وعاکی اور مدوما گی اور آپ فرماتے تھے میں نبی ہوں ہے جھوٹ نہیں ہے میں عبد المطلب کا بیٹا فرماتے تھے میں نبی ہوں ہے جھوٹ نہیں ہے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوتی ہوت ہا ہوتی تو ہم اپنی مدوا تار ۔ براء نے کہا قتم خدا کی جب لڑائی خوشخوار ہوتی تو ہم اپنی مدوا تار ۔ براء نے کہا قتم خدا کی جب لڑائی فوشخوار ہوتی تو ہم اپنی تیک بچاتے آپ کی آئر میں اور بہادر ہم میں دہ شوق تو ہم اپنی تیک بچاتے آپ کی آئر میں اور بہادر ہم میں دہ شوق تو ہم اپنی تیک بیاتے آپ کی آئر میں اور بہادر ہم میں دہ شوق تو ہم اپنی تیک کے لڑائی کا لیکنی رسول اللہ عیک ۔

۱۱۲۳ میں حضرت ابوا عاتی ہے روایت ہے میں نے سا براء ہے ان سے بو چھا ایک شخص نے تیں ہے کیا تم بھاگ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حنین کے دن؟ براء نے کہا پر رسول اللہ نہیں بھا گے۔ ابیا ہوا کہ ہوازن قبیلہ کے لوگ ان دئوں تیر انداز تھے اور ہم نے جب ان ہر حملہ کیا تو وہ بھا گے اور ہم نوٹ کے مال پر جملہ کیا تو وہ بھا گے اور ہم نوٹ کے مال پر جملہ کیا تو وہ بھا گے اور ہم نوٹ کے مال پر جملہ تب انہوں نے تیر جلائے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنی سفید نچر پر او رابوسفیان بن حارث اس کی لگام پکڑے تھے۔ آپ فرماتے تھے میں نی ہوں پچھ حارث اس کی لگام پکڑے تھے۔ آپ فرماتے تھے میں نی ہوں پچھ حورث نہیں ہے۔ ہمیں جی المطلب کا۔



عُمَارَةً فَذَكَرَ الْحَدِيثُ وَهُوَ أَقَلُ مِنْ حَدِيثِهِمُ وَهَوُلَاء أَنَمُّ حَدِيثًا

٤٦١٩ حَنَّ إِيَاسَ بْن سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ غَزَوْلَنَا مَعَ رُسُولِ اللَّهِ عَلِيُّكُ حُنَيْنًا فَلَمَّا وَاحْتَهْنَا الْعَدُو ۚ تَقَدَّمْتُ فَأَعْلُو ثَبِيَّةً فَاسْتَقْبَلَنِي رَجُلٌ مِنْ الْعَدُوُّ فَأَرْمِيهِ بِسَهْمِ فَتَوَارَى عَنِّي فَمَا هَرَيْتُ مَا صَنَعَ وَنَظَرْتُ إِلَى الْقَوْمِ فَإِذَا هُمْ قَدْ طَلَعُوا مِنْ نَٰرِيَّةٍ أُخْرَى فَالْنَقُوا هُمْ وَصَحَابَةُ النَّبِيِّ عَلِيَّةً فَوَلَى صَحَابَةُ النِّينِ عَلِيُّهُ وَأَرْحِعُ مُنْهَزِمًا وَعَلَيُّ بُرْدَتَان مُتَّزِرًا بِإِحْلَاهُمَا مُرْتَدِيًا بِالْأَخْرَى فَاسْتَطْلَقَ إرَارِي فَجَمَعْتُهُمَا جَبِيعًا وَمَرَرَّتُ عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ مُنْهَزِمًا وَهُوَ عَلَى بَعْلَيْهِ السُّهْبَاءِ افْقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ لَقُدُ رَأَى انْ الْأَكُوعِ فَزَعَّا فَلَمَّا غَشُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ عَنْ الْبَغْلَةِ ثُمٌّ قَبَضَ غَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ مِنْ الْأَرْضِ ثُمَّ اسْتُقَبَّلَ بِهِ وُجُنُواهَهُمْ فَقَالَ شَاهَتُ الْمُوْجُوهُ فَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْهُمْ إِنْسَانًا إِلَّا مَلَأَ عَيِّنَيْهِ تُرَابًا بِتِلْكَ الْقَبْضَةِ فَوَلُّوا مُدَّبِرِينَ فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ وَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَالِمَهُمْ بَيْنَ الْمُسلِمِينَ.

۱۲۲۱۹ الیاس بن سلمه رمنی الله عندے روایت ہے میرے باپ سلمہ بن اکوع نے مجھ سے بیان کیا کہ ہم نے جہاد کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حتین کا جب دشمن کا سامنا ہوا تو ہیں آ کے ہواا ورایک کھائی پر چڑھا۔ ایک مخص وشمنوں میں ہے ميرے سامنے آيا مل نے ايك تير مارا۔ وہ حيب كيا معلوم نہيں کیا ہوا ہیں نے لوگوں کو دیکھا تو وہ دوسری گھاٹی سے تمود ہوئے اور ان سے اور حصرت کے صحابہ سے جنگ ہو کی لیکن محابہ کو: فکست ہو گی۔ میں مجمی فکست باکر لوٹااور میں دو حادریں پہنے تھا ایک باندھے ہوئے دوسری اوڑھے۔ میری تہہ بند کھل چلی تو ہیں نے وونوں جا دروں کو اکتھا کر لیا اور رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا فکست یا کر۔ آپ نے فرمایا کہ اکوع كابياً كلير اكر نوال بجرو شمنول في رسول الله صلى الله عليه وسلم كو گیراآپ نچرریاے ازے ادرایک مٹی خاک زمین سے اٹھائی اور ان کے مند بر ماری اور فر مایا مجڑ سے مند۔ پھر کوئی آدمی ان میں ایسا ندر ہاجس کی آنکھ میں خاک نہ مجر گئی ہواسی ایک منمی کی دجہ ہے۔ آ خروہ بھا مے اور اللہ نے ان کو شکست دی اور رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال بانٹ دیئے مسلمانوں کو۔

<sup>(</sup>٣٦١٩) الله الله تعالى فرماتا ب: و مار ميت اذ رميت ولكن الله رمى "لين توفي بيم منى نيس سيكى بلكه الله نعالى في سيكى" . كونك بيد منى توفي الله الله نعالى في سيكى الله الله تعالى الله عليكى الله تعالى الله تعال



# بَابُ غَزُوةِ الطَّائِفِ بِاللَّهِ الطَّائِفِ الطَّائِفِ كَلَّ الْ كَابِيان

رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ أَهْلُ الطَّهِفِ فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ (اور بَعِضْ لَحُول بُكُّ مِنْهُمْ (اور بَعِضْ لَحُول بُكُّ مِنْهُمْ (اور بَعِضْ لَحُول بُكُّ مِنْهُمْ أَنْ فَقَالَ إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ مِنَاءَ اللّهُ قَالَ أَصْحَابُهُ مِلُولُ اللّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ لَهُمْ رُسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فَأَصَابَهُمْ حِرَاحٌ كَمُ لَا أَعْدَوْا عَلَيْهِ فَأَصَابَهُمْ حِرَاحٌ كَمُ اللّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ لَهُمْ رُسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ مَرَاحٌ كَمُ اللّهُ عَلَيْهُ فَقَالَ لَهُمْ رُسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ مَرَاحٌ كَمُ اللّهِ عَلَيْهِ فَأَصَابَهُمْ حِرَاحٌ كَاصَابِ فَ كَمَا اللّهِ عَلَيْهِ فَأَصَابَهُمْ حِرَاحٌ كَامُ اللّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ لَهُمْ رُسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ مَرَاحٌ كَامُ اللّهِ عَلَيْهُ فَوْلُونَ غَذَا )) فَعَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ فَلُونَ غَذَا )) فَالُونُ عَلَا اللّهِ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَلُونَ عَذَا )) فَالْوتُ عَلَاكُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَلْمُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ فَلُونَ عَذَا ))

بَاٰبُ غَزُووَةِ بَلْار

٤٦٢١ عَنْ أَنْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إِفْبَالُ أَبِي سُفَيَانَ قَالَ فَنَكَلُّمَ أَنُو يَكُر فَأَعْرَضَ عَنَّهُ ثُمَّ نَكَلُّمَ عُمَرُ فَأَعْرَضَ عَنَّهُ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً فَقَالَ إِيَّانَا تُريدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي نَفُسِى يَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُحِيضَهَا الْبَحْرَ لَأَخَضْنَاهَا وَلَوْ أَمَرْتُنَا أَنْ نَضْرُبَ أَكْبَادُهَا إِلَى بَرُكِ الَّغِمَادِ لَهُعَلَّنَا قَالَ فَنَدَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ النَّاسَ فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَزَّلُوا بَدُّرًا وَوَرَدَتُ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرَيْش وَقِيهِمْ غُلَامٌ أَسُودُ لِيَنِي الْحَجَّاحِ فَأَعَذُوهُ فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ فَيَقُولُ مَا لِي عِلْمٌ نَابِي سُفْيَانَ وَلَكِنَ هَٰذَا أَبُو جَهْل وَعُنْيَةُ وَشَيْبَةُ وَأُمَيَّةُ بِنُ حَلَفٍ فَإِذَا غَاٰلَ ذَٰلِكَ ضَرَبُوهُ فَقَالَ نَعَمْ أَنَا أُخْبِرُكُمْ هَذَا أَبُو

۱۳۹۲۰۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها سے روایت ہے
(اور بعض شخوں میں عبداللہ بن عمر وہے جو عاص کے جٹے ہیں)
رسول اللہ ﷺ نے گھیر لیا طائف والوں کواور نہیں حاصل کیاان
سے پچھ تو آپ نے فرمایا ہم لوث چلیں گے اگر خدانے چاہا آپ
کے اصحاب نے کہا بغیر فتح کے ہم لوث جاویں گے ؟ رسول اللہ
نے فرمایا اچھا صبح کو لڑو وہ لڑے اور زخمی ہوئے آپ نے فرمایا ہم
کل لوث جاویں گے یہ ان کو بھانا معلوم ہوا تو آپ بنے۔
کال لوث جاویں گے یہ ان کو بھانا معلوم ہوا تو آپ بنے۔
باب: بدر کی لڑائی کا بیان

٣٦٢١ حضرت انس رضي الله عنه ہے روایت ہے رسول اللہ عَلَيْ فِي مشوره كياجب آپ كوابوسفيان ك آف كي خبر كيني تو حضرت ابو بكر صديق في كفتكوكي- آپ في جواب ند ديا پھر حضرت عمرؓ نے کی تب بھی آپ مخاطب نہ ہوئے۔ آخر سعد بن عبادہ (انصار کے رئیس اٹھے) اور انہوں نے کہا آپ ہم سے یو چھتے ہیں یارسول اللہ ! فقع خداکی جس کے ہاتھ میں میری جان ے اگر آپ ہم کو تھم کریں کہ ہم گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں نو ہم ضرور ڈال دیں او راگر آپ تھم کریں کہ ہم گھتوڑوں کو بھادیں برک الغماد تک (جوایک مقام ہے بہت دور مکہ سے پرے)البتہ ہم ضرور بھگادیں( بعنی ہم ہر طرح آپ کے تھم کے یا بع ہیں گوہم نے آپ ہے یہ عہد ند کیا ہو۔ آ فرین ہے انصار کی جال ناري پر)۔ حب جناب رسول اللہ کے لوگوں کو بلایا اور وہ چلے يبال كك كه بدريس اتر وال قريش ك يانى بال فال وال سل ان میں ایک کالاغلام بھی تھا تی حجاج کا۔ صحابہ نے اس کو پکڑااور اس ہے ابوسفیان اور ابوسفیان کے ساتھیوں کا حال بو جھاوہ کہنا تھا ہیں

سُفُيَانَ فَإِذًا تَرَكُوهُ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ مَا لِي بأبي سُفْيَانَ عِلْمٌ وَلَكِنْ هَذَا أَبُو حَهْلِ وَعُنْبُةُ وَشَيْبَةً الْأَرْضَ هَاهُنَا هَاهُنَا قَالَ فَمَا مَاطَ أُخَدُهُمْ عَنْ

وَأُمَّيَّةُ بْنُ خَلَفٍ فِي النَّاسِ فَإِذًا فَالَ هَلَا أَيْضًا ضَرَبُوهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتِمٌ يُصَلِّي فَلَمُّا رَأَى ذَلِكَ انْصَرَفَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِتَضْرِبُوهُ إِذًا صَدَقَكُمْ وَتَتَرُكُوهُ إِذًا كَذَبَكُمْ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلُّمَ هَٰذَا مُصُرِّعُ فُلَانِ قَالَ وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَوْضِعِ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

بَابُ فَتْحِ مَكَّةً

٤٦٢٢~ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ وَقَدَتُ وُقُودٌ إِلَى مُعَاوِيَةً وَذَٰلِكَ فِي رَمَضَانَ فَكَالَ يُصَنَّعُ بُغُضَّنَا لِبُغْضَ الطُّعَامَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُونَا إِلَى رَحْلِهِ فَقُلْتُ أَلَا أُصْنَعُ طَعَامًا فَأَدْعُوهُمْ إِلَى رَحْلِي فَأَمَرْتُ بطِّعَام يُصَّنِّعُ ثُمٌّ لَقِيتُ أَبَّا هُرَيْرَةً مِنْ الْعَشِيِّ فَقُلْتُ الدُّعْوَةُ عِنْدِي النَّلَةَ فَقَالَ مَبَعَثَنِي قُلْتُ نَعَمْ فَدَعُوْتُهُمْ فَقَالَ أَنُو هُزِيْرَةً أَلَا أُعْلِمُكُمْ بِحَلِيثٍ مِنْ حَلِيتِكُمْ لَا مَعْشَرُ الْأَنْصَارِ ثُمُّ ذَكَرَ فَنْحَ مَكَّةً فَقَالَ أَقْبُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ

ابوسفيان كاحال نهيس جانباالبيته ابوجهل اورعنبه ادرشيبه اوراميه بن خلف تؤید موجود ہیں۔جب دویہ کہتا تو پھراس کومارتے جب دوریہ کہتا ا جیماا چھامیں ابوسفیان کا حال بتا تا ہوں تواس کو جھوڑ و ہے۔ پھر اس ے یو جھتے وہ میں کہتا میں ابوسفیان کا حال نہیں جانساالبت ابوجہل اور عنتبه اورشیبه ادرامیه بن خلف تولوگوں میں موجود ہیں۔ پھراس کو مارتے اور جناب رسول الله ممازیرہ درہے تھے کھڑے ہوئے جب آپ نے یہ دیکھا تو نمازے فارغ ہوئے اور فرمایا قتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب وہ تم سے سے بولٹا ہے تو تم اس کوہارتے ہواور جب جھوٹ بولیا ہے تو جھوڑ دیتے ہو ( یہ ایک مجمزہ ہوا آپ کا)۔ پھر آپ نے فرمایا یہ فلال کافر کے مرنے کی جگہ ہے اور ہاتھ زمین پر رکھااس جگہ (اور بید فلاں کے کرنے کی جگہ ہے)۔ راوی نے کہا پھر جہاں آپ نے ہاتھ رکھا تھااس سے ذرا بھی فرق نہ ہوااور ہرایک کافرای جگہ گرا۔ (یہ دوسر امجزہ ہوا)۔ باب: مکہ کے فتح ہونے کابیان

۲۲۲ سے حضرت ابو ہر مریہؓ ہے روابیت ہے کئی جماعتیں سفر کر سے معاویة کے پاس تمکیں رمضان شریف کے مہینہ میں۔عبدائلہ ین ریاح نے کہا (جوابو ہر برہؓ ہے روایت کرتے ہیں اس حدیث كى) ہم بل ايك دوسرے كے ليے كھانا تيار كر تا توابو ہر بر الكر ہم کو بلاتے اپنے مقام پر۔ ایک دن میں نے کہا میں بھی کھاناتیار كرول اورسب كوايخ مقام يربلاؤل توبين نے كھانے كا حكم إيااور شام کو ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ ہے ملااور کہا آج کی رات میرے یہاں وعوت ہے۔ حضرت ابوہر بروؓ نے کہا تو نے مجھ سے آگے كبه ديا (لينني آج مين وعوت كرنے والا تھا)۔ ميں نے كہاہاں بھر میں نے ان کو بلایا حضرت ابو ہر ریج نے کہااے انصار کے گروہ میں تمہارے باب بیں ایک حدیث بیان کر تاہوں پھر انہوں نے وکر

كيا كمه كي فتح كا بعد اس كے كہار سول الله أئے يبال تك كه مكه میں داخل ہوئے توایک جانب پر زبیر کو بھیجا در دوسری جانب پر خالدین دلید کو (لیعنی ایک کو میمنه پر کیاا درایک کو میسره پر) اور ابوعبیدہ بن الجراع كو ان لوگول كا سر دار كيا جن كے پاس زر ہیں نہ تھیں۔ وہ گھاٹی کے اندر سے گئے اور رسول اللہ آیک مکڑے میں تھے۔ آپ نے مجھ کو ویکھا تو فربایا بوہر بر ہ امیں نے کہا حاضر ہوں یارسول انتد کئپ نے قرمایانہ آوے میرے پاس مگر انصاری اور فرمایا انسار کو پکارو میرے لیے کیونکہ آپ کو انصار پر بہت اعتماد تھا (اور ان کو مکہ والوں سے کوئی غرض بھی نہ تھی' آ پ نے ان کاپاس ز کھنامناسب جانا) پھر وہ سب آپ کے گر و ہو گئے او ر قریش نے بھی اینے گروہ اور تابعد ار اکٹھا کے اور کہا ہم ان کو آ کے کرتے ہیں اگر پچھ ملا تو ہم بھی النے ساتھ ہیں اور جو آفت آئی تو دے دیں مے ہم سے جو مانگاجادے گا۔ آپ نے فرمایا تم و کھتے ہو قرایش کی جماعتوں اور تابعداروں کو پھر آپ نے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر بتلایا ( بعنی مارومکہ کے کافروں کو اور ان میں سے ایک کونہ چھوڑو) اور قربایاتم ملو مجھ سے صفایر۔ حضرت ابوہر ریوں نے کہا چر ہم سے جو کوئی ہم میں ہے کسی کو مارنا جاہتا (كا فرول ميں سے ) وہ مار ڈالآا اور كوئي جار امقابلہ نہيں كر تا يہال تك كد ابوسفيان آياور كمنے لكايار سول الله ! قريش كأكر وہ تباہ ہو كيو ' اب آج سے قریش نہ رہے۔ رسول اللہ کے فرمایا جو محض ابوسفیان کے گھرچلاجادے اس کوامن ہے (بیہ آپ نے ابوسفیان کی در خواست پراس کو عزت دینے کو فرمایا)۔انصار ایک دوسرے سے کیتے گئے ان کو بعنی رسول اللہ کو اپنے وطن کی الفت آگئی او راینے کنبہ والوں پر مامتا ہوئے۔ابوہر بر ہ نے کہااور وحی آنے لگی ا ورجب وحی آنے گلتی تو ہم کو معلوم ہوجاتا جب تک وحی اترتی رہتی کو کی اپنی آئے آپ کی طرف نداشاتا یہاں تک کہ وحی ختم موجاتی۔ غرض جب وحی ختم ہو پہلی تورسول اللہ کے فرمایا اے

فَبْعَتُ الزُّبْيُرُ عَلَى إِحْدَى الْمُحَنِّبَيِّن وَبَعَثَ عَالِدًا عَلَى الْمُحَنِّبَةِ الْأَعْرَى وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةً عَلَى الْمُعْسَّر فَأَحَلُوا بَطْنَ الْوَادِي وَرُسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ فِي كَتِيبَةٍ قَالَ فَنَظَرَ فَرَآنِي فَقَالَ ((أَبُو هُرَيْرَةً )) قُلْتُ لَيَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ (﴿ لَا يَأْتِينِي إِلَّا أَنْصَارِيٌّ¡) زَادَ غُيْرُ شَيَّانَ فَقَالَ (( الْمِيفُ لِي بِالْأَنْصَارِ )) قَالَ فَأَطَافُوا بِهِ وَوَبَّشَتْ قُرَلِشٌ أَوْبَاشًا لَهَا وَأَلْبَاعًا فَقَالُوا نُقَدُّمُ هَؤُلَاء فَإِنَّ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ كُنًّا مَعَهُمْ وَإِنْ أُصِيبُوا أَغْطَيْنَا الَّذِي سُتِلْمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( تَوَوْقُ إِلَى أُوبَاشٍ قُرَيْشٍ وَأَتْبَاعِهِمْ ﴾ ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إَحْدَاهُمًا عَلَى الْأُخْرَى ثُمَّ قَالَ (( حَتَّى تُوَافُونِي بالصُّفَا )) قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَمَا شَاءَ أَخَدُ مِنًّا أَنْ يَقْتُلَ أَخَدًا إِنَّا قَتَلَهُ وَمَا أَخَدُ مِنْهُمْ أَيُوَحُّهُ إِلَيْنَا شَيْئًا قَالَ فَحَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبِيحَتْ خَطَشْرًاءُ قُرَّيْشَ لَا تُرَيِّشَ يَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّمَ قَالَ (﴿ مَنْ دَحَلَ ذَارَ أَبِي مُنْفَيَانَ فَهُوَ آمِنٌ ﴾ فَقَالَتُ الْأَنْصَارُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ أَمَّا الرُّجُلُ فَأَدْرَكَتُهُ رَغْبَةٌ فِي فَرْبَيْهِ وَرَأُهُةً بَعْشِيرَتِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَحَاءً الْوَحْيُ وَكَانَ إِذَا حَاءَ الْوَحْيُ لَا يَحْفَى عَلَيْنَا فَإِذَا جَاءَ فَلَيْسَ أَجَدُ يَرْفَعُ طَرُّفَهُ إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَنَّى يَنْقَضِيَ الْوَحْيُ فَلَمَّا اتَّقَضَى الْوَحْيُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْضَرَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فُلْتُمْ أَمَّا أَلرَّجُلُ

فَأَذْرَكَتُهُ رَغْبُةً فِي قَرْكِتِهِ قَالُوا قَدْ كَانَ ذَاكَ غَالَ كَلَّا إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ هَاجَرْتُ إِلَى اللهِ وَالَّذِكُمْ وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاثُكُمْ ۚ فَٱقْبُلُوا إِلَيْهِ يَيْكُونَ وَيُقُولُونَ وَاللَّهِ مَا غُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلَّا الضَّنَّ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِمَّلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّنَّوَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ فَالَ فَأَفْتِلَ النَّاسُ إِلَى دَارِ أَبِي سُفْيَانَ وَأَغْلَقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُمْ غَالَ وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلُ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ قَالَ فَأَنِّي عَلَى صَنَّعِ إِلَى خَنْبِ الْبَيْتِ كَاتُوا يَعْبُدُونَهُ فَالَ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُّمَ قَوْسٌ وَهُوَ آخِذًا بَسِيَةٍ الْقُوس فَلَمَّا أَتَى عَنِي الصَّنَّمِ جَعَلَ يَطْعُنَّهُ فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ حَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ فَسَمًّا فَرَغَ مِنْ طُوَافِهِ أَتَى الصَّفَّا فَعَلَا عَلَيْهِ خَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ. وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَخْمَدُ اللَّهَ رَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَلَّعُوَ.

انصار کے لوگو!انہوں نے کہا حاضر ہیں یار سول انٹد ! آپ نے فرمایا (يد معجزه ہے) تم نے يہ كہااس شخص كواين گاؤس كى الفت آگئ؟ انہوں نے کہا بے شک یہ توہم نے کہا۔ آپ نے فرمایا ہر گز نہیں میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کارسول ہوں (اور چوتم نے کہادہ وحی ے مجھ کو معلوم ہو گیا پر مجھے اللہ کا بندہ ہی سمجھنا نصاری نے کہا جیسے حضرت عیسی کو ہڑھادیا ویسے بڑھاند دینا)۔ میں نے ہجرت کی اللہ کی طرف اور تمہاری طرف اب میری زندگی بھی تمہارے ساتھ ہے اور موت مھی تمہارے ساتھ۔ بیہ سن کر انصار دوڑے روتے ہوئے اور کہنے لگے فتم اللہ کی ہم نے کہا جو کہا محض حرص کر کے الله اوراس کے رسول کی لینی جارامطلب یہ تھاکہ آپ جاراسا تھ نہ حچوڑیں اور ہمارے شہر ہی میں رہیں رسول اللہ کے فرمایا ہے شک اللداور رسول تصديق كرتے بين تمبارى اور تمبار اعذر قبول كرتے میں پھر اوگ ابوسفیان کے گھر کو چلے گئے (جان بچانے کے لیے) اور لوگوں نے اینے دروازے بند کرلیے او ررسول الله تشریف لائے حجراسود کے پاس اور اس کوچو ماچھر طواف کیا خاند کعبہ کا (اگرچہ آپ احزام ے نہ تھے کیؤنکہ آپ کے سر پرخود تھا)۔ پھرا یک بت کے پاس آئے جو کعبے کے بازور کھا تھا اس کولوگ پوجا کرتے تھے آپ کے ہاتھ میں کمان تھی آپ اس کا کونا تھاہے ہوئے تھے۔ جب بت کے پاس آئے تواس کی آگھ میں کو نیخے لگے اور فرمانے لکے حق آیا اور باطل مث ممیاجب طواف سے قارغ ہوئے تو صفا پہاڑیر آئے اور اس پر چڑھے بیباں تک کہ کعبہ کو دیکھا اور دونوں ہاتھ اٹھائے پھراللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے لگے اور وعاکرنے لگے جو دعاآپ نے جاتی۔

۱۲۲۳ میں ترجمہ وی ہے جواو پر گزرانس میں اتنا زیادہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کے بتلایا کاٹ

٣٦٢٣ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِخْدَاهُمَا عَلَى

(۳۷۲۳) ﷺ بیٹی جو سامنے آوے اس کوبار و تاکہ کفر کاڑور ٹوٹ جادے پر جو ابوسفیان کے گھر چلا جادے یا ہتھیارڈ ال دے اس کوامن دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ برور شمشیر فتح ہو ااور بھی قول ہے ، لک اور ابو حقیقہ اور احمد اور جمہور علماء اہل سیر کا اور شانعی کے لئے



دوان کو ہالکل۔

ہ ۲۲ سمہ عیداللہ بن رہاح رضی اللہ عند سے روایت ہے ہم سفر کر کے معاویہ بن الی سفیانؓ کے پاس سے اور ہم او گوں میں ابوہر سرہ بھی تھے تو ہم میں ہے ہر شخص ایک ایک دن کھانا تیار کر تا اپنے ساتھیوں کے لیے۔ ایک دن میری باری آئی میں نے کہا اے ابوہر ریے آج میری باری ہے۔وہ سب میرے ٹھکانے پر آئے اور ا بھی کھانا تیار نہیں ہوا تھا میں نے کہا اے ابوہر برہؓ اکاش اتم ہم ے مدیث بیان کرو رسول اللہ کی جب تک کھاٹا تیار ہو۔ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے جس دن مکہ مختج ہوا آپ نے خالدین ولیڈ کو میمند کاسر دار کیا اور زبیر کو میسرہ کا اورایوعبیرہ کو پیووں کا اور ان کو واوی کے اندر سے جانے کو کہا الچر آب نے فرمایااے ابوہر ریہ انصار کوبلاؤ۔ میں نے ان کو بکارا وہ دوڑتے ہوئے آئے آپ نے فرمایا ہے انصار کے لوگوا تم دیکھتے ہو قریش کی جماعتوں کو؟ انہوں نے کہاہاں آپ نے فرمایا کل جب ان سے ملنا توان کو صاف کر دین اور آپ نے ہاتھ سے صاف کر کے بتلایااور داہناہاتھ ہائیں ہاتھ پرر کھااور فرمایااب تم ہم سے صفا پہاڑ پر ملنا۔ حضرت ابوہر مرڈ نے کہا۔ تو اس روز جو کوئی د کھلا کی دیا ا نہوں نے اس کو سلا دیا ( یعنی مار ڈالا )اوررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفایباز پر چڑھے اور انصار آئے انہوںنے تھیر لیا صفا کو استخ میں ابوسفیان آیا اور کہنے لگایار سول اللہ ﷺ اقریش کا جھٹا ہٹ گیااب آج سے قریش نہ رہے۔رسول اللہ کے فرمایا جو کوئی ابوسفیان کے گھر میں چلا جادیے اس کو اسن ہے اور جو ہتھیار ڈال دے اس کو مجھی امن ہے اور جو اپنا در واڑہ بند کرے اس کو مجھی

الْأُخْرَى (( اخْصُدُوهُمْ حَصَدًا )) وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالُوا فُلْنَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَالَ ﴿(فَمَا اسْمِي إِذَا كَلَّا إِنِّي غَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ﴾) \$ ٣٢٤ – عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بْن رَبَّاكُ ۚ قَالَ وَقَدْنَا إِلَى مُعَاوِيَةً بُن أَبِي شُفْيَانَ وَفِينًا أَبُو هُرَيْرَةَ فَكَانَ كُلُّ رَجُل مِنَّا يَصْنَعُ طَعَامًا يَوْمًا لِأَصْحَاسِ فَكَانَتُ نُوْبَتِي فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ الْيُومُ نُويْتِي فَحَاءُوا إِلَى الْمَنْزِل وَلَمْ يُدْرِكُ طَعَامُنَا فَقُلْتُ ((يَا أَبَا هُرَيْوَةَ لَوْ خَدَّثَتَنَا عَنْ)) رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ خَتَّى يُدْرِكَ طَعَامُنَا فَقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَوْمُ الْفَتْحِ فَحَعَلَ حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى الْمُجَنَّبَةِ الْيُمْنَى وَجَعَلَ الزَّيْيَرَ عَلَى الْمُجَنَّيَةِ الْبُسْرَى وَجَعَلَ أَبَا عُبَيْدَةً عَلَى الْبَيَاذِقَةِ وَبَطْن الْوَادِي فَقَالَ (( يَا أَيَا هُرَيْرَةَ ادْعُ لِي الْأَنْصَارَ)) فَدْعَوْتُهُمْ فَحَاءُوا يُهَرُّولُونٌ فَقَالَ يَا (( **مَعْشَرَ** الْمَانْصَارِ هَلُ تُوَوِّقُ أَوْبُاشَ قُرَيْش ﴾ قَالُوا نَعُمُّ مَّالَ ((الْظُرُوا إِذَا لَقِيتُمُوهُمُ غَدًا أَنْ تُحْصُدُوهُمْ حَصَّدًا ﴾ وَأَنْخُفَى بَيْدِهِ وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ وَقَالَ (( مَوْعِدُكُمُ الصَّفَا)) قَالَ ((فَمَا أَشْرَفَ يَوْمَئِذِ لَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَنَامُوهُ)) قَالَ وَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ الصَّفَا وَحَاءَتُ الْأَنْصَارُ فَأَطَافُوا بِالصَّفَا فَحَاءُ أَبُو سُفَيَّانَ فَقَالَ يًا رَسُولَ اللَّهِ أَبِيدَتُ خَطَرًاءُ قُرَيْشَ لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ (﴿ مَنْ دُخَلَ دُارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ

تلہ نزدیک صلحے نتے ہوااد رماذری نے کہاکہ یہ صرف شافعی کا قول ہے - (نووی)



أَلْقَى السَّلَاحَ فَهُو آمِنَ ) وَمَنْ أَغُلُنَ يَابَهُ فَهُو آمِنَ ) وَمَنْ أَغُلُنَ يَابَهُ فَهُو آمِنَ فَقَالَتَ الْمُعْلَدَةُ وَأَفَةً الرَّحُلُ فَقَدَ أَحَدَتُهُ وَأَفَةً بِعَشِيرَتِهِ وَرَغِلَ الْوَحْيُ عَلَى بَعْشِيرَتِهِ وَرَغِلَ الْوَحْيُ عَلَى وَسُولِ اللّهِ عَيَّاتُهُ قَالَ (( قُلْتُمْ أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَلَتُهُ وَأَفَةً بِعَشِيرَتِهِ وَرَغْبَةً فِي قَرْيَتِهِ )) أَنَا اللّهِ وَرَسُولِهِ عَاجَرْتُ وَرَعْبَةً فِي قَرْيَتِهِ )) أَنَا اللّهِ وَرَسُولِهِ عَاجَرْتُ إِلَى اللّهِ وَإِلَيْكُمْ وَاللّهُ مَا تُلُهُ وَإِلَيْكُمْ وَاللّهِ مَا تُلْكُو وَإِلَيْكُمْ وَاللّهِ مَا تُلُهُ وَإِلَيْكُمْ وَاللّهِ مَا تُلُهُ وَإِلَيْكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ)) قَالُوا وَاللّهِ مَا قُلْنَا إِلّا ضِينًا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ ((فَإِلّ وَاللّهِ مَا قُلْنَا إِلّا ضِينًا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ ((فَإِلّا وَاللّهِ مَا قُلْنَا إِلّا ضِينًا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ ((فَإِلّا وَاللّهِ مَا قُلْنَا إِلّا ضِينًا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ ((فَإِلّا اللّهِ مَا قُلْنَا إِلّا ضِينًا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ ((فَإِلّا اللّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ ((فَإِلّا اللّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ ((فَإِلّا اللّهُ وَرَسُولِهِ قَالَ ((فَإِلاً اللّهُ وَرَسُولِهِ قَالَ ((فَإِلاّ اللّهُ وَرَسُولِهِ قَالَ ((فَإِلاً اللّهُ وَرَسُولِهِ قَالَ ((فَالِهُ اللّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ ((فَإِلّهُ اللّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ ((فَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْعَلْمُ وَلَا الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ وَلَا الْعَلْمُ وَلَوْلِهُ الْمُؤْلِولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ وَلَا الْعِلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ وَلَوْلُهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُوالِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الللّهِ الْعُلْمُ الْعُو

بَابُ إِزَالَةِ الْأَصْنَامِ فِنْ حَوْلِ الْكَعْبَةِ
- ٤٦٢٥ عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ دَحُلَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَكَةَ وَحَوْلُ دَحُلَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَكَةَ وَحَوْلُ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصِبًا فَخَعَلَ يَطْعُنُهَا الْكَعْبَةِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصِبًا فَخَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ كَانَ بِيدِهِ وَيَقُولُ حَاءَ الْحَقُ وَزَهَنَ لِبُعُودٍ كَانَ بِيدِهِ وَيَقُولُ حَاءَ الْحَقُ وَزَهَنَ لَبُاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ زَادَ النِّنُ أَبِي عَمْرَ يَوْمَ الْفَتْح.

٣٦٦٦ - عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْبِهِ زَهُوقًا وَلَمْ يَذُكُرُ الْمَايَّةَ الْأَخْرَى وَقَالَ بَلَـّلَ تُصْبِيًّا صَنَمًا \*

بَابُ لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٍّ صَبْرًا بَعْدَ الْفَتْحِ

امن ہے۔انصار نے کہاان کواہنے عزیزوں کی محبت آگئیاوراپ شہر کی رغبت پیدا ہوئی اور وحی اتری رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے فرمایا تم نے کہا بھے کو کنیے والوں کی محبت آگئی اور اپنے شہر کی الفت پیدا ہوئی تم جائے ہو میر اکیانام ہے تین بار فرمایا محمہ ہوں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ میں نے وطن چھوڑا اللہ کی مطرف اور تہاری طرف تو اب زندگی اور موت دونوں تمہاری فرف واب نے ساتھ ہیں۔انہوں نے کہ قتم خداکی ہم نے زندگی اور مول کی۔ آب نے فرمایا تو اللہ اور اس کا رسول کی۔ آب نے فرمایا تو اللہ اور اس کا رسول دونوں جیا جائے ہیں تم کواور تمہارا عذر فرمایا تو اللہ اور اس کے رسول کی۔ آب نے فرمایا تو اللہ اور اس کے رسول کی۔ آب نے فرمایا تو اللہ اور اس کے دسول کی۔ آب نے فرمایا تو اللہ اور اس کے دسول کی۔ آب نے فرمایا تو اللہ اور اس کے دسول کی۔ آب نے فرمایا تو اللہ اور اس کے دسول کی۔ آب نے فرمایا تو اللہ اور اس کے دسول کی۔ آب نے فرمایا تو اللہ اور اس کے دسول کی۔ آب نے فرمایا تو اللہ اور اس کے دسول کی۔ آب نے فرمایا تو اللہ اور اس کے دسول کی۔ آب نے فرمایا تو اللہ اور اس کی دونوں جیا جائے ہیں تم کو اور تمہارا عذر قبول کی تھول کرتے ہیں۔

باب: مکہ کے ار وگر و کو بتوں سے پاک کر نے کا بیان
۱۳۵۸ میں تغیر اللہ سے روایت ہے رسول اللہ علی جس دن مکہ فتح
موامکہ میں تغیر بیف لے گئے وہاں کعبہ کے گر و تین سوساٹھ بت
ستے آپ ہرا یک کو کو نچادیے لکڑی سے جو آپ کے ہاتھ میں تشی
(وہ گر پڑتا جیسا دوسری روایت میں ہے) اور فرمایا حق آیا جھوٹ
مٹ گیا جھوٹ مٹنے والا ہے حق آیا اور جھوٹ مٹ گیا جھوٹ مٹنے
والا ہے حق آیا اور جھوٹ نہ بناتا ہے کسی کونہ لوٹا تا ہے (بلکہ دونوں
اللہ جل جلالہ کے کام بیں)۔

باب:اس چیز کابیان کہ فتح کے بعد کوئی قریشی یا ندھ کر قبل نہ کیا جائے

۱۹۷۷ عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُصِيعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ۱۹۲۷ م عبدالله بن مطبع سے روایت ہے انہول نے سااسینے (۲۲۷ میل عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مُصِيعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ۱۹۲۷ میل عبدالله بن مطبع سے دوایت ہے انہول نے سااسینے (۲۲۷ میل) ہی تووی نے کہا اس کا مطلب سے کہ قریش مسلمان ہوجاویں کے دران میں سے کوئی اسلام سے نہ پھرے گااور کفر کی دجہ سے باتھ ہے کہ ابن نظل لاج باتھ ہے کہ ابن نظل لاج

۲۲۲۲ ترجمه وي جواوير گزرك



سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ (( لَا يُقْتَلُ قُرَشِيُّ صَبُرًا يَغْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ )).

٣٤٦٦٨ عَنْ زَكْرِيَّاءَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ قَالَ وَلَاهُ قَالَ وَلَاهُ قَالَ وَلَاهُ عَلَمْ يَكُنْ أَسْمَ أَحَد. مِنْ عُصَاةٍ قُرَيْشٍ غَيْرَ مُطِيعٍ كَانَ اسْمُهُ الْعَاصِي فَسَمَّاةً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطِيعًا.

بَابُ صُلْحِ الْخُدَيْنِيَةِ فِي الْخُدَيْنِيَةِ

يَقُولُ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الصَّنْحَ بَيْنَ النَّبِيِّ مِسَلِّى اللهُ عَنْهُ الْبِي طَالِبِ الصَّنْحَ بَيْنَ النَّبِيِّ مِسَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ لِنَّمِ الْمُشْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ مَلَا (( مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ لَمْ نَعَايلُكِ مَسُولُ اللهِ فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَمْ نَعَايلُكِ فَقَالَ مَا اللهِ فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَمْ نَعَايلُكِ فَقَالَ مَا اللهِ فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَمْ نَعَايلُكِ فَقَالَ مَا اللهِ فَلَوْ اللهِ فَلَوْ نَعْلَمُ أَنْكَ رَسُولُ اللهِ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيلِهِ قَالَ وَكَانَ فِيمَا اللهُ يَعْمَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيلِهِ قَالَ وَكَانَ فِيمَا اللهُ يَرْطُوا أَلْ يَدْخَلُوا أَنْ يَدْخَلُوا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْعَرْمُ وَمَا فِيهِ إِللهُ الْعَرْابُ وَمَا فِيهِ وَمَا فِيهِ وَمَا فِيهِ وَمَا فِيهِ وَمَا فِيهِ وَمَا فِيهِ عَلَالُهُ عَلَالُهُ وَمَا فِيهِ وَمَا فِيهِ وَمَا فِيهِ اللهُ الْعَرَابُ وَمَا فِيهِ اللهُ الْعَرَابُ وَمَا فِيهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعَرَابُ وَمَا فِيهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعَرَابُ وَمَا فِيهِ اللهُ الْعَرَالُ وَلَا عَلَيْهُ الْعَلَى اللهُ ا

باپ مطبع بن اسود ہے انہوں نے کہا میں نے سنار سول اللہ کے جس دن مکہ فتح ہوا۔ آپ فرماتے ستھے آج کے بعد کوئی قریش جس دن مکہ فتح ہوا۔ آپ فرماتے ستھے آج کے بعد کوئی قریش آدمی قبل نہ کیاجادے گایا تدھ کر قیامت تک۔

۳۲۲۸ ترجمہ وہی جو او پر گزرا اتنا زیادہ ہے کہ اس ون جن او گوں میں ہے کو کی ان میں او گوں میں ہے کو کی ان میں ہے مسلمان نہیں ہوا سواعات بن اسود کے۔ آپ نے اس کا نام بدل کر مطبع رکھ دیا۔

للہ ایک کا فر تھا حصرت کو اس نے بہت ریٹے دیا تھا۔ لیے مکہ کے ون کس نے آپ سے کہا کہ ابن خطل کیسے کے پر دول میں چھپا ہے آپ نے فرمایا اس کو پکڑلاؤرلوگ اس کی مشکیس یا ندھ کرلائے پر دہ قتل ہواجب آپ نے بید حدیث قرمائی۔

(۳۶۲۸) جہر کیونکہ عاص کے لفظی معنی نافر مان بیں اور یہ برامعلوم ہوا آپ کو آپ نے بدل دیا۔ نووی نے کہاکہ عاص اور بھی ہے جیسے عاص بن وائل سہبی اور عاص بن بشام اور عاص بن مدید پر کوئی ان جس سے اس روز مسلمان خیس ہوا البتہ ایک عاص اور مسلمان ہوا ابو جندل سہبل بن عمر و پرش پر رادی کواس کاخیاں نہیں رہا کیونکہ وہ کئیت سے زیادہ مشہور تھا۔



### تنین دن تک رہیں اور جھیار لے کرنہ آویں تکر غلاف کے اندر۔ • ۲۲۳۰ ترجمہ وہی جوادیر گزر ل

البَرَاءَ البَرَاءَ مَنْ أَبِي إِسْحُقَ قَالَ سَعِعْتُ الْبَرَاءَ بَنَ عَازِبٍ يَقُولُ لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِيُّ كِتَابًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِيٌّ كِتَابًا اللَّهُ عَلَيْهِ مَ عَلَيْ كِتَابًا اللَّهِ ﴾ ثَمَّ بَيْنَهُمْ قَالَ فَكَتَب (( هُحَمَّمَةٌ رَسُولُ اللَّهِ ﴾) ثُمَّ ذَكَرَ بَنَحْوِ حَدِيثِ مُعَاذٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ فِي الْحَدِيثِ (( هُذَا مَا كَاتَب عَلَيْهِ )).

المُعْرِ النّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ النّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ النّبِي صَالَحَهُ أَهْلُ مَكُةً عَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا الْبَيْنِ مِسَالَحَةً أَهْلُ مَكَةً عَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا الْبَيْنِ مِسَالَحَةً أَهْلُ مَكَةً عَلَى أَنْ يَدْخُلُهَا اللّهَ السّلَاحِ السّيْهَ وَقِرَابِهِ وَلَا يَحْرُجَ بِأَحَلِ مَعَةً السّلَاحِ السّيْهَ وَقِرَابِهِ وَلَا يَحْرُجَ بِأَحَلِ مَعَةً مِنْ أَهْلِهَا وَلَا يَمْنَعُ أَخْلًا يَمْكُثُ بِهَا مِمْنُ عِنْ أَهْلِهَا وَلَا يَمْنَعُ أَخْلًا يَمْكُثُ بِهَا مِمْنُ عَنْ أَهْلِها وَلَا يَمْنَعُ أَخْلًا يَمْكُثُ اللّهِ مَعْمَلًا وَلَا يَمْنَعُ أَخْلًا يَمْكُثُ بِهَا مِمْنُ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُحُمّا وَلَوْجِيمِ هَذَا مَا قَاصَى كَانَ مَعْهُ اللّهِ الرّحْمِيمِ هَذَا مَا قَاصَى عَلَيْهِ وَلَمْ عَلِيلًا وَاللّهِ فَالْمَرْطَ يَيْنَا لَكُ وَلَكُنُ وَسُولُ اللّهِ فَابَعْنَاكَ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلِيلًا وَاللّهِ فَا مُحْلَعًا وَلَكُنْ وَسُولُ اللّهِ فَامْرَ عَلِيلًا وَلَكُنْ وَسُولُ اللّهِ فَامْرَ عَلِيلًا وَلَكُنْ وَلَكُولُ اللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهُ فَلَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّه اللّه عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّه اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ الللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهِ اللله عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ ا



وَكُتُبُ ابْنُ عَبْدِ اللّهِ فَأَقَامَ بِهَا ثَلَاثُهُ أَيَّامٍ فَلَمَّا أَنْ كَانَ يَوْمُ النَّالِثِ قَالُوا لِعَلِي هَذَا آحِرُ يُومُ مِنْ كَانَ يَوْمُ النَّالِثِ قَالُوا لِعَلِي هَذَا آحِرُ يُومُ مِنْ شَرْطِ صَاحِبِكَ فَأَمْرُهُ فَنْيَحُرُجُ فَأَحْبَرَهُ مِنْ شَرْطِ صَاحِبِكَ فَأَمْرُهُ فَنْيَحُرُجُ فَأَخْبَرَهُ بِنَ شَرَّطِ صَاحِبِكَ فَأَمْرُهُ فَنْيَحُرُجُ وَ فَالَ ابْنُ بِنَلِكَ فَقَالَ ((فَعَمْ)) فَحَرَجَ و قَالَ ابْنُ جَنَابٍ فِي رَوَاتِنِهِ مَكَانَ نَابَعْنَاكَ بَايَعْنَاكَ بَايَعْنَاكَ بَايَعْنَاكَ بَايَعْنَاكَ بَايَعْنَاكَ.

عَنْ أَنْسِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ تُرَيْشًا مِمَالَحُوا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ وَسَلَّمَ لِعَلِي (( اكتب يسم الله له الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)) قَالَ سُهَيْلٌ أَمَّا باسْمِ اللهِ فَمَا نَدْرِي الرَّحِيمِ اللهِ فَمَا نَدْرِي مَا بسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَكِنْ اكتب مَا بَعْرِفُ بِاسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَكِنْ اكتب مِنْ مَا بسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَكِنْ اكتب مِنْ مَا بسم اللهِ اللهِ اللهِ )) قَالُوا لَوْ عَلِمْنَا أَنْكَ رَسُولُ اللهِ كَاللهِ )) قَالُوا لَوْ عَلِمْنَا أَنْكَ وَاسْمَ رَسُولُ اللهِ لَا اللهِ )) قَالُوا لَوْ عَلِمْنَا أَنْكَ وَاسْمَ رَسُولُ اللهِ لَا النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَنَّمَ ((اكتب الله عَلَيْهِ وَسَنَّمَ (اكتب السَمَكُ وَاسْمَ مَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ)) فَاشْتَرَطُوا عَلَى النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَنَّمَ وَالْمَ لَمْ مَا حَاءَ مِنْكُمْ لُمْ مَنْ حَاءَ مِنْكُمْ لُمْ لَمْ مَا حَاءَ مِنْكُمْ لُمْ لَمْ مَا حَاءَ مِنْكُمْ لُمْ لَمْ مَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَنْ حَاءَ مِنْكُمْ لُمْ لَمْ وَسَلَّمَ أَنْ مَنْ حَاءَ مِنْكُمْ لُمْ لَمْ عَالَهُ وَسَلَّمَ أَنْ مَنْ حَاءَ مِنْكُمْ لُمْ لَمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَنْ حَاءَ مِنْكُمْ لُمْ لَمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَنْ حَاءَ مِنْكُمْ لُمْ لَمْ

لکے دیا (جب دوسرا سال ہوا تو آپ تشریف لاے) پھر تین روز تک کمہ معظمہ میں رہے جب تیسرادن ہوا تو مشرکوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا ہے تمہارے صاحب کی شرط کا اخیر دن ہے اب ان سے کہو جانے کو۔انہوں نے کہا آپ نے فرمایا اچھا اور آپ نگلے۔

٣٩١٣ ١٦ - حفرت النس رضى الله عند ب روايت ب قريش نے صلح كى رسول الله على اور قريش ميں سيميل بن عمرو بھى تفا رسول الله على نے فرمايا حضرت على كرم الله وجهد سے لكھوبهم الله الرحمٰن الرحيم سيميل نے كہا ہم نہيں جانے بهم الله الرحمٰن الرحيم سيميل نے كہا ہم نہيں جانے بهم الله الرحمٰن الرحيم كيا ہے وہ لكھو جس كوہم چائے ہيں باسك اللهم۔ آپ نے فرمايا اجھا لكھو جمد كى طرف سے جو الله تعالىٰ كے رسول ہيں۔ مشركوں نے كہا اگر ہم جانے آپ الله كے رسول ہيں تو آپ كى مسول ہيں۔ مشركوں نے كہا اگر ہم جانے آپ الله كے رسول ہيں تو آپ كى الله على مرايا اجھا لكھو جمد بن عبد الله كى طرف سے۔ پھر انہوں نے يہ شرط لكا كى الله على ال

و بس کوئی خلل نہیں ہو تااور اکثر کاند بہ ہے کہ آپ نے خود تکھائیں کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو بی ای کہااور فرمانا و ما محنت تعلوا من قبل فی محاب و لا تعطه بیمینانا در حضرت نے فرمایااور اس صدیث بس لکھا کہ معنی تکھوایا ہے جیسادوس کی دوایت میں ہے کہ آپ نے حضرت علیٰ سے فرمایا لکھ محمد بن عبداللہ ابھی مختفراً

(۱۳۲۷) ہے۔ پھر ایہائی ہوااس شرط کے لکھنے ہے مشرکوں کو کوئی فاکھ وقد ہوا بلکہ چندروز کے بعد جب بھٹے لوگ جیسے ابو بھیراورانکے ساتھی مسلمان ہو کر آنے گئے وہ شرط کی دجہ ہے آپ کے پاس نہ آسکے اور داہ میں ایک جتھا علیحدہ انہوں نے قائم کیااور مشرکوں کو ایسالو الاور تباہ کیا کہ ان کا تاک جس دم ہو گیا۔ آخر انہوں نے تنگ آگر رسول اللہ کے کہلا بھیجا کہ ہم اس شرط ہے دہائے آب اپ او کون کو للہ بلا لیجئے اور سلح تامہ مکھنے وقت آپ نے ایسے جزئیات میں جیسے ہم اللہ الرحمٰن الرحم و فیرہ جس تکرار نہ کی کیونکہ ہم اللہ الرحمٰن الرحم اور باسک اللهم کا ایک ہی مضمون ہے کیے شرکوں کی ہے فاکھ وہٹ تھی اور مول اللہ نہ سہی محمد بن عبداللہ سہی۔ اس سلحنامہ سے آپ کی فرض اور تھی جس کو مشرک بو قوف نہ سمجھے۔ وہ یہ تھی کہ مسلمان اور مشرک اس سلح کی دجہ سے آبس میں مطنے جلنے لگیں اور مسلمان اسے عزیزوں سے شرک ان کو حق بات سمجھاویں آخر کہاں تک جودین میں حق ہے وہ ایک نہ ایک دن آوی کی سمجھ میں آجادے گا۔ پھر ایسانی ہوا کہ اس مسلم کی تنہ میں میں جادے گئے میں اور مسلمان اس مسلم کی تا ہوں کی سمجھ میں آجادے گا۔ پھر ایسانی ہوا کہ اس مسلم کی تا ہو تی بات سمجھاویں آخر کہاں تک جودین میں حق ہو وہ کی سمجھ میں آجادے گا۔ پھر ایسانی ہوا کہ اس مسلم کی تنہ میں تہ تا ہوں گا۔ پھر ایسانی ہوا کہ اس مسلم کی تنہ میں تا جادے گا۔ پھر ایسانی ہوا کہ اس مسلم کی تا جودی تن بات سمجھاویں آخر کہاں تک جودین میں حق ہو وہ کی تو جودی تراز کو حق بات سمجھاویں آخر کہاں تک جودین میں حق ہو وہ کے نہ ایک دن آوی کی سمجھ میں آجادے گا۔ پھر ایسانی ہوا کہ اس مسلم کی تا



نَوُدَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ حَاءَكُمْ مِنَا رَدَدُّتُمُوهُ عَلَيْنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ أَنَكُتُبُ مَنَا قَالَ ((نَعَمْ إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللّهُ وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيْجَعَلُ اللّهُ لَهُ فَوَجًا وَمَحْرَجًا ))

٣٣٣٣ - عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ قَامَ سَهْلُ بْنُ خُنَيْهُ مِ يَوْمُ صِمْينَ فَقَالَ أَيُّهَا الْمَاسُ اتُّهَمُوا أَنْفُسَكُمْ لَقَدْ كُمَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 'وَسَلُّمْ يَوْمُ الْحُدَيْبِيَةِ وَلَوْ 'نَرَى قِتَالًا نْقَاتُلْنَا وَذَٰلِكَ فِي الصُّلْحِ الَّذِي كَالَ يَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ وَيَيْنَ الْمُشْرُكِينَ فَحَامً عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَتَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلْسُنَا عَلَى حَقٌّ وَهُمْ عَلَى بَاطِل قَالَ ((بَلِّي)) قَالَ أَلَيْسَ قَتْلَاتَا فِي أَلْحَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ قَالَ (﴿بَلِّي)) قَالَ نَفِيمَ نُعْطِي الدَّنِّيَّةَ فِي دِينَا وَنَرْحَعُ وَلَمَّا يَحْكُم اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ نَقَالَ (﴿ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنِّي رَمُّولُ اللَّهِ وَلَنَّ يُضَيِّعَنِي اللَّهُ أَبَدًا ﴾) قَالَ فَانْطَلَقَ عُمَرٌ فَلَمْ يَصْبِرُ مُتَغَيِّظًا فَأَتَى أَبَا بَكْرِ نَقَالَ يَا أَنَا بَكْرِ ٱلۡسُنَّا عَلَى خَقُّ وَهُمَّ

تکھیں آپ نے فرمایا تکھو ہم میں سے جو کوئی ان کے پاس چلا جاوے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور ہی رکھے اور ان میں سے جو کوئی ہمارے پاس آوے گااللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی راستہ نکال دے گا اور اس کی مشکل کو آسان کروے گا-

سوسوہ ۳- سہل بن حنیف صفین کے روز (جب حضرت علیٰ اور معاویة میں جنگ بھی) کھڑے ہوئے اور کہائے ہو گو! اپنا قصور سمجھو ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے جس دن صلح ہوئی حدیبیہ کی اگر ہم لڑائی جاہتے تو لڑتے اور یہ اس صلح کاؤ کر ہے جو رسول التد کور مشر کوں میں ہوئی تو حضرت عمر آئے رسول اللہ کے پاس اور عرض کیایار سول اللہ اکیا ہم ہے دین پر نہیں ہیں اور کا فر جمو فے دین پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں۔ پھرانہوں نے کہاہم ہیں جو مارے جاویں کیا وہ جنت ہیں نہیں جا کیں گے اور ان میں جو مارے جاویں کیا وہ جہنم میں نہ جاویں گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں۔ مطلب حضرت عمرؓ کا بیہ تھا کہ مچمر د ب کر صلح کیوں کریں جنگ کیوں نہ کریں (حضرت عمرؓ نے کہا پھر کیوں ہم اپنے دین پر وھید مگادیں او رلوث جاوی اورائھی اللہ تعالیٰ نے جارا اوران کا فیصلہ نہیں کیا)۔ حضرت رسول الله یے فرمایا اے خطاب کے ہیے! میں اللہ کار سول ہوں بھے کو وہ نتاہ نہیں کرے گا بھی بھی۔ سیہ سن کر حضرت عمرٌ چلے اور غصہ کے مارے صبر نہ ہوسکا وہ البو بکر ا کے پاس گئے اور ان سے کہائے ابو بکڑا کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور وہ

تلے بدت میں ہزادوں آومی نے مسلمان ہو گئے اور کافرون کا زور ٹوٹا چھا گیا یہاں تک کہ معظمہ فتح ہوااور تمام قریش مسلمان ہوئے اور قریش کی انتخار میں عرب کے روز قبیلے بھی مسلمان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو کامیابی ہوئی اور میہ سورت اتری اذا جاء نصو اللہ والفنح اخریک

(٣٩٣٣) ہے ہیں کا مطلب یہ تفاکہ حضرت علیٰ کے ساتھی ہمی صلح اور سحکیم پر راضی ہو جاویں گوان کو تاکوار تھا پر سبل نے یہ سمجھایا کہ بعضی بات بری معلوم ہوتی ہے لیکن اس کا انجام اچھا ہو تا ہے۔ چٹانچہ جتاب رسول اللہ کے زمانہ میں سحابہ نے صلح عدیب کو براخیال کیا پراللہ تعالیٰ نے اس صلح کوان کے حق میں بہتر کیااور انج ماس کا یہ ہوا کہ مکہ نتج ہوااور مسلمان غالب ہو گئے۔



عَلَى بَاطِلٍ قَالَ بَلَى قَالَ أَلَيْسَ فَتَلَانَا فِي الْحَنَّةِ وَتَتَلَاهُمُ فِي النَّارِ قَالَ بَلَى قَالَ فَعَلَامَ نَعْطِي النَّبِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَخْكُمُ اللَّهُ يَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ إِنَّهُ اللَّهُ يَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ إِنَّهُ وَلَنْ يُضَيَّعَهُ اللَّهُ أَبْنَا قَالَ فَنَوَلَ اللَّهُ أَبْنَا قَالَ فَنَوَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَوْأَنَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَوْأَنَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَلَمَ عَلَى وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَلَمَ عَلَى وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَلْمَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

خَنْفُو يَقُولُ بِصِفْيِنَ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حَنْفُو يَقُولُ بِصِفْيِنَ أَيْهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا رَأَيْكُمْ وَاللّهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي حَنْدَل وَلَوْ أَنِي وَاللّهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي حَنْدَل وَلَوْ أَنِي أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدُ أَمْرَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَرَدَدُنّهُ وَاللّهِ مَا وَضَعْنَا سَيُوفَنَا عَلَى وَسَلّمَ لَرَدَدُنّهُ وَاللّهِ مَا وَضَعْنَا سَيُوفَنَا عَلَى عَرَاتِقِنَا إِلَى أَمْرٍ عَطَّ إِلّهَ أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ عَلَى عَرَاتِقِنَا إِلَى أَمْرٍ فَطُ إِلّهَ أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ فَطُ إِلّهَ أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَى اللّهَ عَلَيْهِ غَلَى عَرَاتِقِنَا إِلَى أَمْرٍ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى عَرَاتِقِنَا إِلَى أَمْرٍ عَلَى إِلّهَ أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ

عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي
 خَدِيثِهِمَا إِلَى أَمْرٍ يُفْظِعُنَا

أَمْرِ قَطَّ.

٦٣٦ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ

باطل پر شہیں ہیں؟ الا بکڑ نے کہا کیوں شیں۔ انہوں نے کہا ہمارے مقتول جنہم ہیں شہیں جادیں گے اور ان کے مقتول جنہم ہیں شہیں جادیں گے؟ الو بکڑ نے کہا کیوں شہیں۔ انہوں نے کہا بھر کیوں شہیں۔ انہوں نے کہا بھر کیوں جہ اپنے دین کا نقصان کریں اور لوٹ جادیں اور ابھی ہمارا ان کا فیصلہ نہیں کیا اللہ تعالی نے۔ الو بکڑ نے کہا اے خطاب کے بیٹے! آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ ان کو بھی تباہ نہیں کرے گا۔ ربیاں سے الو بکر صدیق کار دھائی اتصال اور قرب حضرت بیٹیمر کے سے دریافت کر لینا نیا ہیے کہ انہوں نے لیمینہ وہی جواب ویا جو آپ نے دیا تھا) پھر قر آن شریف انرار سول اللہ پر جس میں فتح آپ نے دیا تھا) پھر قر آن شریف انرار سول اللہ پر جس میں فتح کاذکرہے (لیمی سورہ ان فتحنا) آپ نے مقرت بھر کو بلا بھیجا اور یہ سورت پڑھائی۔ انہوں نے عرض کیا یار سول اللہ سے اور لوٹ آپ سے تماری؟ آپ نے فر مایا ہاں تب وہ خوش ہو گے اور لوٹ آپ سے تماری؟ آپ نے وابسائی کیا کہ اس صلح کا متبید فتح ہوا۔)

سر ۱۳۳۳ سفیق سے روایت ہے ہیں نے مہل بن صنیف سے سن دہ کہتے تھے صفین میں اے لوگوا اپنی عقلوں کا قصور سمجھو فتم اللہ کی ۔

م دیکھتے بھے کو الوجندل کے روز (لینی حدیبہ کے دن الوجندل کا اللہ عاص بن سہیل بن عمرو تھا) اگر میں طاقت رکھتار سول اللہ کے عظم کو پھیر نے کی البتہ بھیر دیتا اس کو (بیہ مبالغہ کے طور پر کہا لینی صلح ہم کو ایسی تاگوار تھی)۔ فتم خدا کی ہم نے بھی اپنی تکواریں کا ندھوں پر شیس رکھیں مگر وہ لے شیس ہم کواس بات کی طرف کا ندھوں پر شیس رکھیں مگر وہ لے شیس ہم کواس بات کی طرف جس کو ہم جانتے ہیں مگر اس لڑائی میں (جوشام والوں سے تھی)۔ جس کو ہم جانتے ہیں مگر اس لڑائی میں (جوشام والوں سے تھی)۔

٣١٣٧ - ترجمه ويي جواوير گزرااس مين اتنازياده به كه سبل نے

(۳۲۳۷) جند قاضی عیاض نے کہا میچ مسلم کے نسخول میں مافت حنا ہے اور بی غلط ہے میچ ما سد دنا ہے اور بخاری کی روایت بھی میں ہے اور جناری دور ہے اور بخاری کی روایت بھی میں ہے اور جناری حضے یہ ہوگا کہ جب ایک کونا ہم اس کا بند کرتے ہیں تو دوسر اکونا کھل جاتا ہے۔ نووی نے کہاان حدیثوں تھے

حُنَيْفٍ بِصِفِيْنَ يَقُولُ اللهِمُوا رَأَيْكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَلَقَدْ رَأَيْتَنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَل وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدُّ أَمْرُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَتَحْنَا مِنْهُ فِي خُصْمَ إِلَّا انْفَحَرَ عَلَيْنَا مِنْهُ خُصَمْمَ.

٦٣٨ ٤ -عَنْ أَنَسِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بَابُ الْوَفَاء بِالْعَهْدِ

٣٩٩ ع - عَنْ حُذَيْفَةَ بَنِ الْيَمَانِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ مَا مَنْعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلَّا أَنِّي عَرَجْت أَنَّا وَأَبِي حُسَبُلٌ قَالَ فَأَحَذَنَا كُفَّارُ عَرَبَثْت أَنّا وَأَبِي حُسَبُلٌ قَالَ فَأَحَذَنَا كُفَّارُ فَرَيْشٍ قَالُوا إِنَّكُمْ تُرِيدُونِ مُحَمَّدًا فَقُلْنَا مَا تُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَة فَأَحَدُوا مِنَا عَهْدَ اللّهِ وَمِيفَاقَهُ لَنَنْصَرَفَنَ إِلَى الْمَدِينَة وَلَا نَقَابَلُ مَعَهُ وَمِيفَاقَهُ لَنَنْصَرَفَنَ إِلَى الْمَدِينَة وَلَا نَقَابَلُ مَعَهُ وَمِيفَاقَهُ لَنَنْصَرَفَنَ إِلَى الْمَدِينَة وَلَا نَقَابَلُ مَعَهُ

کہا تمہاری رائے ایسی ہے کہ جب ایک کو نااس بیں ہے ہم کھولیس تو دوسر اکو ناکھل جا تاہے-

سورت الری انا فتحنا لك فتحا مبینا اخیرتک تو آپ اوت كر سورت الری انا فتحنا لك فتحا مبینا اخیرتک تو آپ اوت كر آرے تھے حدیبیہ سے اور سحابہ كو بہت غم اور رنج تھااور آپ نے ہرى كو نح كر دیا تھا حدیبیہ بی (كيونكه كافروں نے كمه بی آنے نه دیا)۔ تب آپ نے فرمایا میرے اوپر ایک آیت الری جو ساری دنیا سے ذیادہ مجھ كو پسند ہے۔

باب: اقرار کوبورا کرنا

٣٩٣٩- حذيفه بن اليمان سے روابيت ہے جھے بدر بيل آنے سے كى چيز نے شدروكا مكريد كہ بيل الكالية باپ حسل كے ساتھ (يدكنيت ہے حذيف كے ساتھ (يدكنيت ہے حذيف كے باپ كى اور بعضول نے حسل كہاہے) تو جم كو قرئيش كے كافروں نے پكڑ ااور كه تم محد كے پاس جانا چاہتے ہو؟ سوجم نے كہا ہم ان كے پاس نبيس جانا چاہتے بكد ہم مديد بيل جانا چاہتے بكد ہم مديد بيل جانا چاہتے بكد ہم مديد بيل جانا چاہتے بك جم ديد بيل جانا چاہتے بك كم عمد سے اللہ كانام لے كر عمد

للے سے کافروں کے ماتھ صلح کرنے کاجواز نکلائے جب ضرورت یا مسلحت ہواوراس پرانقاق ہے علاء کالیکن ہمارا تد ہم ہیں ہے کہ صلح کی مدت دس برس سے زیادہ نبیس ہو سکتی اس حالت میں جب مسلمان مضوب ہوں اور جو غالب ہوں تو چار مہینہ سے زیادہ درست نبیس اور ایک قول میرے کہ ایک منال کے اندر در ست ہے اور امام مالک نے کہا کہ مدت کی کوئی حد نہیں بلکہ جنٹی حاکم کی رائے میں مناسب محلوم ہو

﴿ ٣٦٣٩) ﴾ اس مدیث ہے معلوم ہواکہ لڑائی میں جبوٹ بولناورست ہے کیو نکہ حذیقہ حضرت بی کے پاس آتے تھے پر مصلحت سے
انہوں نے جبوث کہہ دیا کہ ہم مدینہ کو جاتے ہیں اور جب تک تعریض ہوسکے (تعریض ہے ہے کہ جبوث بھی نہ ہواورا پنا مطلب بھی فوت نہ
ہو)اولی ہے لیکن جبوٹ بولنا بھی لڑائی میں درست ہے۔اس طرح جبوٹ بولنادرست ہے لوگوں میں صلح کرانے کے لیے اور خاوند کواپنی لی لی ہے۔اس مدیث سے ہیں مثلا کہ اقرار کا بورا کرنا تھے۔
اس کے راضی کرنے کے نیے جیسے حدیث میجے میں اس کی تصریح آئی ہے۔اس حدیث سے بھی نکلا کہ اقرار کا بورا کرنا تھ

فَأَنَيْنَا رَسُولَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ فَأَخْبَرُنَاهُ الْحَرَّرَ فَقَالَ (( انْصَرِفَا نَفِي )) لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ ((وَنَسْتَغِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ )).

#### بَابُ غَزُووَ الْأَحْزَابِ

عَنْدَ حُدَيْفَة فَقَالَ رَجُلُ لَوْ أَدْرَكُتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْدَ حُدَيْفَة فَقَالَ رَجُلُ لَوْ أَدْرَكُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَدّم قَاتَلْتُ مَعَهُ وَأَيْلَيْتُ فَقَالَ حَدَيْفَة أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ لَقَدْ رَأَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صِنّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لَيْلَة النّاخْوَابِ رَسُولِ اللّهِ صِنّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم لَيْلَة النّاخْوَابِ وَأَخَذَنَنا رِيحٌ شَلِيدةٌ وَقُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم إِلَّه وَسَلّم لَيْلَة النّاخُورَابِ وَأَخَذَنَنا رِيحٌ شَلِيدةٌ وَقُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم (﴿ أَلَا وَجُلُ يَأْتِينِي بِخَبُو صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم (﴿ أَلَا وَجُلُ يَأْتِينِي بِخَبُو صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم (﴿ أَلَا وَجُلُ يَأْتِينِي بِخَبُو اللّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ فَسَكَنّنا فَلَمْ يُحْبَهُ مِنّا أَخَدُ ثُمَّ قَالَ (﴿ أَلَا وَجُلٌ يَأْتِينَا مَهِ اللّه مَعِي يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴾ فَسَكَنّنا فَلَمْ يُحْبَهُ مِنّا أَخَدُ ثُمَّ قَالَ (﴿ أَلَا وَجُلٌ يَأْتِينَا مَهِ ﴾ فَسَكَنّنا فَلَمْ يُحْبَهُ مِنّا أَخَدُ ثُمَّ قَالَ (﴿ أَلَا وَجُلٌ يَأْتِينَا مَهِ ﴾ فَسَكَنّنا فَلَمْ يُحِبّهُ مِنّا أَخَدُ ثُمَّ قَالَ (﴿ أَلَا وَجُلٌ يَأْتِينَا مَةٍ ﴾ فَسَكَنّنا فَلَمْ يُحِبّهُ مِنّا أَخَدُ ثُمَ قَالَ (﴿ أَلَا وَجُلٌ يَأْتِينَا مَةٍ ﴾ فَسَكَنّا فَلَمْ يُحِبّهُ مِنّا أَخَدُ ثُمّ قَالَ (﴿ أَلَا وَجُلٌ اللّه وَجُلًا مُلُولُولُومُ مِعْلَقُ اللّهُ مَعِي يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴾ وَمُعَلّلُولُولُ اللّه مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّه وَجُلُلُ اللّه وَجُلًا مُؤْلُولُ وَاللّه وَحُلُلُ اللّه وَاللّه وَاللّه وَعَلَى اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَمْ اللّه وَلَلْكُولُولُ اللّه وَلَا وَلَا وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَمْ اللّه وَلَا ا

اور اقرار لیاکہ ہم مدینہ کو پھر جاویں کے اور محد ﷺ کے ساتھ ہو كر تبين لزين م جب بم رسول الله علي كياس آئ توجم في یہ سب قصہ بیان کیا آپ نے فرمایا تم چلے جاؤ مدینہ کو ہم ان کا ا قرار پورا کریں گے اور اللہ ہے مدوحاتیں گے ان پر۔ باب : غزوہ احزاب تعنی جنگ خندق کے بیان میں • ۳۲ ۳-ابراہیم تیمی ہے روایت ہے انہوں نے سنا ہے باپ بزید بن شریک میمی سے انہوں نے کہاہم حذیفہ بن الیمان کے پاس بیٹھے تنے ایک تخص بول اگر میں رسول الند کے زمانہ مبارک میں ہو تا تو جہاد کر تا آپ کے ساتھ اور کو شش کر تا کڑنے میں۔ حذیفہ نے کہا تواپیا کرتا (یعنی تیرا کہن معتبر نہیں ہو سکتا کر نااور ہے اور کہنا اور ہے۔ صحابہ کرام نے جو کوسٹش کی توہی ہے بڑھ کرنہ کرسکتا) تم دیکھو ہم رسول اللہ کے ساتھ بھے احزاب (جمع ہے حزب کی حزب کہتے ہیں گروہ کو اس جنگ کو جو ۵ ججری میں ہو گیا۔ غزدہ احزاب کہتے ہیں اس لیے کہ کا فروں کے بہت ہے گروہ حضرت سے لڑنے کو آئے بتھے) کی رات کو اور ہوا بہت تیز

چل رہی تھی اور سر دی بھی خوب چیک رہی تھی اس وفت آپ

کلی مشروری ہے اور خلاف کیاہے علی نے اگر کافر کمی مسلمان کو قید کریں اور اسے اقرار لیویں ندیجائے کا توں مثانی اور ابو عنیقہ اور ائل کوفہ کا بیہ قول ہے کہ اس اقرار کا ہورا کرنا خرودی ہے اور اگر کا فروں سے آئی کہ جرکر کے ختم لی نہ ہوائے کی توبائفان بھا کنا اور سے ہاں لیے کہ ذریروسی کی قتم الازم نہیں ہوتی۔ لیکن حذیفہ اور ان کے باپ کو آپ نے افراد ہورا کرنے کا حکم دیاس خیال ہے کہ جرسے اسحاب عبد شکنی میں بدنام نہ ہوں اور یہ تھم بطور وجوب کے نہ تھا۔ (تووی) سے اقراد ہورا کرنے کا حکم دیاس خیال ہے کہ جرسے اسحاب عبد شکنی میں بدنام نہ ہوں اور ہو تھم بطور وجوب کے نہ تھا۔ (تووی) حضر وردی ہوں کہ جو تھیا جا کہ جرسے اسحاب عبد شکنی میں بدنام نہ ہوں اور میں کہ خبر رکھنا ہوا ہے جنگ میں بدنام ہوں اور میں ہوں اور عمیم کی خبر رکھنا ہوا ہے جنگ میں بدنام ہوں اور می ہونا ہوں کہ خبر رکھنا ہوا ہے جا اور میں مسلمانوں کے جیشہ دریافت کرتے رہنا چاہے اور ان کی قوت اور ساز دسان مور تھر در کھنا ہوا ہے کہ دو ہو جس کر گیا تھو دونوں ہیں مسلمانوں ہے ہو ہو جا تھی دونوں ہوں کہ خبر مون کی تھر گیا تھو دونوں ہیں مسلمانوں ہے مقال میا کہ دونوں ہوں کہ اور جن کے مقالہ دونوں ہوں کی عمر گیا تھو دونوں ہیں مسلمانوں ہے مقال کا خوف جھوڈ دین ویا کی مجت میں غرق و بہنا صلی وجہ ہوائے کی وجہ کیا نے معلوم ہوا کہ کا بدور میں کہ تھیں غرق و بہنا صلی وجہ ہواراس نہائے کے عظم دلوگ جو وجیس تراشے ہیں کہ تھیارت نہ ہوتا کر دونوں ہیں اپنے جینے ہیں کہ دین کا خیاں کی خور بیس اپنے جینے ہیں کہ دین کا خیاں کہ دین کا خیاں کو خور میں گیا تھوں ہوں کی دونوں میں گیا تھوں ہوں کی دونوں ہیں اپنے جینے ہیں کہ دین کا خیاں کی خور میں گیا تھوں کی دونوں ہیں اپنے جینے ہیں کہ دین کا خیاں تک خور میں گیا تھوں کی دونوں ہیں اپنے جینے ہیں کہ دین کا خیاں تک خیس آتا تھی اسٹر تھائی نے بھی ان کو عذاب میں گر قاد کیا ہے کہ دین کا خیاں تک میں کی تو میں گیا تھوں میں گیا تھوں کی کو خیس کی تو میں کو میں کی تو میں گیا تھوں کی دونوں کی کو خیس کی کو خیس کی تو میں کو میں کر گیا ہوں کی کو خیس کی کو خوال کی کو میں کی کو خیس کی کو خیس کر گیا گیا کہ دین کا خیاں کو خیس کی کر کر گیا ہوں کو کی کو کھیں کی کو خیس کی کو خیس کی کر کر گیا گیا کہ دین کا خیاں کی کو کھی کی کو کھی کر کر کر کر کر کر گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گ



يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمٌ الْقِيَامَةِ» نَسْكُتْنَا فَلَمْ يُحِبُّهُ مِنَّا أَحَدٌ فَقَالَ (( **قُ**مْ يَا حُدَيْفَةً فَاتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ ﴾ فَلَمْ أَجِدْ بُكًّا إِذْ دَعَانِي بِاسْمِي أَنْ أَقُومُ فَالَ اذْهَبُ (( فَأَتِنِي بِخَيَرِ الْقَوْمِ وَلَا تَلْأَعَرْهُمْ عَلَيٌّ ﴾) فَلَمَّا وَلَيْتُ مِنْ عِنْدِهِ جَعَلْتُ كَأَنَّمَا أَمْشِي فِي حَمَّامٍ حَتَّى أَنْيَتُهُمْ فَرَأَيْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَصَلِّي ظَهْرَهُ بِالنَّارِ فَوَضَعْتُ سَهُمًا فِي كَبِدِ الْقَوْسِ فَأَرَدُتُ ۚ أَنْ أَرْمِيَهُ فَذَكَرْتُ قُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( وَلَا تَلَأَعَرْهُمْ عَلَيٌّ )) وَلَوْ رَمَيْتُهُ لَأَصَيْتُهُ فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَمْنِينِ فِي مِثْلِ الْحَمَّامِ فَلَمَّا أَتَيْتُهُ فَأَخْبَرَاتُهُ بِخَبْرِ الْقَوْمِ وَفَرَغْتُ قُرِرْتُ فَٱلْبُسَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ فَضَل عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيهَا فَلَمْ أَزَلُ مَائِمًا حَتَّى أُصْبَحْتُ فَلَمَّا أُصْبَحْتُ فَالَ فَمْ ((يَا نَوْهَانُ)).

نے قرمایا کوئی صحص ہے جو جا کر کا فروں کی خبر لاوے اللہ تعالیٰ اس كو قيامت كے دن ميرے ساتھ ركھے گا۔ يد س كر ہم لوگ خاموش ہورہے ادر کسی نے جواب نددیا کسی کی ہمت نہ ہو لی کہ الیکا سر دی میں رات کو خوف کی عبکہ میں جادے اور خبر ناوے (حالا تک صحاب کی جال شاری اور ہمت مشہور ہے) پھر آ ب نے قرمایا کوئی شخص ہے جو کا فروں کی خبر میرے پاس لاوے اللہ تعاتی اس کو قیامت کے دن میرے ساتھ رکھے گا۔ کسی نے جواب نہ دیا سب خاموش ہو رہے آخر آپ نے فرمایا اے حذیفہ ! اتھ او ر کا فروں کی خبر لا۔ اب مجھے پچھے نہ بنا کیونکہ آپ نے میر انام لے كر تحكم ديا جائے كا۔ آپ نے فرمايا جااور خبر لے كر آكا فرول كى ا ور مت اکساناان کو مجھ پر (بعنی ایسا کوئی کام نہ کرنا جس سے ان کو غصہ آوے اوروہ تھے کو ماریں یا لڑائی پر مستعد ہوں) جب میں آپ کے پاس ہے چلا توابیا معلوم ہوا جیسے کوئی حمام کے اندر چل رہا ہے( بیعنی سروی وروی بالکل کافور ہوگئی بلکہ گرمی معلوم ہوتی تھی۔ یہ آپ کی وعاکی برکت تھی القداور رسول کی اطاعت پہلے تو نفس کو ناگوار ہوتی ہے لیکن جب مستعدی ہے شروع کردے تو بجائے تکلیف کے لذت اور راحت صل ہوتی ہے ) یہاں تک کہ میں کا فروں کے باس پینچا دیکھا تو ابوسفیان اپنی کمر کو آگ ہے سینک رہاہے میں نے تیر کمان پر چڑھایااور قصد کیامار نے کا چر بجھے

للى پاوچوداس کے کہ اس کی فکر میں سز گردال بین اور رات دن دنیاد ہری میں مصروف ہیں پھر روز بروز اور مفلس اور تباہ ہوتے جاتے ہیں اور جب تک وہ اس کی فکر میں سز گردال بین اور رات دن دنیار ہوگا جا ہے وہ کتن ہی پڑھیں کیسا ہی علم حاصل کریں۔ پھر میں نے خیال کی کا فر بھی تو اللہ تعالیٰ ہے جا فس ہیں اور رات دن دنیا ہیں مصروف ہیں ان کو یہ حکومت اور دولت کیوں دے رکھی ہے؟ معلوم ہوا کہ کا فروں کے واسطے تو صرف دنیا ہی ہے اور ان کا کفر بھی ایک اس ان کو آخرت میں ہے تعییب کرنے کے لیے کا فی ہے اب دوسرے عذاب کی صورت نہیں ان کو دنیا کا عذاب دے کر جگائے اور بیدار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیمن خدا تعالیٰ اپنے مسمان بندوں کو گووہ کتے ہی گنا بھی ہوا کہ سے اور خاتم الا نبیاء کی اطاعت کے در بید اس کر اور ایک باراور اپنے دین کا پول بالا و کھادے۔ آئیں یارب العالمین۔



رسول النتاكا فرموده باد آياكه اليهاكوئي كام شكر تاجس سے ان كو عصر پيدا موس گرين فريس ان كو عصر پيدا موس كرين فريس ماد دينا تو يے شك ابوسفيان كولگناله آخر بيس لو نا كار جھے ايسامعلوم ہواكہ جمام كے اندر چل رہا ہوں جب رسول الله كہاں آيا اور سب حال كيد ديااس وقت مردى معلوم ہوئى (بيه آپ كا كيك برا مجزو تھا)۔ آپ نے جھے اپنا ايك فاصل كمبل اور ها ديا جس كو برا مجزو تھا)۔ آپ نماز بردها كرتے تھے۔ بيس اس كوادر ته كرجو سويا تو سے اور ها كر ايسان كوادر ته كرجو سويا تو سے تك سو تار ہا۔ جب سے ہوئى تو آپ نے قرمايا الله بہت سونے والے۔

## باب:جنگ احد كابيان

ا ١٨٢٧ - انس بن مالك عن روايت بيد رسول الله احد ك دن (جنب كا فرول كاغلبه مواادر مسلمان مغلوب موسكة )الگ موسكة سات آدمی انصار کے اور دو قریش کے آپ کے پاس رہ گئے اور كافرول في آپ ير جوم كيا آپ في فرماياكون ان كو چير تاب؟ اس کو جنت ملے گی یا میر ارفیق ہو گا جنت میں۔ایک انصاری آ گے برحااور لڑا بہاں تک کہ مارا گیا۔ پھر انہوں نے جوم کیا آپ نے فرمایا کون ان کولوٹا تا ہے؟ اس کو جنت ملے گی یا ممر ارفیق ہو گا جنت میں۔ایک ادرانصاری بڑھاادر لڑا یباں تک کہ مارا گیا۔ پھر يمى حال رماييال تك كه ساتون آدمى اتصارك شبيد موسة (سجان انتدانصار کی جاں نثاری اور وفاداری کیسی تھی یہاں ہے صحابه رسول الله كاورجد اور مرجبه سمجھ ليرا عاہيے)- تب آپ نے فرمایا ہم نے انصاف نہ کیا اپنے اصحاب کے ساتھ یا بھارے یارول نے بہارے ساتھ انصاف نہ کیا۔ (بہلی صورت میں یہ مطلب جو گاکہ انصاف نہ کیا بعنی قریش بیٹے رہے اور انصار شہید ہوگئے قریش کو بھی ٹکلنا جا ہے تھا۔ دوسری صورت بیس ہیہ معنی ہو کیکے کہ جهرے بارجو بھاگ گئے جان بچا کر انھوں نے انصاف نہ کیا کہ ان کے بھائی شہید ہوئے اور وہ اپنے تنین بچانے کی فکر میں رہے )۔ ٣٧٨٣٢ عبدالعزيزين اني حازم نے کہااتے باپ ابوحازم (سلمه

### بَابُ غَزُّوَةٍ أُحُدِ

٣ ٤ ٣ ٤ - عَنْ عَبُّدِ انْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَسْأَلُ عَنْ حُرْحٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ حُرِحَ وَجَمَّهُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثِهُ وَكُسِرَتُ رَبَّاعِيُّنُهُ وَهُشِمَتُ الْبَيْضَةُ عَلَى رَّأْمِيهِ فَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَغْسِلُ الدُّمْ وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَسْكُبُ عَلَيْهَا بِالْمِحَنُّ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدُّمَ إِلَّا كَتْتَرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةً حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا ثُمَّ ٱلْصَفَتْهُ بِالْجُرْحِ فَاسْتُمْسَكَ الدُّمُ. ٣ ٢ ٤ ٣ ع - عَنْ أَبِي حَازِمِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهُلَ بْنَ سَعْدِ وَهُوَّ يَسْأَلُ عَنْ خُرْحِ رَسُولِ اللَّهِﷺ فَقَالَ أَمَّ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَغْسِلُ جُرْحَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَمَنْ كَانَ يَسْكُبُ الْمَاءَ وَبَمَاذَا دُورِيَ خُرْحُهُ ثُمُّ ذُكَرَ نَحْوَ حَلِيثِ عَبِّكِ الْعَزِيزِ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ وَحُرِحَ وَجُهُهُ وَقَالَ مَكَانَ هُشِمَتُ كُسِرَتُ. \$ \$ 7 \$ - عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ بِهَنَا الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيُّ مَلِيُّ فَي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي هِلَالِ أُصِيبَ وَحْهُهُ وَفِي حَدِيثِ النِّي مُطَرُّفٍ حُرِحَ وَحَهُهُ ٥٤٦٤ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ كُسِرَتُ رَبَاعِيَّتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَشُجٌّ فِي رَأْسِهِ فَحَعَلَ يَسْلُتُ الدُّمَ عَنْهُ وَيَقُولُ ((كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيُّهُمْ وْكَسِّرُوا رَبَاعِيَتُهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ ﴾) فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزٌّ وَحَلَّ لَيْسَ.

بن دینار مدنی) سے مثاا نہوں نے سہل بن سعد ہے ان سے پوچھا کیار سول اللہ کے زخمی ہونے کا حال احد کے دن۔ انہوں نے کہا آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوااور آپ کی پیچلی ٹوٹ گئی اور آپ کے مر پر خود ٹوٹا (تو سر کو کتنی تکلیف ہو تی ہوگی ہوگی) پھر حصرت فاطمہ آپ کی صاحبزادی خون وحوتی تھیں اور حضرت علی اس پر پانی قالے تھے۔ جب حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ پانی سے اور خون زیادہ فالے تھے۔ جب حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ پانی سے اور خون زیادہ فالے تو انہوں نے ایک پور نے کا فکرا جلا کر زخم سے لگادیا تب خون بند ہوا۔

۳۹۴۳ - سہل بن سعد ہے جناب رسول اللہ کے زخمی ہونے کا حال ہو چھا گیا۔ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں قتم خدا کی اس شخص کو جو آپ کازخم دھو ٹا تھاا درجو پانی ڈائٹا تھاا درجو دوا ہوئی مجر بیان کیا ای طرح جسے اوپر گزرک

۱۳۲۳- زجه وی جواد پر گزرا

۳۹۳۵ - حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ علیہ کادانت او احد کے دن ادر سر پر زخم لگا۔ آپ خون کو دور کرتے سے اور فرماتے سے کیے فلاح ہو گی اس قوم کی جس نے زخمی کیاا ہے پیغیر کو ادر اس کادانت توڑا حالا تکہ وہ بلاتا تھا ان کو اللہ کی طرف۔ اس وقت یہ آیت افری تمہار آ بچھ افتیار نہیں ہے (اللہ تعالیٰ جاہان

(۳۱۳۵) جئ حضرت نے اپنی قوم کابہ حال دیکھ کر ان کی تبائی کا لیتین کیا لیکن اللہ جل جلالہ نے آپ کو ہتلایا کہ تم کو کار خاندالنی میں کوئی اختیار خبیں ہے۔ اب بھی اللہ اندیکر جائے ہوں کا دیا ہیں تباہ وہر باداور ذکیل خبیں ہے۔ اب بھی اللہ اندیکر جائے ہوں کا دیا ہیں تباہ وہر باداور ذکیل وخوار ہوئے کہ کی حکومت بھی گئی سارا فر در تاک کی راہ نکل گیا اللہ نے اپنے بیٹیسر کوغالب کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ بدوعا کرنے گئے قریش کے خالموں کو تب اللہ تعالی نے یہ آیے۔ اتاری۔

لُكِ مِنْ الْأَمْرِ شَيَّةً.

٣٤٦٤٦ عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بَحْكِي نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيّاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ وَهُوَ بَسَنْم بَحْكِي نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيّاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ وَهُوَ بَسَنْم بَحْكِي نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيّاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ وَهُوَ بَسَنْم بَحْكِي نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيّاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ وَهُوَ بَسْنَحُ الدَّم عَنْ وَبَحْهِهِ وَيَقُولُ (( رَبّ اعْقِيرْ اغْقِيرْ إلْقَوْمِي فَإِنْهُمْ لَمَا يَعْلَمُونَ )).

٣٩٤٧ عَنْ الْأَعْمُشِ بِهَلَا الْإِسْنَادِ غَيْرٌ أَنَّهُ
قَالَ فَهُو يَنْضِحُ الدَّمَ عَنْ خَبِيتِهِ.

بَابُ اشْتِدَادِ غَضَبِ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٤٨ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِبتَ مِنْهَا وَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِبتَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَي قَوْمٍ وَسُلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعْلُوا هَذَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حِينَذِذِ يُشِيرُ إِلَى رَبّاعِيتِهِ )) وَقَالَ رَسُولُ وَهُوَ حِينَذِذِ يُشِيرُ إِلَى رَبّاعِيتِهِ )) وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَجُلِ يَقْتُلُهُ وَسُلُمُ اللهِ عَلَى وَجُلِ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَجُلِ يَقْتُلُهُ وَسُولُ اللهِ عَنْ وَجُلُ يَقْتُلُهُ وَسُولُ اللّهِ عَنْ وَجُلُ )).

يَابُ مَا لَقِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

٩٤٩ عَنْ الْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصلّي بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصلّي عِنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُو حَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ.
وَقَدْ نُحِرَتْ جَزُورٌ بِالنّامُسِ فَقَالَ أَبُو حَهْلٍ وَقَدْ نُحِرَتْ جَوْرٌ بِالنّامُسِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَقَدْ نُحِرَتْ جَوْرٌ بِالنّامُسِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَقَدْ نُحِرَتْ جَوْرٌ بِالنّامُسِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَقَدْ نُحِرَتْ إِللّهُ مَا إِلَيْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

كومعاف كرے جاہے عذاب ديوے كيونك ووظالم ہيں)۔

۱۳۹۳ م- حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول الله علی بیان کر رہے تھے ایک سیفیر کا حال ان کی قوم نے ان کو مارا تھا اور وہ اپ مند نے خون بو نیجھتے جاتے تھے یااللہ! میری قوم کو مختدے وہ نادان بیں (سیخان الله نیوت کے حلیم کا کیا کہنا)۔

۲۹۴۷ ترجمه وای جواویر گزرن

## باب: جس کورسولالله گخود قتل کریں اس پرالله تعالیٰ کا غصه بہت سخت ہے

۱۳۸۳ - ابوہر رورضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ علی نے فرمایا بڑا عصر ہے اللہ کاان اوگوں پر جنہوں نے ابیا کیا اور آپ اشارہ کرتے تھے اپنے دانت کی طرف اور فرمایا آپ نے بڑا عصر ہے اللہ تعالی کااس محف پر جس کور سول اللہ قبل کریں اللہ تعالی کی راہ میں (یعنی جہاد میں جس کو ماریں کیونکہ اس مر دود نے بیخبر کی راہ میں (یعنی جہاد میں جس کو ماریں کیونکہ اس مر دود نے بیخبر کے مارنے کا قصد کیا ہوگا اور اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جن کو آب صدیا قصاص میں ماریں)۔

# باب: رسول الله عَلَيْ فَ مَرْ كول اور منافقول كے ماركول اور منافقول كے ہاتھ سے جو تكليف يائى اس كابيان

۱۹۳۹ء عبدالله بن مسعود سے روایت ہے رسول الله علی خانہ کعید کے پاس نماز بڑھ رہے تھے اور ابوجہل اپنے یاروں سمیت بیشا تھا اور ایک دن پہلے ایک اونٹن کی تھی۔ ابوجہل نے کہ تم میں سے کون جاکراس کی بچہ دائی لا تا ہے اور اس کور کھ دیتا ہے محد کے

( ۱۳۹ ) کا نوویؒ نے کہا اس حدیث میں یہ اشکال ہے کہ جب نجاست آپ کی پشت پر رکا دی تو آپ نماز کیے پڑھتے رہے۔ قاضی عیاض نے اس کا میہ جواب دیاہے کہ بچ دان او لغنی کا نجس نہیں ہے اس واسطے کہ مینٹی اور د طو بت اس کے بدن کی پاک ہے اور او جمری میں کہی لاے

أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى صَنَا خَزُورِ نَبِي فُلَانِ فَيَأْحُذُهُ فَيُصَعُّهُ فِي كَيْفَيُ مُخَمَّدٍ إِذَا سَخَدَ فَالْبَعْثُ أَشْقَى الْقَوْمُ فَأَحَدُهُ فَلَمَّا سَحَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَضَعَهُ سِنَ كَتَفَيْهِ قَالَ فَاسْتُصَّحَكُوا وَجَعَلَ بَعْصُهُمُ يَمِيلُ عَلَى يَعْضَ وَأَنَا قَاتِمٌ أَنْطُرُ لَوْ كَانْتُ لِي مُنْعَةٌ طُرْخُتُهُ عَنْ ظُهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمُ سَاحِدٌ مَا يَرُفعُ رَأْسُهُ خَتَّى اتَّطَلَقَ إِنْسَانً فَأَعْشَرَ فَاطِمَةَ فَجَاءَتُ وَهِيَ خُوَّيْرَيَةً فَطَرَحْتُهُ عَنْهُ ثُمَّ أَقْتَلَتْ عَلَيْهِمْ تَشْتِمُهُمْ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتُهُ رَفَعَ صَوَّتُهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِمْ وَكَانَ إِذًا دَعُا دَعَا ثُلَاثًا وَإِذًا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثُ ثُمَّ مَالَ (( اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ )) ثَلَاتَ مَوَّاتِ فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتُهُ ذَهَبَ عَنَّهُمُ الضَّحْكُ وَحَافُوا دَعُوْتُهُ ثُمَّ قَالَ (﴿ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْل بْن هِشَام وْغُتْبَةً بْنِ رَبِيغَةً وَسَيِّبَةً بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةً وَأُمَيَّةً بْنِ خَلْفٍ وَعُقْبَةً بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ ﴾) وَذَكَرَ السَّابِعَ وَلَمْ أَخْفَظُهُ فَوَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ سَمِّي صَرْعَى يُومُ بَدَّدٍ تُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْر قَالَ أَبُو إِسْخَقَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةً غَلَطٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

دونوں مونڈ ھول کے بیچ میں جب وہ سجدے میں جاویں؟ بیہ س کر ان كابد بخت شقى اٹھا(عقبه بن الي معبط ملعون) اور لايا اس كو اور ر سول الله جب سجدے میں گئے تو آپ کے دونوں مونڈ تعول کے بیج میں وہ بید وانی رکھ وی مجمر ان لوگوں نے بنسی شروع کی اور مارے بنسی کے ایک پر ایک کرنے لگا۔ میں گھڑ ابواد یکٹ تھا ججھے اگر زور ہو تا ( یعنی میرے مدو گار لوگ ہوتے ) تومیں پھینک دیتااین کو آپ کی پینے سے اور رسول اللہ سجدے ہی میں رہے آپ نے سر منہیں اٹھایا بیہاں تک کہ ایک آدمی گیااور اس نے حضرت فاصل کو خبر کی کہ وہ آئمیں اس وقت لڑ کی تھیں اور اس کو پچینکا آپ کی پیٹیے ہے۔ پھر ان لوگوں کی طرف آئیں ان کو برا کہا۔ جب آپ نماز یڑھ کیکے توبلند آواز ہے بدرعا کی ان پر آپ جب د عاکرتے تو تین بار دعا کرتے اور جب خدا ہے کچھ ما تکتے تو تین بار ما تکتے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ قریش کو سزا دے تین بار فرہ یا۔ ان لوگوں نے جب آپ کی آواز سنی تو ہنسی جاتی رہی اور آپ کی ید د عاسے ڈر گئے۔ کیسر آپ نے فرمایا اللہ تو سمجھ لے ابوجہل بن ہشام اور عتبہ بن ربعہ اورشيبه بن ربيعه اور وليدين عقبه اوراميه بن خلف اور عقبه بن ابي معیط ہے اور ساتویں کا مجھے نام یاد نہیں رہا( بخار کی کی روایت میں اس کانام عمارہ بن دلید ند کورہے )۔ پھر قشم اس کی جس نے حضرت محر کو سچا ہیمبر کر کے بھیجامیں نے ان سب او گول کو جن کا آپ تے نام لیا بدر کے دن بڑے ہوئے ویکھاان کی نعشیں کھسیٹ کر گڑھے میں ڈال گئیں جو بدر میں تھا (جیسے کتے کو کھسیٹ کر بھینگتے جِي) ايواسحاق نے کہاوليد بن عقبہ کانام لملط ہے اس حديث ميں۔

للے چزیں ہوتی ہیں۔ بھی توخون ہے اور یہ جواب انام مالک کے غذہب پر بنما سے کہ حلال جانور کا گو بریاک ہے اور ہی رااورا ہو حقیفہ کا نہ ہب ہیں ہے کہ وہ نجس ہے اور ہی رااورا ہو حقیفہ کا نہ ہب ہیں ہے کہ وہ نجس ہے اور خون بھی لگار ہتا ہے دوسرے یہ کہ وہ نجس ہے کہ وہ نجس ہے اور ہی لگار ہتا ہے دوسرے یہ کہ وہ مرک ہے کہ وہ مرک ہیں ہوئی کہ بیٹر پر کیار کھنا مجمع کو رہے گار کو سے اس کے جر نہیں ہوئی کہ بیٹر پر کیار کھنا مجمع ہے اس کے آپ کو اس کی خبر نہیں ہوئی کہ بیٹر پر کیار کھنا میں ہے اس کے آپ کو اس کی خبر نہیں ہوئی کہ بیٹر پر کیار کھنا میں ہے اس کے آپ کو اس کی خبر نہیں ہوئی کہ بیٹر پر کیار کھنا میں ہوئی کہ بیٹر پر کیار کھنا ہے اس کے آپ کو اس کی خبر نہیں ہوئی کہ بیٹر پر کیار کھنا ہے اس کے آپ بچدو میں مصروف رہے ۔ انجماع ہو

خَرْفَهُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ وَخَوْلُهُ نَاسٌ مِنْ قُرْيْشِ إِذْ خَاءَ عُقْبُةً بْنُ أَبِي مُنشِطٍ بِسَلّا جَزُورٍ نَقَدْنَفَهُ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ فَحَاءَتُ مَنشَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ فَحَاءَتُ فَاطِئَةُ فَاصَدْتُهُ عَنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ فَاطِئَةُ فَاصَدْتُهُ عَنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ خَلْلِكَ الْمَلّا هِنْ قُولِيْشِ أَبَا فَاطِئَةً بْنَ هِشَامٍ وَعُتْبَةً بْنَ رَبِيعَةً وَعَقْبَةً بْنَ أَبِي مَعْشِطٍ وَشَيْبَةً بْنَ وَبِيعَةً وَأُمْيَّةً بْنَ رَبِيعَةً وَعَقْبَةً بْنَ خَلْفِ أَوْ أَبَيْ مُعْرَا أَنْ أَنْهَا مُن فَولَاهُ إِنْ مَنْهُ وَالْمَلّا عِنْ عَلَيْكِ الْمَلَا عَنْ خَلْفِ أَوْ أَبِي مَعْيَطٍ وَشَيْبَةً بْنَ وَبِيعَةً وَأُمْيَّةً بْنَ رَبِيعَةً وَعَقْبَةً بْنَ أَبِي مُعْتِلًا بَنَ هِشَامٍ وَعُتْبَةً بْنَ رَبِيعَةً وَأُمْيَّةً بْنَ رَبِيعَةً وَعَقْبَةً بْنَ أَلِيكُ مَنْ مَنْ عَلَكُ مَنْ اللهِ أَلِي عَنْهُ وَالْمَالُكُ )) قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ فَيْ الْبَشْرِ عَيْرً أَنْ أَنْهُ أَيْنَ فِي الْبَعْرِ.
تَفَطَّعْتِ أُوصًالُهُ فَلَمْ يُلْنَ فِي بْنِهِ غَيْرً أَنْ أُنْهُ أَيْ أَنِ الْمَلْلَا فِي الْبَعْرِ.

١٥٦٩ عَنْ أَبِي إِشْخَقَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَزَادَ وَكَانَ يَسْتَحِبُ ثَلَاثًا يَقُولُ (( اللَّهُمُّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ اللَّهُمُ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ اللَّهُمُ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ اللَّهُمُ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ اللَّهُمُ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُمُ عَلَيْكَ اللَّهُ الْوَلِيدَ بَنَ عَلَيْهِ وَلَهُ بَشِكُ قَالَ آبُو إِسْحَقَ عَتْبَةً وَأُمْثِيَّةً بْنَ عَلَيْهِ وَلَهُ بَشِكُ قَالَ آبُو إِسْحَقَ وَنَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ال

٢ ٥ ٢ ٤ - عَنْ عَبْدِهِ اللَّهِ قَالَ اسْتَقَبَّلَ رُسُولُ اللَّهِ

۱۳۷۵ - عبداللہ بن مسعوۃ ہے روایت ہے رسول اللہ علیہ سے اس اس مقد استے استے عبد عبد اور آپ کے گرد قریش کے چند لوگ سے استے عبل عقبہ بن الی معیط آیاد منی کی اد جعر کی لے کر اور آپ کی پیٹے مبارک پر ڈال وی آپ نے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ چر فاظمہ زہرا آپ کی پیٹے اس کو اٹھایا اور ایسا کرنے والے کے آپنا سر نہیں اور آپ کی چینے پر سے اس کو اٹھایا اور ایسا کرنے والے کے لیے بدد عاکی پھر آپ نے فرمایا یا اللہ اتو سزاوے قرایش کی اس جماعت کو ابو جنہل بن بشام اور عقبہ بن ربیعہ اور شعبہ بن ربیعہ اور عقبہ بن ربیعہ راوی ہے اس حدیث کا اس کو شک ہے )۔ عبداللہ بن مسعود نے راوی ہے اس حدیث کا اس کو شک ہے )۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا پر جس نے ان سب لوگوں کود کھامارے گئے بدر کے دن اور کہا پر جس کے بان سب لوگوں کود کھامارے گئے بدر کے دن اور گلگ ہوگئے جمال کے خلاے کھائی اس کے خلائی اس کے خلاے کھائی اس کی خلاے کھائی اس کے خلاے کھی اس کے خلاے کھی خلالے کہائی اس کے خلاے کھی خلال گیا۔

۱۵۱ ۳- ترجمہ وی جواو پر گزرااس میں ہے ہے کہ آپ تین باروعا کر رہے تھے عاجزی ہے۔ آپ قریش کر رہے تھے عاجزی ہے۔ آپ قریش سے 'یااللہ! تو سمجھ لے قریش سے 'یااللہ! تو سمجھ لے قریش سے اور ولید بن عقبہ کے اور امیہ بن خلف اور ولید بن عقبہ کے اور امیہ بن خلف کے نام میں شک نہیں۔ ابواسحاتی نے کہا ساتویں آوی کا میں نام مجول گیا۔

١٥٢ ٣- عبدالله بن مسعود رضي الله عند سے روايت ہے كه.

رہے بلکہ میجے وہید بن عتبہ ہے اور بخاری نے اپنی میجے میں ایسان روایت کیا اور ولید بن مقبہ تواس وقت موجود نہ تھا ایموگا تو بکہ ہوگا کیو نکہ جس ون مکہ فتح بوادور سول اللہ کے سامنے نایا گیا سر پرہا تھ بھیرانے کے لیے اس وقت دہ قریب تھ جوائی کے ۔ (نووی)

(۳۱۵۰) ہے تو وی نے کہا آپی دھاان کے باب میں قبول ہوئی اور یہ گڑھے میں بھیکے گئے ذات ہے و ٹن فہیں ہوئے اکمو تکہ حرفی کا دفن واجب ٹیس ہے بلکہ جنگل میں پھینک دیا جادے پر جس صورت میں اس کی بد ہوسے لوگوں کو تکلیف کاڈر ہو تو گاڑ دیں۔ قاضی عیاض نے کہا اس روایت پر بدا عتراض ہوا ہے کہ عمارہ بن ولید بھی ان لوگوں میں تھا اور وہ بدر کے دن فہیں مارا گیا بلکہ حبثہ میں جا کہ مراداس کا جواب ہے کہ مرادان کا جواب ہے کہ مرادان کا جواب ہے کہ مرادان کا حواب ہے کہ مرادان کا حواب ہے کہ مرادان کی مرادان کی مرادان میں از آگیا بلکہ قید ہوا پھر عرق انطبیہ بیس آن کر رسول اللہ نے اس کو قتل کرایا۔ اپنی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فَدَّعَ عَلَى سِنَّةٍ فَفَرٍ
مِنْ قُرَيْشِ فِيهِمْ أَبُو جَهْلٍ وَأُمَنَّةُ بْنُ خَلَفٍ
وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةً وَشَيْبَةً بْنُ رَبِيعَةً وَعُقْبَةً بْنُ أَبِي
مُعَيْطٍ فَأَقْسِمُ بِاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى عَلَى بَلْرِ
فَدْ غَيْرَتُهُمُ الشَّمْسُ وَكَانَ بَوْمًا حَارًا.

٣٠٤٥٣ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زُوْجَ النُّسَىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتُهُ أَنُّهَا قَالَتْ لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُ أَنَّى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدُّ مِنْ يَوْمٍ أُحْسِ غَقَالَ ﴿﴿ لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ أَشَدُ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَّالِ فَلَمْ يُجِيْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتُفِقْ إِلَّا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي فَنَظُرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزًّ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رُدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجَيَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ قَالَ فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَال وَمَلَّمَ عَلَىٰ ثُمُّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قُوْلَ قُوْمِكَ لَكَ وَأَنَّا مَلَكُ الْجَيَالِ وَقَدْ بَعَشْنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ فَمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأَحْشَبَيْنِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَخْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا ﴾).

رسول الله ملك في ابوجهل اوراميد بن طلف اور عنه بن ربيد اور آدميوں كے ليے ابوجهل اوراميد بن طلف اور عتب بن ربيد اور عقب بن الى معيط كے ليے \_ پھر عبد الله بن مسعودٌ نے نتم كھائى كه بس نے ان او گوں كود يكھا بدر بس يزے ہوئے اور دھوپ سے سر سے تھے كيونكد وہ كرمى كادان تھا۔

١٥٣٧م- ام المومنين حضرت عائشه رضي الله عنهاس روايت ہے انہوں نے عرض کیا بارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ پر احد کے دن ہے بھی کوئی دن زیادہ سخت گزراہے؟ آپ منے فرمایا میں نے بہت آفت اٹھائی تیری قوم سے (معنی قریش کی قوم سے) اور سب سے زیادہ سخت رہنج مجھے عقبہ کے دن ہوا۔ میں نے عبدیالیل سے بینے پر اینے تنیس پیش کیا الیعیٰ اس ہے مسلمان ہونے کو کہا)اس نے میر اکہنانہ مانا۔ بیس چلااور میرے چیرے پر رنج برس رباتها بمر مجھے ہوش نہ آیا ( میش کیساں رنج میں چلا گیا) مر جب قرن الثعالب (ایک مقام ہے جہال نحید والے احرام باندھتے ہیں مکہ ہے دو منزل کے فاصلہ پر) پہنچا تو میں نے اپٹاسر افھایا دیکھا تو ایک ابر کے مکڑے نے مجھ پر سایہ کیا اور اس میں حضرت جبر الميل تھے انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ جل جلالہ نے تمہاری قوم کا کہنا سا اورجو انہوں نے جواب دیا تو پہاڑوں کے فرشتے کو تمہارے پاس بھیجا ہے تم جو حیابواس کو تھکم كرور پھراس فرشتے نے جھے يكار ااور سلام كيا اور كہااے محمر ُ اللہ تعانی نے تمہاری قوم کا کہنا سا اور بیں بہاڑوں کا فرشتہ ہوں اور جھے تمہارے پروردگارنے تمہارے پاس بھیجاہے اس لیے کہ جوتم تقلم دو بين سنول پيمر جوتم عام ہواگر کہو تو بين دونوں پہاڑوں کو ( نعنی ابو فتیس اور اس کے سامنے کا بہاڑ جو کمہ میں ہے ) ان یر ملادوں (اور ان کو چگی کر دول) حضرت رسول اللہ کئے آئی ہے فرمایا (میں یہ نہیں جا ہتا ) بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ان کی



١٩٥٤ عن حُنْدُب بْنِ سُفْيَانَ رَضِيَ اللهِ عَنْ حُنْدُب بْنِ سُفْيَانَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ فَي عَنْهُ وَلَا إَصْبَعُ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ فِي بَعْضِ بِلْكَ أَمْمَنَاهِدِ نَقَالَ ((هَلُ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَلِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ)).

١٥٥ عن الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
 وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي
 غَار قَنْكِبَتْ إِصْبَعْهُ.

الله عَنْهُ يَقُولُ اللهِ صَلّى الله عَنْهُ يَقُولُ اللهِ صَلّى الله عَنْهُ يَقُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ قَدْ وُدِّعَ مُحَمَّدٌ فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَحَلَّ وَالضَّحْى وَاللّيْلِ إِذَا سَحَى مَا الله عَزَّ وَحَلَّ وَالضَّحْى وَاللّيْلِ إِذَا سَحَى مَا وَدُّعَتُ رَبُّكَ وَمَا فَلَى.

١٥٧ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهِ عَنْهُ وَاللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَحَاءَتُهُ امْرَأَةٌ فَقَالُتُ يَا مُحَمَّدُ إِنّى لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَوْمَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ فَقَالُتُ قَدْ تَرَكَفَ لَمْ أَرَهُ لَلْمُ عَزّ لَلْهُ عَزّ لَلْهُ عَزّ وَخَلُ وَالشّحِي وَاللّهِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ وَجَلٌ وَالشّحِي مَا وَدَّعَكَ رَبّعُكَ وَمَا قَلْي.

٣٦٥٨ - عَنْ الْأَسْوُدِ إِنْ قَيْسٍ بِهَدَّا الْإِسْنَادِ نَحْوُ حَدِيثِهِمَا

اولادیس ہے ان لوگوں کو پیدا کرے گا جو خاص ای کو پو جیس گئے
اوراس کے ساتھ کسی کوشر میک نہ کریں (سجان اللہ کیا شفقت تھی
آپ کوا پنی امت پر دور نج دیتے آپ ان کی تکلیف گوارائہ کرتے)۔
۱۳۲۵ میں سول
اللہ کی انگلی کو مار گئی اور خون نکل آیا آپ نے فرمایا نہیں ہے تو گر
الیک انگلی جس میں سے خون نکل آیا آپ نے فرمایا نہیں ہے تو گر
ایک انگلی جس میں سے خون نکل اور اللہ تعالی کی راہ میں بچھے یہ
ایک انگلی جس میں سے خون نکل اور اللہ تعالی کی راہ میں بچھے یہ
تکلیف ہوئی۔ (مطلب یہ ہے کہ خداکی راہ میں اتن می تکلیف
بے حقیقت ہے اور یہ شعر نہیں ہے جھے اوپر گزرا)۔

7400 سودین قیس سے ڈوایت ہے رسول اللہ عار میں تھے (قاضی عیاض نے کہایہ علطی ہے عارکی جگہ عازی کالفظ ہو گایا عار سے مراد لشکر ہے) آپ کی انگلی کو تھو کر گئی۔

۲۷۵۷ - جندب سے روایت ہے جبر ائیل نے چندروز کی دیر کی
آپ کے پاس آئے میں تومشرک کینے گئے اللہ تعالی نے چھوڑ دیا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس وقت سے سورت اتار دی اللہ تعالی
نے قتم ہے دن چرھے کی اور رات کی جب ڈھانک لیوے نہیں
چھوڑا تھے کو تیرے پروروگارنے اور شاخوش رکھا۔

۱۹۵۷ می اسود بن قیم سے روایت ہے شل نے جندب بن سفیان سے سارسول اللہ عظی بیار ہوئے تو دو تین دن رات تک نہیں اٹھے پھر ایک عورت آئی (عوراء بنت حرب ابوسفیان کی بہن ابولہب کی بی جملت انحطب) اور کہنے گی اے محمد ایمن جمتی ہوں کہ تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا (بیاس شیطان نے ہتی ہوں دو تین رات سے تمہارے پاس تیس سورت اتاری و الصنحی افیر تک اس آیا۔ تب اللہ تعالی نے بیہ سورت اتاری و الصنحی افیر تک اس کے معنی اور گررے۔

۲۱۵۸ - ترجمه وی جواویر گزرا



## باب:رسول الله عَنْ اللهُ عَنْ فَيْ فَا فَقَ مِن مَا فَقَيْن كَى تَكَالِيف بِرِ صبر كرنة كابيان

٣١٥٩ - اسامه بن زيد عروايت برسول الله عظم ايك گدھے پر سوار ہوئے اس پر ایک پالان تھا اور نیچے اس کے ایک عادر تھی فدک کی (فدک ایک شہر تھا مشہور مدینہ سے دویا تین منزل ر) آپ کے پیچے ای گدھے پر اسامہ بن زیر تھے آپ تشریف لے گئے سعد بن عبادہ کو بوچھنے کے لیے ان کی بیاری میں بن حارث بن فررج كے محلّد من ادري قصد بدركى جنگ سے يہلے كاب يهال كك كه آپ گزرے ايك مجلس يرجس ميں سب قتم کے بوگ نیعنی مسلمان اور مشرک بت پرست اور بہوو ملے بطے تھے۔ ان لوگوں میں عبداللہ بن الی (منافق مشہور) بھی تھا اور عبدالله بن رواحه بھی تھے۔ جب اس مجلس میں جانور کی گرو کچنی تو عبدالله بن الي نے اپني تاك بند كرلي جادر سے اور كہنے لگامت مرواڑاؤ ہم ہے۔رسول اللہ نے ان او گوں کو سلام کیا چر کھڑے ہوئے اور گدھے پرے اترے بعد اس کے ان کو بلایا اللہ کی طرف اور ان کو قرآن سایا۔ عبداللہ بن ابی نے کہااے مخص!اس سے اچھا کھ نیں یاال ے تو بہتر تھاکہ تم اپنے گفریس بیٹے اگر تم کہتے ہو وہ سے ہے تو مت متاؤ ہم کو ہماری مجلسوں میں اور لوٹ جاؤ ابے ٹھکانے کو ' پھر جو ہم میں سے تمہارے پاس آوے اس کو ب قصہ سناؤ۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا ہم کو ضرور سناہے ہماری مجلوں میں کیونکہ ہم ہند کرتے ہیں ان باتوں کو۔اسامہ نے کہا بحرمسلمان اورمشرك اوريبود كالي كلوج كرنے للے يبال تك ك قصد کیاایک نے دوسرے کو مارنے کا اور رسول اللہ اس جھڑے کو

بَابُ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهِ وَصَبِّرِهِ عَلَى أَذَى الْمُنَافِقِينَ إِلَى اللَّهِ وَصَبِّرِهِ عَلَى أَذَى الْمُنَافِقِينَ

٤٩٥٩ - عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَحْبَرُهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافَ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أَسَامَةً وَهُوَ يَعُودُ سُعُدَ بُنَ عُبَادَةً فِي يَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ وَذَاكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَلْرِ حَنَّى مَرُّ بِمُحْلِسِ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْتَانِ وَالْيَهُودِ فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيٌّ وَقِي الْمَحْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتُ الْمَحْلِسُ عَخَاجَةً اللَّابَّةِ حَمَّرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنِّيُّ أَنْفَهُ بِرِهَائِهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُغَيِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمُّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَلَـُعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَّأَ عَلَيْهِمْ الْبُقُرْآنَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنِيُّ أَيْهَا الْمَرَّةُ لَا أَخْسَنَ مِنْ هَٰذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًا فَلَا تُؤْذِنَا فِي مَجَالِسِنَا وَارْجِعُ إِلَى رَخُلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصُ عَلَيْهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ اغْشَنَا فِي مُجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ. قَالَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ خَتَّى هَمُّوا أَنْ يَتَوَاتَبُوا فَلَمْ يَزَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَفِّضُهُمْ ثُمَّ رَكِبَ دَائِنَهُ جَتَّى دَحَلَ عَلَى سَعْدِ بْن عُبَادَةً فَهَالَ (( أَيُّ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعُ إِلَى مَا

(٣٢٥٩) جن اور وہ موذی مرتے وم تک منافق عی رہا بھی دل سے مسلمان تیس ہوا پر آپ نے اس کو بھی نہ ستنا بلکہ اس کی سفارش قبول کی بن قبیمائے کے بارے بٹی اور جب دہ مرحمیا تواس کے بیٹے کی در خواست پر آپ نے اپنا کرد دیااس کو پہنا نے کو۔

كُلَّا وَكُذًا ﴾ قَالَ اغْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ صَفْحٌ فَوَاللَّهِ لَفَدُ أَعْطَاكَ اللَّهُ الَّذِي أَعْطَاكَ وَلَقَدُ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ أَنْ يُنَوِّجُوهُ فَيُعَصَّبُوهُ بِالْمِصَائِةِ فَلَمَّا رَدًّ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَةُ شَرَقَ بِذَلِكَ فَلَالِكَ فَعَلَ بِهِ مَا

قَالَ أَبُو حُبَابٍ يُرِيدُ عَبَّدَ اللَّهِ بْنَ أَبَى قَالَ رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٤٦٦٠ عَنْ ابْن شِهَابٍ فِي هَٰذَا الْإِسْنَادِ بَيِثْلِهِ وَزَادَ وَذَلِكَ قُبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللَّهِ.

٤٦٣١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ ٱنَيْتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ أَنِّي قَالَ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ وَرَكِبَ حِمَارًا وَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ وَهِيَ أَرْضٌ سَبَعَدَةً فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ قَالَ إِنَّيْكَ عَنِّي فَوَاللَّهِ لَقَدُّ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ قَالَ فَقَالَ رَجُلُ مِنْ الْأَنْصَارِ وَاللَّهِ لَحِمَارُ رَمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ أَطْيُبُ رِيمًا مِنْكَ قَالَ فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللَّهِ رَحُلَّ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ فَغَضِبَ لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَالِهُ قَالَ فَكَانَ يَيْنَهُمُ صَرَّبٌ بِالْجَرِيدِ وَبِالْأَيْدِي وَبِالنَّعَالِ قَالَ فَبَلَغَنَا أَنْهَا نُزَلَّتُ فِيهِمْ وَإِنَّ طَالِغَنَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَلُّوا فَأَصُلِحُوا يَيْنَهُمَا.

د باتے تھے۔ آخر آپ موار ہوئے اسے جانور پر اور سعد بن عبارة کے پاس گئے۔ آپ نے فرمایا اے سعد ایم نے نہیں سنیل ابو حباب (بدكنيت بعدالقدين الى كى كاباتين الى الى باتیں کہیں۔سعد نے کہا آپ معاف کردیجے یا رسول اللہ اور در گزر سیجے فتم خدا کی اللہ نے آپ کو دیاجو دیا اور اس شہر والول نے توبیہ تھہر ایا تھا کہ عبدائلد بن انی کو تاج پہناویں اور عمامہ بندهوا دیں (لیعنی اس کو باوشاہ کریں یہاں کا) جب اللہ تعالی نے بیہ بات نہ ہونے دی اس حق کی وجہ ہے جو آپ کو دیا گیا تو وہ جل گیا (حسد کے مارے)ای صدنے اس ہے یہ کرایا کہ جو آپ نے دیکھا۔ پھر رسول الله في معاف كردياس كو-

۲۲۰ ۲۰ ترجمه وی جواو پر گزرااس روایت میں اتنازیادہ ہے کہ اس وقت تك عبدالله بن الي مسلمان نهيس موانقاب

٣٦٧١ انس بن مالک رضي الله عنه ہے روايت ہے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے عرض کیا کاش آپ عبداللہ ین ابی کے پاس تشریف لے جاتے (اور اس کو دعوت وسیتے اسلام کی) آپ چلے اس کے پاس اور ایک گدھے پر سوار ہوئے ادر مسلمان تھی جلے وہ زمین شور تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے تو وہ بولا جدارہ مجھ سے تشم خدا کی آپ کے گدھے کی ہونے مجھے پریشان کر دیا۔ ایک انصاری بولا فتم خدا کی آپ کے گدھے کی ہوتیری ہوسے بہترہے۔ یہ سن کر عیداللہ کی قوم میں کاایک شخص غصہ ہوااور طرقین کے لوگوں کو غصہ آیا اور لڑائی ہوئی لکڑی اور ہاتھ اور جو توں سے۔انس نے کہا پھر ہم کو خیر میٹچی کہ بیہ آیت (وان طائفتان من المومنین اقتتلوا)ان کے باب میں اثری تعنی اگر دو گروہ سلماتوں کے آیس میں لایں تو ا ن میں صلح کرا دو

اخبرتك



## بَابُ قُتْلِ أَبِي جَهْلِ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ يَنْظُرُ لَنَا مَا صَنَعَ آبُو جَهْلٍ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرّبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَمّى مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرّبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَمّى مَسْعُودٍ فَوَالَ فَاحَدُ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ آثَتَ آبُو جَهْلٍ فَقَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتَمُوهُ أَوْ قَالَ قَتَلَهُ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتَمُوهُ أَوْ قَالَ قَتَلَهُ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتَمُوهُ أَوْ قَالَ قَتَلَهُ فَوْقَ مَحْلِ فَلَوْ قَالَ آبُو جَهْلٍ فَلَوْ غَيْرُ أَكُو جَهْلٍ فَلَوْ غَيْرُ أَكَالٍ فَتَلْبِي.

١٦٦٣ عَنْ أَنْسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَوْلُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَوْلُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَوْلُ أَبِي مِحْلَوْ كَمَا ذَكْرَهُ إِسْمَعِيلُ. ابْنِ عُلَيْهُ وَقُولُ أَبِي مِحْلَوْ كَمَا ذَكْرَهُ إِسْمَعِيلُ. وَاللَّهُ وَقُولُ أَبِي مِحْلَوْ كَمَا ذَكْرَهُ إِسْمَعِيلُ. وَاللَّهُ وَقُلْ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((مَنْ لِكَعْبِ مُرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((مَنْ لِكَعْبِ رَسُولُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ)) وَسُولُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ) فَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ) فَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُحِبُ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهِ أَتُحِبُ أَنْ أَنْ اللَّهِ أَنْ فَالَ ((نَعَمْ)) قَالَ انْذَنْ لِي فَلِأَنْ قَالَ (أَنْعَمْ)) قَالَ انْذَنْ لِي فَلِأَنْ قَالَ (أَنْعَمْ)) قَالَ انْذَنْ لِي فَلِأَنْ قَالَ (أَنْعَمْ)) قَالَ انْذَنْ لِي فَلِأَنْ قَالَ (أَنْعَمْ))

باب: ابو جہل مر وود کے مارے جانے کابیان
۱۹۲۳ - انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روابت ہے رسول اللہ
اللہ عنہ فرمایا کون خیر لا تا ہے ابو جہل کی ؟ یہ من کرابن مسعود
رضی اللہ عنہ گئے دیکھا تو عفراء کے بیٹوں نے اسے ابیا مارا شنڈا
ہو گیا(یعنی موت کے قریب ہے)۔ ابن مسعود نے اس کی ڈاڑھی
پوری اور کہا تو ابو جہل ہے؟ وہ بولا کیا تم زیادہ ہو اس فخص سے
پری اور کہا تو ابو جہل ہے؟ وہ بولا کیا تم زیادہ قریش میں کوئی بڑے
در جہ کا نہیں) یااس کی قوم نے مارا ہے (مطلب یہ ہے کہ اگر تم
در جہ کا نہیں) یااس کی قوم نے مارا ہے (مطلب یہ ہے کہ اگر تم

۲۲۲۳- ترجمه وی جواو پر گزرا

تے کہاکاش کسان کے سوااور کوئی مجھے مار تا۔

یاب: کعب بن اشرف یہوو کے بیر کا قتل ۱۳۶۲ میں - حضرت جابر ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کون مار تاہے کعب بن انشرف کو؟ بے شک اس نے ستار کھا ہے اللہ کواور اس کے رسول کو (سیر قابن ہشام پیں ہے کہ کعب نے پہلے مکہ جاکر مشرکوں کو ترخیب دی حضرت کے گڑنے کی پھر بہلے مکہ جاکر مشرکوں کو ترخیب دی حضرت کے گڑنے کی پھر



((قُلْ)) فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ وَذَكَرَ مَا يَيْنَهُمَا وَقَالَ إِنَّ هَٰذَا الرَّجُٰلَ قَدُ أَرَادَ صَلَقَةً وَقَدْ عَنَّانَا فَلَمُّا سَمِعَةُ قَالَ وَٱلْبَضًا وَاللَّهِ لَتَمَلَّتُهُ قَالَ إِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاهُ الْمَانَ وَنَكُرُهُ أَنْ نَدَعُهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيُّ شَيُّء . يَصِيرُ أَمْرُهُ قَالَ وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ تُسْلِفَنِي سَلَفًا قَالَ فَمَا تُرْهَنُّنِي قَالَ مَا تُرِيدُ قَالَ تَرْهَنُنِي يِسَاءَكُمْ قَالَ أَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ أَنْوْهَنُكَ نِسَاءَنَا قَالَ لَهُ تَرْهَنُونِي أُولَادَكُمْ قَالَ يُسَبُّ ابْنُ أَحَدِنَا فِيُقَالُ رُهِنَ فِي وَسُقَيْنِ مِنْ تَسْرِ وَلَكِنْ نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ يَعْنِي السَّلَاحَ قَالَ فَنَعَمْ وَوَاعَدَهُ أَنْ يَاتِيَةُ بِالْحَارِثِ وَأَبِي عَبْسِ بْنِ حَبْرٍ وَعَبَّادِ بْن بِشْرِ قَالَ فَحَاءُوا فَدَعُوهُ لَيْلًا فَنَوَلَ إِلَيْهِمْ قَالَ سُفْيَانٌ قَالَ غَيْرٌ عَمْرِو قَالَتْ لَهُ الْمُرَأَتُهُ إِنِّي لَأَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ صَوْلَتُ ذَمِ قَالَ إِنْمَا هَلَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً وَرَضِيعُهُ وَآلِبُو نَائِلَةً إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ لَيْلًا لَأَحَابَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنِّي إِذَا حَاءَ فَسَوْفَ أَمُدُّ يَدِي إِلَى رَأْسِهِ فَإِذَا اسْتَمْكُنْتُ مِنْهُ فَلْرُونَكُمْ قَالَ فَلَمَّا نَزَلَ نَزَلَ وَهُوَ مُتَوَشِّحٌ فَقَالُوا نَحِدُ مِنْكَ رِيحَ الطَّيبِ قَالَ نَعَمُ تُحْتِنِي فُلَاتَةُ هِيَ أَعْظُرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ قَالَ فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشُمُّ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَشُمٌّ فَتَنَاوَلَ فَشَمَّ ثُمَّ قَالَ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعُودَ قَالَ فَاسْتَمْكُنَ مِنْ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ دُونَكُمْ قَالَ فَقَتَلُوهُ.

ججو كرنے لگارسول الله كى) محمد بن مسلمة نے كہايارسول الله إكيا آب به جاہتے ہیں کہ ش مار ڈالوں اس کو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ محمد بن مسلمہ نے کہا تواجازت دیجئے مجھ کو کہنے کی ( لیعنی میں اس ہے جیسے مصلحت ہوولی ؛ تیں کرون گو ظاہر میں آپ کی برائی بھی ہو تاکہ وہ میراائتبار کرے)۔ آپ نے فرمایا کہد (جو مصلحت ہو)۔ یکر محمد بن مسلمہ تے کعب سے باتیں کیس او رایٹا اور حضرت کا معالمه بیان کیااور کہاکہ اس شخص نے (لیعنی رسول اللہ نے) صدقہ لینے کا قصد کیاہے اور ہم کو تکلیف میں ڈالاہے (یہ تعریض ہے جس کا ظاہری معنی اور ہے اور دراصل مطلب سیح ہے کہ شرع کے احکام ہم پر جاری کئے اور ان کے بجالانے میں نفس کو تکلیف ہوتی ہے)۔ جب کعب نے یہ ساتو کہنے لگا بھی اور تشم خدا کی تم کو تکلیف ہوگی۔ محد بن مسلمہ تے کہااب تو ہم اس کے شریک ہو چکے اور اب اس کا جیموژ دینا بھی برامعلوم ہو تاہے جب تک ہم اس کا انجام ندد مکے لیں کہ کیا ہو تاہے۔ محر بن مسلمہ نے کہا میں یہ جا بنا ہوں کہ تم جھ کو چھ قرض دو۔ کعب نے کہا اچھا تم کیا چر گروی كروم ي ؟ محمد بن مسلمة نے كہاتم كيا جائے ہو؟ كعب نے كہاا پني عور تیں گروی کرو۔ محرین مسلمہ"نے کہاتم تو عرب میں سب ہے زیادہ خوب صورت ہو ہم اپنی عور تیں تمہارے پاس کیو تکر گر وی كريں۔ كعب نے كہاا چھاا بى اولاد گروى ركھو۔ محمہ نے كہا ہمارے لڑے کولوگ برا کہیں گے کہ تھجور کے دووسق پر گردی ہوا تھا ابتہ ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس گروی کریں گے۔ (اس میں ب مصلحت تقی که ہتھیار لے کراس مر دود کے پاس جا سکیں اور اس کو تخلّ کریں) کعب نے کہااچھا پھر محمدین مسلمہ ؓ نے اس سے وعدہ کیا کہ میں حارث( بن اوس) کو اور ابوعبس بن جر عبد افرحمٰن

لئے کہا کہ کعب کا قبل غدر (بیعن دغا) تھا۔ انہوں نے اس کی گرون ماری کیو نکہ غدر جب ہو تاکہ لمان دے کر گفل کرتے اور اس صدیث ہے یہ لکتاہے کہ جس کواسلام کی دعوت پینچے چکی ہواس کا قبل فریب اور مذہبر ہے مجھی درست ہے اور کرر دعوت کی صاحت نہیں۔



اور عبادین بشر کونے کر آؤل گا (سیر قابن بشام میں ہے کہ ابو نا کلہ سلکان بن سلامہ بن وقش جو کعنب کے رضاعی بھائی تھے وہ مجمی سے یہ سب لوگ آئے اوراش کو بلایارات کو وہ آئر ال اپنے بال خالے برہے) عمر و کے سوااور ول کی روایت جس سیاسے کہ اس کی عور بت نے کہاہ آواز توخونی آواز مطوم ہوتی ہے۔ کعب نے کہا واویہ تو محدین مسلمہ میں اوران کے رضاعی بھائی اور ابونا تلہ ہیں (امام نووی فی نے کہا سیج میں ہے کہ محمر بن مسلمہ میں اوران کے ر ضاعی بھائی ایونا کلہ بخاری کی روایت میں ہے کہ کعب نے کہاواہ یہ تو میرے بھائی محربن مسلمہ ہیں اور میرے دودھ بھائی الوہا کند ۔ ہیں اور یہی صبح ہے جیساسیر قابن ہشام ہے معلوم ہو تاہے )اور جوان مرو کاکام ہے ہے کہ اگر رات کوز خم مارنے کے لیے بھی اس کو بلادیں تو چلا آوے۔ محمد نے (این یاروں سے ) کہا جب کعب آ ہے گا تو میں ابنایا تھ اس کے سر کی طرف بڑھاؤں گااور جب میں ا چھی طرح اس کے میر کو تھام لول تو تم اپنا کام کرنا۔ پھر کعب اترا چادر کو بغن کے تلے سے ہوئے۔ان لوگوں نے کہا کیسی عمرہ خوشبو جوتم بن سے آری ہے کعب نے کھاماں میرے ماس للانی عورت ہے وہ عرب کی سب عور توں سے زیادہ معطر رہتی ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا اگرتم جازت دو تو میں تمہار اس و تھوں۔ کعب نے كبلا چهله فحد نے اس كاسر سو تكھا بھر پكڑا بھر سوتكھا پھر كبلا كراجازت رو تُو پھر سوئٹھوں اور زور ہے اس کا سر تقامالور بارون ہے کہا مارو۔ ، نبول نے اس کو تمام کیا۔

باب خيبر كى لژانى كاييان

۱۹۲۱۵ - انس بن مالک ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے جہاد کیا تھیں۔
کیا خیبر کا تو ہم نے صبح کی نماز خیبر کے پاس پڑھی اند عیرے میں۔
پھر رسول اللہ عظام سوار ہوئے اور ابو طلحہ مجھی سوار ہوئے میں ان

بَابُ غَزُوْةٍ خَيْبَرَ

٤٦٦٥ عَنْ أَسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ غَرَا
 حَيْبَرَ قَالَ فَصَلَيْنَا عَنْكُمَا صَلَاةً الْعَلَمْةِ بغَلَسِ
 مُرَكِب نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْكُ وَرَكِبَ أَبُو صَلْحَهُ وَثَا

(٣٧٢٥) الله نوري نے كہااس صديث سے مالكيہ نے وليل چكرى ہے كه دان ستر تيس ہے اور مار ند بہب يہ ہے له وه ستر ہے اور لله

رْدِيفُ أَبِي طَلْحُةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ عَلِيَّةً فِي زُفَاقٍ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكَبُنِي لَتَمَسُّ فَحِذَ نَبِيَّ النَّهِ عَلَيْهُ وَانْحَسَرَ الْإِرَارَ عَنْ فَجِذِ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْهُ وُإِنِّي لَأَرُى بَيْرَضَ فَحِيدً نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَلَمُّ دَّعَلَ الْقُرْبَةَ قُالَ (( اللَّهُ أَكْبَرُ عَرَبَتْ عَيْبَرُ إِنَّا إِذًا نَزَلُنَ بِسَاحَةٍ قُوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحٌ الْمُنْذُرِينَ)) قَالَهَا ثَلَاتَ مِزَارٍ قَالَ وَقُدْ خَرَحَ الْقَوْمُ الى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدً قَالَ عَبُّدُ الْعَرِيرِ وَقَالَ تَعْصُ أَصْحَابِنَا وَالْخَسِسِ قَالَ وَأَصَنْنَاهَ عَنُوهٌ. ٠٤٦٦٦ - عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رِ دُفَ أَبِي طَلَّحَةً يُوثُمْ خَيْبِرُ وِفُلَمِي تُمَسُّ قُلْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَٱتَّيْنَاهُمُ حِنْ يُزْعُتُ الشَّمْسِ رَقَدْ أَخْرَجُوا مُوَاهِيَهُمْ وأحَرَاهُوا بِغُؤُو مِنهِمُ وَمَكَانِيهِمُ وَمُرُورِهِمُ فَقَالُوا مُحَمَّدُ وَالْحَمِيسَ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((خَربَتُ حَيَّبَرُ إِنَّا إِذًا نَوْلُنَا بسَاخُةِ قُوْم فَسَاءً صَبَاحُ الْمُثُذُّرِينَ قَالَ فَهَزَمَهُمْ) اللَّهُ عَزُّ وَحَلَّ.

٤٦٦٧ - عَنْ أَنَسِ ثَنِ مَالِلَتٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى رَسُولُ الله عَلَيْقَ خَيْبَرَ قَالَ (( إِنَّا إِنَّا كَانَ لَمَا أَتَى رَسُولُ الله عَلَيْقَ خَيْبَرَ قَالَ (( إِنَّا إِنَّا كَانَ لَنَ لَنَاهُ صَبَاحُهُ إِنَّا عَلَيْهُ فَوْمٍ ` فَسَاءَ صَبَاحُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ كَالله عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا

کے ساتھ سوار ہوا (ایک ہی گھوڑئے پر) رسول اللہ نے خیبر کی گھول میں گھوڑاد وڑا بااور میر اگھٹنار سول اللہ کی ران کو چھو جا تااور آپ کی ران سے نہ بند ہے گئی تھی (گھوڑاد وڑائے میں) تو میں آپ کی ران کی سفید کی د کھے رہا تھار جب آپ بستی میں پہنچے تو آپ کی ران کی سفید کی د کھے رہا تھار جب آپ بستی میں بہنچ تو آپ نے فرما یا اللہ اکبر خراب ہوا تیبر مہم جب اتریں کسی قوم کے میدان میں تو براہے دان ال ہوگوں کا جو ڈرائے گئے تین یاد آپ نے فرما یا۔ آپ نے کہ ہم نے خیبر کو بردر سکے میں تھے دہ کہنے میں تو بردر کے ساتھ ۔ انس نے کہ ہم نے خیبر کو بردر مششیر فتح کیا۔

۱۹۲۲ - انس رضی الله عند سے روایت ہے میں ابوطعیۃ کے ساتھ سوار تھا تیبر کے دن اور میر اپاؤں جناب زسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے چھو رہا تھا پھر ہم ان کے پاس بینچ - افقاب نکلتے ہی انہوں نے اپنے چانوروں کو باہر نکالا تھا اور کلبازیاں اور زعیلی اور کدالیس (یارسیاں در ذمت پر چڑھنے کی) کابازیان اور زعیلی اور کدالیس (یارسیان در ذمت پر چڑھنے کی) لے کر نکھے تھے۔ وہ کہنے نگلے محمہ سلی اللہ علیہ وسلم آپنیچ نظلم کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراب ہو، خیبر ' مہم جب ازیں کسی قوم کی زمین میں تو ہری ہے صبح ان لوگوں کی ہو جب ازیں کسی قوم کی زمین میں تو ہری ہے صبح ان لوگوں کی ہو خرائے گئے۔ انس نے کہا پھر ولٹہ تھا کی گئے۔

١٦٦٧ - ولس بن ما مک رض الله عندسے دوایت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحیر میں پہنچ تو فرمایا: اظ افدا نؤلمنا بسیاحة قوم فسیاء صباح العنفوین-

تعجاس کے ثیوت میں کئی حدیثیں آئیں ہیں اور س حدیث کی ہے تادیل ہے کہ یہاں بلاا متیار ران کھل گئی دوڑنے کی دچہ سے اور الس کی نظر یکا یک اس بر پڑئی۔ احجی

۔ ۱۳۹۷) تنا معنی اس کے اور گزرے اور سے استشہاد ہے قر آن مجیدے اور وہ جائزے جیسے سپ لے مکد کی گئے میں بنول کو کو کیتے : قت فرمالا وجاء المعنی و زهنی الباطن مگر مکر وہ ہے روز مر ہ کی ہاتوں میں یامز ان اور دل گئی میں کیونکہ خلاف ہے عقمت کے۔

٣٩٩٨ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ قَالَ خَرَخْنَا مْعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَشَرَ مُسْتَبَرُّنَا نَدُّلُهُ فَقَالَ وَجُلِّلُ مِنْ الْقُومُ لِعَامِرٍ ثُنِ الْأَكُوعَ ۚ لَا تُسْسِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ وَكَانَ عَامِرٌ رَّحُنَّا شِمَاعِرًا فَنُرَلَ يَحْدُوا بِالْقُوْمِ يَقُولُ للَّهُمُ ٱلُوْلَ أَنْتُ مَا اهْنَدَيْنَا وَلَا نُصَدُّنَّنَا وَلَا تُصَدُّنَّنَا وَلَا صَدَّيْنَا فَاعْفِرُ فِهَاءً بَكَ مَا الْتَفَلَّمَا وَيَنْتُ الْأَقْدَامُ إِنْ لَاقَيْنَا وَٱلْقِيْنُ سُكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا زِذَا صِيحَ بَنَا أَتَيُّنَا وَبِالصِّيَاحِ عُوَّلُوا عَلَيْنَا فَقَالِ رِسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ﴿﴿ مَنْ هَذَا السَّائِقُ ﴾ قَالُوا عَامِرٌ ۚ قَالَ (( يَرُحُمُهُ اللَّهُ )) فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا رُسُولَ اللَّهِ لُوَّلًا أَمْتَعَنَّمَا بِهِ قَالَ ْفَٱتْهُمَّا خُدِيْرَ فَحَاصَرْكَاهُمْ خَتْنَى أَصَّابُتَنَا مُخْمَصَةٌ شَيِئَةً ثُمَّ قَالَ (( َإِنَّ اللَّهَ فَتَحَهَا عَلَيْكُمْ )) فَالَ فَلُمُّا أَمُسَى النَّاسُ مَسَاءَ الْيُوْمِ الَّذِي قُيْحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَلُوا بَيرَاتًا كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ رُسَلُّمُ (( مَا هَذِهِ النَّيرَانُ عَلَى أَيُّ شَيْءٍ تُوقِيدُونَ ﴾ فَقَالُوا عَلَى لَحْمٍ قَانَ أَيُّ لْحُم فَالُوا لَحْمُ حُمُر الْإِسْبِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُهُ (( أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِوُوهَا)) نَقَالَ رَحُلَّ أَوْ يُهُريقُوهَا وَيَغْسِلُوهَا فَفَالَ أَوْ ذَاكِ قَالَ فَلَمَّا تُصَافَ الْفُومُ كَانَ سَبُفُ عَامِر فِيهِ قِصْرٌ فَتَنَاوَلَ.

۱۳۹۱۸ - ہملہ بین آگوع رضی اللہ عند سے روایت ہے ہم رسول اللہ بھٹنے کے ساتھ نکلے خیبر کی طرف تورات کو پلے ایک شخص ہم میں سے بولا اللہ عامر بین آگوغ ( میرے بھائی کو ) پکھ اپنے ضعر نہیں ساتے ( تاکہ راستہ کئے اور بی نہ گھبر اوے ) ( نوائی نے کہا شعر سب برے نہیں ہوتے اس میں ایکھ اور برے دونول کہا شعر سب برے نہیں ہوتے اس میں ایکھ اور برے دونول کو نوش کیا سنر میں یہ ستحب ہے وال گئی کے لیے اور جانورول کو خوش کہا سنر میں یہ ستحب ہو اس گئی کے لیے اور جانورول کو خوش کرنے کے اس کے اور جانورول کو خوش کرنے کے اس مطلق نہیں رہتی )۔

قو ہاہے گر نہ کرتا ہے قدا کب تماز و صدقہ ہم کرتے اوا ہم ہیں جھے پر جان ہے مالک فدا جفدے ہم سے ہو کمی جو کھے خطا کافروں سے جب کہ ہوئے سامنا وے ہمارے پاؤں کو وہاں جم ور تعلی اور تعلی اور تعلی دے خدا ہم تو حاضر جیں باتے ہی سدا صبح تو کے فروا ہے خدا ہم تو حاضر جیں باتے ہی سدا صبح تو کے فروا ہے خوا کی ہے۔ رسون اللہ نے فرمایا ہے کون ہو گئے والا ہے جالو گوں نے عرض کیا ہ مر بین او گوئے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعلی اللہ اللہ اللہ اللہ تاہم کوئے۔ آپ نے فرمایا اللہ تو گایا تعلی اللہ آپ ہر ہم کرے ایک شخص بولا اب وہ ضرور شہیر ہوگایا ورسول اللہ آپ ہے ہم کواس سے فائدہ تھانے دیا ہو تا۔ سلمہ بن اکوع نے کہا چر ہم نجیر میں پنچے اور ہم نے نیبر والوں کو گھیرا اور ہم کو بہت شدت کی جوک گلی بعد اس کے آپ نے فرمایا اللہ تی گی بحد اس کے آپ نے فرمایا اللہ تی گی بحد اس کے آپ نے فرمایا اللہ تی گی بحد اس دائے کہا جب وہ دائت ہوئی جس دات کی کہا جب وہ دائت ہوئی جس دات کے ذان کو نجیر فتح ہوا تو لوگوں نے بہت انگار کھیے ہیں اور کیا پکاتے ہیں جو انتوالوگوں نے بہت انگار کھیے ہیں اور کیا پکاتے ہیں جو تھا ہے انگار کھیے ہیں اور کیا پکاتے ہیں جو تھا ہے انگار کھیے ہیں اور کیا پکاتے ہیں جو تھا ہے انگار کھیے ہیں اور کیا پکاتے ہیں جو تھا ہے انگار کھیے ہیں اور کیا پکاتے ہیں جو تھا ہے انگار کھیے ہیں اور کیا پکاتے ہیں جو تھا ہے انگار کھیے ہیں اور کیا پکاتے ہیں جو تھا ہے انگار کھیے ہیں اور کیا پکاتے ہیں جو تھا ہے انگار کھیے ہیں اور کیا پکاتے ہیں جو تھا ہے انگار کھیے ہیں اور کیا پکاتے ہیں جو تھا ہے انگار کھیے ہیں اور کیا پکاتے ہیں جو تھا ہے انگار کھیے ہیں اور کیا پکاتے ہیں جو تھا ہے انگار کھیے ہیں اور کیا پکاتے ہیں جو تھا ہے انگار کھیے ہیں اور کیا پکاتے ہیں جو تھا ہے انگار کھیا ہے کہ بیات انگار کھیا ہے کہ بیا ہو تھا ہے انگار کھیے ہیں اور کیا پکاتے ہیں جو تھا ہے انگار کھیے ہیں اور کیا پکاتے ہیں جو تھا ہے انگار کھیے ہیں اور کیا پکاتے ہیں جو تھا ہے انگار کھی ہو تھا تھا ہو ت

(۱۹۲۸ م) تا نور گانے کہا خدا ہر فداہو تا اس میں یہ افزال ہے کہ فدااس محض پر ہوتے ہیں جس پر کوئی بلا آسکے ورخد تعالیٰ پر کوئی آخت نہیں آسکی اور شاہد ہے لئے اللہ اور شاہد میں اسلام کی فداہو نے ہے یہ ہو کہ اپنی جان تیر کی رضہ مندی کے لئیں آسکی اور شاہد ہو کہ اپنی جان تیر کی رضہ مندی کے لیے صرف کروں جب بھی ایک ہی لفظ ہدون سند شرعی کے خدا کی نسبت نہیں کہ سکتے لیتی جم کو بلایا اور آواز وی لڑائی کے لیے اور بخاری کی دوایت میں شہرے اور جو تھے مصرع کا یہ مضمون ہے کہ پخش دے جمارے گناہ جم تیرے فدا ہوں جب تک جنیں۔ اور آشمویں اللہ

به سَاقَ يَهُودِي لِيَصَبُّرِبُهُ وَيَرْجَعُ دُبَاتُ سَيْفِهِ فَطُوا فَلَمَّا فَفَلُوا فَلَمَّا فَفَلُوا فَلَمَّا فَفَلُوا فَلَمَّا وَهُوَ الْجِلَّ بِيدِي قَالَ فَلَمَّا وَآنِي فَلَ سَلَمَهُ وَهُوَ الْجِلَّ بِيدِي قَالَ فَلَمَّا وَآنِي فَلَ سَلَمَهُ وَهُو الْجِلَّ بِيدِي قَالَ فَلَمَّا وَآنِي وَسُلَمُ سَاكِمًا قَالَ مَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ سَاكِمًا قَالَ مَ لَكَ فَلَتُ فَلَتُ فَلَا تَعْمُوا أَلَّ عَامِرُ لَكَ فَلَتَ فَلَالًا وَفَلَا لَكَ فَلَتَ فَلَالًا وَفَلَالًا فَلَا مَنْ فَالَهُ فَلْتَ فَلَالًا وَفَلَالًا وَفَلَالًا وَفَلَالًا وَفَلَالًا وَفَلَالًا وَفَلَالًا وَفَلَالًا وَلَمُ مَنْ فَاللَهُ فَلْتَ فَلَالًا وَفَلَالًا وَفَلَالًا وَفَلَالًا وَفَلَالًا فَي الْمَعْلِيلُ وَهُمَا بِينَا إِصْبَعَيْهِ إِنّهُ فَلَكُ وَمُنَا فِي الْحَدِيثِ فِي حَرْفَيْن وَجَمَعَ بِينَ إِصْبَعَيْهِ إِنّهُ وَلَكُوا لَكُولُولُ مَنْ وَجَمَعَ بِينَ إِصْبَعَيْهِ إِنّهُ فَلَكُ اللّهُ فَلَكُ مَرْفِي وَاللّهُ مَنْ الْمُعَلِيثُ فِي الْمُحَدِيثُ فِي حَرْفَيْن وَجَمَعَ بِينَ إِصْبَعَيْهِ إِنّهُ وَلَكُونُ وَجَمَعَ بِينَ إِصْبَعَيْهِ إِنّهُ وَلَكُولُ مَنْ فَلَكُ مُنْ فَلَكُ وَلَالًا فَي الْحَدِيثِ فِي حَرْفَيْن وَجَمَعَ بِينَ إِصْبَعَيْهِ إِنّهُ وَلَكُولُ مَنْ فَلَكُ وَاللّهُ مَنْ فَلَكُ وَلَالًا فَي الْحَدِيثُ فِي الْمُعَلِيثُ فِي حَرْفَيْن وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ إِنّهُ وَاللّهِ مَنْ فَلْ عَرْفِي مِوانَةِ الْنِ عَبَّهُ وَاللّهِ مَنْكِينَةً عَلَيْنَا.

ا تبہول نے کہا گوشت پاتے ہیں آپ نے فرمایا کانے کا گوشت؟ ا تہول نے کہا بہتی کے گر حول کا۔ آپ نے فرمایا بہادوان کو رور تؤژ کر پھینک دومانڈیوں کوایک مخص بورایارسول اللہ آگر گوشت مچینک دیں اور ہانٹر یوں کو دھوڑالیں؟ آپ نے قرمایا اچھاا بیابی کرو ( تو بعد سپ کی رائے بدل گئی اجتماد نے یا و ٹی ہے )۔ پھر جب صف باعر حی لوگوں نے تو عامر کی تلوار چھوٹی تھی وہ ایک یہودی ك ياؤل بيل مارف لل خود ان ك لوث كر كل العند بيل اور وه مرکئے اس زخم ہے۔ جب لوگ لوٹے تو سلمہ نے کہادہ میرا ہو تھ کھڑے ہوئے تھے رسول اللہ نے مجھ کو جیب جیب دیکھ آپ نے بوجھ اے سلمہ اسیر کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا بارسول اللہ ؟ ميرے مال باپ آپ پر صدقے ہوں لوگ کہتے ہیں کہ عامر کا عمل لغو ہو گیا( کیونکہ دہ اپنے زخم سے آپ مر ا)۔ آپ نے فرمایا کون کہتا ہے؟ یں نے کہافن نا فلانااد راسید بن حفیر انصاری نے آپ نے فرملیاانہوں نے غلط کہا۔ عامر کو دوہر انواب ہوا(ایک تو اسلام او رعبادت کاد وسرے جہاد کا) اور آپ نے اپنی ووٹوں انگلیوں کو مدیا اور فرمایا کہ وہ جاہد ہے ( مین کو مشش کرنے وار ) الله کی اطاعت میں)اور مجاہد ہے ( یعنی جہاد کرنے والا ایہا کوئی عرب کم ہوگا جس نے الیمی لڑائی کی ہواس کی مثل ہواس کی مشابہ کوئی عرب کم ہوگا )۔

٣٦٦٩ عَنْ سَلَمَةً بُنِ الْأَكُوعِ رُضِيَى اللهَ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ سَكِيْبَرُ قِالَلَ أَسِي قِتَالًا

۳۱۲۹ - ابن اکوع رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے جب خیبر کی کڑائی ہوئی تو میر ابھائی (عامر بن اکوع) خوب لڑر سول اللہ کے

ی معرع کاب مغمون ہے کہ جب ہم کومحناہ کے لیے بناتے ہیں توہم افکار کرتے ہیں۔ سحابہ کوب امر معلوم تھا کہ جب آپ انوائی کے موقع میں سی کے لیے ایک وعاکرتے تودہ ضرور شہید ہو تا اس لیے انہوں نے ایسانی کہا۔ یہ بھی آپ کا ایک معجز وقعہ۔

تووی نے کہائی حدیث سے معلوم ہو تاہے کہ بستی کے گدھوں کا گوشت نجس ہے اور نہی نہ جب ہے جارااور جمہور علاء کااوراس حدیث کا بیان مع شرح کے کتاب النکاح میں گزرااور مالکیہ جو قائل ہیں اس کی آبادہت کے وہ یہ تاویل کرتے ہیں کہ آپ نے منع فریایاس کی جہ حاجت تھی گدھوں کی سواری وغیرہ کے لیے یا تقسیم سے پہلے انہوں نے ایسا کیا تھا۔



شَدِيدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَارْتَدُ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَنَلَهُ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُّمَ مِي ذَلِكَ وَسَنَكُوا مِيهِ رَجُلٌ مَاتَ فِي مِلَاحِهِ وَشَكُّوا فِي يَعْضَ أَمُّرهِ قَالُ سَلَمَةُ فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَّ حَيِّيَرَ فَقُلْتُ. يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّذَلَا بِي أَنْ أَرْحُزِ لَكَ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرً بُنَّ الْحُطَّابِ أَعْلَمُ مَا تَقُولُ قَالَ فَفُلْتُ وَاللَّهِ نَوْلًا اللَّهُ مَا هُتَدَيْنَا وَلَا تَصْدُقُدَ وَلَا صَلَّيْنَا فَقَالَ رَسُونُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ ((صَندَقُتُ)) وَأَنْوَلَنَّ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَتُنَّتَ لَّأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْمًا وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغُوا عَلَيْنَا قَالَ فَنَمَّا قَضَيْتُ رَجَري قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ مَنْ قَالَ هَٰذَا ﴾) فَلْتُ غَالَهُ أُخِي فَقُالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ يُرَاحَمُهُ اللَّهُ ﴾) قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ تَاسًّا لَيَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ يَقُولُونَ رَحُلُّ مَاتَ بِسِلَاحِهِ فَقَالَ رُسُولُ اللَّهِ صُلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمْ ﴿﴿ فَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا ﴾} قَالَ ابْنُ شِهَامِ نُمُّ سَأَلُتُ.

بَابُ غَزُوْةِ الْمَاحُزَابِ وَهِيَ الْمُخَذَافِ ٤٦٧٠ – غَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانْ رُسُولُ اللّهِ صُلّى اللّهُ عَلَيْهِ وُسَلّمَ يُوْمَ لَأَحْزَابِ

ساتھ ہو کر۔اس کی تکوار خوداس پر پلٹ گئی وہ مر گیا تو آپ کے اصحاب نے اس کے باب میں گفتگو کی اور شکابیت کی کہ وہ اپنے جتفیارے آپ مر گیا۔ای طرح کھے شکایت کی اس کے باب میں سلمہ نے کہا پھر رمول اللہ خيبرے نوفے بيس نے عرض كيايا رمول الشُّرُ الجازت دیجے کر جزیز ہے کی (رجزوہ موزوں کلام ہے ایک بح ہے شعر کی) آپ نے اجازت دی۔ حضرت عمر نے کہا مجھے معلوم ہے جو تم کمو سے ۔ پھر میں نے کہالن شعر وں کو جن کا ترجمہ بدہے اقتم الله كى اگر الله مدايت نه كرتاجم كو توجم تميمي راونه بات اور شه صدقہ دیے اور نہ نماز پڑھتے۔ آپ نے فرمایا کی کہا تونے بھریں نے کہا اتار اپنی رحمت ہم ہر اور جمادے جارے یاؤں کو اگر جارا سامن ہو کافروں ہے اور مشر کون ہے اور مشر کوں نے جوم کیا ہم پر مجب میں اپنی رجز پڑھ چکا تورسول الندكئے فرمایا ہے كس كاكلام ہے؟ میں نے عرض کیا میرے بھائی کا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالی ر هم كرے اس پر ميں نے عرض كيا يار سول اللہ إلعض لوگ تو اس پر نماز پڑھنے سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ اپنے ہتھیار سے مرار آپ نے فرمایاوہ تو جاہداور مجاہر ہو کر مرار این شہاب نے کہا میں نے سلمہ کے ایک بیٹے سے یو چھا تواس نے یہی حدیث اسپنے باب سے روایت کی صرف اس نے یہ کہا کہ جب میں نے یہ کہا کہ بعضے لوگ اس پر نماز پر صف سے ڈرتے ہیں تو آپ نے فرمایا وہ جھوٹے ہیں وہ تو جاہد اور مجاہد ہو کہ مر ااور اس کو دوہر اثواب ہے اور اشارہ کیا آپ نے اپنی انگل ہے۔

ہاب: غزوہ احتراب لیعنی جنگ خند ق کا بیان ۱۹۷۴ – براء بن عازب رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ اللہ احزاب کے دن ہمارے ساتھ مٹی ڈھوٹے تنے (جب خندق

۔ ۱۷۰۳) ہٹا تودی نے کہاای عدیث ہے رجز کا سخباب نکا ہے محت کے وقت جیسے تھیر وغیر دادر یکی نکلاہے کہ اہام کو بھی ان کا مول میں ۔ شریک ہونا جاہے ضر درت کے وقت۔ افسوس ہے کہ رسوں اللہ کو مٹی تک ڈھونے میں عاد مذکریں وراس زمانے میں کے بعضے للے



يَنْقُلُ مَعْبَا التُرَابِ وَلَقَدُ وَارَى اللّرَابِ بَيَاضَ بَطُبِهِ وَهُو يَغُولُ (﴿ وَاللّهِ نُولًا أَنْتَ مَا هَتَدَيْنَا وَلَا تُصَدُقْنًا وَلَا صَلّيْنًا فَأَنْرِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّ الْأَلَى قَدْ أَبُوا عَلَيْنَا قَالَ وَرُسَّمَا قَالَ إِنَّ الْمَلَا قَدْ أَبُوا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِيْنَةً أَيَيْنَا وَيَرَفَعُ بِهَا صَوْتَهُ ).

١٧٠٤ عَنْ أَبِي إِسْخَنَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ سُخِفَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ سُخِفَ أَالًا الله عَنْهُ قَالَ سُخِفْتُ الله أَنَّةُ قَالَ (﴿ إِنَّ لَمْ فَالَ (﴿ إِنَّ لَأَنِّي قَالًا بَعْوا عَلَيْنَا )).

رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَمْ وَسَلّمُ وَسَحْنُ فَحَفِرُ الْحَلَدَةَ وَسَقُمْ وَسَحْنُ فَحَفِرُ الْحَلَدَةَ وَسَقُمْ وَسَقُمْ وَسَعْمَ وَسَعْمَ وَسَعْمَ وَسَعْمَ وَسَعْمَ وَسَعْمَ وَسَعْمَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمّمَ ((اللّهُمُ لَا عَيْشَ إِلّا عَيْشَ إِلّا عَيْشَ إلله عَلَيْهِ وَسَمّمَ ((اللّهُمُ لَا عَيْشَ إِلّا عَيْشَ إلله عَيْشُ اللّهِ صَلّى عَيْشُ اللّهِ عَنْ اللّهِمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْهُ قَال ((اللّهُمُ قَا عَيْشَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْهُ قَال ((اللّهُمُ قَا عَيْشَ اللّهُ عَلَى اللّهِمَ فَا عَيْشَ اللّهُ عَلَى اللّهِمَ فَا عَيْشَ اللّهُ عَلَى اللّهُمُ فَا عَيْشَ اللّهُ عَلَى اللّهُمُ فَا عَيْشَ اللّهُ عَلَى اللّهُمُ فَا عَيْشَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

۱۷۲۳ - سہل بین سعد رحتی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ حسی اللہ علیہ وسلم جمارے پاس آئے اور ہم خندق کھود رہے تھے تھے آپ نے ٹرمایا رہے تھے آپ نے ٹرمایا یا اللہ اسمیں ہے میش گر آخر نے کا عیش اور بخش وے لوا مہاجرین اور انصار کو۔

۳۷۵۳ م حضرت النس بین مالک رضی عند عند سے روایت ہے رسول ایند علی نے فرمایا یاللہ انہیں ہے عیش مگر عیش آخرت کا اور بخش دے انصار اور مہاجرین گو۔

۳۱۷۳ مر انس بن مالک رضی الله عنه سنے روریت ہے رسول الله صلی الله عنه سنے روریت ہے رسول الله صلی الله عنه سنے الله علیہ وسلم فرماتے تھے یا الله اعیش آخرے ہی کا عیش ہے توکرم کر انصار اور مہاجرین پر۔

للے ہو توف من ہوں منے امیر جن کو کوڑی برا براختیار نہیں ہے غریب کو ساتھ کھلانے میں یاغریب کواسینے پاس بھنانے میں عامر کریں 'سلام ارتے سے وہ خفا ہوں 'سنت کے موافق مصافحہ کرنے سے وہ ناراض ہوں۔ پھر کاہے کے مسلمان بیں۔ عدانیہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم کافر ہیں' مرتد ہیں 'ملعون ہیں۔ معاذاللہ ممن ڈلک۔

ر ۱۷۴ م) چڑے زہے قسمت بن مہاجرین واقصار کی واللہ رسول اللہ کو رائلہ جل جانانہ کی غدمت میں مٹی ڈھونا ہفت اقلیم کی سلطنت سے مزاروں ورجہ بہتر ہے پر یہ لذت اٹمی کوہے جو جانئے ہیں۔



الْأَخِرَهُ فَأَكْرِمُ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرِهُ ))

۵۲۷ه عن أنس بن مالِك قال كأنوا يؤتجزون ورسُول الله صَنَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ مَعَهُمْ وَهُمْ يَعُونُونَ (( اللَّهُمُ لَا خَيْرُ إِمَّا خَيْرُ اللَّهُمُ الجَرَةَ وَفِي اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَ وَفِي اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّ

2171 - عَنْ أَنْسِ أَنْ أَصْحَاتَ أَمُحَمَّدٍ عَلَيْهُ كَانُوا يَقُولُونَ يَوْمَ الْمَعَنْدُقِ نَحْنُ اللّذِينَ نَانِعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْإِسْلَامِ مَا يَقِسًا أَنَدُ أَوْ قَالَ عَلَى الْحَهَادِ شَكَّ حَمَّادٌ وَالنَّبِيُّ عَلَيْتُهُ يْقُونُ (( اللّهُمُ إِلَّ الْحَهَادِ شَكَّ حَمَّادٌ وَالنَّبِيُّ عَلَيْتُهُ يْقُونُ (( اللّهُمُ إِلَّ الْحَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَةُ فَاغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَاللّهَاجِرَةُ)).

بَابُ غَزْوَةِ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا

441 مم - حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے ملے ملے معرب رجز پڑھیے تھے اور رسول اللہ علیہ عند سے روایت ہے ملے ملے بر حرز پڑھیے تھے اور رسول اللہ علیہ تھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ کہتے تھے باللہ انہیں ہے خیر عمر آخرت کی خیر او مدو کر افسار اور مہاجرین کی اور شیبان کی روایت میں ہے بخش وے افسار اور مہاجرین کو۔

۱۳۷۷ مس انس رضی اللہ عنبہ سے روایت ہے رسول اللہ علی کے استاب خندق کے دن کہتے تھے ہم وہ ہوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی ہے حضرت محمد علی ہے اس م پر یا جہاد پر جب تک ہم زندہ رہیں اور رسول اللہ علی فرائے تھے یا اللہ! بھلائی تو آخرت کی ہمادی ہو بخش دے اُصاراور مہا جرین کو۔

باب: ذى قردوغير ولزائيون كابيان

سام سلم بن اللا کوئ سے روایت ہے جس می کی اوان سے پہلے لکا اور آپ کی دو بیلی اونٹیاں ڈی قرو جس چرتی تھیں (ڈی قردایک پانی کا نام ہے مدینہ سے ایک دان کے فی صلہ پر بہخاری نے کہا یہ لاائی خیبر کی جنگ سے تین دان پہلے ہوئی اور بحضوں نے کہا یہ لاائی خیبر کی جنگ سے تین دان پہلے ہوئی اور بحضوں نے کہا ہے جس عدیبیہ سے پہلے ) جھے عبدالرحمن بن عوف کا غلام ملااس نے کہار سول الند کی دو بہلی اونٹیاں جاتی رہیں۔ میں نے پوچھا کس نے کہار سول الند کی دو بہلی اونٹیاں جاتی رہیں۔ میں نے پوچھا کس نے لیس ؟ اس نے کہا خطفان نے (جو ایک شاخ ہے قیس قبیلہ نے لیس ؟ اس نے کہا خطفان نے (جو ایک شاخ ہے قیس قبیلہ کی کہ یہ سن کر بیس تین بار چاہایا سے حاد (عرب کی عادت ہے کہ ہے اور کی ہیں جب کوئی بوی آفت آئی ہے اور کہ یہ کہ ہیں اور کہ یہ کہ اور مدینہ کے دونوں جانب والوں کو سنا دیا چر بیں سیدھا چلا بہاں جگ کہ ہیں دونوں جانب والوں کو سنا دیا چر بیں سیدھا چلا بہاں تک کہ ہیں دونوں جانب والوں کو سنا دیا چر بیں سیدھا چلا بہاں تک کہ ہیں دونوں جانب والوں کو سنا دیا چر بیں سیدھا چلا بہاں تک کہ ہیں

(۳۱۷۷) ہی ہیں ہے۔ جز تھااس کے معنی یہ میں اس اکو گا پیٹر ہوں۔ جنگ میں ایسا کہنا در ست ہے تاکد دشمن پرر عب پڑے آئ کینوں کی عالی کا دان ہے۔ آئ کینوں کی عالی کا دان ہے آئ کینوں کی عالی کا دان ہے گا کہ در میں کہا تھا گا کہ در میں کہنے کہنے کا دان ہے۔ کس نے میر کیا کہ دورہ کی اس مختص کی جو بھین ہے لڑائی کا دورہ چیار الم ہے اور جنگ میں ماہر ہے۔



الْأَكُوع وَالْبَوْمُ بَوْمُ الرَّضَعِ فَأَرْتَجِرُ خَتَى الشَّنْفَدُتُ اللَّفَاحَ مِنْهُمْ وَاسْتَلَنْتُ مِنْهُمْ نَدْيْنَ مِنْهُمْ نَدْيْنَ مِنْهُمْ فَالْيَقِ وَسَلَمَ مُرْدَةً قَالَ وَجَاءَ النّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ إِنّي قَدْ حَمَيْتُ وَاللّهِ إِنّي قَدْ حَمَيْتُ اللّهِ إِنّي قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمُ الْمَاءَ وَهُمْ عِطَائلٌ فَابْعَتُ إِلَيْهِمْ السّاعَةَ مَقَالَ ((يَا ابْنَ الْأَكُوعِ مَلَكُت فَابْعَتُ فَأَسْجِحُ )) فَقَالَ ((يَا ابْنَ الْأَكُوعِ مَلَكُت فَابْعَتُ فَأَسْجِحُ )) فَقَالَ ((يَا ابْنَ الْأَكُوعِ مَلَكُت فَابْعَتُ فَأَسْجِحُ )) فَقَالَ (رَيْنَا ابْنَ الْأَكُوعِ مَلَكُت فَاللهُ اللّهُ مَلْيَدَ مَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَلْيَنَةً وَهُمْ عَلَى نَافِتِهِ حَتّى دُعَلْنَا الْمَدِينَةَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى نَافِتِهِ حَتّى دُعَلْنَا الْمُدِينَةَ .

الْحُدَّيْنِيَةُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صِبْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صِبْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةً مِنْهُ وَعَنْهُا حَمْشُونَ شَاةً لَا تُرْوِيهَا قَالَ نَقَعَدَ رَسُولُ اللّهِ حَمْشُهُونَ شَاةً لَا تُرْوِيهَا قَالَ نَقَعَدَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهِ وَسَلّمَ عَلَى حَبّا الرّكِيَّةِ فَإِمّا حَمَّلَى اللّهُ عَنْهِ وَسَلّمَ عَلَى حَبّا الرّكِيَّةِ فَإِمّا دَعًا وَإِمّ بَصَقَ فِيهَا قَالَ فَحَاضَتُ هَسَقُبْنَا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَبّا الرّكِيَّةِ فَإِمّا عَلَى عَبّا الرّكِيَّةِ فَإِمّا عَلَى عَبّا الرّكِيَّةِ فَإِمّا عَمْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمّى اللّهُ عَلَى عَمْلُ اللّهِ صَمْلَى اللّهُ عَلَى عَبّا الرّكِيَّةِ فَإِمّا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَبْلُهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

نے ان کثیروں کو ذی قرد میں پایا انہوں نے پائی چینا شروع کیا تھا میں نے تیر مارناشر وگ کئے اور میں تیر انداز تھااور کہنا جاتا تھا انا ابن الاتحوع واليوم يوم الوضع - بين رجز پڑھت دما يهال تک كه اوشٹنیاں ان ہے حیشرالیں بلکہ اور نہیں حادریں ان کی حیسینیں اور رسول الله اور لوگ بھی آھئے۔ ہیں نے عرض کیایار سول الله ان لئيروں كو ميں نے يانى پينے خبيں ديا وہ يات ہيں اب ان ي ﴿ لَشَكُم كُو سَمِعِينَ آپِ نَے فرمایا اے اكوع کے بینے! توایق چیزیں لے چکااب جانے دے۔ سلمڈ نے کہا پھر ہم لوٹے اور رسول اللہ نے او نتنی پرایئے ساتھ مجھ کو بٹھلایا یہاں تک کہ ہم مدینہ میں پہنچ-٨ ١٧٨ م- اين اكوع شي روايت ہے جب ہم حديبيد ميں پنجے مو ہم چودہ سو آدمی تھے (یہی مشہور روایت ہے اور ایک روایت میں تيره سواورايك روايت مين يندره سو آئة بين) او رومان پياس کمریاں تھیں جن کو کتویں کا پانی سیر ند کر سکتا تھا ( یعنی ایسا کم پانی تھا کنویں میں) پھر رسول اللہ کنویں کے مینڈھ پر بیٹھے تو آپ نے دعا کی یا تھوکا کنویں میں۔ وہ اس وقت اہل آیا پھر ہم نے جانور وں کو یانی بیایا اور خود بھی ہیں۔ بعد اس کے حضرت کئے ہم کو بلایا بیعت کے لیے در خست کی جڑیں (ای در خست کو شجرہ ر ضوان کہتے ہیں اورائ در فت كاذكر قرآن شريف ش ب ان المذين يبايعومك تحت الشجوة انما يبايعون اللد الجركك) ـ ش تے سب ے چنے لوگوں میں آپ نے بیعت کی۔ پھر آپ بیعت لیتے

(۱۷۸۸) ہے حیدر کہتے ہیں شیر کواور بہ صفرت ملی ہیدا ہوئے تھے توان کی بان نے ان کا نام اسد کھا تھا۔ اسد کہتے ہیں شیر کواور سر حب نے نواب میں دیکھ تھا کہ میک شیر کیا تاکہ اس کے دل میں ڈرپیدا ہواؤر بعض علاء نے کہا کہ حضرت نے نواب میں دیکھ تھا کہ میں ڈرپیدا ہواؤر بعض علاء نے کہا کہ حضرت علی کی بان نے جب وہ پیدا ہوئے توان کا نام اسد رکھا جوان کے ناکانام تھا اسدین ہشام بن عید مناف اور ایو ھا لب سفر بھی تھے جب لوث کر آگئ تو نہوں نے علی نام رکھا اور اسد کو حیدر کہتے ہیں کیونکہ وہ سخت اور غلظ ہوتا ہے۔ حیدر حادر سے اور حادر کے معنی سخت اور پر ذور مراد معضرت علی کی ہدے کہ میں شیر کی بائند جر آے اور قوت اور بھاور کار کھتا ہوئی تیم کی کیا حقیقت ہے۔

سیر قائن بشام میں بامناد ابورافع سے جو مولی تھے رسولِ اللہ کے روایت کی ہے کہ ہم معزت علیٰ کے ساتھ تھے جب اللہ

رہے لیتے رہے یہاں تک کہ آدھے آدمی بیعت کر چکے اس وقت آپ نے فرمایا اے سمیڈا بیعت کر۔ ہیں کئے عریض کیا یار سول التدامي تو آپ سے اول بي بيعت كر چكا آپ نے قرمايا پھر سمى ادر آپ نے مجھے نہتا (بے ہتھیار) دیکھا توایک بوی می ڈھال یا جھوٹی می ڈھال دی۔ پھر آپ بیعت لینے گئے یہاں تک کہ اوگ ختم ہُونے لگے اس وقت آپ نے فرمایا اے سلمڈ اِلمجھ ہے بیعت نہیں کر تا۔ میں نے غرض کیایار سول اللہ ایس تو آپ ہے بیت کر چکا اول او گوں میں پھر ﷺ کے لو گوں میں۔ آپ نے فر مایا پھر سبی۔ فرض میں نے تیسری بار آپ سے بیت کی چر آپ نے فرمایاے سلمہ اتیری وہ بری ڈھال یا چھوٹی ڈھال کہاں ہے جو میں نے تخبے دی تھی ؟ ہیں نے عرض کیابار سوں اللہ ً! میر اچھاعامر مجھے الما وہ نہتا تھا میں نے وہ پھر اس کو دیدی۔ بیہ س کر آپ بینے اور آپ نے فرمایا تیری مثال اس ایلے مخص کی سی ہوئی جس نے وعاکی تھی یااللہ! مجھے ایسا دوست دے جس کو میں اپنی جان ہے زیادہ جا ہوں۔ پھر مشر کول نے صلح کے پیام بھیجے بہاں تک کہ بر ایک طرف کے آدی ووسری طرف جانے گلے اور ہم نے صلح كرلى - سلمه في كهامي طلحه بن عبيدالله كي خدمت مين تعاان ك محصور ب كوي في بلاتا أن كى بينية تحياتا أن كى خدمت كرتا التهى ك

فِي أُرُّنِ النَّاسِ قُالَ (﴿ وَأَيْضًا ﴾) قَالَ وَرَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَلًا يَعْتِنى لَيْسَ مَعَهُ سِلَاحٌ قَالَ فَأَعْصَابِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَحَفَّةُ أَوَّ دَرَقَةً ثُمُّ بَايَعٌ حَتَّى رِذَا كَانَ فِي آخِرِ النَّاسِ قَالَ (﴿ أَلَ تَبَابِعُنِي يَا سَلَمَةً ﴾ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَخُكَ بَا رْسُولَ ۚ اللَّهِ فِي أَوُّلِ النَّاسِ وَفِي أَوْسُطِ لَنَّاسِ قَانَ (( وَأَيْضًا )) قَالَ مُبَايَغُنَّهُ النَّالِنَةَ نُمُّ قَالَ لِي ((يَا سَلَمَةُ أَيْنَ)) حَجَفَتُكَ أَوْ دُرَقَتُكَ الْتِي (( أَعْطَيْنَكَ )) قَالَ قُلْتُ يَا رُسُونَ اللَّهِ لَقِيَنِي عُمِّي عَامِرٌ عَزِلًا فَأَعْطَبْتُهُ إِيَّاهَا قَالَ فَضَجِتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمُ وَقُالَ إِلاَ إِنَّكَ إِكَالَّذِي قَالَ الْأُوَّلُ اللَّهُمُّ أَبْعِينِي خَبِيبًا هُوَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي )) ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرَكِينَ رَاسَلُونَا الصُّلُحَ خَتَّى مُشَّى بَعْضُنَا فِي يَعْضَ وَاصْطَلَخْنَا قَالَ وَكُثْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَةَ بْن عُبَيْدِ اللَّهِ أَسْقِي فَرَسَهُ وَأَخْسُهُ وْأَعْدِمُهُ وَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَتَرَكْتُ أَهْلِي

لا رسول الله نے ان کو اپنا نشان وے کر قلبہ فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت علی جب قلعہ کے قریب پہنچ تو قلعہ والے یا بر نظا ورانہوں نے لڑ ناشر وقع کہا۔ ایک بہووی نے ن پروار کیااوران کی سپر گرادی۔ انہوں نے ایک دروازہ جو قلعہ کے پاس پڑا تھا تھا بیااور اس کو سپر کر لیا۔ پھر وہ درو زہ لڑائی فتح ہوئے تک ان کے ہاتھ ہی شہر رہ ہوئے قارغ ہوئے قانہوں نے وہ دروازہ پھینک دیا۔ اورافع نے کہ بی رور سات آ دی اور نتے انہوں نے کوشش کی اس دروازہ کو اللئے کی تو تہ الٹ سکے۔ بیجان اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طاقت اور شخیا حت اور ہمت خداواد تھی ہوئے ہوئے کوشش کی اس دروازہ کو اللئے کی تو تہ الٹ سکے۔ بیجان اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طاقت اور فوی نے کہا تھی ہے کہ حضرت علی نے مرحب کو محمد بن سلمہ نے قبل کیا۔ بن عبد اسر نے لؤدی نے کہا تھی ہے کہ حضرت علی نے مرحب کو تحمد بن سلمہ نے قبل کیا۔ بن عبد اسر نے اپنی کا بروں نے کہا تھی۔ ایس عبد البر نے کہا تھا ہے۔ کہا تھی ہے۔ کہا دوارد لوگوں نے کہا کہ قبل اس کے حضرت علی تھے۔ ایس عبد بن پر یوہ سے۔ ایسانی ابن اشہر خطرت علی تھے۔ ایس عبد بن پر یوہ سے۔ ایسانی ابن اشہر نے کہا۔ کہا جس پراکش الل حدیث اللہ میں مسلمہ بن پر یوہ سے۔ ایسانی ابن الشہر نے کہا۔ حضرت علی سے داخل جس پراکش الل حدیث اورائی سپر مشغل ہیں ہے کہ مرحب کے قائل حضرت علی سلمہ بن پر یوہ سے۔ ایسانی ابن الشہر نے کہا۔ سے واللہ تھا کہ اللہ عبد اللہ اللہ ہے۔ ایسانی ابن اللہ کے۔ سے تھی تی سلم بن پر یوہ سے۔ ایسانی ابن الشہر نے کہا۔ سے تو تل حضرت علی سے داخلی ہواللہ تو اللہ اللہ سے۔ ایسانی ابن اللہ نے کہا۔ سے تو تا تل حضرت علی سے داخلی اللہ سے۔ ایسانی ابن اللہ ہے۔ ایسانی ابن اللہ ہے۔ ایسانی ابن اللہ ہے۔ ایسانی ابن اللہ ہے۔ ایسانی ابن اللہ ہوں نے تا تل حضرت علی سے دراخت مواللہ تو اللہ اللہ ہے۔ ایسانی ابن اللہ ہوں کے تا تل حضرت علی سے دراختی ہواللہ تو اللہ اللہ ہوں کے تا تل حضرت علی ہوں کہ اس کے۔ ایسانی ابن اللہ ہوں کے تا تل حضرت علی ہوں کے دو تا تا ہوں کے تا تا ہوں کے تا تا ہوں کے دو تا تا ہوں کے تا تا ہوں

مُسلمُ

ساتھ کھانا کھا تااور ہیں نے اپنا گھریار دیمن دولت سب چھوڑ دیاتھ الشراوران مح رسول كي طرف جرت كرك جب جارف ور مکہ والوں کی صلح ہو گئی اور مرایک ہم میں کادوسرے سے منے لگا تو میں ایک در فت کے پاس آبادراس کے تلے سے کانتے جھاڑے ورجرے یاس لیٹا آتے میں جار آدمی مشرکوں میں سے آھے مکہ و اوں میں سے اور گئے جناب رسول اللہ کو برا کہنے۔ بچھے غصہ آیا میں رومرے ورخت سے تلے چا کیا۔ انہوں نے اپنے ہتھایار النكائے اور لينے رہے وہ اى حال من تھے كد يكاكيد واوى ك نشیب ہے کسی نے آواز دی دوڑوائے مہاجرین البن زینم (صحابی) مارے مھے۔ یہ ہنتے ہی میں نے اپنی تلوار سو نتی اور ان جاروں آدمیوں پر حملہ کیادہ سور ہے تھان کے ہتھیار میں نے لے لیے اور کھا بنا کر ایک ہاتھ میں رکھے۔ پھر میں نے کہا تھم اس کی جس نے عزت وی حضرت محمد کے منہ کو تم میں سے جس نے سر اٹھایا میں ایک مار دوں گا اس عضو پر جس میں اس کی دونوں آتھے۔ ہیں۔ پھر میں ان کو تھنچتا ہوالا پار سول اللہ کے پاس اور میر اپتجاعامر عملات (ایک شاخ ہے قریش کی) میں ہے ایک جھس کو لایاجس کو مکر ز سکتے ہتنے وہ اس کو تھینچتا ہوالا پا گھوڑے پر جس پر جھول پڑی المجمى أور ستر آوميون ك ساطه مشركون على عد رسول الله ك ان کو دیکھا۔ پھر قرمایا چھوڑ دوان کو مشرکوں کی طرف سے عید على شروع ہوئے دوبہ مجر دوبارہ مجى الى كى طرف سے ہوئے وو\_ (لیعنی ہم اگر ان لوگوں کوہاریں تو صلح کے بعد ہماری طرف

وْمَانِي مُهَاجِرٌا إِلَى لِلَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا أَحْنُ وَأَهْلُ مُكَّةً وَحَنَّلُطُ بَعْصُلُ بَنْغُصِ أَتَيْتُ سُجَرَةً فَكُسِخْتُ شَوْكُهَا فَاضْطِجَعْتُ فِي أُصُّلِهَا قَالَ فَأَتَابِي أَرْبَعَةً مِنْ الْمُشْرَكِينَ مِنْ أَهْلَ مَكَّةُ فَجَعَلُو يَقُعُونُ فِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُرِّمٌ فَأَبغُضْتُهُمْ فَتَخُوَلُتُ إِلَى شَحُرَةٍ أخرى وعلتهوا سياحهم واضطجعوا فببثما هُمُّ كَذَٰلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسُقُلِ الْوَادِي يَا لَئُمُهَاجِرِينَ قُبُلَ ابْنُ زُنُيْمٍ قَانَ فَاحْتَرَطُتُ سَيُّهِي تُمُّ شَندُاتُ عَني أُولَئِكَ لّأَرْبَعَةِ وَهُمُّ رُفْرِدٌ فَأَخَلُتُ سِلَاحُهُمْ فَحَفَيْتُهُ صِغْتًا مِي يَدِي قَالَ ثُمُّ قُلْتُ وَالَّذِي كُرُّم وَحَهُ مُحَمَّدٍ كَا يَوْفِعُ أَخَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إِلَّا صَرَبُتُ الَّذِي بِيهِ عَشَّاهُ قالَ نُمَّ حلَتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُّمُ قَالَ رَجَاءً عَمَّي عَامِرٌ بِرحُلِ مِنْ الْعَمْلَاتِ يُقَالُ لَهُ مَكْرُزٌ بَهُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى أَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ عَلَى فَرَسَ مُخَفِّمٍ فِي سَيْعِينَ مَنُ الْمُشْرَكِينَ فَتَطُنَّ إِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَالَ (( دَعُوهُمْ يَكُنُ لَهُمُ بَدَءُ الْفُجُورِ



ے عہد شکنی ہو گی مید متاسب شہیں پہلے کا فروں کی طرف سے عجد فکنی ہوا کیک بار شہیں دوبار' تنب ہم کو ہدیہ لیتا ہرا تہیں)۔ آخر ر رسول المتدَّاث ان او گول کو معانب کر دیا تب الند نتهٔ کی نے میہ آیت اتاري و هو الدي كف ايديهم عنكم افير تك تك يعني اس آخدائے ان کے ہاتھوں کو روکا تم ہے اور تمہارے ہاتھوں کو روکا ان سے مکہ کی سر عدمیں جب فتح دے چکا تھاتم کوان ہے پھڑ ہم لوئے مدینه کوراه میں ایک منزل پراترے جہاں ہمارے اور بی لعیان کے مشر بول کے ج کا میں دیک پہاڑ تھا۔ رسول اللہ کے دعا کی اس شخص کے لیے جواس پہرڑ پر چڑھ جادے رات کواور بہرہ دیونے آپ کا اور آپ کے اصحاب کا۔ سمر ؓ نے کہا میں رات کو اس بہاڑ پر وویا تنين بارچڙهااور پهروديتاره پهرهم مدينه ميں مينيج تو جناب رسول اللہ کے اپی اوسٹنیال روح غلام اپنے کودیں اور میں بھی اس کے م خمص تھا' طلحہ کا گھوڑا لیے ہوئے چراگاہ میں پہنچائے کے لیے ان و نشیوں کے ساتھ جب صبح ہو کی تو عبدالرحمن فزاری (مشرک۔) نے آپ کی او نمٹیوں کو لوٹ کیا اور سب کو ہائک کر لے گیا اور چرو ہے کو مار ڈال ایس نے کہا ہے رہاج! تو میہ گھوڑا لے اور صحہ کے پاس بینجاوے اور رسول اللہ کو خبر کر کہ کافروں نے آپ کی ً و نشنیال لوٹ لیں۔ پھر میں ایک نیلہ پر کھز اہو ااور مدینہ کی طرف مند كرك ميس في تين بار آوازدى يا صباحاهد بعداس كم ميس ان کٹیروں کے چیجے روانہ ہوا تیر مار تا ہوااور رہز پڑھتا ہواانا ابن الاكوع واليوم بوم المرضع يعني بين أكرع كابيًا بور اور آج مسینوں کی نبائل کاون ہے۔ پھر بیل کس کے قریب ہو تااور ایک

وثباقى) فَعَفَا عَنْهُمْ رسُولُ اللَّهِ صَنَّى للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأَنْزَلَ اللَّهُ وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَنْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبطْنِ مَكَّهُ مِنْ نَعْدِ أَنْ أَضُفُرَكُمْ عَيْهِمْ الْآيَةَ كُلُّهَا قَالَ ثُمُّ حَرَجُنا واجعِينَ إِلَى الْمُدينةِ فَنَرَلُنَا مَثْرِلُ بَيْسَا وَيَنْنَ يَنِي لُحْيَانَ حَبَلُ وَهُمُ لُمُشْرَكُونَ فَاسْتُعْفَرُ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِمنْ رَقِيَ هَٰدَا الْحَبَلُ اللَّيْلَة كَأَنَّهُ صَّبِعَهُ لِلسُّنيِّ صِّلِّي اللَّهُ عَنَّيْهِ وَسَلَّمُ وَأَصْخَابِهِ فَالْ سُلَمَةُ فَرَقِيتُ بَلُكَ لَلَّيْلَةُ مَرَّتَيْنِ أَوْ تُذَتُّنَا ثُمٌّ فَلِمْمًا الْمُدِينَةُ. فَيْعَتُ رَسُولُ اللَّهِ صَبِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِظُهُرِهِ مَعَ رَبّاحٍ غُلِّامٍ رَسُولِ اللَّهِ مَنَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّم وَأَلْنَا مَعَهُ وحَرَجْتُ مَعَهُ بقرَس طَلْحَة أُندُبهِ مَعَ الظُّهْرِ فَلَمَّا أُصَلَّحُنا إِذًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْفَوْارِيُّ قَدْ أَعَارَ عَلَى ظَهْر رُسُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَاسْتَافَهُ أَجۡمُعُ وَقَتَٰلَ وَاعِيَّةً قَالَ فَقُلُتُ يَا رَبَّاحُ خُدُ هَٰذَا الْفَرَسَ فَأَنْلِغُهُ طَلَحَةً بْنَ غَبَيْدِ اللَّهِ وَأَخْسُ رَسُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَلَّا ٱلْمُشْرَّكِينَ قَدَّ أَغَارُوا عَلَى سَرَّحِهِ قَالَ ثُمَّ قُمْتُ عَنَى أَكَمَةٍ فَاسْتَقْبَلْتُ لْمَدِنْنَةُ فَنَادَبْتُ تَلَاثًا بَا صَبّاحًاهُ ثُمُّ خَرَجْتُ فِي أَنَارِ الْغَوْمِ

للہ رہی۔ پھر محد کے ایک ضرب لگائی اور مرحب ، واکیا۔ ابن اسمائی نے کہام حب کے بعد اس کا بھائی باسر شکا اور اس نے پکاد اکون آتا ہے جھے سے لڑنے کو جزیر بن عوم محضرت کے پھو پھی زاد بھائی ہیں کے مقابلہ کو نظے صفیہ بن عبد کمطلب ذیر کی مال نے حضرت سے عرض کیا ارسول اللہ وہ میرے بیٹے کو مارڈالے گا۔ پھر یہ بی ہواکہ زیر نے اس مر دود کو داصل بجنم کیا۔ اللہ وہ میرے بیٹے کو مارڈالے گا۔ پھر یہ بی ہواکہ زیر نے اس مر دود کو داصل بجنم کیا۔ نووی نے کہا اس حدیث میں حضرت کے چار معجزے مشاول جی آیک تو حدید کیا گی بڑھ جانا وہ سرے حضرت کی گی آگھ و فعتا البھی ہو جانا۔ تیم میں حضرت کی جیسے دو سرکی اور ایت میں جنم کی موجودے۔ چو تھی خبر دینا حضرت کی جیسے دو سرکی واردایت میں جنم کی موجودے۔ چو تھی خبر دینا کہ وہ کئیں ہیں۔ انتہی

مُسلمُ

تیراس کی کاتھی میں مار تا بواس کے کاندھے تک پہنچ جاتا (کا تھی کو چیر کر )اور کہتا ہے لے اور میں اکوع کا بیٹا ہوں اور آنج نمینوں کی عنابی کاون ہے۔ بھر فقم اللہ کی میں برابر تیر مار تار ہااور زخمی کر تا ر ہا۔ جب ان میں ہے کو کی سوار میری طرف کو ثا تو میں ورخت تلے آگر اس کی جڑ میں بیٹھ جاتا اور ایک تیر مارتا و ہ سوار ڈ محی ہو خیاتا یہاں تک کہ وہ بہاڑ کے شک راستے میں تھے اور میں بہاڑ پر چڑھ گیااور وہاں ہے پھر مارن بٹر وع کئے ور برابران کا پیچھا کر تار ہا یہاں تک کہ کوئی او ثب جس کو اللہ نے پیدا کیا تھا اور وہ رسول اللہ ا ﴿ کی سواری کا تھانہ بچاجو میرے پیچھے نہ رہ گیا ہواور کئیر وَل نے اس کونہ خچوڑ دیا ہو ( تو مب اونٹ سلمہ بن اکوغ نے ان سے چھین اللے ) ۔ سلم نے کہا بھر میں ان کے چھیے چلاتیر مار تا ہوا یہاں تک کہ تمیں جاوروں سے زیارہ اور تمیں بھالوں نے زیادہ ان سے اور حچینیں وہ اپنے تنکن باکا کرتے تھے ( بھا گئے کے لیے )اورجو چیز وہ الصِّلَةِ مِن اس بِرا يك نَثان ركه دينا بَقِر كا تأكه رسول اللهُ ور آپ سے اصحاب اس کو پہچان لیں (کہ یہ غیمت کامال ہے اور اس کو لے لیں } یہاں تک کہ وہائیک تنگ گھاٹی میں آئے اور وہاںان کو ہذر فراری کا بیٹا ملا۔ وہ سب بیٹھے صبح کا ناشتہ کرنے لگے اور میں ایک حجوثی عکری کی چوٹی پر بیٹھا۔ فزاری نے کہایہ کون مخص ہے؟ وہ بولے اس مخص نے ہم کو تنگ کردیا قسم خدا کی اند جیری رات سے مارے ساتھ ہے برابر تیر مارے جاتا ہے بہال تک کہ جو کھ مارے یاس تھاسب چھین لیا۔ نزاری نے کہائم میں سے جور مومی اس کو جاکر مارئیں۔ بیاس کر جار آدی میری طرف چڑھے پہاڑ پر ا جب وہ انتے دور آگئے کہ میری بات من سکیل تو میں نے کہائم مجھے جائے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا میں سلمہ موں اکوع کا بیشا(اکوع ان کے واوا تھے لیکن واوا کی طرف اینے کو منسوب کیابوجہ شہرت سے اور سلمہ سے باپ کانام عمروتھا ورعام

أَرْمِيهِمْ بَالنُّسُلِ وَأَرْتُحِرُ أَقُولُ أَلَا يُمْنُ الْأَكُوعِ والْمُؤَمُ يُوْمُ الرُّضَّعِ فَأَلْحَقُ رَحُلًا مِنْهُمَ فَأَصُكُ سَهُمًا فِي رَخْلِهِ خَنَّى خَلُصَلْ لَشَّهُم إِلَى كَتِغِهِ قَالَ قُلْتُ خُذُهَا وَأَنَا اثْنُ الْأَكُوَع وِالْيُوَّمُ يُوَّمُ الرُّضَّعُ قَالُ فَوَاللَّهِ مَا وَلَٰتُ أَرْمِيْهِمْ وَأَعْقِرُ يَهِمْ فَإِنَّا رَجَعَ إِلَيَّ فَارِسٌ أَتَبُّتُ شَخَرَةٌ فَحَلْسُتُ فِي أَصَلِهَا ثُمُّ رَمَّيْنُهُ فَعَقرْتُ بِهِ حُتِّي إِفَا تُصَايِّقُ الْحَبَلُ فَدَّخُلُوا فِي تُصَايِّقِهِ عَلَوْتُ الْحَمَلُ فَحَعْلُتُ أَرْدُيهِمْ بِالْحِحَارُةِ قَالَ فَمَا رَبُّ كَذَٰلِكَ أَتَّبُعُهُمْ خَنَّى مَّا حِلْقَ اللَّهُ مِنْ يَعِيرِ مِنْ صَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّم إِلَّا خَنَّفْتُهُ ورَاءَ ظهْري وَخَلُّواْ بَيْني وَسِنْهُ لَنَّهُ البُّعْنَهُمُ أَرْمِيهِمْ حَتَّى ٱلْقُوا ٱكْثُرَ مِنْ ثَلَائِينَ بُرْدَةً وتَّلَاتِينَ رُمْحُ بَسْتَحِفُونَ وَلَا بَطُرَحُونَ شَيْئًا إِنَّا حَعَلْتُ عَلَيْهِ أَرَامًا مِنْ" الْجِحَارَةِ يُعْرِفُهَا رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رُسُلُمٌ. وَأَصْحَالُهُ حُنِّي أَنُواْ مُتَضَايِقًا مِنْ مُنْبَئِّةٍ فَإِذًا هُمْ قَدْ أَتَاهُمُ فَلَانًا بِّنُ نَدُّر الْفَرُّارِيُّ فُخَلْسُوا يُنَضَحُونَ يَعْبِي يَنْعَدُّوْلَ وَحَلَسْتُ عُلَى رَأْسَ قَرْنَ قَالَ لَّفَزَارِيُّ مَّا هَٰذَا الَّذِي أَرَى قَالُوا لَقِيمًا مِنْ هَلَا الْيَرُحُ وَاللَّهِ مَا فَارَّفَنَا مُنْذُ غُلُسِ يَرْمِينَا حَنَّى انْتَزُعَ كُلُّ شَيْء فِي أَيْدِيتًا فَالٌ فَلْيُقُّمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ أَرْنَعْةٌ قَالَ قَصَعِدَ إِنِّيُّ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فِي الْحَبْلِ قَالَ فَلَمَّا أَمْكُنُونِي ۚ مِنْ الْكَلَامِ قَالَ قُلْتُ هَلُ تَعُرُفُونِي قَالُوا لِهَا زَمُنُ أَنْتَ قَالَ قُلُتُ أَنَّا سُلَمَةً مُنُ



ان کے چھاتھے کیونکہ وہ اکوع کے بیٹے تھے)۔ قشم اس ذات کی جس نے بزر گی وی حضرت محمد کے مند کو میں تم میں ہے جس کو عاہوں گاہ رڈالوں گا (تیرے)اور تم میں سے کوئی مجھے نہیں مار سکتا۔ ان میں ہے ایک مخض بولا ہیہ میا ہی معلوم ہو تاہے پھروہ اسب لوٹے میں وہاں ہے جہیں چلا تھا کہ رسول اللہ کے سوار نظر آئے جودر ختول بیں تھس رہے جھے۔سب سے آگے احرم اسدی '' متھے ان کے چیکھیے ابو قرد وان کے چیکھیے مقداد بن اسور کندی میں نے اخرم کے گھوڑے کی ہاگ تھام لی ہیہ و کچھ کروہ کٹیرے بھا گے۔ میں نے کہا ۔۔۔ اخر م اہم ان ہے ہیے رہنا ایسانہ ہو یہ تم کو مار ڈالیس جب تک رمول الله اور آپ کے اصحاب نہ آلیں۔ نہوں نے کہا ے سلمہ "اگر تھے کو یقین ہے اللہ تعالٰی کااور آخرت کے دن کااور تو جانتا ہے کہ جنت کی ہے اور جہنم کی ہے تو مت روک مجھ کو شہادت سے ( مین بہت ہو گاتو یکی کہ میں ان کو گوں کے ہاتھ سے شہیر ہوں گا۔اس سے کیا بہتر ہے )۔ میں نے ان کو چھوڑ دیا ان کا مقابلہ ہوا عبدالرحمٰن فز ری ہے۔ اخرم نے اس کے گھوڑے کو زخمی کیااور عبدالر حمٰن نے ہر جھی ہے اخرم کو شہید کیااور اخرم کے گھوڑے پرچڑھ بیٹھا۔ اتنے میں معزت ابو قدد ہ رسول اللّٰہ کے شہسوار آن پہنچ اور انہوں نے عبد الرحمٰن کو ہر جھ مار کر قتل کیا و قسم اس کی جس نے برار گی دی حضرت محمد کے مند کو میں ان کا ا پیچھا کئے گیا میں اپنے پاؤں سے ایمادوڑ رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے حضرت کا کوئی محانی نه د کھل کی دیانہ ان کا غبار پہاں تک که وہ ائیرے آفآب ڈوینے سے پہلے ایک ٹھاٹی میں پہنچے جہاں پانی تھا وراس کانام ذی قرد تھا۔ وہ ترے پانی پینے کو پیاسے تھے کھر مجھے دیکھا میں ان کے پیچھے دوڑ تا چلا آتا تھا۔ آخر میں نے ان کو پانی پر ے ہٹادیاوہ ایک قطرہ بھی ندلی سکے۔اب وہ دوڑتے جلے کسی گھائی کی طرف میں بھی دوڑااوران میں ہے کسی کوپا کرایک تیر نگادیا س

الْأَكُوعَ وَالَّذِي كُرُّمَ وَجُّهَ مُحَمَّدٍ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَطْلُبُ رَخُلًا مِنْكُمْ إِلَّا أَدُرَكَّتُهُ وَدَ يَطْلُبُنِي رِجُلٌ مِنْكُمُ فَمُدْرِكَنِي قَالَ أَحَدُهُمُ أَنَّا أَطُنُّ قَالَ فَرَحَعُوا فَمَا يرحُتُ مَكَانِي خَنِّي رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَلَّلُونَ الشَّحَرُ قَالَ فَإِذًا أَوَّلُهُمْ الْأَحْرِمُ الْأَسْدِيُ عَلَى إِثْرِهِ أَبُو فَتَادَةَ لْأَنْصَارِيُّ وَعَلَى إِنَّرِهِ الْمَقْدَادُ مْنُ الْأَسْوَدِ ٱلكِنْدِيُّ قَالَ فَأَحَذُتُ بِعِنَانِ الْأَخْرُمِ قَالَ فُوَلُوا مُدْيرِينَ قُلْتُ يَا أُخْرَمُ اخْذُرُهُمْ لَا يَقْتَطَعُوكَ حَتَّى يَلْحَقَ رِسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَأَصْحَابُهُ (( قَالَ يَا سَلَمَةً إِنَّ كُنْتُ )) تُؤْمِنُ باللَّهِ والْيَوْمِ الْآخِرِ وَتَعْلَمُ أَلَّ الْحَنَّةُ حَلَّقٌ وَالنَّارُ حَلٌّ فَلَا تَحُلُ يَلِنِي وَيَشِي لشَّهَادَةِ قَالَ فَحَلَيْتُهُ فَالْتَقَى هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَن قَالَ فَعَقَرَ بِعَيْدِ الرُّحْمَنِ فَرَسَهُ وَطَعَنَهُ غَيْدُ الرَّحْمَن فَقَتْنَهُ وَتَحَوَّلُ عَلَى فَرَسُهِ وَلَحِقَ أَيْرِ قَنَادَةً فَارِسُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْدِ الرَّحْمَى فَطَعَنه فَقَتَلَهُ فَوَالَّذِي كُرُّمَ وَحُهُ مُحَمَّدٍ صَنَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبغْنُهُمْ أَغْدُو عَلَى رِجْلَيُّ خَتَّى مَا أَرَى وَرَائِي مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَا غَيَارِهِمْ سَيْئًا خَنَّى يَعْلِلُو فَبَّلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى شِعْبٍ فِيهِ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ ذُو قَرَدٍ بِيَسْرَبُو مِنْهُ وَهُمْ عِصَاشٌ قَالَ فَنَظَرُوا إِلَيَّ أَعْدُو وَرَاوَهُمْ فَخَلِّيهُمْ عَنَّهُ بَعْنَى



کے شائے کی ہڈی میں اور میں نے کہائے اس کو اور میں بیٹا اکو ٹاکا اور بیرون کمینوں کی تابی کا ہے وہ یو لا (خدا کرے اکوع کا بیٹامرے اور) اس کی مان اس میر روئے کیا وہی اکوع ہے جو ایسے کو میرے ساتھ تھا میں نے کہا ہان اے دہتمن این جان کے وہی اکوع ہے جو صح کو تیرے ساتھ تھاسلہ بن آئوع نے کہان کٹیروں کے ووٹھوڑے ے سقط ہو گئے (دوڑتے دوڑتے )انہوں نے ان کو جھوڑ دیاا یک تھائی میں میں ان گھوڑوں کو تھٹچا ہوار سول الند کے پاس لایاوہاں مجھ کو عامر ملے آئیں حیصا گل دود ہد کی پانی ملا ہوااور آئیں جیما گل پانی سے سے ہوئے میں نے وضو کیا اور دودھ پیا (اللہ اکبر سلمہ بن اکوع کی ہمت میں سو رہے ہے دوڑتے دوڑتے رات ہو گئ گھوڑے تھک گئے اونٹ تھک گئے لوگ مرکئے اسباب رو گیا پر سلمہ نہ تھکے اوردن بھریش نہ کچھ کھایا نہ پیااللہ جل جلالہ کی امداد تھی ) پھر جناب رسول الله کے پاس آیا آب اس پانی پر تے جہاں ہے میں نے لٹیروں کو بھگایا تھا میں نے دیکھاکہ آپ نے سب اونٹ کے سے ہیں اور سٹ چیزیں جو میں نے مشرکول ہے جھیٹی تھیں سب ہر چھی ۔و رحادریں اور بلال نے ان اوشوں میں سے جو بین نے چھٹے تھے ایک ونٹ نحر کیالور وہ جناب رسول اللہ کے لیے اس کی تلجی اور کوہان مجون رہے ہیں میں نے عرض کیایار سول اللہ مجھ کو اجازت و پیجئے لشکر میں سے سو آدمی چن لینے کی پھر میں اِن کٹیروں کا پیچھا کر تاہوں اوران میں سے کوئی مخص باتی نہیں رہے جو خبر دیوے (اپنی قوم کو جا کر یعنی سب کو مار ڈالٹا ہوں) یہ س کر آپ بنے یہاں تک داڑھیں آپ کی کھل گئیں انگار کی روشنی ہیں آب نے فرمایا اے سلمہ تو تحر سکتا ہے میں نے کہایاں فتم اس کی جس نے آپ کو بزرگی دی آپ نے فرمایا وہ تواب عطفان کی سر حدیثیں پہنچ گئے وہاں اُن کی مہر بنی ہو رہی ہے استے میں ایک شخص آیا غطفان میں ہے وویو لا فلاں شخص نے ان کے بلیم ایک

أَخْسُتُهُمْ عَنَّهُ فَمَا دَافُوا مِنَّهُ فَطُرُةً قَالَ وَيُحْرُحُونَ فَيَشَلُّونَ فِي تَبِئُهُ قَالَ فَأَعْلُو فَأَلْحَقُ رِحُلًا مِنْهُمُ فَأَصُكُّهُ بِسِهْمٍ فِي نُغْصِ كَتِنْهِ قَالَ قُلْتُ خُلُهُمَا وَأَنَّا اثْنُ الْأَكُوعِ وَالْمُورَمُ مِوْمُ الرُّصْعِ قالَ يَا تَكَلُّنُهُ أَمُّهُ أَكُوعُهُ يُكُوهُ فَالَ فُنْتُ نَعْمُ لِنَا عَلُو اللَّهِ ٱلْكُوعَاتُ يُكُرةً فانَ وأَرْدُوا فَرَسَيْسِ عَلَى ثُنَّهِ قالَ فحئَّتْ بهما أَسُوفُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسنئم قال ولجفبي عامرا بسطبحة فِيهَا مَذُقَةً مِنْ لَنَي وَسُطِيحٍهِ هِبِهَا مَاءً فتَوَفَيْنَاتُ وَشُولْتُ لُمُ آلَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمَاهِ اللَّهِ حَمَّأَتُهُمْ عَنَّهُ فَإِنَّ ﴿ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسُلُّمَ فَدْ أَخَذَ تِلْكَ الْإِبلَ وَكُلُّ سَيْء السُّنَانُقُدَّتُهُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَكُلُّ رُمُع وَبُرْدَةٍ وَإِذَا بِلَالٌ نُحَرَ ثَاقَةً مِنْ الْإِبِلِ الَّذِي اسْتُنْفُدُتُ مَنْ لَفُونُم وَرِذًا هُوَ يُشْرِي لِرَسُونِ اللَّهِ صُلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَبِدِهِا وَسَنَامِهِا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ للَّهِ حَلَّتِي فَأَلْنَحِتُ مِنْ لْقُوم مِائَةً رَجُلُ فَأَنُّعُ الْقُوْمُ فَلَا نَتْقَى مِنْهُمُ مُحُمِّرًا إِلَّ قَتَلْتُهُ قُالَ فُضَحِكَ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى للَّهُ عَلَيْهِ وْسَلَّمَ خُتِّي بُدُتْ نُوَاحِدُهُ فِي صَوَّء النَّارِ فَقَالَ (( يَا سُلَّمَةً أَتُواكَ كُنُّتُ فَاعِلًا)) قُلْتُ نَعَمُ وَالَّذِي أَكُرُمُكَ فَقَالُ (( إِنَّهُمُ الَّالَا 'لَيُقْرُونَ فِي أَرْضَ عَطَفَانَ ﴾) قَالَ قُحْءُ رُجُلٌ مِنْ عَطَفَانَ فَقَالَ لَنَحَرٌ لَهُمْ فَلَانًا حَزُورًا فَلَمَّا

مُسلمُ

اونٹ کاٹا تھاوہ اس کی کھال نکال رے تھے تنے میں ان کو گرد معلوم ہوئی وہ کہنے مگے لوگ آگئے تووہاں سے بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے قرمایا ہے کے دن ہمارے سوار ول میں بہتر سوار آبو قبارہ میں اور بیادوں میں سب سے بڑھ ائر سلمہ بن الا کوئے ہیں۔ سلمہ نے کہا پھر رسول ایٹڈ نے مجھ کو دو همه و نیخے ایک حصہ سوار کا در ایک حصہ بیادے کااور دونوں مجھ عی کو رے دیئے۔ بعد اس کے آپ نے جھے اپنے ساتھ بٹھایا عضهاء پر مدینه کولو منے وقت ہم چل رہے تھے کہ ایک انصار کی جو دوڑنے میں کسی ہے چیچے نہیں رہتا تھا کہنے لگا کوئی ہے جو مدینہ کو مجھ سے آ مے دوڑ جوے اور بار بار بیل کہنا تھاجب میں نے اس کا ا کہنا سنا تو اس ہے کہاتو ہزرگ کی ہزرگی خمیس کر تااور ہزرگ ہے شبیں ڈر تا۔و و یولا شہیں البات ر سول اللہ کی بزرگی کرتا ہوں۔ میں ئے عرض کیایار سول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہول مجھے چھوڑ و بیجئے میں اس مروسے آھے برطول گادوڑ میں۔آپ نے فرمایا اچھا اگر تیراجی جاہے۔ تب میں نے کہ میں آتا ہوں تیری طرف اور میں نے اپنایاؤں ٹیڑھا کیا او رکود پڑا پھر میں دوڑا اور جب ایک یاد و چڑھاؤ باقی رہے تو میں نے اپنے دم کو روکا پھر اس کے پیچھے دوڑ الور جب ایک یاد و چڑھاؤ باتی رہے تو دم کو سنجا یا بھر جودوڑا تواس ہے مل گیا یہاں تک کہ ایک گھونسادیا میں نے اس کے دونوں مونڈھوں کے سی میں اور میں نے کہافتم خدا کی اب میں آگے بڑھا پھراک ہے آگے پہنچا مدینہ کو ( تو معلوم ہوا کہ مسابقت ورست ہے بلاعوض اور بعوض میں خلاف ہے )۔ پھر فتم خدا کی ہم صرف تین رات تھہرے بعد اس کے خیبر کی طرف. ا فکے رسوں بلڈ کے ساتھ تو میرے جھاعامرنے رجز پڑھناشر وع کیا متم اللہ تعالیٰ کی اگر خدا تعالیٰ ہدا ہے نہ کرتا تو ہم راہ نہ پاتے اور نہ مدقہ دیتے نہ تماز پڑھتے اور ہم تیرے نصل ہے ہے پرواہ

كُنتَفُوا حَلْدُهُ رَأُوا غُبَارٌ فَقَالُوا أَتَاكُمُ الْفُومُ غُخْرَجُوا هَارِبِينَ فَكُمًّا ۚ أَصْبُحْنَا فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ (( كَالَا خَيْرً فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَنُو قَتَادَةُ وَخَيْرَ رَجُّالَتِنَا مَلَمَةً)) قَالَ ثُمَّ أَعْظَابِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُمَيْنِ سَهُمَ الْفَارِسِ وَسَهُمَ الرَّاجِن فَجُمُعُهُمَا لِي جَمِيعًا ثُمُّ أَرْدَفَنِي رُمْتُولُ اللَّهِ صَلَّى للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْيَاءِ رَاحِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ قُلَ فَبُنْتُمَا تُحَّنُ نُسِيرُ قَالَ وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ لَمَا يُسْبَقُ شَدًّا قُالَ فَحْقَلَ يَقُولُ أَلَ مُسَايِقٌ إِلَى الْمَلِينَةِ هَلٌ مِنْ مُسَابِقِ فَحَعُلُ بُعِيدُ فَلِكَ قَالُ فَلَمَّا سُمِعْتُ كَيَامَةُ قُلْتُ أَمَا تُكُومُ كُرِيمًا وَلَا تُهَاتُ شَرِيفًا قَالَ لَا إِلَّا أَبُّ يُكُونَ رَسُولٌ للَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَأْنِي وَأُمِّي ذَرْنِي فَلِأُسَاءِقَ الرُّكُلِّ فالَّ إِنَّ لْمُبِئِّتُ قَالَ قُلْتُ ادْهَبُ إِنَّيْثَ وَآسَيْتُ رِخُلِّي فَطُفُرْتُ فَعَدُونَتُ قَالَ فَرَبَّطْتُ عَلَيْهِ شُرَفًا أَوْ طْرَفْنِن أَسْتَبْقِي نَفْسِي ثُمٌّ عَلَوْتُ فِي إِثْرِهِ ِ مُرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْن ثُمَّ إِنِّي رَفَعْتُ حَنَّى أَلَّحَقَّهُ قَالَ فَأَصُكُهُ بَيْنَ كَتِصِّهُ قَالَ قُلْتُ قُلاً سُبِقُتَ وَاللَّهِ قَانَ أَنَا أَظُنُّ قَالَ فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا لَبِنْنَا لَّا ثِلَاتِ لَيَال خَتَّى خَرْخَتَ إِلَى خَيْبَرُ مَّعٌ رَّسُونِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ اعْلَيْهِ وَاللَّامَ قَالَ فَحَالًا عَمْنِي عَامِرٌ يُرامُحزُ بِالْقَوْمِ ثَالِلَهُ لَوْلًا اللَّهُ مَا اهْتَدَيُّنَا وَلَا نُصَنَّقُنَّا

منہیں ہوئے۔ تو جہار کا جمارے وک کواگر ہم کا فروں سے ملیں اور 🕟 اپٹی رحمت اور شعی اٹار جمارے اوپر۔ رسول اللہ ؓ نے فرمایا یہ کون خَفَالَ رِسُونُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ ﴿ مَنْ ﴿ جِ؟ لُوكُولِ لَـ كَهَاعَامُ ۚ آبِ لَـ فَرَمَا يَا فَدَائِ تَوَاقَى يَخْتُهُ بَهُو كُو اسلمہ نے کہا ہر سوں اللہ جنب مسی کے لیے خاص طور پر استعفار كرتے تو وہ ضرور شہير ہوتا تو حضرت عرائے پار وروہ اينے اونٹ پر ہتے یا تی اللہ! آپ نے ہم کو فائدہ کیوں شاخ الفائے دیاعامر ے۔ سکمڈ نے کہا پھر جب ہم خیبر میں آئے بواس کا باوشاہ مرحب لوار بالانا موائكا اورير جزيز هنا تفاقد علمت خيبواني مرحب شاك السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلهب لیمی خیبر کومعلوم ہے کہ میں مرحب ہوں پورا ہتھیار بند بهادر أز موده كار جب لزائيان أوي شطع ازاني مونى بي سن كر میرے چیاعام نکے اس کے مقابلہ کے لیے اور انہوں نے بیارجز يُرَّمَا قَدْ عَلَمْتَ حَيْبُو أَنَى عَامُو شَاكَ السَّلَاحِ بِطُلِّ مَعَافُو معنی خیبر جانتاہے کہ میں عامر ہوں پوراجھیار بندلز کی میں گھنے والل پھر دونوں کا ایک ایک وار ہوا تو مرحب کی تکوار میرے پچا عامر کی ڈھال پر پڑی اور عامر نے بیچے سے وار کرنا جاہ وان کی تلوار انبی کو آگی ورشہ رگ کٹ گئی اس سے مرگئے۔ سلمہ سنے کہا چھر میں نکا تورسوں اللہ کے چنداصحاب کو دیکھاوہ کہد رہے ہیں عامر كاعمل لغومو حميان س ف البيئة تنيس آب مار والا في سن كريس. ر سول الله کے پاس آیار و تا ہوا۔ میں نے عرض کیا یار سول اللہ ؟ عامر کا عمل لغو ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کون کبتا ہے؟ میں نے کہا آب کے بعض اصحاب کہتے ہیں۔ آپ نے فرور جھوٹ کہا جس نے کہابلکہ س کو دوہرا تواب ہے پھر رسول اللہ کے بھے کو حضرت علی کے پاس بھیجان کی آئیسیں و کھ ربی تھیں آپ نے فرمایا میں الیے شخص کو نشان دول گاجو دوست رکھتا ہے اللہ اوراس کے رسول کویاالله تعالی ور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں (ابن ہشام

وَلَا صَلَّيْنَا وَمَحْنُ عَنْ فَصْلِكَ مَا اسْتَعْلَيْنَا فَثَبُّتُ الْأَقْدَمُ إِنَّ لَاقَيْنَا وِأَنُولُنَّ سَكِينَةُ عَلَيْهَا هَذَا )) قَالَ أَمَّا عَامِرٌ قَالَ ((غَفَرُ لُكَ رَبُّكُ)) قَالَ وَمَا اسْتَغَفُّرُ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَبْهِ وْسَلُّمْ لِإِنْسَانِ يَحُصُّهُ إِنَّا اسْتُشْهِدَ قَالَ فَنَادَى غَمَرُ بْنُ الْعُطَّابِ وَهُوْ عَلَى حَمْنِ لَهُ يَا لَبِيُّ اللَّهِ لُوَّلًا مَّا مُتَّعُتَّنَا بِعَامِرِ قَالَ قَلْمًا قَبِمُّنَا خَيْبَرَ فَالٌ. حَرَّجَ مُلِكُهُمُ مُرْحُبٌ يُخْطِرُ مِسْيُقِهِ وَيَقُولُ قَدُّ عَلَمْتُ حَيْبُرُ أَلِّي مُرْحَبٌ شَاكِي السُّلَاحِ يَطُلُّ مُحَرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهُّبُ قَالَ وَمَرَرَ لَهُ عَمَّى غَامِرٌ فَقُالَ قَدَّ عَلِمْتُ خَيْثُرُ أَنَّى غَالِمِرٌ شَاكِي السَّلَاحِ بَطَلَّ مُعَامِرٌ ۚ قَالَ فَاحْتَلَفَا صَرَّبَتَيْن فَوْقَعُ سَيْقً مْزْخَتِ فِي تُرْسِ عَامِرِ وَذَهَبُ عَامِرٌ يُسْفُلُ لَهُ فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَطَعٌ أِكْحَمَهُ فَكَانَتُ فِيهَا أَهْسُهُ قَالَ سَلَمَهُ إِفَخَرَجْتُ فَإِذًا نَفَرٌ مِنَّ أصَّحَّابِ النَّنيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ نَطَلَ عَمْلُ عَامِر قَتَنَ نَمْسَهُ قَالَ فَأَنَبْتُ النُّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَيْدٍ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَغُلُّتُ يَا رَسُولَ لِلَّهِ كَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ قَانَ رُسُولُ اللَّه صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسُلُّمُ (( مَنْ قَالَ ذَلِكَ )) فَالَ قُلْتُ نُاسٌ مِنْ أَصْحَابِكَ. قَالَ (¿ كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ بَلْ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّئِس )) ثُمَّ أَرْسَنَنِي إِلَىٰ عَلِيٌّ وَهُوَ أَرْمَدُ مَقَالٌ ﴿ لَأَعْطِينٌ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبُّهُ



الله ورُسُولُهُ ) قَالَ فَأَتَبُتُ عَبُّنا فَعَيُّنا فَحَثُ بِهِ أَقُودُهُ وَهُوَ أَرْمَدُ حَنَّى أَبُكُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ غَلْبُهِ وَسَلَّمٌ فَيَسْقُ فِي غَيْمُهِ فَبَرَأً وَأَعْطَاهُ الرَّايَةُ وَخَرْجٌ مَرْحَبٌ فَقَالٌ فَدُ عَلِمَتْ حَيْثُرُ أَنِّي مَرْخَبُ شَاكِي السَّلَّاحِ بَطْلُ مُحُرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ كَثْنَكُ تَلَهُبُ لَمُقُالَ علِيٌّ أَنَا اللَّذِي سَمَّتُنِي أَمْي حَيْدُرهُ كَنَيْث عَادَبِ كُرِيهِ الْمُنْظَرَةُ أُوفِيهِمُ وَلَصَّاعِ كَيْلَ السُّنْدَرُهُ، قَالَ فَضُوب رَأْسَ مَرْحُبِ فَقَنَلُهُ لُهُ كَانَّ الْفَتْحُ عَلَى يُدَيَّهِ رَضِيَ الله عَنْهُ

ک روایت بیں انتاز یادہ ہے کہ اِللّہ فتح دے گااس کے ہاتھوں پر ور و و بھا گئے والا نہیں )۔ سمہ ؑ نے کہا چُھر میں حضرت علیٰ کے یاس گیو اوران کولایا کھینچتا ہواان کی آئیمیس و کھار ہی تھیں بیہال تک کہ ر سول الله مخص كے يوس لے آيا۔ آپ نے ان كى آئلھوں ميں اپنا ا تھوک ڈال دیاوہ اس وقت انتہ جھے ہو گئے ۔ پھر آپ نے ان کو نشان ولي ورامر حب لكاء و ركِّخ لكا قاد علمت خيبر التي مرحب شاك السلاح بظل مجرب اذا الحروب اقبلت تلهب حضرت على رضى الله عنه في الله عند في الله عند ال سمتني امي حيدره كبيث غابات كريه المنظر اوفيهم بالصاع كيل السندرة لينيش في وه موفى كر ميرى مال في ميرا نام حدر رکھامشل اس شیر سے جو جنگلوں میں ہو تاہے ( لینی شیر ہر) نہایت ڈراؤنی صورت (کہ اس کے دیکھنے سے خوف ہیدا ہو) میں لوگوں کو ایک صاع کے بدیالے سندرہ دیتا ہوں (سندرہ صاع ے بروا پیانہ ہے لینی وہ تو میرے او پر ایک خفیف حملہ کرتے ہیں اور میں ان کا کام ہی تمام کر دیتا ہوں )۔ پھر حضرت علیٰ نے مرحب کے سریز ایک ضرب لگائی اور وہ اس وقت چہنم کوروانہ ہوا۔ بعد اس کے اللہ تعالی نے فتح ری ان کے ہاتھ یہ۔

باب: آیت و هو المذی کف ایدیهم عنکم کے . الريكابيان

٣٧٧٩- انس بن مالک رضي الله عنه سے روابيت ہے اين آو مي ا مكر والے رسول اللہ كے اور اترے متعلم كے يہ ڑسے 'وہ جاہتے ستے آپ کو دھو کادیں اور غفلت میں حمد کریں۔ پھر آپ نے ان کو پکڑ لیا اور قید کیا۔ بعد اس کے آپ نے چھوڑ ویا تب اللہ تعالی نے اس تیت کو اتارا :وهو الذی کف ایدیهم عنکم لین خدا

عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّالِ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِطُولِهِ عَنْ تَرْجَمَهُ وَيَ جُواور كُرُرال عِكْرِمَةً بْن عَمَّار بِهَذَا.

بَابُ قَوْل اللَّهِ تُعَالَى وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ الْآيَةَ

٣٧٧٩ عَنْ أَبِّس بْنِ مَالِكٍ رَعْنِيَ اللَّهُ أَعْنُهُ أَنَّ تُمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةً هَبَضُوا عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَبُهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَمَل التَّتَّعِيمَ مُنْسَلِّحِينَ يُريلُونَ غِرُّة النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ وَأُصْحَابِهِ فَأَخَذُهُمْ سِلْمًا

فُسْتُحَيَّاهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ مَرَّ وَجَلَّ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ آيَّارِيَهُمْ عَنْكُمْ وَابْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِنَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدٍ أَنْ أَطْفَرَ كُمْ غَلْبُهِمْ.

بَابُ غَزُورَةِ النَّسَاءِ مَع الرِّجَالِ

مَا مَعْ الله عَمْ النّهِ رَضِي الله عَدْ أَدَّ أَمُّ سَلَيْمٍ المُحَدِّنَ يَوْمَ خَيْنٍ حِبْحَرًا فَكَانَ مَعَهَا فَرَاهَا الْمُو طَلّحَة فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ هَذِهِ أَمُّ سَلَيْمٍ مَعْهَا خَرْاهَا يَا رَسُولَ اللّهِ هَذِهِ أَمُّ سَلَيْمٍ مَعْهَا خَرْخَوْ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا هَذَا الْحِنْخَرُ فَاللّا تَحَدُّنّهُ إِنْ هَوَا منى أَحَدٌ مِنْ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا هَذَا الْحِنْخَرُ فَاللّا الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا هَذَا الْحِنْخَرُ فَاللّا الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا هَذَا الْحِنْخَرُ فَاللّا الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله فَيْدُ وَسُلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّ اللّه قَلْ كَفَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (﴿ يَا أَمُ سَلّمُ إِلّ اللّهَ قَلْ كَفَى اللّهُ قَلْ كَفَى وَأَحْسَنَ )).

٢٦٨٦ - عَنْ أَسَرِ بْنِ مَالِكِ فِي قِصَّةِ أُمَّ سُلَيْمٍ عَنْ النّبيُّ مُؤَلِّقًا مِنْلُ حَدِيثِ ثَابِتٍ

اللهِ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكُ قَالَ كَانَ رَسُولَ اللهِ عَنْكَةً يَعْزُو بِأَمُّ سُنَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنْ النَّنْصَارِ مَعَدُ إِذَا عَزَا فَيَسْقِينَ الْمَاءُ ويُدَاوِينَ الْحَرْحَى.

٣ ﴿ ١٨٣ عَنْ أَسِ فِنِ مَالِكِ قَالَ لَمُ اكَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَنْ النَّبِي اللَّهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَنْ النَّبِي اللَّهِ عَنْ النَّبِي اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وہ ہے جس نے روکاان کے ہاتھوں کو تم سے (او ران کا فریب پیچھ نہ چلا) اور تمبارے ہاتھوں کوان سے (تم نے ان کو قبل نہ کیا) کمہ کی سرحد میں تمبارے فتح ہوجے نے کے بعد الن پر۔

یاب : عور توں کا مردوں کے ساتھ لڑائی میں شریک ہوتا است المرا ہو۔ الس سے روایت ہام سلیم (ان کی ماں) نے حنین کے دن ایک فیجر لیاودان کے پاس تھا نہ ابوطلحہ نے دیکھا قوم ش کیا یارسول اللہ یہ ام سلیم ہے اوران کے پاس ایک فیجر ہے۔ آپ نے پوچھار سخجر کیسا ہے ؟ ام سلیم نے کہایارسول اللہ اگر کوئی مشرک میرے پاس آوے گا تو اس فیجر سے اس کا پیٹ بھاڑ ڈاول گی سید میرے پاس آوے گا تو اس فیجر سے اس کا پیٹ بھاڑ ڈاول گی سید میرے پاس آوے گا تو اس فیجر سے اس کا پیٹ بھاڑ ڈاول گی سید نوگ جھوٹے ہیں (فیج منہ کے روز) ان کو مار ڈالئے انہوں نے فیکست پائی آپ سے (اس وجہ سے مسلمان ہوگئے اور دل سے مسلمان نہیں ہوئے کی شرور سے شرکو خدائے توائی کھایت کر عمیا اور اس نے ہم پر احدان کیا (اب مسلمان کیا دا سے شرکو خدائے توائی کھایت کر عمیا اور اس نے ہم پر احدان کیا (اب شرک خدائے توائی کھایت کر عمیا اور اس نے ہم پر احدان کیا (اب شرک خدائے توائی کھایت کر عمیا اور اس نے ہم پر احدان کیا (اب شرک خدائے توائی کھایت کر عمیا اور اس نے ہم پر احدان کیا (اب شرک خدائے توائی کھایت کر عمیا اور اس نے ہم پر احدان کیا (اب شرک خدائے توائی کھایت کر عمیان میں)۔

۱۸۲۸ جر جمہ وہی ہے جواو پر گزرا۔

۳۹۸۳ م حصر باس رضی اللہ عنہ ہے زوایت ہے جب احبر کا دن ہوا تو چند لوگوں نے شکست پاکر رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

(٣٦٨٣) ﴿ أَوَى فَ كَهَاكَ عَدِيثَ سے يہ لَكَا كَد عُور لُول كوجِهاو مِيں أَكَانا ورست ہے اوران سے كام لِيمَا بِإِنَّ بِإِنْ فِي اِنْ الرّفِ وغير ه كا ورست ہے اوز یہ دواوہ اپنے محرموں كى كريں ياخاوندكى اورغير دل كى مجھى كرسكتى بين بشر طبكہ ہے ضرورت مدن نہ لِكے اور ضرورت كى جگہ جائز ہے۔ انتہا

ا المرام المرام

اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَنَّمَ وَأَبُّو طَنْحَهُ بَيْنَ يَلَيُّ النِّبِيِّ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ مُبَحَّوِّتٌ عَلَيْهِ لِحَجَلَةٍ قَالَ وكان أَبُو طَلْحُهُ رَجُٰدُ رَامِيًا شَدِيدَ النَّزُع وَكُسَرَ يَوْمَعَذٍ فَوْسَيْنِ أَوْ ثلاثً قالُ فَكَانَ لرَّجُنُ يَمُرُّ مَعَهُ الْحَقْبَةُ مِنْ النَّالِ فَيَقُولُ الْمُرْهِا لَأَسِ طَلْحةَ قَالَ وَيُشْرِفُ لَنِيُّ النَّهِ صَلَّى لَلَّهُ عَنَبُهِ وسَنَّهُ بَنْظُرُ إِنِّي الْقَوْمِ فَمَقُولُ أَبُو طَلَّحَةً يَا نَسَيٌّ اللَّهِ بَأْنِي أَنْتَ وَأَمْنِي نَا لَشَّرْفُ نَا يُصِيِّكُ سَهُمٌّ مِنْ سِهَامِ الْقُوْمِ نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشْهُ بِئْتَ أَبِي نَكُر وَأُمٌّ سُنَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَّمُنْنَمُّونَانَ أَرْى خَذَمَّ سُوقِهِمَا اتَّنْقُلُانَ لَقِرَبَ عَلَى مُتُوبِهِمَا ثُمُّ تُقْرِغَانِهِ فِي أَقْوَاهِهِمْ ثُمُّ ترْجعان فَتَمْنَاتَهِمَا ثُمُّ تُحينَانِ تُفْرِعايِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقُواْمِ وَالْقَدُّ وَقُعَ السَّيْفُ مِنْ بَدَيْ أَبِي طَلَّحَةً إِمَّا مُرَّتَيْنِ وَإِمَّا تُلَاثُ مِنْ النَّعَاسِ

بَابُ النَّسَاءِ الْغَارِيَاتِ يُرْضَحُ لَهُنَّ وَلَا يُسْهَمُ وَالنَّهُي عَنْ قَتْلِ صِبْيَانِ أَهْلِ الْحَرْبِ يُسْهَمُ وَالنَّهُي عَنْ قَرْيِدَ بَيْ مَرْمُرَ أَلَةً نَحْدَةً كَسَبَ إِلَى إَبْنِ عَبَّاسٍ يَبِئِلُهُ عَنْ جَمْسٍ حِلَالِ فَقَالَ إِنْ عَبَّاسٍ لَوَلَا أَنْ أَكُمْ عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ

کو چھوڑ دیا اور ابو طلحہ آپ کے سامنے تھے اور میر کااوٹ آپ پر کتے ہوئے بھے اور ابوطلحہ بڑے تیر نداز تھے۔ ان کی آس دن ویا تنین کمانیں ٹوٹ تکئیں تو جب کوئی طخص تیروں کارسش نے کر ا نظاماً آپاک سے فرماتے ہے تیرر کھ دے ابوطلحہ کے لیے اور بب محرون الله بحر كا فرول كود كيصے تو ابو طلحهٌ كتبے اے نبي اللہ ميرے مان باپ آپ پر قربان ہوں آپ گردن مت اتھائے 'ایہانہ ہو کہ کا فرول کا کوئی تیر آپ کے لگ جاوے 'میرا گلا آپ کے گلے کئے برابر رہے ( یعنی ابو طلحہ نے اپنا گا آگے کیا تھا اگر کو فی تیرو تمیرہ آوے تو مجھ کو لگنے)، انس نے کہامیں نے حضرت عائشہ رضی ملہ: عنہا ہنت الی تکراورام سلیم کودیکھا وہ دونوں کیڑے اٹھائے ہو ہے تھیں جیسے کام کے وقت کوئی مفاتا نے اور میں ان ک پندلی ک پازیب کو دیکھ رہا تھاوہ دونوں مشکیس لا تی تنجیں اپنی پینے پر پھر ڈال د بیتیں ان کو کو گول کے منہ میں ' بھر جاتیں اور بھر کر لا تیں بھر لوگوں کے مند میں ڈائٹیں اور ابوطلحہ سے سامنے وو ٹین ہار تلوار کر ا بیژی او گلھ سے۔

باب: جوعور تمی جہاد میں شریک بول ان کوانعام ملے گااور حصد نہیں ہے گااور بچول کو قتل کرنامنع ہے ۱۳۹۸۴ - بزیر بن ہر مزے روایت ہے نحد ہ(حرور کی خارجیوں کے سر ذار) نے عبداللہ بن عمال کو لکھادوریا تی یا تیں ہو تھیں۔ عبداللہ بن عمال نے کہااگر علم کے بھیانے کی سزاند ہوتی تو میں۔

لا کی طرف کر کے آپ پر آز کرلی تھی اور جربان کی پیٹے پر برابر پڑد ہے بتے اور سعد بن ابی و قاص بھی کا فروں کو تیر مارر ہے بتے اور سال اللہ اور بسیل اللہ اس کو تیر وریخ جانے بتے اور فرماتے جانے بتے ماراے سعد اقدامیوں تھے پر باب پاپ میرے اور جناب رسول اللہ کو و بھی اپنی کمان ہے جیر مار دے سے بیال تک کہ اس کا ایک کتارہ نوٹ گیا بھر وہ کمان قادہ بن العمان نے لے لی۔ ان کے پاس می اور قدد کی آگھ کا فرون کی ضرب سے نکل کرر ضارے پر گری۔ رسول اللہ نے اپنے باتھ سے اس کو اپنی جگہ کردیاوہ بائکل درست ہوگئی بلکہ اس آتھ ہے خوب دکھائی ویتا۔ اس کی فرک کرر ضارے پر گری۔ رسول اللہ نے اپنی اتر تھا تو دیکھنے بیس کوئی قباحت نہ متنی بایے کہ انہوں نے قصد آتھیں ویکھا بلکہ ان کی تھر پڑگی۔ اس کے دن تک تجاب کا تھم نہیں اور تھا تو دیکھنے بیس کوئی قباحت نہ متنی بایے کہ انہوں نے قصد آتھیں ویکھا بلکہ ان کی تھر پڑگی۔ اس کے بیسی بعد تان

كَتُبِّ إِلَيْهِ نُحِدْةُ أَمَّا نَعْدُ فَأَحْبِرَنِي هَلَّ كَان رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يَعْرُو بِالنَّسَاء وَهَنَّ كَانَ يُضَرِّبُ لَهُنَّ بِسَهُم وَهَلَ كَانَ يَعَثَّلُ الصُّنَّيَانَ وَمَنَّى يَنْفُضِي يُتُمُّ الْيَتِيمِ وَعَنَّ الْخُمْسِ المَنَّ هُلَّ هَٰكَلُكُ إِلَيْهِ الْمِنُّ عَبَّاسِ كَتَبْتَ فَسُأَلْتِي هَالْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغُزُو بِالسُّمَاءِ وَقَدُّ كَانَ يَغَرُّو لِهِنَّ افْيُلَاوِينَ الْحَرُّخَى وَيُحَذِّينَ مِنْ الْغَبِيمَةِ وَأَمَّا بِمِنْهُمِ فَلَمْ يَضُرُبّ لَهُنَّ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ لُمٍّ يَكُنِّ إِنفِّتنُ الصَّبْبَانَ فَنَا لَغَنَّلُ الصَّبْيَانَ وَكُنَّبْتَ تُسْأَدُنِي مُتُنِي يُنْفُضِي يُشَمُّ الْيَبِيمِ فَلَغَمْرِي إِلَّا الرَّجُنُ لَنَتُبُتُ لِحَيْنَةُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ لَأَخُذٍ لِنَفْسِجِ صَنْعِيفً الْغُطَّاءِ مِنْهَا فَإِذًا أَخَلَا بَغْسُهِ مِنْ صَالِح مَا يُأْخُذُ النَّاسُ فَقُلُّا ذَهَتَ عَنَّهُ الْبِشْمُ وَكَنَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْخُمْسِ لَمَنْ هُوَ وَإِنَّا كُنَّا هُولَ هُو لَنَا فَأَبِي غَلَيْمًا قُوْمُنَا ذَاكَ.

اس کو جواب نه لکھتا ( کیونکه وه مر دود غار کی بدعتیوں کا سر دار تھا اور حضرت کے ان کی شان میں فرمایا کہ وہ دین میں ہے ابیا نکل عِادِینَ کے جیسے تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے) نجدہ نے یہ لکھا تھا بعد حمد و صلوٰۃ کے تم بتلاؤ کیار سول افتہ جہاد میں عور تول کو ساتھ ر کھتے تھے اور کیالان کو کوئی حصہ دیتے تھے (نٹیمت کے مال میں ہے)اور کیا آپ بچوں کو بھی مارتے تنے اور یتیم کی کب بتیمی ختم ہوتی ہے اور حمل کس کا ہے؟ عبد اللہ بن عباسؓ نے جواب لکھاتو نے تکھا' مجھ سے یو چھتا ہے کہ رسول اللہ جہاد میں عور توں کو ساتھ رکھتے تھے توبے ٹک ماتھ رکھتے تھے 'وہ دواکرتی تھیں زخیوں کی اور ان کو بچھ اندم ملآا ور حصہ تو ان کا نہیں گایا کیر بوحتیفه اور توری اور لیث اور شافعی اور جمهور علیه کایمی قول ہے لیکن اوزاعی کے نزدیک عورت کا حصہ لگایا جاوے گا اگر وہ لڑے یاز خمیوں کا عماج کرے اور مالک کے نزدیک اس کو افغام مجھی نه لطے گا اور میہ وونوں تمریب مرود داہیں اس حدیث سیجے ہے ) اور رسول الله بچوں کو (کافروں کے ) نہیں مارتے تھے تو بھی بچوں کو مت ماریو (اسی طرح عور تول کو کیکن اگر یجے دور عور تیل لڑیں توان کامارنا جائزے )۔ اور تونے مکھا مجھ سے بوچھاہے کہ میتم کی بہمی کب ختم ہوتی ہے تو متم میری عمرویینے والے کی کوئی آدی الیا ہو تا ہے کہ اس کی ڈاڑھی بکل آئی نے پروہ تہ لینے کا شعور رکھتا ہے نہ دینے کا'وہ میٹیم ہے لیعنی اس کا تھم بٹیموں کا ساہے ) پھرجب اینے فائدے کے لیے وہ اچھی باتیں کرنے لگے جیسے کہ لوگ

تلے احتمام کے موراس میں ویس ہے شافعی اور مالک اور جمہور علماء کی کہ بیٹیمی کا تھم بلوغ سے نہیں جا تا اور نہ سن زیادہ ہونے ہے بلکہ سے ضرور ک ہے کہ لین دین میں ہوشیار ہو جاوے اور ایو حذیقہ نے کہا جب وہ پچپس ہرس کا ہو جاوے ٹواس کا مال اس کے سپر دکرویں کیونکہ اس عمر میں آومی دادا ہوسکتا ہے اب بھی اگر محلق نہ آوے توکب سوے گی۔انہی مع زیادہ۔

۔ نوویؒ نے کہامراد ٹمرے ٹمس کاجو قرشن سے حق ہے ذوالقر فیا کا ورعلاء نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ شافعی کادیق قول ہے جوابین عہاسؒ کا ہے کہ وہ ذوالقر فیا کاحق ہے لیعنی بنی ہاشم اور بنی مطلب کااور قوم ہے مراد ،مرائے بنوامیہ میں جنہوں نے یہ ٹمس بھی مصرت کے عزیز دن اور سیدوں کونے دیا آپ مہالیا۔



۔ کرٹے بیں تواس کی بیٹین نو تی ری۔اور تو نے لکھا' جھے ہے پوچھتا ' ہے خس کو کس کاہے توہم تو یہ کہتے تھے کہ خس بھارے لیے ہے یہ صاری قوم نے ندمانا۔

٣٠٠٠ عن يَزِيدَ بَن هُرْمُو آَنَ نَحْدَهُ كَتْبَ إِلَى ابْنِ عَبَاسٍ عَبَاسٍ يَسْأَنُهُ عَنْ حَلَالَ بِمِنْ حَدِيتٍ حَدِيتٍ حَدِيثٍ حَدِيثٍ حَدِيثٍ حَدِيثٍ حَاتِمٍ وَإِنَّ سُسُمَانَ بَن بَلَالٍ غَيْرَ أَنَّ فِي خَدِيثٍ خَاتِمٍ وَإِنَّ سُسُمَانَ بَن بَلَالٍ غَيْرَ أَنَّ فِي خَدِيثٍ خَاتِمٍ وَإِنَّ وَسُولَ اللّهِ صَنِّى اللّهُ عَنْهِ وَسَلّمَ لَمْ يَكُنُ يُقْلُلُ مَا الصّبْبَانَ فِلَا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا الصّبْبَانَ فَلَا تَقْلُلُ الصّبِيلِ الصّبِيلِ فَيْلًا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلَيْهِ وَمُنْفِقٍ قَتْلَ وَرَادَ إِسْعَحَلُ عَلْمَ الصّبِيلِ فَيْلًا وَرَادَ إِسْعَحَلُ عَلَيْهِ وَمُنْفِقٍ مَن الصّبِيلِ لَلْهُومِنَ فَتَقَلَلُ وَرَادَ إِسْعَحَلُ فَي حَدِيثِهِ عَنْ حَالِيمٍ وَمُنْفِيزً الْمُؤْمِنَ فَتَقَلَلُ وَرَادَ إِسْعَحَلُ .
الصّبالَة في حَديثِهِ عَنْ حَالِمٍ وَمُنْفِيزً الْمُؤْمِنَ فَتَقَلَلُ وَرَادَ إِسْعَقَلُ اللّهُ وَمِن الصّبُولَ وَمُنْفَرَا اللّهُ وَمِن الْمُؤْمِنَ وَتَقَلّلُ .
الْكَافِرُ وَقَدَعُ الْمُؤْمِنَ.

مُن عَامِرِ الْحَرُورِيُّ إِلَى الْنِ عَثَانِ نَسْأَنَّهُ عَنْ الْمَعْنَمُ عَلَى الْنِ عَثَانِ نَسْأَنَّهُ عَنْ الْعَنْدِ وَالْمَرْأَةِ تَحْضُرَانَ الْمَعْنَمُ هَلَ بُعْسَمُ لَهْمَا الْعَنْدِ وَالْمَرْأَةِ تَحْضُرَانَ الْمَعْنَمُ هَلَ بُعْسَمُ لَهُمَّا الْعَنْدِ وَالْمَرْأَةِ تَحْضُرَانَ الْمَعْنَمُ هَلَ بُعْمَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتِيمَ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتِيمَ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتِيمَ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتِيمَ وَعَنْ الْمَوْلَةِ مَا كَتَبْتُ اللّهِ اللّهُ وَعَنْ الْمَرْآةِ وَالْعَلْدِ بَحْضُرُانَ الْمَعْنَمَ هَنْ تُصَالِيقِ عَنْ الْمَرْآةِ وَالْعَلْدِ بَحْضُرُانِ الْمَعْنَمَ هَنْ تُصَلَّقُهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْهُمْ اللّهِ صَلّى وَاللّهُ عَنْهُمْ اللّهِ صَلّى وَاللّهُ عَنْهُمْ اللّهِ صَلّى وَاللّهُ عَنْهُمْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُمْ أَلَا تَعْنَدُهُمْ وَاللّهُ مَا عَلِيمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنْ الْعَلْلُمُ مِنْهُمْ مَا عَلِيمُ مَا عَلِيمُ صَاحِبُ مُوسَى مِنْ الْعَلْلُمُ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْ الْعَلْمُ مِنْهُمْ مَا عَلِيمُ مَا عَلِيمُ مَا عَلِيمُ مَا عَلِيمُ مَا عَلِيمُ الْعَلْمُ مَا عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّه

۲۱۸۹ - یزید بن ہر مزسے روایت ہے نجرہ بن عام حرور گ
فیاب عباس کو کھا ہو چھتا تھا ان ہے کہ غلام اور عورت اگر ہجاد
میں شریک ہوں تو ان کو حصہ فے گایا نہیں اور بچوں کا تحق کیسا
ہیں شریک ہوں تو ان کو حصہ فی ہے و رؤوالقر فی (جن کاذکر
ہو آن شریف میں ہے کہ یا نچویں حصہ میں ہے ان کو دیا جاوے
قر آن شریف میں ہے کہ یا نچویں حصہ میں سے ان کو دیا جاوے
گا کون ہیں ؟ این عباس نے بریدے کہا تو لکھ جواب اس کو اور اگر
وہ حمافت میں پڑنے والانہ ہو تا تو میں س کو جواب اس کو اور اگر
تو وہ خافت میں پڑنے والانہ ہو تا تو میں س کو جواب نہ لکھتا ( ایمنی بچھ
کو اس بات کا خیل ہے کہ آگر میں ان مسلوں کا جو اب اس کو نہ دو میں
تو دہ شرع کے خلاف جمافت کی بات نہ کر بیٹے ) لکھ ہے کہ ہو نے
جمھ کو لکھ کر پو چھا عور ت ور غلام کو حصہ سے گایا نہیں جب وہ جہاد
میں شریک ہوں تو ن کو حصہ نہیں ملے گا البت انعام مل سکتا ہے
میں شریک ہوں تو ن کو حصہ نہیں ملے گا البت انعام مل سکتا ہے
میں شریک ہوں تو ن کو حصہ نہیں ملے گا البت انعام مل سکتا ہے

( ٣ ١٨٥) الله الدر فلاہر ہے كہ معفرت نعفرتے ہے كام پى دائے ہے تھیں كيا تھا كيونك خود قرآن ش موجود ہے و ما عملت على الموى بلكہ اللہ تعالیٰ کے تھم سے تصاور تھے كويہ تھم پہنچ نہيں سكتا ہی لڑكوں كا قتل كرنا ہمی تھے كونا جائز ہے۔



الله ي قامة وكتنت تسائلي عَن الْبَهِمِ مَلَى الْمَهُمِ مَلَى اللهُمِمِ مَلَى الْمُهُمُ عَنْهُ اللّهُمُ اللّهُم اللّهُمُ وَإِنّهُ لَا يَنْفَطَعُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ حَلَى مَنْعُمُ وَإِنّهُ وَاللّهُ وَكَالِمُنَ اللّهُمُ حَلَى مَنْعُمُ وَإِنّا وَكَالْمُنَا اللّهُ اللّهُمُ فَاللّهِ عَلَى دوي الْقُرْئِي مَنْ هُمُ وَإِنّا وَعَمَنا اللّهُ اللّهُمُ فَالَّهِ وَإِنّا وَعَمَنا اللّهُ اللّهُمُ فَاللّهِ عَلَى دوي الْقُرْئِي مَنْ هُمُ وَإِنّا وَعَمَنا اللّهُ اللّهُمُ فَاللّهِ عَلَى دوي الْقُرْئِيلَ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ فَاللّهِ عَلَيْهَا اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ ال

۳۱۸۷- ترجمه وی جواویر گزرابه

الله الله عَشَاسِ وَسَانَ اللَّهُ مَا قَلَ كُتُبَ تُحَدَّةُ الله الله عَشَاسِ وَسَانَ اللَّهُ يَدِيثَ بِمِثْلِه قَالَ أَنُو الله الله عَشَالِ وَسَانَ اللَّهُ يَدِيثَ بِمِثْلِه قَالَ أَنُو اللَّهُ عَلَى حَدْثَ الرَّحْمَٰ إِنْ بِسَرِ حَدَّثَ اللَّهُ عَلَى الله عَدْلًا الرَّحْمَٰ إِنْ بِسَرِ حَدَّثَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلّه

مسلم

يُعْتُلُ مِنْهُمُ أحدًا وَأَنتَ مِنَا الْقُتُلُ مِنْهُمُ أَحدًا إِلَّا الْمُتُلُ مِنْهُمُ أَحدًا إِلَّا الْمُتُلُ مِنْهُمُ أَحدًا إِلَّا اللَّهِ الْحصرُ مِنَ الْعُلَامِ الْحصرُ مِنَ الْعُلَامِ حِيْلَ كَانَ حِيلٍ فَتَلَهُ وَسُلَّلَتُ عَنْ الْمَرْأَةِ وَالْعَلْمِ هَلَّ كَانَ لَهُمَا سَهُمُ مَعْلُومٌ إِلَّا أَنْ يُحَدُّيُا مِنْ غَائِمٍ لَفُومٍ. لَهُمُ سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِلَّا أَنْ يُحَدُّيًا مِنْ غَائِمٍ لَفُومٍ. لَهُمُ سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِلَّا أَنْ يُحَدُّيًا مِنْ غَائِمٍ لَفُومٍ.

﴿ ٢٨٨ ﴾ عَنْ يَزِيدَ بَنْ هُرْمُنَ قَالَ كَتَب تَحْدَةً إِلَى الْنِ عَبْسَ لَخَدَ تَنِ وَلَمْ أَيْتُمُ الْخَدَ تَنِ وَلَمْ أَيْتُمُ الْغَصَةَ كَانْهَا مَنْ دَكُرُها حَدِيثُهُمْ.

بَابُ عَدَدِ غُزُوَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ

١٩٩٠ حسن أمَّ عَطِيَّةَ اللَّأَنْصَارِيَّةِ فَالَتْ عُزَوْتُ عُرَوْتُ مَعَ رُسُوں الله صَنْى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنْعَ عَرُواتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنْعَ عَرُواتِ الشَّلَعُ لَهُمُ الطَّعام وَأَدُاوي الْحَرَحَى وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَنَى

١٩٩٤ عَنْ هِشَامٍ ثَنِ حَسَّانَ عِلَا الْإِسْنَادِ مُحُوّةُ اللهِ يُنَ عِبْدِ اللهِ يُنَ عَبْدِ اللهِ يُنَ الْمَعْنِينَ عَرَاجَةٍ وَيَّذَ فِنَ الرَّعْنِينَ يَوْمَعِنْهِ وَيَّذَ فِنَ الرَّعْنِينَ وَقِيلَةً عَبْرُ رَحْلٍ وَ يَنْيِي وَنِيلَةً عَبْرُ اللهِ وَمَلِّمَ قَالَ بَسْعِ عَسْرَةً فَقَلْتُ مَرَى اللهِ عَنْوَقَ عَنْوَلَ اللهِ عَنْوَقَ عَنْوَلَ اللهِ عَنْوَقَ عَنْوَلَ اللهِ عَنْوَقَ عَنْوَقَ عَنْوَلَةً عَلَيْهِ وَمِلْمَ قَالَ بَسْعِ عَسْرَةً عَرْوَةً عَرَاقًا لَللهِ اللهِ عَنْوَقَ عَرَوْنَ أَنْكَ عَلَيْهِ وَمِلْمَ قَالَ بَسْعِ عَسْرَةً عَرْوَةً عَرَامَا فَالَ ذَاتُ كُمْ عَرَوْتَ أَنْكُ هَا أَوْلًا غَرُوقٍ غَرَامَا قَالَ ذَاتُ اللهِ اللهِ عَنْوَا اللهِ اللهِ اللهِ عَنْوَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْوَا اللهِ اللهِ عَنْوَا اللهِ اللهِ عَنْوَا اللهُ اللهِ اللهِ عَنْوَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْوَا اللهُ ال

سمی بیچے کو شہیں مارتے تھے اور تو بھی مت مار البت بگر تھے اتنا علم ہو جیسے حضرت نصر کو تھاجب انہوں نے مڑے کو مار ابھی تو تئے راار تو نے بوچھا عورت اور نظام کا کوئی حصہ کئے گو ، گر وہ ٹرائی ہیں شریک ہوں؟ توان کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا گر انعام کے طور پر فنیمت میں ہے۔

۲۸۹ ۲۰- ترجمه وی بواه پر گزرکه

باب: رسول الله على في كنف جهاد كيم

۱۹۰ سا - ام عطیہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رنبوں سے کہ رنبوں سے کہ ماہ سے کہ اسٹ کہا ہیں رسول اللہ علیہ کے ساتھ لڑائیوں میں رہی بین مر دول کے مشمر نے کی جگہ میں رہتی اور این کا کھانا پکاتی اور زخیوں کی واکر تی اور بیاروں کی خد مت کرتی۔ اور بیاروں کی خد مت کرتی۔

۲۹۱ ۴ - ترجمه وی جواو پر گزرا

۱۹۹۳ ۲۰-۱۱ بواسحاق ہے روایت ہے عبداللہ بن برید استنقاکی نماز

سے لیے نکلے وّلوگوں کے ساتھ دور کھنیں پر حیس پھر دیا مانگی

پاتی کے لیے۔ اِس دن میں زید بن ارقم سے ملا میرے اور الن کے

پی میں صرف ایک شخص تھا۔ میں نے پو چھاان سے رسول اللہ نے

سنتے جبو کتے ہیں ؟ انہوں نے کہا انیس - میں نے پو چھا تم سن میں

جنگوں مین آپ کے ساتھ شریک تھے ؟ رنہوں نے کہا منر ہ میں 
جنگوں مین آپ کے ساتھ شریک تھے ؟ رنہوں نے کہا منر ہ میں اس کو

عرب نے پو چھا پہلا جبور کون سا تھا؟ انہوں نے کہا ذات العسر یو این بشام میں اس کو

فرو قالعشیر (جو ایک مقام کان م ہے - سیر قابین بشام میں اس کو

فرو قالعشیر ہ تکھ ہے اس میں کرائی نہ ہوئی رسول اللہ عشیر و تک جا

کر یہ بید کو پلیت آئے۔ بید واقعہ اس میں بواند بیت میں ہوا۔ بین جشام نے کہا کہ سے ایک سیال کے

اخیر پر اس میں بھی لڑائی نہیں ہوئی۔)

اخیر پر اس میں بھی لڑائی نہیں ہوئی۔)

مُسلمُرِ

٣٩٣ ٤ - عَنَّ زَلِند ثَنِ أَرْفُمْ سَمِعَهُ ثَمِيْهُ اللَّ رَسُونَ اللَّهِ عَلَيْكُ غُزَا تَسْتَعَ عَشْرَهُ غُزَّوَةٌ وَحَعَّ بَعَدَ مَا هاخرَ حَجَةً لَمْ بَحْجٌ غَيْرَهَا حَجَّةٌ الْوَدَاعِ

4798 – غنُ خابر ثن عَبْد اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ بَقْوِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ بَقْوِلُ غَرُواتُ مَعْ رَسُورِ اللهِ عَنَاهُ بَسْعٌ عَسَرُهُ عَرُوتَةً قَالَ خَابِرٌ لِلمَّ أَشْهَدُ بَدْرًا وَلَا أُحُدًا مُنْعَنِي عَرَوتَةً قَالَ خَابِرٌ لِمَ أَشْهَدُ بَدْرًا وَلَا أُحُدًا مُنْعَنِي أَنِي وَلَمَ أُحَدِ نَمْ أَتَحَلَّفُ عَنْ أَنِي وَلَمْ أُحَدِ نَمْ أَتَحَلَّفُ عَنْ رَبُولُ اللهِ يَوْمَ أُحَدٍ نَمْ أَتَحَلَّفُ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ غَرْرَةٍ فَصَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ غَرْرَةٍ فَصَّ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ عَنْ غَرْرَةٍ فَصَّ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَرْرَةٍ فَصَّ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَرْرَةٍ فَصَّ اللهِ عَنْهُ عَنْ عَنْ مَا لَهُ عَلَى عَرْرَةٍ فَصَالًا عَلَيْهِ عَلَى عَرْرَةٍ فَصَالًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَرْرَةٍ فَصَالًا عَلَيْهِ عَلَى عَرْرَةٍ فَصَالًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

£٢٩٦ عَنْ النِّنِ تُرَيِّدَةً أَنَّهُ غُوَّا مَعَ رَسُولِ. اللَّهِ عَلَيْقَةً سِتَّ عَشْرَةً غُوْوَةً.

٣٤٩٧ عَنْ سَلَمَةً يَقُولُ غَزُونَتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غرواتِ وَعَرَرَجْتُ مِعْ عَرواتِ وَسَلّمَ سَبْعَ غرواتِ وَعَرَرَجْتُ مِيْهِ يَعْتَ مِنْ اللّبُعُونَةِ يَسْعُ غَرُواتٍ مَرَّةً عَلَيْهَا أَسَامَةً بَنُ رَبْهِ. مَرَّةً عَلَيْهَا أَسَامَةً بَنُ رَبْهِ. عَنْ أَنْهُ قَالَ اللّهَ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ قَالَ اللّهَ عَلَيْهَا اللّهَ عَنْ اللّهِ قَالَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ قَالَ اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَنْ اللّهِ قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ قَالَ اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ قَالَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

£٦٩٨ عَنْ حَاتِم بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنْهُ قَالَ في كِنْنَيْهِمَا سَنْعَ غَزُوْ كِ.

· ۱۹۹۳ - زیر بن ارقم رضی الله عند سے روایت ہے رسول الله عقیق نے الیمس جہاد کئے اور جمرت کے بعد صرف ایک آئ جج کیا جے جیزالو دارع کہتے ہیں۔

۳۹۹۳ - حضرت جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے میں نے رسول اللہ کے ساتھ انہیں جہاد کیے اور میں بدراوراحد میں شریک نہ تھا ۔ فرائلہ کے ساتھ انہیں جہاد کیے اور میں بدراوراحد میں شریک نہ تھا میرے باپ آ نہ تھا میرے باپ آ بارے گئے احد کے دن تو میں کسی ازائی میں رسول اللہ کو چھوڑ کر انہیں ریا۔ نہیں ریا۔

۱۹۵۵ م بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیس جہاد کئے اور ان میں سے سٹھ میں لڑے۔

۲۹۲س- بریدہ سے دوایت ہے انہوں نے رسول اللہ عظافہ کے ساتھ سول جہاد کئے۔

۱۳۹۹ - سلمہ رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے جیل نے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ سے دوایت ہے جیل نے رسول اللہ جیلئے کے ساتھ سات جہاد کئے اور جو لشکر آپ بھیجا کرتے تھے الن جیل نو ہار میں نکلاا کیک بار تو ہمارے سر دار ابو بکڑتھے اور دوسر کی بار اسامہ بن زیڈ تھے۔

۳۹۹۸ – ترجمہ وبی ہے جو اوپر گزرا مگر اس روایت بیں دونوں جگہ سات کاعد دینہ کورہے۔

( ۱۹۹۵ میں) ہے۔ نووی نے کہائل مفازی نے اختلاف کیار سول الند کے جہادوں کے شاریل تواہن عبد نے ان کا شار مفصلا بہتر تب ذکر کیا ہے۔
اور ان کی تعداد میں عن قواد و چھین سر رہ تک پہنچی ہے ( سر یہ وہ جس میں آپ خود تشریف نہیں ہے گئے ) ان غروات میں سے نو میں طرائی ہوئی ہے دہ بدر وراحد اور ہر یہ اور خدت آور خریظہ اور خیبر اور فتح اور حنین اور طاکف ہیں۔ اور بریدہ نے جو آٹھ بیان کے توشاید غزوہ شخ کو نکائی ڈالا کیو کہ ان کافہ بہ امام شافعی کا ساہو گاجو کہتے ہیں کہ صلحائے ہوااور باقی علاء سے کہتے ہیں کہ مکہ بزور شمشیر سے جو است ہوتا ہے ان کے صلحائے ہوااور باقی علاء سے کہتے ہیں کہ مکہ بزور شمشیر سے جو است ہوتا ہے )۔



### بَابُ غَزُوةِ ذات الرُّقَاعِ

جُرَحْنَا مَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ فِي عَرَاةٍ وَنَحْلُ سِنّةُ فَال خَرَحْنَا مَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ فِي عَرَاةٍ وَنَحْلُ سِنّةُ لَقُورِ يَشْنَا بَعِيرٌ نَعْتَمَّةُ قَالَ فَنَقِبَتُ أَقْنَا الْمُنَا فَنَقِبَتُ أَقْنَا الْمُنَا فَنَقِبَتُ أَقْنَا الْمُنَا فَنَقِبَتُ لَقُورِ يَشْنَا بَعِيرٌ نَعْتَمَّةُ قَالَ فَنَقِبَتُ أَقْنَا الْمُنَا عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَقِبَتُ اللّهَ عَلَى أَرْجُلِنَا وَلَا اللّهُ عَلَى أَرْجُلِنَا مِنْ الْجَرَقِ فَالَ اللّهِ تُرْدَةً لَا الْجَرِقِ فَالَ اللّهِ تُرْدَةً لَكُونَ عَلَيْهِ فَالَ اللّهِ تُرْدَةً فَالَ اللّهُ عَلَيْهِ فَعَلَمِ فَعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَرَادَنِي غَيْرُهُ الرّبُو وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

ِبَابُ كُرَّاهَةِ اللِّامَّتِعَانَةِ فِي الْغَزُّو بِكَافِرِ

قَالَتُ خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ قِبَلَ بَدْرِ فَلَمّا فَاللّهُ خَرْجَ النّبِي فَكُ اللّهِ عَلَيْكُ فِيلَ بَدْرِ فَلَمّا كَانَ بِحَرَّةِ الْمُورَةِ أَدْرَكُهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ بِدَرَكُ بُدُكُرُ مِنْكُ مُرَافَةً فَمَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ مِنْهُ جُرْأَةً وَنَحَدَةً فَمَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ عَيْنَ وَأَوْهُ فَلَمّا أَمْرَكُهُ قَالَ لَوَسُولِ اللّهِ عَيْنَ وَأُومِنُ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ )) فَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

# باب: ذات الرقاع کے جہاد کابیان

باب: کافرے جہ دمیں مرد لینامنع ہے گر ضرور ت سے جائز ہے

روس براويون في الن حديث بين القاور برهاياب كرايلات لي

بدله دے گااس کا (لینی جاری محنت اور تکلیف کا)۔

مرد اس الموسین عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے انہوں نے کہارسول اللہ بدر کی طرف نظے جب حرة الوہرہ (جو مدین سے چار میل پہنچ توایک شخص سا آپ سے جس کی بہاور کی اور اصالت کا شہرہ تھا۔ رسول اللہ کے اسحاب اس کو کہا کہ خوش ہوئے 'جب آپ سے ملا تواس نے کہا ہی اس سے وکھ کر خوش ہوئے 'جب آپ سے ملا تواس نے کہا ہی اس سے آگا کہ آپ کے ساتھ چلوں اور جو لے اس میں حصہ باؤں آپ نے فرمایا تو لوٹ جا ہی مشرک کی مدد نہیں جا ہتا۔ پھر آپ چلے سے فرمایا تو لوٹ جا ہی مشرک کی مدد نہیں جا ہتا۔ پھر آپ چلے اس جی حصہ باؤں آپ کے فرمایا تو لوٹ جا ہی مشرک کی مدد نہیں جا ہتا۔ پھر آپ چلے اس جی اس خورہ کی مدد نہیں جا ہتا۔ پھر آپ چلے اس جی ما اور وی کہا جو پہلے اس جب شجرہ پہنچ تو وہ شخص پھر آپ سے ما اور وی کہا جو پہلے اس جب شجرہ پہنچ تو وہ شخص پھر آپ سے ما اور وی کہا جو پہلے اس جب شجرہ پہنچ تو وہ شخص پھر آپ سے ما اور وی کہا جو پہلے اس جب شجرہ پہنچ تو وہ شخص پھر آپ سے ما اور وی کہا تھا اور فرمایا کہ لوٹ جا

(۴۷۰۰) ﷺ فودی نے کیاد وسر کاحدیث میں ہے کہ آپ نے صفوان بن میدسے عدد لی جنگ میں اور وہ مسلمان خیس ہوئے تھے تر بعض علم دنے مطاقاً مشرک سے مدولینے کو مع کیا ہے ور شافعی کابیہ قول ہے کہ اگر ضرورت بو اور کافر خیرِ خواہ ہو مسلمانوں کا تواس سے مدہ تاہ



للهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمْ كَمَا قُالَ أَرَّلَ مَرَّةٍ قَالَ ((فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ )) قَالَ ثُمَّ رَحَعَ ((فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ )) قَالَ ثُمَّ رَحَعَ . فَأَدْرَكُهُ بِالْبِيْدَاءِ فَقَالَ لَّهُ كُمَا قَالَ ((أَرُّلُ )) مَرَّةٍ (( ثُوْمِنُ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ )) قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ مُرَّةٍ ((فَانْطَلِقْ)).

میں مشرک کی مدد نہیں جا پہنا۔ پھر وہ لوٹ گیا بعد اس کے پھر آپ سے ملا بیدا میں آپ نے وہی فرمایا جو پہلے فرمایا تھا تو یقین رکھنا ہے اللہ اور اس کے رسول پر اب وہ محفق بولا ہاں میں یقین دکھنا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو خیر چل۔

☆ ☆ ☆

تاہ لیناجائز ہے درنہ کروہ ہے اس صورت بیں جب کا فران آئی بیل شر یک ہواس کو نعام ملے گا حصہ نہ ملے گامایک اور شافعی اور ابو حنیقہ اور جمہور علاء کا یکی قور ہے اور زہری اور وزاق کے نرویک اس کو حصہ ملے گا۔

#### مُسلمُ

# 

بُابُ لَنَّاسُ تَبَعِّ لِقُرَيْشِ وَالْحِلَافَةُ فِي قُرَيْشِ ١٩٧٠٦ - مَنُ أَبِي هُرَيُرَةُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَفِي حَبِيثِ رُهَيْرِ لَبُلُغُ بِهِ البِّيِّ عَلَيْكُ و قَالَ عَمْرُو روَانِهُ ((النَّاسُ تَبَعُ لِقُويُشِ فِي هَذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمُ لِمُسْبِمِهِمْ وَكَفِرْهُمْ لِكَفرِهِمْ))

٩٧٠٩ عن هَمَّام بْنِ مُنَّبِهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ هَذَا هَا حَلَّمُنَا أَبُو هُوَلُوَةٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَسَلَّمْ فَذَا كُو أَخَادِيثُ مِنْهَا وَتَالَ صَلَّى اللهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمْ فَذَا كُو أَخَادِيثُ مِنْهَا وَتَالَ مَنْهُ وَسَلَّمْ فَذَا كُو أَخَادِيثُ مِنْهَا وَتَالَ وَسَنَّمَ (( الدَّمَنُ تَبَعُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ (( الدَّمَنُ تَبَعُ لِيُقُرِيْشِ فِي هَذَا الشَّأَن هُسَلِمُهُم تَبَعُ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ ( الدَّمَنُ تَبَعُ لِللهُ مَنْهُم تَبَعُ لَكُافِرِهِمُ ))

﴿ ٧٠٤ - عَنْ حَارِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بَقُولُ فَالَ اللّهِ يَقُولُ فَالَ اللّهِ يَقُولُ فَالَ اللّهِ يَقُولُ فَالَ اللّهِ يَقُولُ اللّهِ عَالَى عَبْدِ وَالْمَشُولُ اللّهِ قَالَ قَالَ رُسُولُ اللّهِ عَالَى قَالَ رُسُولُ اللّهِ مَالَى قَالَ رُسُولُ اللّهِ مَالَى قَالَ مُشَولُ اللّهِ مَالَمُ اللّهِ عَالَى قَالَ مُشَولُ اللّهِ مَالَمُ (( لِمَا يَوْالُ هَذَا الْمَمُ فِي صَلّمَ (( لِمَا يَوْالُ هَذَا الْمَمُ فِي قَلْهِ وَسُلّمَ (( لِمَا يَوْالُ هَذَا الْمَمُ فِي قَلْهِ وَسُلّمَ (( لِمَا يَوْالُ هَذَا الْمَامُ فِي قَلْهُ وَلَيْهِ مِنْ النّاسِ اثْنَانِ ))

# باب: ضیفه قریش میں سے ہونا جاہیے

او ۲۳ - محضرت ابو سریم مرضی اللہ عند سے روایت ہے رہوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وگ تا ابع ہیں قریش کے سرواری میں 'مسلمان ان کا قریش کے مسلمان کا تاج ہے اور کا فران کا قریش کے مسلمان کا تاج ہے اور کا فران کا قریش کے مسلمان کا تاج ہے۔
 قریش کے کا فرکا تا کھ ہے۔

موہ ع ۱۷- ہمام بن منہ رضی رقد عنہ سے روایت ہے یہ وہ صدیتیں جیں جو اُلو ہر میرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے بیان کیں۔ ان میں ریک یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا وگ تالع بیں قریش کے خلافت میں مسلمان ان سے تالح میں قریش کے مسلمان کے او رکافر تا کے بیں قریش کے کافر سے۔

۳۰۰ سوے ۳۰۰ جابر بن عبداللہ ﷺ ہے روایت ہے رسول اللہ کئے فرمایا الوگ تا بع میں قریش کے خیر اور شریمیں۔

م م سر سر میراند شخص روایت ہے رسول الله عظیم نے فرمایا ہے کام بیمنی خلافت بمیشد قرایش میں رہے گی بیمال تک کدونیا میں وو می آدمی رہ جادیں۔

(۱۹۰۱) کے نیون نے کہاں در بیوں سے یہ نکائے کہ خلافت خاص ہے قربیش ہے اور جو قرئی شہواس کی خارفت ورست نہیں ہا اور اس پر اجماع ہو چکا ہے صحابہ کے زمانے میں اس طرح جعد ان کے اور جس نے خاطب کی اس میں بدعتی ہو بیااور کوئی اس پر ججت تمام ہو گئی احادیث صحیحہ سے خاصی عیاض نے کہا قربیٹی ہو تا شرط ہے خلافت کے لیے اور بھی نہ جب سے ملائے کرام کا اور ایو بکر صدیق آلور حضرت عمر نے مقیفہ کے دین انصار پر بھی عدید بیش کی اور اس کا کس نے انکار شہیں کہا اور یہ ان مسائل میں سے بے جس پر علاء نے اجھا تا کیا اور کسی سلف سے کوئی قول یا فعل اس کے غلاف مقول نہیں ہے تہ اور بعد کے کسی عالم سے اور نظام اور چند خوارج نے یہ کہا ہے کہ غیر قربی کی اللہ



۵۰۷۰- عابر بن سمرة سے دوایت ہے بیں اپنیاپ کے ساتھ رسول اللہ کے پاس میں بنی سات ہے بیاں کے ساتھ مرسول اللہ کے پاس میں بین نے سنا آپ فروائے تصریبہ خلافت تمام شہ ہو گئے چھر آپ نے آہستہ سے پچھے فروایا بیں نے رسینے باپ سے پچھا کیا فروی النہوں نے آہستہ سے بچھے فروایا بیں نے رسینے باپ سے بچھا کیا فروی کے انہوں نے کہا آپ نے بید فروایا کہ بید سب خلیفہ قریش میں سے بول گے ۔

۱۰۹ مے ۱۲ جاہر بن سمرہ رضی مند عنہ ہے روایت ہے بیل نے سنا رسول اللہ کے آپ قرماتے تھے جمیشہ لوگوں کا کام چاتا ، ہے گا

مسلم

أَمِّرُ النَّاسِ مَاضِيًّا مَا وَلِيَهُمْ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا)) لَمَّ لَكُلُمَ لَنِّي صَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ بِكَلِمَةٍ حَمِيَتُ عَنَيُ فَسَأَلْتُ أَمِي مَـٰذَ. قالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلِيْتُ فَقَالَ (( كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْش)).

٧٠٧٠ - عَنْ جَابِر بْنِ سَعُرَةُ عَنْ النّبِي عَلَيْهُ بِهِلَا لَحْدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرُ ((لَا يَوْالُ أَهْوُ النّاسِ عَاضِيّا)). لحدِيث وَلَمْ يَذَكُرُ ((لَا يَوْالُ أَهْوُ النّاسِ عَاضِيّا)). ٤٧٠٨ - عَنْ جَاهِر بْنِ سَمْرَةُ يَقُولُ سَوِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَنّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَوْالُ رَسُولَ اللّهِ صَنّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَوْالُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَوْالُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَوْالُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ فَعُولُ لَا يَوْالُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ فَعُولُ لَا يَوْالُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

ر به الله المنظمة المنظمة الله المنظمة الله المنظمة ا

یہاں تک کہ ان کی حکومت کریں ہارہ آدی۔ پھر آپ نے میک بات کی چیکے سے جو میں نے تہیں بنی۔ میں لے اپنے باپ سے پوچھا کیا کہار سول اللہ نے ؟ انہوں نے کہا آپ نے فرمایا یہ سب آدی قریش میں سے ہو نگے۔

٤٠٤ ٣ - ترجمه وئي ہے جواو پر گزرا۔

۸۰۷ سے سا جاہر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے ستا رسول اللہ میں ہے ہے آپ فرماتے تھے ہمیتہ اسمام غالب رہے گا بارہ ظلیفوں کی خلافت تک۔ پھر آپ نے ایک بات فرمائی جس کو میں نہ سمجھا۔ اپنے باپ سے اپوچھا کیا فرمایا؟ انہوں نے کہنا سب قریش میں سے ہوں گے۔

۱۹۵۹ م- ترجمه و بي جواد پر گزر ـ

۱۹۷۹ مضرت جاہر بن سمرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے میں جناب رسول اللہ علی کے پاس گیااور میر ہے ساتھ میر ہے ہاب بھی۔ آپ فرماتے ہے یہ دین پہیشہ خالب اور مضبوط رہے گا ہارہ طلیفوں کی خلافت تک۔ پھر آپ نے کھی ارشاد فرمایا جولوگوں نے مجھے سننے نہ دیا لیعنی ان کی ہاتوں نے مجھے سننے نہ دیا ہجرا کرویاس کے سننے نہ دیا ہوں گے۔ ایمنی نے کیا فرمایا؟

(۱۷۰ مر) جڑت قاضی عیاض نے کہایہاں دوا شکال ہیں ایک توب کہ دوسم کی حدیث ہیں آیاہے خلاطت میرے بعد تنہیں برس تک ہے اور تمیل برس تک ہے اور تمیل اور صرف پاٹی خلیفہ ہوئے سیدنا حسن سمیت کی کا جواب ہے ہے کہ اس حدیث میں خلافت نبوت سر دہے اور ہارہ خلیفول سے خلافت عام - دوسر سے یہ کہ ہارہ حاصر نہیں ہے کہ سوااان کے ور خیفہ نہ ہوگا بلکہ ہے ہے کہ حدیث ہی بارہ کا حصر نہیں ہے کہ سوااان کے ور خیفہ نہ ہوگا بلکہ ہے کہ بارہ خلیفہ ہوئے اور زیادہ ہو تا کچھ خلاف نہیں ہے۔ (اوری)



قَالَ كَتَبُتُ إِلَى حَابِرِ بْنِ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ كَتَبُتُ إِلَى حَابِرِ بْنِ سَمْرَةً مِعْ غُنَامِي آافِعِ أَنْ بَعْرُنِي بَشْنَيْءِ سَمِعْنَهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَنَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ فَكَنتَ إِلَيْ سَمِعْتَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ فَكَنتَ إِلَيْ سَمِعْتَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ فَكَنتَ إِلَيْ سَمِعْتَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ فَكَنتَ إِلَيْ سَمِعْتَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَمُ السَّاعَةُ أَوْ رَلَ اللّهِ عَلَيْكُمْ اثْنَا عَشْرَ خَبِيفَةً كُلُهُمْ مِنْ يَكُونَ عَلَيْكُمْ اثْنَا عَشْرَ خَبِيفَةً كُلُهُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَكُونُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنْ نَيْنَ بَدَيْ السَّاعَةُ أَوْ آل كَنْ نَيْنَ بَدَي المُسْلِمِينَ كَسُرَى وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنْ نَيْنَ بَدَي المُسْلِمِينَ كَسُرَى وَسَمِعْتُهُ بَقُولُ إِنْ نَيْنَ بَدَي المُسْلِمِينَ كَسُرَى وَسَمِعْتُهُ بَقُولُ إِنْ نَيْنَ بَدَي السَّاعَةُ اللّهُ مَنْ المُسْلِمِينَ كَسُرَى وَسَمِعْتُهُ بَقُولُ إِنْ نَيْنَ بَدَي السَّاعِةُ وَلَى اللّهِ مَنْ الْمُسْلِمِينَ كَامِنْ فَاحْدَرُوهُمْ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنْ نَيْنَ بَدَي السَّاعِةُ وَلَا الْمُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ

النّه عَنْ عَامِرٍ فِن شَعْلَمٍ أَنَّهُ أَرْسُلَ إِلَى النّهِ سَمْرُهُ الْعَدُويَ عَامِرٍ فِن شَعْلَمٍ أَنَّهُ أَرْسُلَ إِلَى النّهِ سَمْرُهُ الْعَدُويَ خَاتْبًا مَا سَمِعْتُ مَنْ رَسُولَ النّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ النّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ

بَابُ الِاسْتِخْلَافِ وَتَرْكِهِ

٣٧١٣ - عَنَّ شِي عُمَرُ رَضِيَ طَهُ عَلَهُمَا قَالَ خَضَرُاتُ أَبِي حِبْنَ أَصْبِ فَأَثْنُواْ عَلَيْهِ وَقَالُوا خَضَرُاتُ أَبِي حِبْنَ أَصْبِ فَأَثْنُواْ عَلَيْهِ وَقَالُوا خَرَاكُ اللّهُ حَيْرًا فَقَالَ رَاغِبًا وَرَاهِبًا فَالُوا اسْتَحْبِعَ فَقَالَ أَنحَمُلُ أَمْرَكُمُ حَبُّ وَمَثِنَا وَمَثِنَا وَمَثِنَا وَمَثِنا

ااے ہو ۔ عَامِرِ بُن سعد بُن ابْی واقاص سے روایت ہے میں نے جاہر ین سمرہ کو مکھااور نافع غلام کے ہاتھ بھیجا کہ مجھ ہے بیان کر وجو تم نے سنا ہور سول اللہ کئے ؟ انہوں نے لکھا میں نے ساہے ہرسول الله ملت آپ فرماتے تھے جمعہ کے دن شام کو جس ان ماعز اسلمی استگ رکئے گئے (ان کا قصبہ کتاب الحد ودیش گزرا) میردین ہمیشہ قائم رہے گا بیہاں تک کہ قیامت قائم ہو یاتم پر بارہ خیفہ ہوں اور وہ سب قریشی ہوں کے (شایدیہ واقعہ مھی قیامت کے قریب ہوگا کہ بارہ خلیفہ بارہ تکریوں پر مسلم توں کے ہوئے آیب ہی وقت میں) اور سنا میں نے سب فرماتے تھے ایک جھیوٹی سے جماعت . مسلمانوں کی تسریٰ کے سفید محل کو فتح کرے گی ( بیا معجزہ تھا آپ کا رابیای ہوا حضرت عمر کی خلافت میں )اور میں نے سا آپ فرہ نے تعے قیامت کے قریب جمونے پیداہو نگے ان سے پچنااور میں نے ، سنا آپ فرمائے تھے جب اللہ تم میں سے کسی کو دولت دیوے تو پہلے اپنے او پر اور اینے گھروالوں پر خرج کرے (ان کو آرام ہے رکھے بھر فقیروں کودبوے )اور میں نے سنا آپ فرماتے تھے میں ِ تمہارا چیش فیمہ ہو نگا حوبس کوٹر پر (لیٹی تمہارے پائی پر نے کے ہیے دیاں بند ویست کروں گااور تمہارے آنے کا منتظرر ہوں گا ک۔' ۲۱۷ س- ترجمهٔ وی جواویر گزرا

### باب: خليفه بنانااور ندينانا

۳۷۵۱۳ عبراللہ بن غمر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے میر ہے باپ (عمر بن الفطابُ) جب زخی ہوئے تو میں ان کے پاس موجود تھا۔ لوگوں نے ان کی تعریف کی اور کہا خدا تعالیٰ تم کو تیک بدلہ دے دے دا تہوں نے کہالوگ دو طرح کے ہیں۔ بعضے توامیدوار

مسلم

لوددُتُ أَنَّ حطِّي مِنْهَا الْكَفَافُ لَا عَلَيَّ وَلَا لَى فَإِنْ أَسْتَخْلُفُ مِنْ هُوَ حَيْرٌ مِنْي فَإِنْ أَشْخُلُفُ مِنْ هُوَ حَيْرٌ مِنْي يَعْنِي أَنَا نَكُر وَإِنْ أَنْوَاكُمْ فَقَدْ تَرَكُمُ مِنْ هُوَ عَيْرُ مِنْي رَسُّولُ اللَّه صَلَّى لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال عَيْدُ اللَّهِ فَعَرفُتُ أَنَّهُ حَيْنَ وَسَلَّم قال عَيْدُ اللَّهِ فَعَرفُتُ أَنَّهُ حَيْنَ ذَكْرَ رَسُّولُ لَلَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال عَبْدُ مُسْتَحُلُفٍ. اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَبْرُ مُسْتَحُلُفٍ. اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّم عَبْرُ مُسْتَحُلُفٍ.

ہیں ہی ہے ہے کہ حاصل کرنے کے اور ایسے وَرتے ہیں ہی ہے ہے ،
میں امید وار ہوں اللہ تو لی کی رحمت کا اور ڈرتا ہوں اس کے عذاب ہے۔ لوگوں نے کہا آپ ظیفہ کر جا کیں کسی کو؟ نہوں نے کہا آپ ظیفہ کر جا کیں کسی کو؟ نہوں نے کہا تاب طیفہ کر جا کیں کسی کو؟ بعد بھی ہیں جارا کام کروں زندگی ہیں بھی اور مرنے کے بعد بھی ہیں جاہت ہول کہ خافت ہے اتنا بی بھی کو سے کہ نہ میرے اور خلافت ایک خوفناک جیز ہے کہ اس بیس سے انسان ساف ہو کر جی جو جو ہو ہی جا ہے کہ اس بیس سے انسان ساف ہو کر بھی بہت ہے۔ اجراور تو ب تو تہا ہیت مشکل ہے۔ جب حضرت عمر کو بھی ہو صف اسے جدل اور انساف اور اجب شرع کے ابیاتر و و تھا تو اور کوئی اور انساف اور اجب شرع کے ابیاتر و و تھا تو اور کوئی اور انساف اور اجب شرع کے ابیاتر و و تھا تو اور کوئی ہو سکی ہو سکے ہو کہ صدیق کو تو بھی ہو سکی ہو بھی ہو سکی ہو سکی ہو سکی ہو بھی ہو بھی ہو سکی ہو بھی ہو سکی ہو بھی ہو سکی ہو بھی ہو بھی

(۳۵۳) این نوبی نے کہا صلا اول نے اہما گا ہا ہے کہ ضیفہ جب مرنے نگہ تواس کو ورست ہے کہ کی اور کو ظیفہ کرجہ سداور یہ جھی اور ست ہے کہ کسی کو نیف کر کہا مسلانوں کا رائے پر چھوٹر ہادے جیسے جناب رسول اللہ نے کسی کہ نہیں کیا تھا۔ پھر اگر کسی کو خیفہ کر جہ وہ اور حضر ہے اور بھر کے کہ خلیفہ کرد بیغے سند خل فت سی جھی جو جاتی ہے ور رہواہ گ ہے کہ خلافت کو ایک جماعت پر چھوٹر نا در ست ہے مسلمانوں کے مشورے مساحب اس اللہ کے بھر ان کی اور بھر نے کہا تھی ہو جاتی ہو ور اہما گ ہے کہ خلافت کو ایک جماعت پر چھوٹر نا در ست ہے مسلمانوں کے مشورے کرد کھڑے تھی مسلمانوں کے مشورے اس کو سے ہمران کے افغان ہے ۔ اور اہما گ ہے کہ خلافت کو ایک جماعت پر چھوٹر نا در ست ہے مسلمانوں کے مشورے اس کو سے ہمران کی تھی مسلمانوں کے مشور کی اس کے مقدر مرکھا ہو گئی تھا ہور اس میں صرف کہ کہائی میں صرف کر بن اخت عہدا واحد نے خلاف کیا جو کہتا ہے کہ حضرت نے نص کرد بو تھا ابو کر گ کی خلافت کے لیے۔ ورا بن راد نمری نے نہا کہ میں کی خلافت کے لیے اور ابو کر گ کی خلافت کے لیے آپ نے تاب بھر اس کی تھرت کے نص کرد بو تھا ابو کر گ کی خلافت کے بیا ہو کہ گئی کہ مقدرت عبدا کو اور کی خلافت کے بیاب میں اس کا خلاف نے کہ کہ اگر اپنا کیا ہو تھر مقرت مرکی کے بیاب میں اس کو خلاف شیل کو خلافت کے باب میں اس کا خلاف شیل کی دھڑے کی جو سے تو میں اس نے سار کی امت میں کی وصیت کی تھی اس کو نافذ نہ کرتے اور نمیں ہو کی کو میں کو دھڑے کی نہیت دیو ہو گئی اور یہ کی کی خلاف کی کو میں کو دھڑے کی نہیت دیو سے انہی کی اس نے سار کی امت کی کو خلال کو انہ کی کو میں کو میں کو میں کو کو میں کو کھوٹر کی کو کھوٹر کی کو کھوٹر کی کو کھوٹر کی کو کو کھوٹر کی کو میں کو کھوٹر کی کو میں کو کھوٹر کی کو کھوٹر کی کو میں کو کھوٹر کی کو کھوٹر کو کھوٹر کو کو کو کھوٹر کی کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کی کو کھوٹر کی کو کھوٹر کی کو کھوٹر کی کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کو



الله عظی عبدالله بن عمرٌ نے کہاجب انہوں نے رسول الله عظیمہ کا ذکر کیا تو مجھے بعین ہوا کہ وہ کسی کو خلیفہ نہ کریں گے۔

المائے مے۔ عیداللّٰہ بن عمر رضی اللّٰہ نعالیٰ عنہمْ سے روایت ہے ہیں ام المومتين هفعه رضي اللهِ عنها كے پاس كيا انہوں نے كہا كيا تم كو معلوم ہے کہ تمہارے باپ کسی کو خلیفہ نہیں کریں گے ؟ میں نے کہا ایر شمیں کریں گے۔ ، تہوں نے کہا وہ ایبا ہی کریں گے۔ میں نے قشم کھائی کہ میں ان سے اس کاؤکر کروں گا پھر دینے رہا ووسرے دن صبح کو بھی میں نے ان سے نہیں کہائیکن میر عال ابياتها جيسے كوئى بہاڑ كوہا تھ ميں ئيے ہو ( فتم كا يو جھ تھا)۔ آ جريس و ٹااوران کے پاس گیا نہوں نے لوگوں کا حال پو چھامیں بیان کر تا رہا پھر بیں نے کہامیں نے لوگوں سے ایک بات سی توقعم کھالی کہ آپ سے ضروراس کاذ کر کروں گا'وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو خلیفہ تہیں کریں گے اوراگر آپکا کوئی چرانے والا ہواو نٹوں کایا بکریوں کا مچروہ سپ کے پاس چلا آوے ان او نٹوں یا تبریوں کو جھوڑ کر تو آپ میر معجمین کے کہ وہ جانور ہر باد ہو گئے اس صورت میں آدمیوں کا خیال بہت ضرور می ہے۔ میرے اس کہنے ہے انکو خیال ہواادرایک گھڑی تک وہ سر جھکائے رہے پھر سر اٹھایا ور کہا کہ اللہ جل جلالہ اینے دین کی حفاظت کرے گااور میں اگر خیفہ نہ کروں ' تو رسول اللہ ؓ نے کسی کوخلیفہ نہیں کیا اوراگر خلیفہ کروں تو حضرت ابو کمڑنے خلیفہ کیا ہے۔ عبداللہ بن عمرؒ نے کہا پھر قشم ضرا کی جب انہوں نے رسول اللہ اور حضرت ابو بکر صدیق کاذ کر کیا تو میں سمجھ گیا کہ وہ رسول ایٹڈ کے برابر کسی کو نہیں کرنے والے اور وہ خلیفہ شہیں کریں گے۔

\$ 471\$ - عَنْ البِّن عُمْرَ وَصِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ دْخَلْتُ عْلَى خَفْصَةٌ رَصِيَ اللهِ حَلَهَ فَقَالَتَ أَعْلِمْ أَنَّ أَيَاكَ غُبْرٌ مُسْمَحُلِفٍ فَالَ قُلْتُ مَا كَانَ لِيفُعَلَ قَالَتٌ إِنَّهُ فَاعِلٌ وَ لَ فَحَلَفْتُ أَنَّى أُكَنَّمُهُ فِي دَلِكَ فَسَكَتُ حَنَّى غَدَوْتُ وَلَمَّ ٱكْنَّمَهُ قَالَ فَكُنْتُ كَأَنُمَا أَحْمَنُ بَيْمِينِي حَبِّلًا حُتِّى زَحْعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَأَلْنَى عَنْ حَالَ النَّاسِ وَأَنَّا أُخْبِرُهُ قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لُهُ إِنِّي سَمِعَتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَانَةً فآلَيْتُ أَنْ أَقُولَهَا لَكَ زْعَمُوا أَلُّكَ غَيْرٌ مُسْتَعْمُفٍ وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي إِبلِ أَوْ رَاعِي غُمَّم ثُمَّ جَاءَكَ وَنُوكُهَا رَأَئِتَ أَنْ فَدْ صَيَّعَ فَرِغَالَةُ النَّاسِ أَشَدُّ فَالَّ فَوَافَقَهُ فَوالِي فَوَضَعَ رَأْسُهُ سَاعَةً نُمَّ رَفَعَهُ إِلَىَّ فَقَالٌ إِنَّ اللَّهَ عُرَّ وُحُلِّ يُحْفَظُ دِينَهُ وَإِنِّي لَكِنْ لَا أَسْتَحْبِفُ فَإِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ َىٰمُ يَسْتُحُلِفُ وَإِلَّا أَسْتَخُلِفُ ۚ فَإِلَّا أَيَا بُكُر قَلَا الشُّخُلُفَ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنَّ ذَكُو َ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا يُكُرِ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ نُمْ يَكُنَّ لِيَعْدِلَ برَّسُولَ.اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَدًا وَأَنَّهُ غَيْرٌ مُسْتَحْلِفٍ.

(سوس) ان بینی رسول الله کی چیروی ان بحر صدیق کی چیروی سے مقدم ہے گو مصرت ابو بکر کا فعل مجمی خلاف شرع نہ تھاموس کا بہی کام ہے کہ رسوں الله کاعاش رہے اور جب آپ کا قول یا فعل بصحت بھنج جودے پھر اس کے خلاف میں دوسرے سی صحابی یا اسم یا مجتمد یا بیریاولی یا باد شاہیا حاکم کے قول اور فعل کی بچھ پر دامینہ کرے اور اپنے پینبیر کے طریقہ پر چلے۔ یا اللہ اہم کونہ شق اور بیروکردے اپنے حبیب اکر مستیق کا



### بَابُ النَّهْيِ عَنْ طَلَبِ الْإِمَارَةِ وَالْحِرُصِ عَلَيْهَا

أَن الله عَلَمُ الرَّحْمَن بَنِ سَمُرَةٌ فَالَ قَالَ اللهِ مِلْ عَلَمُ الرَّحْمَن بَنِ سَمُرَةٌ فَالَ قَالَ اللهِ مِلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (( يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلَلُ الْإِهَارَةَ فَإِنَّكَ إِلَّهُ أَعْطِيتُهَا عَنْ غَيْرِ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أَكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أَعْطِيتُهَا عَنْ غَيْرِ عَسْأَلَةٍ أَكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أَعْطِيتُهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِلْتُ عَلَيْهَا ).

٧١٦-عَنْ عَنْدِ الرَّحْمُنِ لِنِ سَمُرَةً عَنْدِ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِوثُلِ حَدِيتِ حَرِيرِ. ٧ ١٧ - عَنُ أَسِي مُوسَى قَالَ دُخَلُّتُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا وُرْخُلُانَ مِنْ بَنِي اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا وُرْخُلُانَ مِنْ بَنِي عَمَّى فَقَالَ أَخْدُ الرَّحُلُيْنِ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَمِّرُنَ عَلَى يَعْضِ مَا وَلَافَ لللهُ عَزَّ وَخَلُّ وَقَالَ اللَّهُ أَمْرُنَ مِثْلَى يَعْضِ مَا وَلَافَ لللهُ عَزَّ وَخَلُّ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى عَلَى هَذَه مِثْلَ وَلَاكُ لَلهُ عَزَّ وَخَلُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى هَذَه مِثْلَ وَلَاكُ اللَّهُ عَلَى عَلَى هَذَه الْعَمْلِ أَخَدًا مِنْ اللهِ إِلَى الْحَرْضَ عَلَيْهِ )).

﴿ الله عَنْ أَبِيْ مُوسَى رَصِيِّ الله عَنْهُ وَمَعَى الله عَنْهُ وَمَعَى أَثْمُلُتُ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَى رَجُلَانُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَى رَجُلَانُ عَنْ يَجِينِي رَجُلَانُ عَنْ يَجِينِي وَالنَّاعَرُ عَنْ نَسَارِي فَكِلَاهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَ وَالنَّهُ يَسْتُكُ فَقَالَ الْعَمَلَ وَالنَّهُ يَسْتُكُ فَقَالَ (( مَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُكُ فَقَالَ (( مَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُكُ فَقَالَ (( مَا

# باب : امارت کی در خواست اور حرص کرنا منع ہے

1027- عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ عنہ ہے روابیت ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے قرمایوا ہے عبدالرحمٰن است درخواست کر عہدے اور حکومت کی کیونکہ آگر ورخواست ہے تھھ کو نے قو خدا تھے جھوڑ دے گا اور جو بغیر سوال کے سے تو خدا ہے تھا کی ہوار کرے گا۔ خدا ہے تعالیٰ تیری درکرے گا۔ خدا ہے تعالیٰ تیری درکرے گا۔

۱۱۷ مر - ابو موی سے روایت ہے ہیں رسول اللہ کے پاس آ بااور میر نے ساتھ دو آدی مے ایک وائن طرف اور ایک ہائیں طرف ووتوں نے حضرت سے درخواست کی کام کی اور آپ مسواک کر رہے تھے۔ آپ نے فروایا اے ابو موسی ! یا عبداللہ بن قیس (ابو موسی کانام ہے) تم کیا کہتے ہو؟ ہیں نے کہایار سول اللہ الشمار

(۲۷۱۸) ﴿ بِدِالِکِ ایساعمدہ گاعدہ ہے کہ اگر اس پر اس زمانہ کے حکام عمل کریں تو ہز اروں خرابیوں سے محفوظ رہیں اکثر کام اور ضد مت کی ۔ وہی اوگ در خواست کرتے ہیں جمن کو عاقبت کا بالکل ڈر نہیں ہو تااور رشو قبس بینا در ختی اللہ کو متاناان کا کام ہو تاہے۔ بس ایسول کی سز ایہ ہے کہ ان کو کوئی کام نہ دیاجاہ ہے۔

نووی نے کہام تدکے قتل پر اہماع ہے لیکن اختلاف ہے کہ س سے قوبہ کرانا واجب ہے یا مستحب ہے؟ مالک شافعی اور احمد ک زوریک قوبہ کروادیں ہے اور ابن قصاء نے اس پر اجماع صحابہ کا نقل کیاہے اور حائس اور حسن ور پہنٹون مائکی اور ابویوسف اور اہل ظاہر کے نزدیک قوبہ نہ کرایں گئے اور جووہ تو یہ کرے تو عند اللہ فاکدہ ہوگا پر دنیا ہیں وہ محتل سے نہیں بچے گا۔ اور عطانے کہااگر وہ مسلمان ہیرالٹ

تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَنْدَ اللَّهِ بُن قَيْسَ ﴾ فَالَ فَقُلْتُ وَلَدِي نَعْنَكُ بِالْحَقَ مَا أَطَيْعَانِي علَّى مَّا فِي أَنْفُسِهِمَا وَمُ شَعْرَتُ أَنَّهُمَا يُطْلُبَان الْعَمَلَ قَالَ وَكَأَلِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِمِ تُحْتَ شَهَتِهِ وَقَدْ قَلْصَبْ فَقَالَ ﴿﴿ لَنْ أَوْ لَا نَسْتُعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنْ اذْهَبُ أَنْتَ يَا أَيَّا مُوسَى أَوْ يَا غَيْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْس )) فَبَعَنَهُ عَلَى الْيُمَن نُمْ أَتُبُعهُ مُعَاذَ بْنَ حَمَل فَلَمَا فَلَـمَ عَلَيْهِ فَالْ نْرِلْ وَٱلْقَى لَهُ وَسَادُهُ وَإِذَا رَجُلُ عِبْدُهُ مُوثَقُ فَالَ مَّا هَٰلَا فَالَ هَلَا كَانَ أَيْهُودَيُّهُ فَأَسُلُمَ ثُمُّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السُّوءِ فَتَهَوُّدُ قَالَ لَا أَحْسَلُ حْتِّي يُقَالَ قضَاءُ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَقَالَ احْلِسُ لَعُمُّ فَالَّ لَا أَخْلَسُ حُتَّى يُفَتَّلَ قَصَاءُ للَّهِ ورُسُولِهِ نُلَاتَ مُرَّاتٍ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِل ثُمَّ تِلَاكُرَا الْقِيَامِ مِنْ للُّيْلِ فَقَالَ أَحَدُهُمُا مُغَاذٌ أَمَّا أَنَا فَأَنَّامُ وَأُقُومُ وَأَرْجُو فِي نُوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قُوْمَتِي.

يَ**ابُ كُرَاهَةِ الْإِمَارَةِ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ ١٩٧١٩** عَنْ أَبِي ذُرَّ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُشْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَّا تُسْنَعْمَلُني قَان فَضَرَّا الْمَلِهِ

اس کی جس نے سب کوسیا ویفیر کر کے بھیجاانیوں نے اینے دل کی بات مجھ سے نہیں کمی اور مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ کام ک درخواست کریں گے گویا میں آپ کی مسواک کو دیکھ رہ ہوں وہ ینچے ہونت کے تھہری ہو کی تھی۔ آپ نے فرویا ہم اس کو کام بھی تہیں دیتے جو کام کی درخواست کرے لیکن تم جاؤاے ابو مو کی یا ۔ عمید انڈ بن قبیں پھران کو بیمن کے صوبے کاجا کم بناکر بھیجابعد اس کے معاقبین جبل کورواند کیا (تاکہ وہ بھی شریک رہیں ابوموٹ ے)۔ جب معاذ دہاں بہنچے تو حضرت ابو موئی نے کہ اثر واور ایک محمده ان کے لیے بچھ یا۔ اتفاق سے وہاں ایک شخص قید میں جکڑا ہوا تفار معادؓ نے کہا یہ کیا ہے؟ ابو مو کُ نے کہا یہ بہودی تھا پھر مسلمان ہوا پھر ممبخت بہودی ہو گیا اینابر دین اختیار کیا۔ معاآنے کہا میں نہیں ہیضوں گاجب تک ہے قتل نہ ہو گااللہ اور اس کے رسول ے تھم کے موافق تین باریمی کہا چروابو موسی نے تھم دیادہ قتل کیا عمیابعدای کے دونوں نے شب بہیداری کاذکر کیامعاذ نے کہایس تو سوتا بھی بھول اور عبادت بھی کرتا ہوں رات کواو ر جھے امید ہے كه سونے ميں بھي جھ كوون تواب يلے گاجو عبادت بيس منساہ باب : بے ضرورت حاکم بنااچھانہیں ہے

ہ جب ہیں ہے۔ ۱۹ کام م - ابو ذر رضی اللہ عند سے روایت ہے میں نے عرض کیا یار سول اللہ علی آپ جھے غد مت نہیں دیتے۔ آپ نے اپناہا تھ

(9 کے 4) ہٹڑ نووی نے کہاں عدیث ہے یہ انتقامے کہ حتی اعقد در حکومت ہے پر ہیز کرنا جاہیے اور جس سے نہ ہو سکے اس کو قبول کر ٹاچاہیے البتہ جو کر سکے اور لیقین ہوا نصاف ور معدات کاوہ قبوں کرے۔ چھراگر انصاف کرے در سب کے حتی ادا کرے تواس کا ٹواب بھی بڑاہے۔

مُسلمُ المُ

عَلَى مَنْكِسِ ثُمَّ قُلْ ﴿﴿ يَا أَنَا ذَرُّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةُ وَإِنَّهَا يُومَ الْقِيَامَةِ خِزِّيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مِنْ أَخَلَهَ مِخَفُهَا وَأَدَّى اللَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا ﴾).

خَنْ أَنِي فَرُّ رَضِنِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَضِنِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَصْنِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَصْنِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَصْنِيَ الله عَنْهِ وَسَلَمْ قَال (( يَا أَبَا قَرْ إِنْي أَجِبُ لَكَ هَا أَجِبُ لَكَ هَا أَجِبُ لِلهَ عَلَى الْنَيْنِ وَلَا تَوْلَيْنَ عَالَ يَتِيْمٍ)).

بَاتُ فَصَيلَةِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ وَعُقُوبَةِ
الْجَائِدِ وَالْحُتُ عَلَى الرَّفَق بِالرَّعِيَّةِ
وَالنَّهِي عَنْ إِدْ حَالِ الْمَشْقَةِ عَلَيْهِمْ
وَالنَّهِي عَنْ إِدْ حَالِ الْمَشْقَةِ عَلَيْهِمْ
عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهِ بَنْ عَمْرِو رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ ابْنُ نُمَيْر رَبُّهِ بَكْر يَنْلَغُ بِهِ النِّبِيَّ صَلَّى الله عَنْهِ وَسَلَّمْ وَفِي حَدِيثِ لُمَيْرِ قَالَ مَاللَهُ عَنْهِ وَسَلَّمْ وَفِي حَدِيثِ لُمَيْرِ قَالَ مَالِهُ عَنْهِ وَسَلَّمْ وَفِي حَدِيثِ لُمَيْرِ قَالَ مَالِهُ عَنْهِ وَسَلَّمْ (﴿ إِنَّ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى لَلهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ (﴿ إِنَّ فَالْ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ وَسَلَّمَ (﴿ إِنَّ فَالْ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ اللهِ عَلْى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ اللهِ عَلْى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ اللهِ عَلْى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ

مبارک میرے مونڈ بھے پر مارااور فرمایا اے ابوذر اُلو ناتواں ہے اور یہ امانت ہے ( یعنی بندول کے حقوق اور خدا تعالیٰ کے حقوق سب حاکم کو اوا کرنے ہوتے ہیں) اور قیامت کے دن خدمت سے سوائے رسوائی اور شرمند گی کے بچھ حاصل نہیں مگر جو اگ کے حق اوا کرے اور راستی ہے کام لے۔

۳۷۲۰ ابوزر سے روایت ہے رسول القد ﷺ تے قرمایا ۔

ہوزر اہیں تھے کو ناتواں پاتا ہوں اور میں تیرے کیے وہی پہند کر

ہوں جواچ کیے لیند کر تا ہوں مت تھم کردو آوسوں کے نز میں اور مت بند ویست کر میتم کے مال کا (کیو نکدا حمال ہے کہ سیا کا مال بیجا اٹھ جائے یا پی ضرورت میں آجاوے اور مواخذہ ہیر گرفتار ہو)۔

# باپ. عاکم عادل کی فضیلت اور حاکم ظالم کی برائی

الای ۲۰ - عبداللہ بن عمر و سے روایت ہے رسول اللہ علی ہے ۔ فرمای جولوگ اللہ علی منبرول فرمای جولوگ اللہ علی منبرول جول کے پاس منبرول جول کے پروردگار کے واجئ طرف اوراس کے دونوں باتھ والے بیں (یعنی بائیں باتھ میں جودائے سے قوت کم جوتی ہے ۔ بات اللہ میں نہیں کیونکہ وہ مرعیب علی پاک ہے )او ۔ یہ الفعاف بات اللہ میں نہیں کیونکہ وہ مرعیب علی پاک ہے )او ۔ یہ الفعاف



يَوِينِ الرِّحْمَنِ عَزِّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَلْيَهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي خُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا)).

٢٠٤٧ عُنْ عَبَّدِ الرَّحْمَنِ لِي شِمَاسَةً قَالَ أَتُبْتُ عَائِسَة رَضِييُ الله عُنَّهَا أَسْأَلُهُا عَرْ شَيَء فَقُالَتَ مِمِّنْ أَنُّكَ فَقُلْتُ رَجُّلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرًا عَمَّاتُ كُبُف كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَرَاتِكُمْ هَٰذِو فَقَالَ مَا نَقُمُنَّا مِنْهُ شُبُّنَّا إِنَّ كَانَ لَّمُوتُ المرَّحُل مِنَّا الْبَعِيرُ فَلَعْطِيهِ الْبَعِيرَ وَالْغَبْلُ فَيُغْطِيه الْعَبِدُ وَيُحْتَاجُ الْمِي النَّغَمَّةِ فَيُغُطِينِهِ النَّفَقَةَ فَقَالَتُ أَمَّا إِنَّهُ لَا يُمَنَّعُنِي الَّذِي فَعَلَى فِي مُحَمَّدٍ بِّن أَبِي يُكُر أُنِّي أَنْ أُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رُسُونِ اللَّهِ حَمَّلُيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي يَيْتِي هَذَا ﴿﴿اللَّهُمُّ مَنَّ وَلِيَ مِنَّ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشُقُّ عَلَيْهِمْ فَاسْتَقُقَ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أَفْتِي شَيْئًا فَرْفُقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ).

كرنے والے وہ لوگ ہيں جو تحكم كرجے و نت انصاف كرتے ہيں اوراہینے بال بچوں اور عزیزوں میں اٹصاف کرتے ہیں اور جو کام ان کود یاجادے اس میں انصاف کرتے ہیں۔

۲۲۲ سوبدالرحمن بن شاسد ہے روانت ہے میں ام المومنین حضرت عائشة مح ياس مميا يكھ يو چھنے كوانبول نے يو تيماك توكون ا سے لوگوں میں سے سے؟ میں نے کہا مصر والوں میں ہے۔ ا نہوں نے کہا تنہارے حاکم کا کیا حال تھا اس لڑائی میں ( یعنی محمر بن الي بكر كاجن كوحضرت عليَّ نے حاكم كيا تھامھر كا قيس بن سعد كو معزول کر کے)؟ میں نے کہنان کی تو کوئی بات ہم نے بری نہیں ، و کیمیں۔ ہم میں ہے تمنی کا اونٹ مرجاتا توائل کو اونٹ دیتے اور عَلام مرجاً تا توغلام ديية اور خرج كَ احتياج بوتى يَو خرج دية دية. حضرت عائشہ نے کہامحمہ بن ابی کبر میرے بھائی کاجو حال ہوا( کہ ماراً کمیااور لاش مر واروں میں سیکنگی گئی پھر جلائی گئی) یہ جھے اس امر کے بیان کرنے ہے خیس رو کتا جور سول اللہ انے فرمایا میری اس کو نظمر ی میں یاللہ جو کو کی میز می است کا حاکم ہو بھر وہان نر سختی کرے تو تو بھی ان پر سختی کراور جو کوئی میری امت کا حاکم ہو ،وروہ ان بر فرمی کرے تو بھی اس پر فرمی کر۔

٣٧٧٣ -عُنُّ عَاثِينَةً عُنِ النَّبِيُّ مَيُّكُ بِمِثْنِهِ.

تلے اور برے کو ہائمیں طرف اور نمینتی ہاخوذ ہے بمن سے جس کے معنی برکت اور خوبی کے میں وربیہ جو حضرت کے فرمایاد ونوک ہاتھ اس کے واہتے ہیں اس سے مقصود تنہیمہ ہے اس امر برکہ بمن ہے. مراد عضو نہیں ہے کیونکہ وہ محال ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں۔اعتی

۳۷۲۳ م- ترجمه وی جواویر گزرل

ر قال وانو وی منزجم کہنا ہے سنف صالحین کا غربب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قر آن اور حدیث میں فرکور ہیں وہ سب اسپنے غاہر ک معانی پر محمول ہیں اور ان میں تاویل بہ تحریف ہوئز تہیں ہے اور پروروگار کے ہاتھ ایسے ہیں جیسے اس کی ذات مبار ک ہے اور ہاتھ سے تعت یا قدرت کی تاویل کرنامعنز بداور قدریه کافد هب به خذاهم الائد تعالی اس صورت میں نووی کامیہ قول ہے کہ اس کے خاہری معنی مراد نہیں میں محمول ہے خاہر متعادف پر بعنی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہارے ہاتھ کاس نہیں اور بھی تھیجے ہے بلاشیہ لیس محمول ہے اس کی ذات معظم جذر کا ذات کی تی خیس ہے کیو تکہ اس کے جو ڈکا کوئی خیل ہے فقد -



النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ وَاعْ وَهُوَ مَسْتُولَ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الّذِي عَلَى المَنَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْتُولَ عَنْ رَعِيْتِهِ وَالرَّحُلُ وَاعِ عَلَى أَهْلِ نَيْتِهِ وَهُوَ مَسْتُولَ عَنْ رَعِيْتِهِ وَالْمَوْأَةُ وَاعِينَةٌ عَلَى إِينِتِ بَعْنِهَا وَوَلَدِهِ وَهِي وَالْمَوْلُ عَنْهُمْ وَالْمُولِ اللّهُ فَكُلُكُمْ وَالْمَوْلُ عَنْهُ وَلَا فَكُلُكُمْ وَالْمِولُ عَنْهُ وَالْمُولُ وَالْمَوْلُ عَنْهُ وَلَا فَكُلُكُمْ وَالْمَوْلُ عَنْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَكُلُكُمْ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَلَا فَكُلُكُمْ وَاللّهُ وَلَا مَاللّهُ وَلَا عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَكُلُكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا مَا فَكُلُكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَكُلُكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَكُلُكُمْ وَالْمُولِ لَا عَلْمُ وَلَا فَكُلُكُمْ وَاللّهُ وَلَا فَكُلُكُمْ وَالْمُ وَلَا فَلَا فَكُلُهُمْ وَلَا فَاللّهُ وَلَا فَكُلُولُ اللّهُ وَلَا فَلَا فَكُلُولُ اللّهُ وَلَا فَكُلُولُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا فَلَا فَلْمُ لَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلُولُ اللّهُ وَلِلْهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا فَلْمُ لَلْهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا فَلَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَلْمُ لَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَا فَالْمُ فَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَا فَلْمُ لَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَالْ

٧٢٥ - عَنْ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُ بِهَذَا
 مِثْلَ خَدِيتِ اللَّيْتِ عَنْ مَافِع.

٣٤٧٦٦ عَنْ تَامِعِ عَنْ أَيْنِ عُمَرَ بِهَذَا مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعِ.

٣٧٧٧ عنْ شَائِم أَبِّنِ عَلْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَنْهِ عَنْ أَنْهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللْمُواللِمُ الللْمُوا

أَ مَالِ أَبِيهِ وَمُسْتُولُ عَنَّ رَعِيْتِهِ ))

٣٧٧٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْي عُمْرَ عَنْ اللَّهِيِّ اللهِ بْي عُمْرَ عَنْ اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهِيِّ اللَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ بِهُلْوا الْمُعْنَى

٧٧٢٩ - عَنَّ الْحَسِنِ قَالَ عَادُ عَبَيْدُ اللَّهِ أَبْنُ زِيَّادٍ مَعْقِلَ بُنَ يَسَارِ الْمُزَّانِيُّ فِي مَرَّضِهِ الَّذِي مَاتَ هِيهِ قَفَالَ مُعْقِلُ إِلَيْ مُحَدَّبُكَ حَدِيثًا

۳۲۵۳۶ عبداللہ بن تر سے دوایت ہے رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور ہر ایک سے سوال ہو گااس کی رعیت کا (حاکم سے مراد منتظم اور گرال کار اور محافظ ہے)۔ پھر جو کوئی بادشاہ ہے وہ لوگوں کا حاکم ہے بادراس سے سوبل ہو گااس کی رعیت کا کہ اس نے دپنی رعیت کے حق اوا کئے ان کی جان وہ ال کی تفاظت کی یا نہیں اور آدی حاکم ہے اپنے گھر والوں کا اس سے سوال ہو گا۔ ان کی اس سے سوال ہو گا۔ ان کا سوال ہو گا اور بچوں کی اس سے اس کا اور بچوں کی اس سے اس کا سوال ہو گا۔ ان کا سوال ہو گا اور بھوں کی اس سے اس کا سوال ہو گا اور بھوں کی اس سے اس کا سوال ہو گا اور تھوں ہے کہ تم میں سے ہر ایک شخص حاکم ہے اور تم میں سے ہر ایک شخص حاکم ہے اور تم میں سے ہر ایک شخص حاکم ہے اور تم میں سے ہر ایک شخص حاکم ہے اور تم میں سے ہر ایک شخص حاکم ہے اور تم میں سے ہر ایک شخص حاکم ہے اور تم میں سے ہر ایک شخص حاکم ہے اور تم میں سے ہر ایک شخص حاکم ہے اور تم میں سے ہر ایک شخص حاکم ہے اور تم میں سے ہر ایک شخص حاکم ہے اور تم میں سے ہر ایک شخص حاکم ہے اور تم میں سے ہر ایک شخص حاکم ہے اور تم میں سے ہر ایک شخص حاکم ہوالہ ہو گا اس کی رعیت کا۔

٣٢٣- مذكوره بالاحديث اس سندس بهي مروى بيا

۳۷۳۷ - ترجمہ وہی جو اوپر گزران میں یہ ہے کہ آدی اپنے باپ کے مال کامی فظ ہے اور سوال ہو گانس کا۔

۲۷۴۸- ترجمه وی ہے جواوپر گزرا۔

۱۲۹ مرائد میں سے روایت نے عبیداللہ بن زیاد معقل بن بیار اللہ بن زیاد معقل بن بیار اللہ کا بھار کے بوجھنے کو آیا جس بیاری میں وہ مر گئے تو معقل نے کہا میں ایک حد بیث جھے سے بیان کر تاہول جو میں نے رسول اللہ کے سی ہے

(۱۳۷۳) ہے۔ بیبال نک کہ جو تخص محروب وہ حاکم ہے اپنے نو کروں اور غلام اور لو فٹر ہوں کا اگر مالد ارہے اور جو مقلس ہے نو عد کم ہے نفس اور اپنے اعتمامًا-

مُسلمُ

سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُونِ اللهِ صَلَقَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَوْ عَلَمْتُ آلَ بِي جَنَاةً مَا خَلَتْتُكَ إِنِي سَمَعْتُ رَسُونَ اللهِ عَلِيَّةٍ نَقُولُ (﴿ مَا مِنْ عَبْدٍ بَسُفَرَعِيهِ اللّهُ وَعِيِّهُ يَمُونَ يَوْمَ يُمُونَ وَهُوَ غَشَّ رَعِيْتِه إِلّا حَرَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ )).

والمعالم عن أحسن قال ذخل ابن ركادٍ عنى معقل بين ركادٍ عنى معقل بي إسلام وهنو وجع بمبتل خايمت أبي المشهب وراد قال أنّا كُنْت حالمًا تنتي هذ فبن النوم قال ما خالتناك أو أبا أكن يأخذ تكن كانتها هاكن يأخذ تكن المناه النوم قال ما خالتناك أو أبا أكن يأخذ تكن المحالمة المناه النواح المناه ال

٩٧٣١ عن الْخَسَنَ أَنَّ عَائِدُ نَى عَمْرِهِ وَكَالَ مَنْ عَمْرِهِ وَكَالَ مَنْ عَمْرِهِ وَكَالَ مَنْ أَصْحَابِ رَسُولَ لَهُ عَلَيْكُ دَعَلَ عَلَى عُشِدَ اللَّهِ بَنِي رِيَادٍ فَقَالَ أَيْ يُنَيِّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ بِنُولَ ( إِنَّ شُورٌ الرَّغَاءِ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُ بَنُولُ فَي مِنْهُمُ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمُ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمُ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ ا

ادراگرین جانٹاگدا بھی زندہ رہوں گا قریخھ سے بیون نہ کر تا بھی نے رسول اللہ سے سنا آپ قرم تے تھے کوئی بندہ ایسا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ ایک رعیت دے دے بھر وہ مرے اور جس دن دہ مرے وہ خیات کر تا ہو اپنی رعیت کے حقوق میں مگر خدا تعالیٰ حرام کردے گاس پر جنت کو۔

(یہ صدیث مع فائدہ کے کتاب الایمان میں ٹرریکن ہے۔) ' مسوے ہے۔ ترجمہ وی جو اوپر گزراا تنازیادہ ہے کہ این زیاد نے ' پوچھاتم نے یہ حدیث مجھ سے پہلے کیوں نہیں بیان کی ؟ انہول نے کہ میں نے نہیں بیان کیایاس جھ سے کول بیان کرتا۔

۱۳۷۳- ترجمه وي جواوير مَّزر چکاہے۔

۳۷۳۲- زجمه وی جواویر گزرایه

سر ۲۵ سے حسن سے روایت ہے عائذ بن عمر وجور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سحانی تھے وہ عبیداللہ بن زیاد کے پاس گئے اور اس سے کہاا ہے جئے میرے میل نے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورائے تھے سب سے براج والم قالم باوشاہ سے (جور عیت کوئرہ کر دے) والیا شدہ والد عبیداللہ نے کہا بیٹھ تو

(۳۷۳۳) ﴿ بَعِنَى نَوْ لَفَعَلائِ صَى بِهِ سِے نہیں ہے جلکہ محاہُوں میں اوٹی درجے کانے جیسے بھوسا آئے میں سے بکٹیا ہے ۔ بھی این زیاد مردود کی ایک گٹنا فی ہے اور بے اوٹی تقی جوان نے معفرت کے اسحاب سے کیا اور معفرت کے صحابہ توسب کے سب عمد داور نفش تھے۔



جُلِسٌ) فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ يُحَالَة أَمَنْخَابِ مُحَمَّدٍ مَنْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنْمَ فَقَانَ وَهَلَ كامِنْ الهُمُّ نُحَانَةً إِنَّمَا كَانَتْ النَّخَالَةُ تَعْدَهُمْ وَفِي غَثْرِهِمْ.

بَابُ عِلْظِ تُحْرِيمِ الْغُلُولِ

\$ ٧٣٤ عَنْ أَبِي هُرَبُرَةَ رَصَيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَامُ فِيهِ ﴿ سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ دَاتَ يَوْمٍ فَذَكُنَ الْغُلُونَ فَعُطَّمْهُ وَعُظَّمَهُ مُرْةً ثُمَّرَةً ثُمَّ قَالَ ﴿﴿ لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمُ يَجِيءُ يَوْمُ الْقِيَامَةُ عَلَى رَقَبَتهِ بُعِيرٌ لَهُ رُغَاءً يَقُولُ يَا رَسُولِ اللَّهِ أَغِثْنَى فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا قَدْ أَبْلُغَتُكَ لَا أَنْفَيْنَ َّحَدَّكُمْ يَحِيْءُ يُوْمُ الْقِيّامَةِ عَلَى رَقَبَتهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولُ إِللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لِكَ شَيْنًا قَدِ أَبْلَعَتُكَ لَا أُلْفِينَ أَخَدَّكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ لُقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَنِهِ سَاةً لَهَا ثُعَـٰءٌ يَقُولُ يَا رَسُولُ ﴿لَلَّهِ أَغِتْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لْكَ شَيْنًا. قَدَ أَبُلَغَتُكَ لَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يُجِيءٌ يُومَّ الْقِيَامَةِ عَلَى رُقَيَتِهِ نَفُسٌ لَهَا صِبَاحٌ فَيَقُولَ يًا رَسُولُ اللَّهِ أَغِشِي فَأَفُولُ لَا أَمْبِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ ٱلْمُغْتَكَ لَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَحِيءُ يَوْمٌ الْقِيَامَةِ عَلَى رُقَبَتِهِ رَقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ يَا رُسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي ۚ فَٱقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا فَدْ أَيْلُغْتُكَ لَا

محمر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بھوئی ہے۔ عائذ نے کہا کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی بھوئ بھی ؟ بھوئ تو بعد وادوں میں ہے اور غیر لوگوں میں۔

باب : تنبیت میں چوری کرنا کیسا گذاہ ہے ا مع ۲۳۷۳÷ ابو چر مربعً بنے روایت ہے ایک روز رمون اللہ کھڑے ہوئے (ہم کو الھیخت کرنے کو) تو بیان فرمایا "ب نے تنیمت ب مال میں چوری کرنے کااور بڑا گناہ فر ایااس کو ' پھر فرمایا میں شدیاؤں تم میں ہے کسی کو قیامت کے دن وہ آوے اور اس کی گردن پر آیک اونت بزیراز با بو ده کهتا بویار سول الله ؟ میری مد و کیجئے میں کبون مجھے کچھ اختیار نہیں ہے۔ (نوویؒ نے کہا یعنی میں بغیر غدا کے نظم کے نہ مغفرت کرسکتا ہوں نہ شفاعت اور شایر کہلے آپ معنہ سے ابیا فرمادیں بھر شفاعت کریں بشر طیکہ وہ موحد ہو جیسے کماب اللا پران میں گررا) ندیاؤل میں تم میں ہے کسی کوء ہ تیا مت کے دین آوے اپنی گردن پر ایک گھوڑا لیے ہوئے جو ہنہنا تا ہوا در کئے یا رسول للنہ میری مرد سیجئے۔ میں کہوں مجھے سیجھ اختیار نہیں ہے میں تو تھے سے کہد چکا تھا ( یعنی و نیاش اللہ تعالیٰ کا بھم کہنچاویا تھا کہ چوری کی سزاہت بڑی ہے۔ پھر تونے کائے کو چور کیا گی۔ ندیوڈل میں تم میں سے کسی کو وہ قیامت کے دن آوے این گرون پر ایک کم کی ہے ہوئے جو میمیں میمیں کر رہی ہو اور کم یا دسول انلہ ً میری مدد کیجئے۔ میں کہوں مجھے کھواختیار نہیں ہے میں نے تھے خدا کا تقلم پہنچادیا تھا۔ نہ یاؤٹ میں تم میں ہے تھی کو وہ قیامت کے وان

(۱۳۷۳) ہے؟ یہ تینوں ترجے رفاع نصوب کے ہیں۔ فودی نے کہ مسمالول نے انقاق کی ہے کہ غلول کینی نفیمت کے مال ہیں ہے جو رکی کرنا حرام اور ہڑا گناہ ہے آئر چرے تواس لی کو پھیر دے۔ اگر مشکر منقر ق جو جاہے اور پھراس مال کا پہنچ تاہر اکیک من والے کو ممکن نہ نو نواس میں علاو کا انتشاف ہے۔ شرفی اور اموال شاقعہ کے اور حضر ہا ان مسعود اور منا اور اموال شاقعہ کے اور حضر ہا ان مسعود اور میان اور معاویہ ور حتی اور جن میں اس کا امام کو دیدے ۔ ور باتی صد قد کردے اور جن میں اس کا امام کو دیدے ۔ ور باتی صد قد کردے اور چرائے والے کو اہم جیسی مناسب سمجھے مراد دیرے لیکن اس کا سیاب نہ جلاوے۔ ویک اور شرفی اور ایو خنیفہ کا کہی قول ہے انہ صد قد کردے اور چرائے والے کو اہم جیسی مناسب سمجھے مراد دیرے لیکن اس کا سیاب نہ جلاوے۔ ویک اور شرفی اور ایو خنیفہ کا کہی قول ہے انہ



ٱلْهِينَ ٱحدكُمْ يَجِيءُ يَوْمُ الْهِيَامَةِ عَلَى رَقْبَتِهِ ۗ ٱوبا فِي كُروان يركوني عِال ليه بموسة جو عِلار نك بهو (جس كااس صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَمُولَ اللَّهِ أَغِشِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لُكَ مُنْيَّعًا قَدْ أَيْلَعْتُكَ )).

نے و نیا میں خون کیا ہو) پھر کیے یار سول اللہ میر کی مدد سیجئے میں کہوں مجھے کھوا شنیار نہیں ہے میں نے تھے اللہ کا تھم پہنواویا تھا۔نہ یادک چی کمی کوتم میں ہے وہ قیامت کے دن آوے اپنی گرون پر کیڑے لیے ہوئے جو اوڑھے ہول(جن کو اس نے چرایا تھا دیا یٹس )یا چندیاں کاغذ کی جواڑ رہی جو ل(جس بٹس اس کے اوپر کے حقوق ککھے ہیں) یااور چیزیں جو ال رہی ہوں( جن کواس نے ونیا مِين چِدايا تَفَا) پُهر کم يارسول الله اَ مير ي مده کيجيئه مِين گهوس مجھ کھے اختیار نہیں ہے میں تو تھے خبر کر چکا تھا۔ نہ باؤل تم میں ہے المسی کووہ قیامت کے دن آوے اپنی ٹرون پر سونا میا تد کی پیپیہ وغیرہ ليے ہوئے اور كے يارسول اللہ ! بيزى مدو كينے أين كبول مجھ یکے افتیار نہیں ہے میں نے تو تھے خبر کروی تھی۔

۲۰۵۱ م ۳۷ ترجمه وي جواو پر گزراس

۳۷۳۷- ترجمه وی جواویر گزرانه

۳۷۳۷ ترجمه و بچاجوادیر گزرا

٠٤٧٣٥ و حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَسِي شَيْبَةُ حَمَّلُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ لَنَّ سُلَبْمَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانُ. ٤٧٣٦ عنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ ذَكُرَ رَسُولُ لَلَّهِ صَلُّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ الْغَلُونَ فَعَظَّمَهُ وَاقْتَصُّ الْحُلِيثُ قُالَ حُمُّادٌ ثُمَّ سُمِعْتُ يَحْيَى تَعْدُ دَلِكَ يُحَدَّثُهُ فَحَدَّثُ بِنَجُو مَا حَدُّتُنَا عَنْهُ أَيُوبُ. ٣٧٣٧ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةٌ عَنْ النَّبِي صَلَّى للَّهُ

عَلَيْهِ وَسُلَّمْ بِنُحْوِ حَلِيهِهِمْ

للے اور مکول اور حسن اور اوز علی کے نزویک اس کا گھراور اسرب مب جاادیا جادے صرف ہتھیاں اور جو کیڑے پہنے ہو وہ چھوڑ دیئے جاویں۔ اور حسن نے کہاکہ جانوراور مسحف کو چھوڑ دیں۔اور دیکل ان کی صدیت ہے عید اللہ بن عراکی جمہور نے کہاکہ وہ عدیث معیف ہے کیونکہ منظرہ ہوااس کے ساتھ صالح محدین سائم سے اور وہ ضعیف ہے۔ طحاوی نے کہااگریدروایین میج ہو تو محمول ہے اس زبانے پر جب سزاے ال ورست تھی جیسے زکو قانہ وینے والے کا آدھ مال لے لیٹا چر منسوخ ہوگئی ( لیٹن اب جاری شریعت میں تعزیم بالمال جائز کیس ہے ،ورجر مُنتہ كرتالان سے بالكل خلاف شرع سے )-



### بَابُ تُحْرِيمِ هَذَايَا أَلْعُمَّال

٤٧٣٨ - عَنْ أَبِي حُنَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ غَنَّهُ فَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ رَخُمًا مِنْ الْأَسْدِ يُقَالُ لَهُ الْبُنُّ اللَّهُ عَالَ عَمْرُو وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَلَى الصَّلَاتُةِ فَلَمَّا قَدِمْ آفَالَ مَّنَا لَكُمُّ وَمُمْنَا لِي أَهْدِيَّ لِي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَر فَحَمِدُ اللَّهُ وَأَنَّمَى عَلَيْهِ رَقَالٌ (﴿ مَا يَالُ عَامِل أَيْعَتُهُ فَيَقُولُ هَلَمَا لَكُمْ وَهَلَمَا أَهْدِي لِي أَفَلَا قُعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أَمَّهِ خَتَّى يَنْظُرَ ٱيْهَدَى إِلَيْهِ أَمْ لَمَا وَٱلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بَيْدِهِ لَا يَنَالُ أَخَدُ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْنًا إِلَّا جَاءَ بَهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُحْمِلُهُ عَلَى غُنْفِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَفَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَبْعِرُ ﴾ ثُمُّ رَفَعَ بَدَيْهِ خَتَّى رَأَلْهَا عُقْرَتَى إِبْطَيْهِ ثُمُّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلَ ع الله مراتين. بلغنت مرتين.

٢٧٣٩ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ اسْتَغِمَلُ النَّبِيُّ عَلَى السَّغِمَلُ النَّبِيُّ عَلَى السَّغَمَلُ النَّبِيُّ عَلَى السَّعَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ أَرْسَلُم (( أَلَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْسَلُم (( أَلَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ أَمْ لَا )) ثُمَّ قَامَ النَّبِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَطِيعًا ثُمَّ ذَكُرَ لَحُوْ حَدِيثِ سَعْبَالَ.

• ٤٧٤ - عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ رَضِيَّ اللهُ

ارت ہے اسلامی ہو مقرم ہو تحفہ ندلیوے
اب جو شخص سر کاری کام پر مقرر ہو تحفہ ندلیوے
کے قبیلہ سے ایک مخص کو جس کو ابن لانیہ کہتے تھے صدقہ وصول
کرنے پر مقرر کیا جب وہ لوٹ کر آیا تو کہتے رگایہ آپ کاماں ہے اور
یہ مجھے تحفہ کے طور پر ملا۔ آپ منہر پر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالی
کی تعریف کی اور ستائش کی پھر فر بایا کیا جال ہے اس مخصیل دار کا
جس کو جس مقرر کر تا ہول پھر وہ کہتا ہے یہ تمہار امال ہے اور بہ
می کو جس مقرر کر تا ہول پھر وہ کہتا ہے یہ تمہار امال ہے اور بہ
وکھے بدیہ ملا وہ اسپنے باپ یا مال کے گھر جس کیوں نہ بیٹھار ہا پھر
وکھتے کہ اس کو بدیہ ملا یا نہیں (یعنی آگر اس وقت بھی جب
مرکاری کام نہ ہوکوئی ہدیہ ویا کر تا ہوتواس کا ہدیہ کام کے بعد بھی
ورست ہے ورٹہ ظاہر ہے کہ اس نے ہدیہ دیاؤ سے دیا ہے یا کی

(تیرانتهم) پُرنچادیا-۱۳۶۷ ۲۰۱۴ ترجمه وای جواو پر گذرااس بیس به سبه که وه شخص قبیله از دیسے تھا-

المیں محرکی جان ہے کوئی تم میں سے اسامال شائے گا مگر قیاست کے

ون اپنی گردن پر لاد کراس کو لائے گا'اونٹ ہو گا تو وہ بڑ بڑا تا ہو گا'

گائے ہوگی تووہ جِلاتی ہوگی مجری ہوگی تووہ میسیں میسیں کرتی

ہوگی۔ پھر آپ نے اپنے دوٹوں ہاتھ اٹھائے بیہاں تک کہ آپ

کی بھنوں کی سفیدی ہم کو نظر آتی اور آپ نے فرمایایا اللہ! میں نے

والم الله على عدم المدى عدروايت برسول الله على في

مُسلمُ

عَبُّهُ قَالَ اسْنَعْمُلُ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَمَم رجُلًا مِن الْأَرْدِ عَلَى صَلَقَاتِ لِنِي سُلَيْم عَلَّمَ إِنِّ الْمُأْلِيَّةِ فَلَمُ جَالَ خُاسَنَهُ قَالَ هَذَا مَالَكُمْ وَهِذِهِ هَمَايُةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليُّهِ رَسَلُمُ (﴿ فَهَلَا جَلَّمْتُ فِي بَيْتِ أَبِيكُ وأَمَّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنِّتَ صَادِقًا تُمُّ خَطِّنا فَحُمِلاً اللَّهَ وَأَثْنَى غَلْيَهِ ثُمُّ لَالٌ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي السُّغْمِلِ الرَّجِلَ مَكُمْ عَلَى الْعَمِلِ مَمَّا وَلَانِي اللَّهُ فَيَأْتِي فَيَصُولَ هَمَّا مَالُكُمُ وهَدَ هَدِيَّةً أَهْدِيْتُ لِي أَفَلَهُ جَلَسٌ فِي يَيْتِ أَبِيهِ وَأُمَّهِ حَنَّى تَأْتَيَهُ هَدَيَّتُهُ إِنَّ كَانَ صَادِقًا وَ لَلَّهَ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا بِغَيْرِ حقُّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهِ تُعَالَى يُحْمِلُهُ يَوْمِ الْقِيَاهَةِ فْلَاغْرَفْنَ أَحْدًا مِكُمُّ لَقِينَ اللَّهَ يُحْمِلُ يُعِيرًا لَهُ رُخَّاءٌ أَوْ بَقَرَةُ لَهَا خُوَارًا أَوْ شَاةً بَيْغُو ۚ نُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ خَتِّي رُنِّيَ تَيَاضٌ إِيِّطُيُّهِ ثُمٌّ قَالُ النَّهُمُّ هَلَّ بلُّغُتُ بُصُرَ عَيِّنِي وَسُعِعَ )) أَدْني. ١٤٧٤ - عَنْ هِنْمَامٍ بِهَلَا الْإِسْنَادِ رَّفِي حَدْيِثِ غَنْدَةً وَالْمَنْ نَمَدُرِ فَلَمُنَّا خَاءً حَاسِيةً كُمَا قَالَ أَنُو أَسامهُ وَفِي حَارِبَتِ بْنَ نُمَثِّر ((تَعْلَمُنْ وَاللَّهُوَ الَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ لَى يَأْحُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْنَا}) وَرَادَ في حديث سُنُالُ قُانَ نصَرُ عَيْبِي وسَمِعَ أَذْنَايَ و سَلُوا رَالَدُ أَنَ ثَالِتٍ فَإِلَّهُ كَالَ حَاضِرًا مُعِي. ٣٤٧٤٣ عن أبي حُمَلُو السَاعِديُّ، رَصِيي اللهُ عَنَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استُغَمَّلُ رَّخَنًا عَثْنِي تَصَلَقَهُ فَحَامٌ مَسَوَامٍ كَبْير

اسد کے قبیلہ سے ایک مخفس کو ہے ابن لتربیہ کہتے تھے بنی سلیم سے صدقے تخصیل کرنے کے لیے مقرر کیا. جبوہ آیاتو آپ نے اس سے حساب لیادہ کہنے لگانے تو آپ کا ال ہے اور مدیم رہے (جو نو گول نے مجھ کو دیا کہ آپ نے فرمایا تواسیتے باپ یا مال کے الكمرين بنيفا موتاتير بربه نيرك ياس أجاتا آئر تو جائے۔ پھر آپ نے خطبہ سایا ہم کواوراںند تعالیٰ کی تعریف کی اور ستائش کی' بعداس کے فرمایا میں تم میں ہے کئ کو کام پر مقرر کر تا ہوں ان كامول ميں سے جواللہ تعالى نے مجھ كوويتے چمروه آت ہے اور كہنا ہے یہ تمہار امال ہے اور یہ جھے کو ہدید ملہ مجھلا و واپئے ہاپ یامال کے تعظمر کیون نہ بیٹار ہا بھرا س کا ہدیداس کے پاس آجا تا اگر دو ھیاہے۔ التم ضراک کوئی تم میں ہے کوئی چیز ناحق نہ ہے بھر اللہ تعالیٰ ہے سطے گااس کو لاوے ہوئے اور میں پہچانوں گائم میں سے جو کوئی اللہ تخالیٰ سے سے گا اونٹ اٹھائے ہونے اوروہ یڈ بردارہا مو گا یا گائے النمائ بوسے وہ آواز كرتى موكى إكرى الفائ بوك وہ چلاقى ہوگی پیمر آپ نے اسپے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا بہاں تک کہ آپ کی بغلول کی سفیدی و کلائی وی اور آپ نے فرمایا الله میں نے پہنچاویا۔ ابوجید کہتے ہیں میری آتھ نے بدو یکھااور میرے کان نے بدا ۳۷۳ - قرجمہ وی جواویر گزرانس روایت میں اتنازیادہ ہے کہ ابو میدئے کہاڑیدین ثابت ہے یو چھووہ مجھی اس وقت میرے ساتھ موجود تھے

۳۷۴۰ ابو حمید ساعدی سے روایت ہے رسول اللہ علی نے نے ایک شخص کو صدقہ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا وہ بہت می چیزیں لئے کر آیا ور کہنے لگانے تو آپ کا مال ہے یہ جمعے ہدید ایس



فَحَعَلَ يَقُولُ هَذَا لَكُمُ وَهَذَا أَهَٰذِي إِلَيُّ فَدْكُرَ نَحَوَهُ قَالَ عُرَّرَةً فَغُلْتُ لِأَنِي حُمَيْدِ السَّاعِدِئَ أَسْجِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ فَعَالَ مِنْ مِهِ إِلَى أُدُنِي.

الله الله عَنْ عَدِيٌ إِنْ عَمِيرَةَ الْكِلَّدِيُ رَضِيَ اللهِ عَنْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهِ عَنْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلّهُ عَلَيْكُوا عَلْكُولُكُوا عَلَا عَلَا عَلْكُولُولُكُوا عَلَا عَلْكُولُوا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْكُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُكُولُكُولُ عَلّهُ عَلَاكُمُ عَلَا عَلّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْكُمُ عَلّهُ

٤٧٤٤ - عَنْ مِسْمَعِيلَ بِهَنَا الْإِسْنَادِ مِسْلَةٍ.
٤٧٤٥ - عَنْ عُدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيُ بِقُولُ مَسْمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَقَالَةً يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.
بنابُ وُجُوبِ طَاعَةٍ الْأَهْرَاءِ فِي غَيْرٍ
مَعْصَيَةٍ وَتَحْرِيمَهَا فِي الْمُعْصِيةِ

٢٤٧٤٦ عَنُّ حَمَّدٌ حَمَّدٌ مِ ثَنِ مُحَمَّدٍ قَالَ فَالَ ابْرُ حُرَيْجٍ لَوْلَ إِيَّا أَبْهَا الْمَبْيِنَ آمَنُوا أَطْبِعُوا اللَّهَ وَأَصْبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ هِي عَبْدِ

ملے۔ بھر بیان کیا حدیث کواس طرح جھے اوپر گڑ ہائی۔ عروہ نے کہا جس نے او مید ساعد کا سے بوچھا ہے حدیث تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہے؟ انہوں نے کہا ہے شک آپ سے منے سے میرے کال نے شی

> ۳۷۳۳- برجمه ویې ہے جواو پر گزرا۔ ۳۷۳۵- ترجمه وی ہے جواو پر گزرا۔

باب نیاد شاہ یوں کم یاامام کی اطاعت واجب ہے اس کام میں جو گناہ نہ ہواور گناہ میں اطاعت کر ناحرام ہے ۱۳۹۷ء سے جہاج بن مجد سے روایت ہے ابن جرش نے کہار آبت اے اٹیان والوااطاعت کرواللہ کی اوراس کے رسول کی اوران کی جو جاتم ہوں تمہارے عبداللہ بن حذافہ کے باب میں اتری جب

(۳۷۳) ۴ ال روایت معلوم جواکه اول الامرسط حاکم او رامیر مراوی مسمانول کے۔ بی قول ہے جمہور ملف اور خلف کا مفسر تناور فقهاو میں سے۔ اور بعضوں نے کہاعاناء مردوین ۔ بعضول نے کہامراءاور ملاء و وزی اور جس نے کہا صرف صوبہ مر وجی ال نے غلطی گی۔ تووی –

مسلم

اللَّهِ مَن خُذَافَةَ مَنِ فَيْسِ بْنِ عَدِى السَّهْمِيُ بِنَعَهُ السَّهْمِيُ بِنَعَهُ السَّهِمِيُ بِنَعَهُ السَّبِي السَّهِ السَّبِي عَلَى أَبْنَ مُسلِّمِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّلَّةُ عَلَّهُ عَلَى السَّلَّةُ عَلَيْهِ عَلَى السَّلَّهُ عَلَى السَّلَّةُ عَلَى السَّلَّةُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُهُ عَلَى السَّلَّةُ عَلَى السَّلَّةُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُولُولُهُ عَلَّا عَلَمْ عَلَّهُ عَلّ

٧٤٧ عَنُ أَبِي هَرَيْرَةَ رَضِيُ الله غَنُهُ عَنُ الله عَنهُ عَنُ اللّهِ عَنهُ عَنُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (( مَنُ أَطَاعِبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (( مَنُ أَطَاعِبِي فَقَدُ أَطَاعِبِي فَقَدُ أَطَاعِبِي فَقَدُ عَصْى اللّهَ وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدُ عَصْى اللّهَ وَمَنْ يَعْصِدِ وَمَنْ يُطِعْ اللّهَ مِنْ يَعْصِدِ وَمَنْ يُعْمِدِ فَقَدُ أَطَاعِنِي وَمَنْ يَعْصِدُ الْأَمِيرُ فَقَدُ أَطَاعِنِي وَمَنْ يَعْصِدُ الْأَمِيرُ فَقَدُ أَطَاعِنِي وَمَنْ يَعْصِدُ الْأَمِيرُ فَقَدُ عَصَائِي ).

٤٧٤٨ -عَنْ أَبِي الزُّنَادِ بِهَنَا لَمِسْنَادِ رَسُمُ يَذُكُرُ ((وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيزِ فَقَدْ عَصَانِي )).

2 ¥ ¥ 2 = عَنْ أَبِي هُرَئِرَةً عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنِّى اللَّهُ عَلَيْ (( مَنْ أَطَاعَتِي قَفَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَنَّهُ عَلَى (( مَنْ أَطَاعَتِي فَفَدُ عَصَى اللَّهُ وَمَنْ أَطَاعَ وَمَنْ عَصَى اللَّهُ وَمَنْ أَطَاعَ وَمَنْ عَصَى اللَّهُ وَمَنْ أَطِيرِي أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ خَصَالِي ).

١٥٠٤ - عَنَّ أَبِيُّ هُرَّئْرَةً نَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ
 صَنَّى اللهُ عَلَنْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ سَوَاءً.

٤٧٥١ – عَنَّ أَبِيْ هَرَيْوَةٌ غَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُحُوَّ حَدِيثِهِمْ.

٤٧٥٢ - عَنْ أَبِي هُرَّنُوْةً.عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَنُهُ بِعِثْلِ حَدِينهِمْ.

٣٥٧ - عَنَ بَي هُرَّ لَهُ أَنْ لَقُولٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ إِلَمْ يَقُلُ عَنْ أَطِعَ الْمَاعِينَ) وَلَمْ يَقُلُ ( ( هَنْ أَطَاعَ الْمَامِينَ)) وَ كَذَلِكَ فِي حَدِيثِ هَمَّ مِعَنْ أَبِي هُرُيْرَةً 
( أُهِيرِي)) وَ كَذَلِكَ فِي حَدِيثِ هَمَّ مِعَنْ أَبِي هُرُيْرَةً 
عَنْ أَبِي هُرْيُرَةً وَضِي طَلْهُ عَنْ أَبِي هُرْيُرَةً وَضِي طَلْهُ عَنه قَالَ قَالَ رُسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَنَّمَ ( ( عَلَيْكَ قَالَ رُسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَنَّمَ ( ( عَلَيْكَ

رسول الله عظی کے ال کوایک ٹورج کا سردار کر کے بھیجا۔ این جرائ نے کہا بیان کیا بھی ہے کید تھی بین مسلم نے انہوں نے عاصفید بن جبیر کے انہوں نے این عبائل کے۔

۳۷۳۷- حضرت ابوہر میں ہے۔ روایت ہے رسول اُستہ میں نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تحالی کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تحالی کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اور جس کو میں نے مقرر کیا) اس نے میری اطاعت کرے حاکم کی (جس کو میں نے مقرر کیا) اس نے میری اطاعت کی اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اس میں سے کہ جس سے اس میں سے کہ جس سے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اس سے کہ جس سے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اس سے کہ جس سے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اس سے کہ جس سے اللہ جس سے اللہ جس سے کہ جس سے کہ جس سے کی نافرمانی کی اس سے کہ جس سے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ جس سے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے

۳۷۳۹ حضرت الوجرية سے روایت ہے رسول اللہ عظیم نے فرمایا جس نے میر کا طاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس جس نے میر کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی اور جس نے میر کی اطاعت کی اور جس نے میر کی اظامت کی اور جس نے میر کی افر مانی کی اس نے میر کی افر مانی کی ا

۳۷۵- ترجمه وی جواو پر گزرامه

۳۷۵۲ ترجمه وی جواو پر گزرا-

۳۷۵۳- ترجمہ وہی جو اوپر گزراکین اس حدیث میں میرے مقرر کروہ امیر کی بجائے مطلق امیر کی اطاعت کی بات ہے۔

۳۷۵۳ - ابوہر ریڑ سے روایت ہے جناب رمون اللہ کے فرمایا تھے پرلازم ہے سننا وراطاعت کرنا(عاکم کی بات کا) تکلیف اور راحت



السَّمْعُ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ ويسرك وَمَنْشَطِكَ وَمَكُرُهِكَ وَأَثْرَةٍ عَلَيْكَ )).

میں اور خوشی اور رنج میں اور جس وقت تیر احق اور کسی کو دیں۔ ( اینی اگر چہ حاکم تہاری حق تلفی بھی کریں ادر جو مخص تم ہے کم حق ر مکتا ہوان کو تمہارے اوپر مقدم کریں تب بھی صبر اور اطاعت كرنى جاہد اور فساد كرناور فتنه بھيلانامنع ہے۔ نووى نے کہا یہ اطاعت ای صورت میں ہے جب حاکم کا تھم غلاف شرع نہ ہوادراگر شرع کے خلاف ہو تواطاعت نہ کرہے)۔

۳۷۵۵ – ابوذر رضی اللہ عملہ سے روایت ہے میرے دوست چناب رسول الله على في محصر وهيت كي سننے اور مطاعت كرنے ک آگر چه ایک غمام ہاتھ پاؤل کٹاھا کم ہو۔

۳۷۵۱ - نزجمہ وہی جواویر گزرااس میں پیرہے کہ غلام حبثی ہو باتحديذك كثابه

۷۵۷ ۴- ترجمه وین ہے جواو پر گزرا۔

۸۵۷ م- یکی بن حصین ہے روایت ہے انہوں نے سناایل او ا ے وہ حدیث بیان کرتی ہیں انہوں نے سٹار مول اللہ کے آپ خطبہ یونے رہے تھے ججہ الودائ بیں آپ فرمائے تھے اگر تمہارے او پر ایک غذام حاکم کیا جادے جو حکومت کرے انٹد کی کتاب کے موافق بواس کی اطاعت کر دادراس کا تھم مانو۔

۵۵ ما۔ ترجمہ وی ہے جواور گزرااس میں حبش ہاتھ یاؤں کئے کا نقط نہیں ہے۔

۱۰/۱۷ ۴- ترجمہ وی ہے جواو پر گزراہے -

٤٧٦١ = عَنْ شَعْبَةً بِهِنَا الْإِسْنَادِ وَمُمْ يَذَكُونَ ١٣٤٣ - ترجمہ وی ہے جواویر گزرااتنازیادہ ہے کہ رسول اللہ حَبِشِيًّا مُحدُّعًا وَزَادَ أَنَّهَا سَمِعَتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَى الله عليه وسَلَم سے اس في منى على ساياع فات على -

٧٥٥ –عَنْ أَبِي ذَرُّ رَصِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ إِنَّ حُلِيلِي أَرْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُعلِمِ وَإِنْ كَانَ عَيْدًا مُحَدَّعُ الْأَطُرُّافِ.

٢٥٦٪ عَنْ أَبِي عِمْرَالَ بِهَنَا الْوَاسُادِ وَقُالًا فِي الْحَدِيثِ عَلْدًا حَسْبُ مُحَدُّعُ لَأَطْرُ، فِ.

٧٥٧-عَنْ أَبِي عِمْرَانَ بِهَذَا الْإِسْتَادِ 'كَمَا قَالَ النَّ إِدْرِيسُ عَبُدًا مُجَدَّعُ الْأَطْرَافِ.

٧٥٨ = عَنْ يَخْيَى لِن خُصَيْنِ فَالَ سَمِعْتُ جَدْتِي تُحَدِّثُ أَنْهَا سَيعَتْ اللَّهِي صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ يُخَطُّبُ فِي خَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقُولُ (﴿ وَلُوا اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بكِتَابِ اللَّهِ فَامِنْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا )).

٢٧٥٩ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِنْسَادِ وَقَالَ ((عَبْدًا حَبِشِيًّا )).

 ٧٦٠ عَنْ شُعْبَةُ بِهِذًا أَلِاسْنَادِ وَقَالَ ((عَبْدًا حِسْبًا مُحِدُعًا )).

(۴۷۵۵) 🖄 ٹووی نے کہاغلام کیامارت اس صورت ٹیں تھیج ہے جب اس کو تمکی امام نے سکومت و مجاہو یاا ہے زور بور شوکت سے سلطنت عاصل کر کے اور ابتداء ہے حکومت: بناوز ست شیس بیکد اس کی شرط آزادی۔۔ انتہا



عَمَلُى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِمِنَّى أَوْ بِعَرَدَتِ.

الْحُصَيْنِ قُالَ سَمَعْتُهَا نَفُوالُ حَجَمْتُ مَعَ مَعَ الْحُصَيْنِ قَالَ سَمَعْتُهَا نَفُوالُ حَجَمْتُ مَعَ الْحُصَيْنِ قُالَ سَمَعْتُهَا نَفُوالُ حَجَمْتُ مَعَ اللّهِ عَلَيْكُمْ قَوْلًا كَثِيرًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ (رَ إِنَّ أَهُرُ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَبْدُ مُجَدَعٌ حَسِيْتُهَا يَقُولُ (رَ إِنَّ أَهُرُ عَلَيْكُمْ عَبْدُ مُجَدَعٌ حَسِيْتُهَا يَقُولُ (رَ إِنَّ أَهُرُ عَلَيْكُمْ عَبْدُ مُجَدَعٌ حَسِيْتُهَا يَقُولُ (رَ إِنَّ أَهُرُ عَلَيْكُمْ عَبْدُ مُجَدَعٌ حَسِيْتُهَا يَقُالَتُ أَسُودُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللّهِ قَاسَمَعُوا لَهُ وَأُطِيعُوا )). يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللّهِ قَاسَمَعُوا لَهُ وَأُطِيعُوا )). كَثِيرًا اللّهِ قَاسَمَعُوا لَهُ وَأُطِيعُوا )). ويَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللّهِ قَاسَمَعُوا لَهُ وَأُطِيعُوا )). ﴿ عَلَى الْمَرْدُ اللّهِ قَاسَمَعُوا اللّهُ وَالطّاعَةُ فِيمَا (رَ عَلَى الْمَرْدُ اللّهِ اللّهُ مَنْ السّي شَيْخُ وَ لَطّاعَةُ فِيمَا (رَ عَلَى الْمَرْدُ اللّهُ يُؤْمَرُ مِنْ السّي شَيْخُ وَ لَطّاعَةُ فِيمَا أَخَبُ وَكُوهُ إِلّا أَنْ يُؤْمَرُ مِنْ مُعْصِيةٍ فَإِلاْ أَنْ أَمِنَ السّمَعُ عَلَى الْمُرْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

2748 - عَنْ عَلَيْ رَصِيُ اللهِ بِهَا الْإِسْمَادِ مِثْلَةُ اللهِ بِهَا اللهِ بِهَا اللهِ مِثْلَةُ اللهُ وَسُولُ اللهِ صَدِّى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ صَدِّى اللهِ عَنْهُ اللهِ صَدْعَ اللهِ صَدْعَ اللهِ صَدْعَ اللهِ عَنْهُ وَاسَتُمْ بَعَثْ حَدِّفَ وَأَمَرُ اللهِ صَدْعَ اللهُ عَنْهُ وَأَمْرَ عَلَيْهِ مَ مَعْمُ وَقَالُ الأَحْوُونَ إِنَّا فَلا فَرَرْكَ عَلَيْهِ مَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ ال

۳۷۱۳ - م حصین کچی بن حصین کی دادی سے روایت ہے میں جس نے جے کے دائی تو آپ نے میں ہے ورائی تو آپ نے میں ہے جی کے دائی تو آپ نے بہت کی باتھی کے ساتھ جے ورائی تو آپ نے اگر بہت کی باتھی فرماتے تھے آگر تہمارے اوپر ہاتھ پاؤل کٹا کا مالام بھی امیر ہواور دواللہ تعالیٰ کی کتاب کے موفق تم و چلانا میا ہے توان کی اطاعت کر واور اس کی بات کو سنوں

۳۷۶۳ ترجمه وی جواو پر گزرا

اللہ علی امر امر امین حضرت علی مرتفاقی ہے روایت ہے رسول اللہ علی ایک صفح کواس نے اللہ علی فی ایک صفح کواس نے الگار جلائے اور لوگوں سے کہا اس میں تھس جاؤ۔ بعضوں نے چاہا اس میں تھس جاؤ۔ بعضوں نے چاہا اس میں تھس جاؤ۔ بعضوں نے چاہا کہ ہم انگار سے ہماگ کر تو اس میں تھس جاوی اور بعضوں نے کہا کہ ہم انگار سے ہماگ کر تو مسلمان ہوئے اور کفر چھوڑ جہنم سے ڈر کر اب پھر انگار ہی میں صفح سی بدہ وگا پھر اس کو کر رسول اللہ سے ہوا۔ آپ نے فرمایا ان اور جنہوں نے گھنے کا قصد کمیا تھا! کر تم تھس جائے تو ہمیشہ اس میں دہنے (کیو کلہ بیہ خود کش ہے اور وہ شریعت میں حرام ہے) قیاست تک اور جولوگ تھتے پر راضی نہ موسے ان کی حرام ہے) قیاست تک اور جولوگ تھتے پر راضی نہ موسے ان کی اطاعت نہیں ہے بلکہ تحریف کی ور قرمایا اللہ کی نافر مانی میں کی کی اطاعت نہیں ہے بلکہ اطاعت نہیں ہے بود سنور کی بات ہو۔

(۲۷۱۳) نزی ان صدیقوں سے معلام ہوتا ہے کہ اگر امیر اسلام قر فی نہ جو تب بھی اس کی اطاعت ان باتول بیں جو شریعت کے خواف ند ہوں واجب ہے اور اس سے بغاوت بلاد جہ حرام ہے اور اس کے ساتھ ہو کر کا فرول سے لزناد رست ہے۔ (۲۷۱۵) تئے الیخی شرع کے خلاف جو بات مواس کو ہر گزنہ بانا جائے ہے ' ہوشاہ تئیں بارشاہ کا باپ تھم دے دے رہے' بلکہ سب مل کراہے

رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم سَرِيّهُ وَاسْتُعْمَلُ عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم سَرِيّهُ وَاسْتُعْمَلُ عَلَيْهِمْ رَجَلًا مِن الْأَنْصَارِ وَآمَرَهُمْ أَن يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا فَأَغْصَبُوهُ فِي مَتَى عَقَالَ السّمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا فَأَغْصَبُوهُ فِي مَتَى عَقَالَ اللّهِ الحَمْعُوا لَهُ ثُمْ قَالَ أَوْقِلُوا نَالِهُ فَلَوْا أَلَمْ يَأْمُو كُمْ رَسُولُ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَيْهِ وَسَلّم أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَتَطِيعُوا فَالُوا بَلْي وَتَطِيعُوا فَلُوا بَلْي فَالْ فَلَوْ بَعْضُهُمْ إِلَى فَلُوا بَلْي فَالْ فَلَوْ بَعْضُهُمْ إِلَى فَلَوْ بَعْضُهُمْ إِلَى فَلُوا بَلْي فَالْ فَلَوْ بَعْضُهُمْ إِلَى فَلَوْ بَعْضُهُمْ إِلَى فَلَوْ بَعْضُهُمْ إِلَى فَلُوا بَلْي فَالْ فَلَوْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالُوا إِنّمًا فَرَوْقًا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالُ (﴿ لَوْ عَضَبُهُ وَسَلّم فَقَالُ (﴿ لَوْ فَكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالُ (﴿ لَوْ فَلَكُ وَسَكُنَ لَكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالُ (﴿ لَوْ فَلَا الطّاعَةُ فِي لِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالُ (﴿ لَوْ لَلْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالُ (﴿ لَوْ لَلْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالُ (﴿ لَوْ لَلْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالُ (﴿ لَوْ لَمُعَلّمُوا فِي إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلّم فَقَالُ (﴿ لَوْ لَكُمُوا فَيْهِ إِلْمَا الطّاعَةُ فِي اللّه عَرْجُوا مِنْهِ إِنْهَا الطّاعَةُ فِي اللّهُ عَرْدُوا مِنْهِ إِنْهَا الطّاعَةُ فِي اللّهُ عَرْجُوا مِنْهِ إِنْهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَرُوفِ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مِنْ اللّهُ عَرْدُوا مِنْهِ إِلّهُ اللّهُ عَرْدُوا مِنْهِ إِلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَرْدُوا عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَرْجُوا مِنْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

. ٢٧٦٧ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ٢٧٦٨ عَنْ عَبَادَةً بْنِ الصَّامَتُ قَالَ تَابَعْنَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْع

٢٢ ٢ ٢ - حفرت على رضى الله عنه سے روايت ہے رسول الله ﷺ نے ایک لشکر بھیجااور اس پر ایک انصاری کو حاکم کیا ( نووی نے کہااک سے معلوم ہوآ کہ وہ مخض عبداللہ بن حذافہ نہ تھے )اور تتکم کیالو گوں کو اس کی اطاعت کرنے کااور اس کی ہات سننے کا پھر ان لوگوں نے اس کو غصے کیا کسی بات میں۔اس نے کہا لکڑیاں جمع كرو- لوكول في لكريال جمع كيس- بهر اس في كما انكار جلاؤ انہوں نے اسپنا نگار جانائے تب وہ شخص بولارسول اللہ نے کیاتم کو تھم نہیں دیاہے میری بات شنے کالور میری اطاعت کرنے کا؟ وہ بولا ب شک آب نے ایسا تھم دیا ہے۔ اس نے کہا تواس اٹکار ہیں کھس جاؤ۔ یہ سن کر لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے ور انہوں نے کہاہم توانگار ہی ہے (جہنم کے ) بھاگ کر رسول اللہ کے یاں آئے۔ پھروہ ای حال میں رہے پیماں تک کہ اس کا عصہ فرو ہو کیا تفاادرا نگار بچھاد ہے گئے جب وہ ٹوٹ کر آئے توا ٹھوں نے رسوں الله من و كركي آب نے فرمايا اگر انگار ميں تھس جاتے تو پھر اس میں سے ند نکلتے۔ اطاعت کرنااسی باب میں لازم ہے جو واجی ہو ( لیعنی شریعت کی روسے منع نہ ہو۔ نو دی نے کہلاس نے یہ بات امتحان بینے کے لیے کی تھی یانداق سے اور ہر حال میں خلاف شرع بات میں سر دار کی اطاعت شہیں کر ناچاہیے۔) :

۱۷۲۷ م - ترجمہ وی ہے جواو پر گزرا۔ ۲۷۷۸ – عیادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہم نے

۱۸ ع ۱۱ مورد من صامت رسی الله علیه وسلم سے سفتے اور بات

تاہ ایسے باد شاہ کو سمجھادی اوراس کوشرع کی تخافت پر جر کرنے سے بازر تھیں اگر ندمانے تواس کو معزول کر دیں اوراس کی جگہ کسی اور خلیفہ کو مقرر کریں جو اللہ کی کتاب پر ہیلے اس لیے کہ اطاعت بادشاہ یا خلیفہ کی بامذات نہیں ہے بلکہ بادشاہ اور خلیفہ بھی اور آدمیوں کی طرح ایک آوٹی ہے جب تک وہ شر میت کے موافق جاتا ہے تواس کی اطاعت بالذات نہیں ہے بلکہ شر بیت کی اطاعت ہے اور جہال وہ شر بعت کے خلاف ہواس کی اطاعت ضرور کی ندر ہیں۔

(٣٤٦٨) 🛠 يميى باتيمي اسلام كي بين اور جو مسلمان و نيا ساز "خوشامد باز" حق بات كاچيميان و الا د نياو اروب كي ملامت سے وَر نے وال الله



وُالطَّاعَةِ فِي لَعُسِّرِ وَالْيَسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرُهِ وَعَلَى أَثْرُهُ عَنَيْنَا وَعَلَى أَنْ لَا نَتَارِغِ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ تَقُول بِالْحَقُ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللّهِ لَوْمَهُ لَائِمٍ

٣٢٧٤ - عَنْ عُنادَةً نُنِ الْوَلِيدِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً.
٤٧٧٠ - عنْ عُنادَةً بُن الصَّامِتُ عَنْ أَبِيهِ
حَبَّتُنِي أَبِي قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ للَّهِ صَلَى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ.

الركاء - عَنْ جُنَادَةً بَنِ أَبِي أَنْهُ قَالَ دَعَلّنا عَلَى عُبَادَةً بَي الصَّامِت وَهُوَ مَرِيضٌ فَفُلْنا حَدِّنَا أَصْلُحُكَ اللّهُ بِحَدِيثٍ يَتُفَعُ اللّهُ بِمَدِيثٍ يَتُفَعُ اللّهُ بِمَدِيثٍ يَتُفَعُ اللّهُ بِمَدِيثٍ مَتُفَعُ اللّهُ بِمَدِيثٍ مَتُفَعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ للّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ فَقَالَ دَعَانَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ فَقَالَ دَعَانَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ فَقَالَ دَعَانَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ فَقَالُ دَعَانَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ فَقَالُ السّمِعُ وَالصّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمُكَرّهِمِنَا وَعُشَرِنًا وَعُشَرِنًا وَعُشَرِنًا وَعُشَرِنًا وَعُشَرِنًا وَعُشَرِنًا وَاللّهُ وَلَا لَا نُتَوْعٍ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ وَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُتَوْعٍ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ وَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُتَوْعٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُتَوْعٍ اللّهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَالمَاعَةِ فِي مَنْشَعِلْنَا وَمُنْ لَا نُتَوْعٍ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا كُلُوا اللّهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ فَيْ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلْكُمُ عَنْ اللّهِ فِي اللّهِ عَلَيْهِ بُوهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ بُوهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ بُوهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ عُرْهُا لَا عُلْلَا اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عُرْهُا لَا عُلْلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله

مائے پر سختی اور راحت میں اور خوشی اور ناخوشی میں اور گوہمارے
حق کا خیال ندر کھاجائے اور اس امر پر کہ ہم جھٹر اند کریں گے اس
شخص کی سر وار کی میں جو اس کے لائق ہے اور ہم بچ بات کہیں
گے جیال ہوں گے 'اللہ کی راہ میں ہم کسی طامت کرنے والے کی
علامت سے نہیں ڈریں گے ۔
علامت سے نہیں ڈریں گے ۔
19 سے سے راجہ وہی ہے جو او پر گزراہے ۔
24 سے شرجہ وہی ہے جو او پر گزراہے ۔

الا کے اس جاوہ بن امیہ سے روایت ہے ہم عیادہ بن صاحت رضی اللہ عند کے پاس سے وہ بیار ہے ہم نے کہا بیون کرہ ہم سے خدائم کو ایچھا کرے ایسی کوئی صدیث ہے جس سے اللہ فا کدہ دے دے اور جس کو ہم نے ساہو رسول اللہ صی اللہ علیہ وسلم سے اللہ المبول نے کہا ہم کو بڑا یار مول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بیت کرتے ہیں بات سنے اور اطاعت کرنے پر خوشی اور اہم نوشی میں اور ہماری حق تفیال ہو نے ہی نافر ہم بیت کرتے ہیں بات سنے اور اطاعت کرنے پر خوشی اور نافر ہم بیت کرتے ہیں بات شخص کی خلافت ہیں جو اس محق کی خلافت ہیں جو اس کے کا کن اور ہم جو گر جب کھلا کھلا کھر و یکھیں جو اللہ تعالی کے پاس ججت ہو۔

لاہے ہو۔ وہ پور مسلمان نہیں ہے بلکہ اس میں تھار کی محصلتیں موجود ہیں۔ اس کوچاہیے قوبہ کرے اور راستبازی اور جراک اور بہادر ن اور حق کو گیادرو فاداری اختیار کرے۔

(۱۷۵) ہے۔ ہوتوں نے کہا گفرے مربو معاصی ہیں اور مطلب ہے ہے کہ جب صف صاف شرع کے خلاف عاکم کو کرتے و یکھو تو اس وقت چپ شدر ہو بلکہ اس سے کہد و واور جن بات بیان کرو و پر مسلمان عاکم ہے لڑنا اور جناوت کرنا ترام ہے با جائے اٹل اسلام اگر چدوہ فاش ہویا ظالم اور اس کی وقیل ہوتا گر ہمارے اصحاب کی بعض کما ہوں میں کو قبل بہت می عدیشیں ہیں۔ اور اجمال کی بعض کما ہوں میں ہے کہ وہ معزول تہیں ہوتا گر ہمارے اصحاب کی بعض کما ہوں میں ہے کہ وہ معزول ہوجاتا ہے اور معزول نہ ہونے کا ہے کہ معزول ہوجاتا ہے اور معزول نہ ہونے کا ہے کہ معزول کرنے میں فیاد اور فوٹریزی کا ڈر ہے۔ ان میں عیاض نے کہا علیائے کرام نے اجمالے کیا ہے کہ لامت کا فرکی می جی تول ہے اور جب امام کا قرب ہوجاوں ہوجاوں کے اور جب امام کا قرب ہوجاوں ہوجاوں جائی گئر کا فرائل ہوجاوے تا ہو گئری کے اور ہوجاوے گا ہی گئری گئر کی کردے یا بدعت شروع کر ہے۔ جمہور کا مجمی بھی قول ہے بھر کا فرائل



بَابُ الْإِهَامُ جُنَّةً يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَقَى بِهِ الْحِهِ مَنْ فَرَائِهِ وَيُتَقَى بِهِ الْحِهِ عَنْ أَسِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ الله عَنْهُ وَسَنَّمُ قَالُ (( إِنْهَا الْإِهَامُ جُنَّةً يُقَائِلُ مَنْ وَرَائِهِ وَيُتَقَى بِهِ فَإِنْ أَهُو بِتَقُوك جُنَّةً يُقَائِلُ مَنْ وَرَائِهِ وَيُتَقَى بِهِ فَإِنْ أَهُو بِتَقُوك الله الله عَنْ وَجَلْ وَعَدَلَ كَنْ لَهُ بِدَلِكَ أَجُو وَإِنْ اللّهِ عَنْهُ عَنْ لَهُ بِدَلِكَ أَجُو وَإِنْ يَأْهُو بِغَنْهُ مِنْهُ ).

### بَابُ وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِيَيْعَةِ الْخُلَفَاءِ الْأَوْلِ فَالْأَوَّلِ

٣٧٧٣ - عَنْ آنِ هُرَيْرَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَمْسَ سِينَ فُسَمِعْتُهُ بُحَدَّتُ عَنْ النّبِي صَنَّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلّمَ قَالَ (( كَانَتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسْوِسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلُمَا هَلَكَ نَبِي خَلَفَهُ نَبِيٌ وَإِنَّهُ لَا نَبِيُ بَعْدِي وَسَتَكُونُ حُلَفَاءً نَكُثُرُ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ قُوا بِنِيْعَةِ الْأَوْلِ قَالْأَوْلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ قَالَ قُوا بِنِيْعَةِ الْأَوْلِ قَالْأَوْلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ

باب:امام مسلمانوں کی سپرہے

۲۷۷۷ - حضرت ابوہر ریورضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ عَلِیْتُ نے قربایا ام میر ہے 'اس کے پیچیے مسلمان لڑتے جین (کا فروں سے )اور اس کی وجہ سے لوگ پیچتے ہیں تکلیف سے ( خالموں سے اور لئیزوں سے ) کہ پھر اگر وہ تھم کرے اللہ سے ڈرنے کا اور انصاف کرے تو اس کو تواب ہوگا اور جو اس کے ۔ خلاف تھم وے وے تراس پروبال ہوگا۔ '

باب: جس ضیفہ ہے کیہلے ہیعت ہوائی کو قائم رکھنا چاہیے

سانے سے جو روایت ہے کہ نی علاقے نے قرمایا بن اسرائیل کی حکومت کی فیمر کیا کرتے تھے۔ جب ایک کی فیم مر تا تو دوسر الی فیمراس کی جگہ ہو جاتا میرے بعد تو کوئی خیمر نہیں ہے بلکہ خلیفہ ہوئے اور بہت ہوئے۔ وگول نے عرض کیا پھر آپ ہم کو کمیا حکم کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس سے پہلے بیت کرلواس کی بیعت پوری کر واور ان کا حق ادا کر واللہ تو ان ان سے سمجھ لے گاہواس نے ان کو دیا ہے۔

(۳۷۷۳) جڑے اور کی نے کہامطلب حدیث کاریے کہ جب ایک خلیفہ سے بیعت ہو جادے گھروس کے ہوئے ہوئے دوسرے خلیفہ سے بیعت ہو تواوں کی بیعت منجے ہے اور دوسرے کی بیعت حرام ہے کیو تکہ اس کو پورا کرنا حرام ہے خواد دوسر کی بیعت میں بیعت معلوم ہوتے موسے کی اور یا ہے خبر کی اس کی ہو مخواہ ایک شہر میں ہویا دو شہر داں ایس اور اتفاق ہے عمام کو اس پر کہ ایک زمانہ میں دو خلیفہ کہنس اللہ



£٧٧٤ عَنْ الْحَسَنِ لَى فَرَ نَايِ عَنُ أَبِيهِ بِهَادَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ

٧٧٦\$ –عَنَّ عَلَّهِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْدِ رَبِّ الْكَعْنَة قَالَ دَحُلْتُ الْمُسْحِدَ فَإِذَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ عَمْرُو أَنَّ الْغَاصَ خَالِسٌ فِي ظِنَّ الْكَفَّيَةِ وَالنَّاسُ مُحْسَمُونَ عَلَيْهِ فَأَيْتُهُمْ فَخَلَصْكُ إِلَيْهِ فَقَالَ كُنَّا مَعَ رُسُولُ النَّهِ حَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر فَنَزَلُكُ مَثْرِلًا فَمِينًا مَنْ يُصْلِحُ جِنَاءَهُ وَمِنَا مَنْ يُنْصِلُ وَمِيًّا مُنْ هُوَ فِي خَشْرِهِ إِذَّ نَدْدَى مُنَادِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ حَامِعةً فَاحْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَالَ (( إِنَّهُ لَمْ يَكُنُّ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلُ أَمْتُهُ عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ رَيْمُلِورَهُمْ شَرٌّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَلَهِ جُعِلُ عُافِيَتُهَا فِي أَرَّلِهَا وَمَنْيُصِيبُ آحِرَهَا بَلَمَاءٌ وَأَمُورٌ تُنْكِرُونَهَا وَتَجِيءُ فِينَةٌ فَيُوقُقُ بَعْضَهَا بغضا وتنجيء الهيئنة فيقول المؤامن هده

۳۷۷۵ - حضرت عبدالله سے روایت نے رسول الله نے فرمایا میرے بعد حق تلفی ہوگی اور ایسی باتیں ہو گئی جن کو تم برا جانو سکے۔ مجابہ نے عرض کیایار سول اللہ اپھر ایسے وقت میں جو مہے اس کو آپ کیا تھم کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اوا کروای حق کوجو تم پر ہے (بیعنی اطاعت اور فرمانبر واری) اور جو تمہارا حق ہے اس کو بر یہ کرے یاای کو بدل کر

عارل حاتم تم کورے دے )۔ '

اللا علا - لد كوره بالاحديث الن سند سے بھى مروى ہے۔

۲۵۷ ۳- عبدالرحمٰن بن عبدرب الكعبدے روایت ہے بیل جسجد میں گیا وہاں عبداللہ بن عمرو بن العاصُ کعبہ کے سابیہ میں بیٹھے تھے اور لوگ بن کے پاس جمع تھے میں مجھی کمیااور بیٹھا۔انہوں نے کہاہم رسول اللہ کے ساتھ متھے ایک سفر میں تو ایک مجکہ اڑے' کوئی ایا ڈیرہ درست کرنے گا'کوئی تیمِ مارنے لگا 'کوئی ایے جانوروں میں تھ کہ اتنے میں رسول اللہ کے پکارنے والے نے آواز دی نماز کے لیے اکٹھا ہو جاؤ۔ ہم سب سب کے باس جمع ہوئے۔ آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے کوئی تی اید نہیں گزراجس پر ضر در ی شد مواین امت کوجو بهتر بات ای کو معلوم مویناناور جو بری بات ہوای نے ڈرانااور تہاری ہے است اس کے پیلے حصہ میں سانا متی ہے اور اخیر ھے میں باہے اور دہ یا تیں ہیں جو تم کو بری لگیں گی اور ایسے فتنے آویں کے کہ ایک فتنہ دوسرے کو ہلکا اور پلا کروے گا( لیتن بعد کا فقنہ پہلے ہے ایسا بڑھ کر ہو گا کہ پہلا فتنداس کے سامنے کچھ حقیقت نہ رکھے گا)اورایک فتنہ آوے گا تو مومن کے گااس ٹیں میری تبہی ہے پھروہ جاتارہے گااور دوسا

اللہ جو تین آگر چہدارا کا ساام بہت و سنتے ہو۔ گر امام لحر مین نے کہا کہ جب وا ملک بہت فاصلے پر ہون اور آئیک غلیفہ دوسر نے خلیفہ سے بہت دور ہو تواخمال ہے کہ تعدد جائز ہونے توری نے کہا یہ قول خالف ہے سلف اور خلف کے اور تماہر احادیث کے۔

مْهَلِكْتِي ثُمَّ تَتْكَسِّفْ وتَجيءُ الْعِتَّنَةُ لَيْقُولُ الْمُوْمِنُ هَٰذِهِ هَٰذِهِ هَٰذِهِ فَمَنْ أَخَتُ أَنَا يُرَخُوحِ غَنْ المنَّار وَلِلاخِل الَّحَنَّة فَلْتَأْتِه مَنِيَّتُهُ وَهُو لِيُؤَمِنَ بِاللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ وَلَيْأُبِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِتُّ أَنْ بُؤْتَى إلَيْهِ ومنْ ابعَ إِمَامًا هَأَعُطَاهُ صَفَقَةَ يُدِّءِ وَلَمُرَةً قَلْبِهِ فَلْبَطَعْهُ إِنَّ اسْتَطَاعُ فَإِنَّ حَاةَ اخْرُ يُنَاوِعُهُ فَاصْرُبُوا خُنُنَ لَآخِرِ فَدَنُواْتُ وِيْهُ وَقُلْتُ أَهُ أَنْشُنَّكُ اللَّهِ آلِتُ سَمِعْتُ هَلَا مِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَمَهِ وَسَلَّمَ فَأَهُونَ إِلَى أُدْنَيْهِ ۚ وَتُلُّمِ بِيَدَيْهِ وَقَالَ سَمِعَنَّهُ أَذُّنَايَىٰ وُوعَالُمُ قَنْبِي فَقَنْتُ بَهُ هَادِ إِلَىٰ عَمَاكَ مُعَاوِبَةٌ يَأْمُونَ أَنَّ تُأْكُلُ أَمُوالُنا لَيُكَا بِالْإِطْنِ وَلَعْتُلِ أَنْفُمُننا وَاللَّهُ نَقُولُ مَا ثُبِهَا الَّذِينِ آهُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُوالكُمْ بِيْنَكُمْ بِالْمَاطِلِ إِنَّا أَنْ نَكُونَ تَخَارِهُ عَنْ نَرَص مِنْكُمْ وَلَا تَقَلُّوا 'لْفُسكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَارَّ بِكُمُّ رُحيمًا قُالَ فَسَكُت سَاعَهُ لُحَّ قالَ أَطِعُهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَاغْصِهِ فِي معْصِيةِ اللَّهِ.

٣٤٧٧٧ عَنْ الْمُعْمَسِ بِهَدَا الْمُسْدَدُ لَخُوَةً. ٤٧٧٨ –عن عَبْدِ الرَّخْمُنِ بْنِ عَنْدِ رَبِّ الْكَافَيَةِ الْمُحْمَدِ بْنِ عَنْدِ رَبِّ الْكَافَيَةِ الْمُحَرَّدِ الصَّائِدِيِّ فَالَ رَأَيْتُ خَمَاعَةً عِنْدَ الْكَفْبَةِ لَعْلَاكُر لَيْخُوَ خَدِيثِ الْمُغْمَشِ

بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّبَّرِ عِلَّهُ ظُلْمِ الْوُلَاةِ وَاسْتَنْقَارِهِمْ

٤٧٧٩- مَنْ أَسَنَدِ بَنِ خُطَنَيْرِ أَنَّ رَحَلًا مِنْ

آوے گامومن کے گااس میں میری تبای ہے۔ پھر ہو کو کی جاہے کہ جہنم سے بچے اور جنت میں جاوے اس کو عالیے کہ مرے للہ تعالی اور پھیلے دن پر پھین رکھ کر اور لوگول ہے وہ سلوک کرنے عبیماوہ حیابتہ ہو کہ لوگ اس ہے کریں۔اور جو شخص کی مام ہے بیعت کرے اور اس کواپیا ہاتھر ویے دیوے آور ول سے نیٹ کزے اس کی تابعداری کی تواس کی طاعت کرے اگر طاقت ہو۔ اب آگر روسر العام ای سے لڑتے کو آوے وڑای کو منع کرواگر نہ مائے ا بغیر لڑائی کے تو) اس کی گروٹ مارو۔ بیاس کر میں عبداللہ کے یں گیااوران نے کہا ہیں تم کو قشم؛ پتا جول لنڈ کی تم نے میار مول اللهُ مناہے؟ المہول نے اینے کانوں اور دن کی طرف شارہ کیا باتھ ہے اور کہامیرے کاتوں نے سٹااور دل نے یادر کھا۔ میں کئے کہا تمہارے تی سے بیٹے معاور یہ ہم کو تھم کرتے ٹیں ایک ووسرے كا مال ناحق كمائي ك لي اورائي جانوان كو تباه كرف ك لي اورانند تعالی قرماتا ہے اے ایمان والوامت کھاؤا ہے ۔ ل ناحق محمر راعش ہے سوداگری کر ہے اور مت مار واپنی جانوں کو بے شک اللہ تعالى تم ير مبربان ہے۔ یہ سن كر عبداللہ بن عمرو بن العاش تھوڑی دیر تک چپ رہے پھر کہا معاویتا کی اطاعت کرواس کام میں جواللہ کے علم کے موافق ہواور جز کام اللہ تعالی کے علم کے خلاف ہواس میں معاویہ کا کہنٹ مانوں

۷۷۷ ۴- ترجمہ ویل ہے جواو پر گرزانہ

۸۷۷۸ ند کور وبالاحدیث اس سندے بھی مروی ہے۔

باب: حاکموں کے ظلم اور بے جا ترجیح پر صبر کرنے کا بیان

9 2 2 ٧ - اسيد بن حفير سے روایت ہے رسول الله الله علاقے ۔ ايک



الْأَنْصَارِ حَلَّا مِرَّسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَقَالَ أَلَّا تَسْتَغَمِلُنِي كما اسْتَغْمَلْتُ فَلَانًا فَقَالَ إِنْكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثْرُهُ فَاصِرُوا حَتَّى لَلْقُولِي عَلَى الْخَوْص.

٤٧٨٠ – غَنْ أُسَنَّدِ بَنِ خُصَنَّرِ أَنَّ رَحُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ خَنَا بِرُسُولِ اللَّهِ مُقِيِّةً بِمِنْبِهِ

٧٨١ = عَنْ شُعْنَهُ مِهَذَا الْإِسْمَادِ وَلَمْ مَقُلُ حَلَا مَرْسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

بَائِبُ فِي طَاعَةِ الْأَمْرَاءِ وَإِنْ مُنَعُوا الْحُفُوقَ الْمُفُوقَ الْمُعَنْرَمِي عَنْ اللّهِ فَالْ الْحَعْمَرُمِي عَنْ اللّهِ فَالْ الْحَعْمَرُي رَسُولَ الْحَعْمَرِي رَسُولَ الْمُعْمَرِي رَسُولَ اللّهِ فَالْ اللّهِ الْوَائِنَ إِنْ قَالَتْ اللّهِ الْوَائِنَ إِنْ قَالَتْ اللّهِ الْوَائِنَ إِنْ قَالَتْ اللّهِ الْوَائِنَ اللّهِ الْوَائِنَ إِنْ قَالَتْ عَلَى اللّهِ الْوَائِنَ اللّهِ الْوَائِنَ اللّهِ الْوَائِنَ الْمُعْمَلُونَا حَقَّنَا اللّهُ عَلَى اللّهِ الْوَائِنَ الْمُعْمَلُونَا حَقْنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

يَابُ وَجُوبِ مُمَازَمَةِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَدَ ظُهُورِ الْفِئَنِ وَفِي كُلِّ حَالٍ وَتَحْرِيمِ الْغَنَنِ وَفِي كُلِّ حَالٍ وَتَحْرِيمِ الْخُرُوجِ عَلَى الطَّاعَةِ وَمُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ الْخُرُوجِ عَلَى الطَّاعَةِ وَمُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ 1244 عَنْ خُذَيْفَة بْنِ الْيُمَانِ يَفُولُ كَانَ 1444 عَنْ خُذَيْفَة بْنِ الْيُمَانِ يَفُولُ كَانَ

(( السُمَغُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمَّلُوا

وَعَلَيْكُمْ مَا حُمَّلْتُمْ }).

انصاری نے علیحدہ ہو کر کہا بھی کو جائم کرد بیجئے جیسے آپ نے فلال شخص کو حکومت دی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے بعد تمہاری حق تلفی ہوگی تومیر کرتایہاں تک کہ بھے سے ملوحوض کو ٹر پر۔ ۱۳۵۸ء ترجمہ وی ہے جواور گزرلہ

۸۱ سے سے کر جمہ وہی ہے جو او پر گزر الانٹافرق ہے کہ اس میں علیمہ و ہونے کاؤ کر نہیں۔

باب: امر او کی اطاعت کرنے کا تھم اگر چہ وہ حق تلفی ہی کریں ۱۹۸۱ء معتقبہ بن واکل مطری سے روایت ہے انہوں نے سنا اینے باپ سے کہا کہ مملی بن بزید جعفی نے رسول اللہ سے پوچھا یو نبی اللہ !اگر جارے امیر ایسے مقرر ہوں جو اپناخق ہم سے طلب کریں اور جہ راحق نہ دیں تو آپ کیا فرماتے ہیں ؟ آپ نے جو ب نہ دیا۔ پھر پوچھ ' پھر جواب نہ دیا ' پھر پوچھا تو اقعت بن تیس نے معلہ ' کو تھ پیٹا اور کہا سنو اور اطاعت کرو۔ ان پر ان کے اعمال کا بوجھ ہے اور تم پر تہارے اعمال کا۔

۳۵۸۳ میں میں ہے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنوا دراطاعت کرو۔ ان کے عمل ان کے ساتھ میں اور تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہول گے۔

باب: فتنہ اور نسادے وقت بلکہ ہر وقت مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا

٨٨٧ ٣- حذيفه بن اليمان ي روايت بولوگ رسول الله ي



النُّاسُ يَسُأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَبُر وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ مُعَافَّةً أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولٌ اللَّه إِنَّا كُنَّا فِي خَاهِلِيَّةٍ وَاشْرُّ فَحَايَظُ اللَّهُ بِهَٰذَا الْحُيْرِ فَهَلُ بَعْدًا هَلُّ الُّمُيْرِ طَرُّ قَالَ (﴿ نَعْمَ ﴾) فَقُلْتُ هَلُ يَعُدُ ذَٰلِكَ الشُّرُّ مِنْ سَخَرْ قَالَ · (و نَعَمْ وَقِيهِ )) ﴿﴿دَحَنَّ ﴾} قُنُتُ رَمَا دُحَّهُ ثَالَ ﴿﴿ قَوْمٌ يُسْتَنُّونَ عَيْر مُنْتِي وَيُهَدُونَ بِغَيْرِ هَدَّيي تُغْرِفُ مِنْهُمْ وَنُنكِرُ ﴾ فَقُلْتُ هُلُ بُعْدَ ذَاِتُ الْخُيْرِ مِنْ مَنَّو فَالَ ﴿ نَعَمُ دُعَاةً عَلَى أَلِوَ بِ جَهِنَّمَ مَنَ أَجَابَهُمُ إِلَيْهَا قُلْفُوهُ فِيهَا ﴾ فَلْلُّ يَا رُسُّولَ اللَّهِ صِنْهُمْ لَنَا قَالَ (( نَعَمْ )) (( فَوْمٌ مِنْ جَلَّدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بَٱلۡسِنْصِا ﴾ قُلْتُ يَا رُسُولَ اللَّهِ فَمَا نُرَى إِنَّ أَذْرَكَتِي ذَلِكَ قَالَ (﴿ فَلُوْمُ جُمَاعَةً الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامُهُمَّ ﴾ فَقُلْتُ قَإِنْ لَمُ نَكُنَّ لَهُمْ حَمَاعَةٌ وَكَا إِمَامُ قَالٌ (﴿ فَاغْتَرَلُ لِلْكُ الْفِرَاقَ كُلُّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضُّ عَلَى أَصُّلُ شَجَرَةٍ حَتِّى يُلاَّرُكُكَ الْمَوْتُ وَٱنْتَ عَلَى ذَلِكَ ﴾.

٧٨٥ - عَنْ جُدَّيْهُةَ بْنِ الْيَمَانَ قَلْتُ يَا رَسُونَ
 اللهِ إِنَّا كُنَّا بِشَرِّ فَحَاءَ اللَّهُ بِحَيْرٍ فَنْحُنُ فِيهِ فَهَلَ

مجھلی باتوں کو بوجھا کرتے اور میں ہری بات کو پوچھتااس ڈر ہے کہ کہیں برائی میں تدیر جاؤں۔ میں نے عرض کیا یار سول الند! ہم عابلیت او ربرائی ہیں ہتھ پھر اللہ نے ہم کو پیر بھنائی دی ( یعنی اسلام) آب اس کے بعد بھی پھے برائی ہے؟ آپ نے فرمایا ہال لیکن اس میں وصبہ ہے۔ میں نے کہاوہ وصبد کیسا؟ آپ نے فرمایا ا پہلے لوگ ہو نگے جو میزی سنت پر نہیں چلیں محے اور میرے طریقہ کے سوااور راہ پر چلیں گے'ان میں انچھی ہو تیں بھی ہو گئی اور بری بھی۔ میں نے عرض کیا پھراس کے بعد برائی ہو گی ؟ آپ نے فرمایا ہیں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو چہتم کے دروازے کی بطرف نو گول کو ہلاویں گے 'جوان کی بات ہانے گااس کو جہتم ہیں وال دیں گے۔ میں نے کہایار سول اللہ ان لوگوں کا حال ہم ہے بیان فرمایی ؟ آپ نے فرمایاان کارنگ ہمار اسای ہو گااور ہماری ہی زبان پولیس کے میں نے عرض کیایار سول اللہ الکراس زمانہ کو میں پاؤں تو کیا کرول؟ آپ نے فرایا مسلمانوں کی جماعت کے مما تھو رواور ان کے امام کے ساتھو رو۔ کہااگر معاعت اور امام نہ ہوں؟ آپ نے فرمایا توسب فر قول کو چھوڑ دے اور اگر چہ ایک ورخت کی جروانت سے چہاتارہے مرتے دم تک۔

۵۵ عہ- حذیفہ بن البمان سے روایت ہے میں نے حرض کیا یارسول اللہ اہم برائی میں متھ پھر اللہ تعالی نے بھلائی دی اب اس



مِنْ وَرَاءِ هَـٰذَا الْخَبْرِ شَرُّ قَالَ (﴿ نَعَمْ)} قُلْتُ هَلُ وَرَاءَ ذَٰلِكَ الشَّرِّ حَيْرٌ قَالَ ﴿﴿ فَعَمُّ ﴾ِ} قُلْتُ فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْعَيْسِ شَرٌّ قَالَ (﴿ فَعَمْ ﴾} قُلْتُ. كَبْفَ قَالَ ﴿ يَكُونُ نَعْلَدِي أَئِمُةٌ لَا يُهْتَدُونَ بهُدَايَ وَلَا يَسْتُنُونَ بسُنِّي وَسَيَقُومُ فِيهِمُ رَجَالٌ قُلُوبُهُمُ قُلُوبُ الثَّيَاطِينَ فِي حُلْمَان إِنْسِ)؛ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ بَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَدْرَكْتُ ذَبِكَ قَالَ ﴿ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْنَامِيرِ وَإِنَّ صُرُبَ طَهْرُكَ وَأَخِذَ مَالُّكَ فَاسْمُعُ وَأَطِعْ ﴾. . ٤٧٨٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنْ النُّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمْ أَنَّهُ قَالَ (( مَنْ خُرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَقَارَقَ الْجَمَاعَةُ فَمَاتَ مَاتَ مِيئَةً جَاهِلِيُّةً وَمَنْ فَاتَلْ تَحْتَ رَايَةٍ عِمْيَّةٍ يَغْضَبُ لِغَصَبُةٍ أَوْ يَلاغُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَلْصُوُ عَصَنَبَةً فَقُتِلَ فَقِتُلَةٌ جَاهِلِيَّةً وَمَنَ خُرِجٍ عَلَى أُمَّتِي يُضَرِّبُ بَرِّهَا وَقَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَةً قَلَيْسَ مِثَّى وَلَمْتُ مِنْهُ))

٧٨٧ £ - عَنْ أَبِي هِمُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَنَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يِنَحْوِ جَدِيثٍ حَرِيرٍ (تَقَالَ (( لَمَا يَتَحَاشُ مِنْ مُؤْمِنِهَا )).

. ٤٧٨٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ لِللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَنْ خَرَجَ هِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَنْ خَرَجَ هِنْ الطَّاعَةِ وَقَارَقَ الْجَمَاعَةُ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ مَيعَةً

کے بعد مجمی کھے برائی ہے؟ آپ نے فرمایا بال میں نے کہا پھراس کے بعد بھلائی ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا پھراس کے بعد برائی؟ آپ نے فرمایابال میں نے کہاکیے؟ آپ نے فرمایامیرے بعدوہ لوگ حاکم ہو گئے جو میری واہ پر نہ چلیں گے 'میری سنت ہر عمل نہیں کریں سے اوران میں ایسے لوگ ہوئے جن سے دل شیطان کے سے اور بدن آومیوں کے سے جو نگے۔ میں نے عرض کیا پارسول اللہ ؟ اس و فقت میں کیا کروں ؟ آپ نے فرمایا گر توالیے ز منه بیں ہو تو سن اور مان حاکم کی بات کواگر چدوہ تیری پینے بھوڑے اور تیرامال کے لے براس کی بات سے جاادراس کا علم مانتارہ ٨٦ ٨٤ ٧- ابوہر مریّۃ ہے روایت ہے رسول اللہ کے قرمایاجو مخص ا حاکم کی اطاعت سے ہم ہو جاوے اور جناعت کاس تھ چھوڑ وے پھروہ مرے تو اس کی موت جاہلیت کی سی ہو گی اور چو شخص اندھے جھنڈے کے تلے کڑنے (جس لڑائی کی دری شریعت نے صاف صاف ٹابت نہ ہو) عصہ ہو توم کے لحاظ ہے پایا تاہو توم کی ظرف یامد د کر تا بهو قوم کی اور خدا کی رضامند ی مقصود نه بهو پھر مارا جاونے تو اس کا مارا جانا جاہلیت کے زمانے کا سا ہوگا او رجو تعخص (میری من پر) دست درازی کرے اور ایکھے اور برول کو ان میں کے قبل کرے اور مومن کو بھی نہ چھوڑے اور جس ہے عبد ہواہوا ک کا عبد نور نہ کرے لو وہ بھے سے علاقہ نہیں رکھتا اور میں اس سے تعلق شہیں رکھتا (لیعنی وہ مسلمان شہیں ہے)۔ ٢٨٨٧- رُجمه وي ي جواوير گزرك

۲۵۸۸ - الوہر برہ رسی للہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ فی نے قر مایا جو شخص اطاعت سے لکل جاوے اور جماعت چھوڑ دے پھر مرے تو اس کی موت جا بلیت کی سی ہوگ اور جو شخص ایڈا

جَاهلِيَة وَمَنْ قُتل نَحْتَ رَايَةٍ عُمَيَّةٍ فصيها)) للعصمة وتُقَاتِلُ بِلْعَصَمَةِ فَلَسَىٰ مِنْ أُمَّيي وَمَنُ (( حَرَجُ مِنْ أُمَّنِي عَلَى أُمَّتِي يَضُربُ يَرُّهَا وَقَاحِرهَا لَا يُنحَاشَ مِنُ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي بِلِّي عَهْلِهُا فَلَيْسَ مِنْي ﴾.' ٤٧٨٩ - مَنْ عُيْلُانَ لَى حَرِيرِ بَهَنَا الْإِسْمَادِ أَمَّا ابْنُ الْمُنْسَى فَنَمْ يِدَّكُو اللَّهِيُّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُحَلَّمُ هِي الْحَارِيثِ وَأَلَّمُا الْبِنُّ بِتُنْدِ فَقَالَ فِي رَّهِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لِنَحْوِ حَدَيثُهِمُ

يَرُويهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مُنَّ رَأَى مِنَّ أَمَيْرِهِ شَيْئًا يَنكُرِهُهُ فَلْيَصِسُرُ فَإِنَّهُ مَنَّ فَارَقُ الْحُمَاعَةُ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَةٌ حَاهِإِيَّةٌ.

٤٧٩١ – عَن ائن عَبَّاس عَنْ رسُول اللَّهِ عَلَّكُ قُالَ مَنْ كُرَهُ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْعًا فَلْيَعَشُواْ عَلَيْهِ فَإِلَّهُ أَيْسَ أَخَدٌ مِنْ النَّاسَ حَرَجَ مِنْ السُّلْطُانِ سَيْرًا فَمَاتُ عَلَهِ إِلَّا مَاتِ مِنتَةً حَاهِلِيَّةً.

٤٧٩٢ عَنْ خُلْدَبِ بْن عَلْدِ اللَّهِ الْبُحَلِيُّ فَالْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ خَلَبُهِ وَسَلَّمَ ﴿﴿ فَنْ قُتِل تُحْتَ رَايةِ عِمْيَّةِ يَدْعُو عَصْبِيَةٌ أَوْ يَنْصُوُ عَصِّبِيَّةٌ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ))

٣ ٧٩٣ - عَنْ نَافِعِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ حَدَهُ . عَنْدُ اللَّهِ أَنَّ عُمْرٌ إِلَى عَنْدِ اللَّهِ أَنِ مُطلع خِنَّ

و هندہ جھنڈے کے تلے مارا جاوے جو غصہ ہونے ہو قوم کے یا ں ہے اور اُر تا ہو قوم کے خیال ہے وہ میری امت میں ہے نہیں ہیں اور جو میر کی است بھر نکلے مار تا ہوا ان کے تیوں اور ہرواں کو مومن کو بھی شہ چھوڑے جس سے عہد ہو وہ بھی بورانہ کرے نفوہ ميرى امت يل سيل ب

۸۹۵ ۳- ترجمه وي ب جواوير گزرابه

نے فرمایاجو مختص اپنے حاکم ہے ہری بات دیکھے وہ صبر کرے اس لیے کہ جو جماعت سے بالشت مجم جدا ہوجاوے اس کی موت جاہلیت کی موت ہو گ۔

ا 24 م - این عباس ہے روایت کے رسول لنڈ <u>لے</u> فرمایاجو شخص اہینے حاکم ہے بری مات و کیھے وہ صبر کرے کیونٹکہ جو کوئی بادشاہ ہے باشتہ تجر جدا ہو پھر مرےاس حال بٹیاس کی موت جاہلیت کی می موست ہو گی۔

٣٤٩٢- جندب بن عبدالله بحلي سے روایت ہے رسول اللہ علیہ اتے فرمایا جو تخص اندھے جھنڈے کے سیجے ہارا جادے اور وہ ہلاتا ا و تعصب در قومی طر فداری کی طرف یامد د کر تا و قومی تعصب کی تواس کا تنل به بلیت کا ما ہوگا۔

٣٤٩٣- نانغ کے روایت ہے عبداللہ بن عمرٌ عبداللہ بن مطبعُ ہے بیاس آئے جب حرہ کا واقعہ ہوا پڑیرین معاویہ کے زمانہ ہیں اس كان مِنْ أَمْرِ الْمَعَرَّةِ مَهُ كَانَ زَمَنَ يُؤِيدُ أَنِي اللهِ مَديدُ مَلُوره يُراتَكُم بَعِيجَاء رهِ يبتدواك حره يل جواكي مقام ب

(۳۷**۹۳) جنہ اس عدیث سے معلوم ہواکہ مسمانوں پرامام کا مقرر کرز انجیب ہے اور بغیر ارم کے ریز خوب خیس ہے ورند موت جا بلیٹ کی** موت ہوگا۔ لیں ابٹاخاتمہ ہم کنیر کرنے کے لیے اور ایں وعیرے سیخے کے لیے کسی کو بھی جو مستحق ہوا بیاامام مقرر کرلیں لاراس ہے بیعت کہ لیں



مُعَاوِينَ مُقَالَ اصْرَحُو لِأَبِى عَبْدِ لَوَّحَمْنِ وِسَادَةً نَقَالَ إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَحْلِسَ أَثَيْتُكَ بِأَحْلَمْكَ حَبِيثًا سَمِعْتُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَبَلِيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَبَلِيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَبَلِيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ مَنْ خَلْعَ يَلالًا مِنْ طَاعَةٍ لَقَيَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَه حُجَّةً لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي غُنْقِهِ نَيْعَةً مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَةً )).

٤٧٩٤ عَنْ ابْنِ عُمْرَ أَنَّهُ أَنِّى ابْنَ مُضِعِ فَلْأَكْرٌ .
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُونُهُ.
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُونُهُ.
٤٧٩٥ عَنْ ابْنِ غَمْرَ عَنْ انْبِيَّ صَلَّى للَّهُ .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى خَدِيثِ مَاهِمِ عَنْ أَسْ عُمَرَ. بَابِ خُكُم مَنْ فَرَّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مُخْسَعُ

٢٧٩٧ - عَنْ عَرُفَحَةً فَانَ سَمِغْتُ رَسُونَ اللّهِ لَتَلَقَّةً مَانَ سَمِغْتُ رَسُونَ اللّهِ لَتَلَقَّةً يَتُونُ (رَائِلُهُ مِتَكُلُونُ هَنَاتُ وَهَنَاتُ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرُقَ أَمْزَ هَذِهِ الْأَمْذِ وَهِي جَمِيعً فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَالِنًا مَنْ كَانَ ))

٧٩٧ عَـاعَنْ عَرَافَجَةً عَنْ النَّبِيِّ لِلْظَّةِ مِيثُلِهِ عَيْرٌ كَنْ فِي خَنْوِيْهِمْ خَمِيعًا (( فَاقْتِلُوهُ ))

١٩٨٨ - عَنْ عَرْفَحَهُ قَالَ شَيعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَفُولُ (( مَنْ أَتَاكُمْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَفُولُ (( مَنْ أَتَاكُمْ وَالْحَدِ يُرِيدُ أَلْ وَالْحَدِ يُرِيدُ أَلْ يَشُقُ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرَّق حَمَاعَتِكُمْ فَاقْتُلُوهُ )).

مدید ہے ملاہوا گئی ہوئے اور طرح طرح کے قلم مدید والوں پر ہوئے۔ عبداللہ بن عمر کی اسے ہے توشک بچھ کے انہوں نے کہا میں اس عبداللہ بن عمر کی اسے ہے توشک بچھ کے انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں آیا کہ بیٹھوں بلکہ ایک حدیث بھی کوستانے کے لیے آیا ہوں جو بٹس نے رسول اللہ کے سی ہے آپ فرماتے تھے جو شخص پنا ہاتھ تکاں نے اطاعت سے وہ قیامت کے دن غداسے طے گااور کوئی دیس اس کے پاس نہ ہوگی اور جو شخص مرجاوے اور کی نے س نے بیعت نہ کی ہو تواس کی موت جا البیت کی سی ہوگی۔ س نے بیعت نہ کی ہو تواس کی موت جا البیت کی سی ہوگی۔

۵۹۵ ۳- زجمه وی جواو پر گزرا

# باب : جو شخص مسلمانوں کے اتفاق میں خلل ڈالے

۳۹۵ ۳۱- غرفی سے روایت ہے میں نے سنار سول اللہ صلی اللہ عید وسلم سے سپ فرماتے تھے قریب ہیں فتنے اور فساد پھرجو کوئی چاہیے اس امت کے انتخاق کو بگاڑنا تواس کو تکونہ سے مارو جاہے جو کوئی بھی ہو۔

٤ ١٤٤ - ترجمه وعل جواوير كزرك

۱۹۸۸ موسط مرفی ہے روایت ہے میں نے رسول اللہ عَلِیْ ہے سنا آپ قرماتے تھے جو شخص تمہارے پاس آوے اور تم سب آیک شخص کے اور تم سب آیک شخص کے اور جم ہوا وہ جاہے تم میں پیٹوٹ ڈالٹا اور جدائی کرنا تواس کومار ڈالور



### بَاتُ إِذَا بُويِغَ لِخَلِيفَنَسِ

4 ٧٩٩ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ (( إِذَا بُويِغَ لِخَلِيفَتَيْنَ فَاقْتُمُوا الْلَاخَرَ مِنْهُمَّا )).

بَابُ وَجُوبِ الْإِنْكَارِ عَلَى الْأَمْرَاءِ فِيمَا يُخَالِفُ الشَّرَّعَ وَتُرَكِ فِتَالِهِمْ مَا صَلَّوْا وَنُحُو ذَلِكَ

شَارَةُ عَنْ أَمْ سَلْمَةً رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ رَضِي الله عَنْهَا أَنَّ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ رَشُولُ اللهِ عَلَيْهَ قَال (( مَتَعَكُونَ أَمْرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَكُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ الْتَعْرِفُونَ وَكُنْكِرُ مَنْ رَضِي وَتَابَعَ قَالُوا أَفَلَا لُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلُوا ).

١٠٨٠٩ عَنْ أَمْ سَلَمَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَوَجْ . النّبي عَلَظَةً عَنْ السّيَ صَلّى اللّهُ عَبَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ أَ قَالَ (﴿ إِنّهُ يُسَنّغُمَلُ عَلَيْكُمْ أَمْرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَوِهَ فَقَلْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكُو فَقَلْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَصِيَ وَتَابَعُ)) قَالُوا بَا رَسُولُ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَصِيَ وَتَابَعُ)) قَالُوا بَا رَسُولُ للّهِ أَلَا نُفَاتِلُهُمْ قَالَ (﴿ لَى مَا صَلُّوا ﴾) أَيْ مَنْ كَرِه بِقَلْبِهِ وَأَنْكُرَ عَلْهِ

٣ - ٨ عَنْ أَمُّ سُلَمَه رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ
 قَالَ رُسُولُ اللهِ عَلِيْكَ بِنَحْوِ ذَٰلِكَ عَنْبَرَ أَنَّهُ قَالَ

#### باب : بنب دوخلیفول سے بیعت ہو

99 - حضرت الوسعيد رضى الله عند سے روایت ہے جناب رسول الله علی نے فرمایا جب دو علیقوں سے بیعت کی جو ب تو جس سے اخیر میں بیعت ہو گی ہواس کو مار ڈالو (اس لیے کہ اس کی غلافت ہملے خلیفہ سکے ہوئے ہوئے یاطس ہے)۔

باب: اگر امیر نشرع کے خلاف کوئی کام کرے تو اس کو باب ناحیا ہیے



((فَمَنَّ أَنْكُرَ فَقَدْ تَرِئَ وَمَنَ كُوهَ فَقَدْ سَبْمَ).
((فَمَنَّ أَنْكُرَ فَقَدْ تَرِئَ وَمَنَ كُوهَ فَقَدْ سَبْمَ).
﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَكُنْ أَنَّ أَمْ سَلْمَةً فَالْتَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ فَالْكُرَ مِثْلَهُ إِلَّا فَوْلَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ وَتَابَعَ لَمْ يَذْكُرُهُ ﴾
((و لَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ لَمْ يَذْكُرُهُ ﴾)

# بَابُ خِيَارِ الْمُأْتِمَةِ وَشِرَارِهِمَ

🕹 🗚 🕳 عَنَّ غَوْف بْن مَالِكِ رَضَيَّ اللَّهُ عُنُّهُ عَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ ((خِيَارُ أَيْمُتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونُهُمْ وَيُحِبُّونُكُمْ وَيُصلُّونُ عَلَيْكُمُ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمُ وشِرَارُ أَيْمَتَكُمُ الَّدِينَ تُبْغِضُونَهُمُ وَيُنغَصُونُكُمُ وَتُلْعُنُونَهُمُ)) وَتَلُعُنُونَكُمْ قِبَلَ مَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّا ا نُمَادُهُمُ والمسَّفِي فَقَالَ (﴿ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ انصَّلَاهَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وَلَاتِكُمْ شَيْنًا نَكُرُهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تُنْزِعُوا بَلًا مِنْ طَاعَةٍ ﴾. 8٨٠٥ غَنَّ غُوَّفِ بُن مُالِكِ الْأَشْحُعِلَيُّ رَصِيَ اللَّهُ عَنَّهُ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْمًا ثَنَ مَالِكِ الْأَشْخَعِيُّ بَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّكُ تَقُولُ (( خِيَارُ أَنِمَّنِكُمْ الْلَهِينَ تُحِيُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أنمتكم الدين تُبغطونهم ويبغطونكم وْتَلْعَنُونَهُمْ وْيَلْعَنُونَكُمْ ﴾ فَالُوا فْلُه يَا رْسُولْ اللَّهِ أَفَلَا نُمَا ذُمُّمْ عِلْدُ ذَلِكَ قَالَ ﴿﴿ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ لَا مَا أَقُمُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ أَلَا مَنْ وَلِي عَلَيْهِ وَالَ فَوَآهُ يَأْتِي شَيْتًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكُرُهُ مَا يَأْتِي مِنْ مَغْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا يَخْزَعْنُ يَدُا هِنْ طَاعَةٍ ﴾) قَالَ أَنُّ حَايِرٍ فَقُلْتُ بَعْيِي لِرُرَيْق

۳۸۰۴ ترجمه وی جواد پر گزرابه

### باب : التھے اور برے حاکموں کابیان

٨٠١٣ - عوف بن مالک سے روایت ہے رسوں اللہ ُ نے قرہ یا بہتر جا کم تمہارے وہ ہیں جن کو تم چاہتے ہو اور وہ تم کو چاہتے ہیں' وہ تمہارے لیے دیما کرتے ہیں اور تم ان کے لیے دیما کرتے ہو اور رے حاکم تمہر رے وہ تیں جن کے تم دسٹمن جو اور وہ تمہارے ۔ وشمن میں اتم ان پر لعنت گرتے ہو ںوہ تم پرلعنت کرتے ہیں۔ لوگول نے عرض کیایارسول اللہ اہم ایسے برے حاکموں کو تلوار ہے تہ و فع كرين؟ آپ نے فرويا تين جب تك وہ نماز كو تم ميں قائم كرتے ر ہیںاہ رجب تم کو کی بات اپنے حاکموں سے دیکھو توول ہے اس کو براجانو کیکن ان کی اطاعت ہے باہر تہ جو (لیتی مغروت نہ کرو)۔ ۴۸۰۵ - عوف بن مالک ہے روایت ہے میں نے سارسول اللہ علی سے آپ فرماتے سے بہتر حاکم تمہارے وہ ہیں جن کو تم حِاجِے ہو د ہ تم کو جاہیے ہیں 'تم ان کے لیے وعا کرتے ہو وہ تمہارے لیے وعا کرتے ہیں اور برے حاکم تمہارے وہ ہیں جن ے تم دسٹمن ہو وہ تمہارے ؛ سٹمن میں 'تم ان پر لعنت کرتے ہو وہ اتم پر لعنت کرتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا یاز سول انڈ ایسے برے حاکم کو ہم دور نہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں جب تک تماز روعے رہیں۔ نیکن جب کوئی کسی حاتم کو گناہ کی بات کرتے دیکھے تواس کو ہرا جائے اور اس کی الخاعت سے باہر نہ ہو۔ ابن جابر نے کہاجو راہ بی ہے ، س حدیث کامیں نے رزیق بن حیان سے کہا جب اُنہوں نے میہ حدیث بیان کی وہ کہتے تھے ہیں نے محوف ہے گئی وہ <u> کہتے تھے میں نے رسول اللہ کے سنی یہ یہ بن کر رزیق این گھٹوں</u>



٣ . ٨ ٤ – عَنْ عَوَّف بَنِ مَالِكِ عَنْ مَنْهِي صَلَّى اللَّهِ عَنْ مَنْهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَكُم بمثَّله

# بَابُ اسْتحْبَابِ مُبَايَعَةِ الْإِمَامِ الْجَيْشَ عِنْدَ إِرَادَةِ الْقِتَالِ

٧ - ٤٨٠٧ عن جَابَر رصِي الله عَهُ قال كُنا يَوْمُ الْحُدَلِيةِ أَلْمًا وَأَرْبَعَ مِائلةً فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ اجذُ بَده تحت الشَّحرَة وهي سمُرةً وقال بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا يَعِرَ وَلَمْ سُايِعَةً عَلَى الْمَوْت.

٨٠٨٠ - عَنْ ابِي قَالَ لَمُ أَمَايِغَ رَسُولَ اللّهِ عَلَى أَنْ لَا نَشِرٌ. عَنْ أَبِي قَالَ لَمُ أَمَايِغَ رَسُولَ اللّهِ عَلَى أَنْ لَا نَشِرٌ. عَنْ أَبِي الوَّنَبْرِ سَمِعَ خَامِرًا يَسَأَلُ كُمْ كَانُوا بَوْمَ الْخَدَيْبِيَةِ قَالَ كُنّا أَرَّ فَ عَشَرَةً بِالنّهُ فَالْهَا فَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَشَرَةً وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

کے بل جھے اور قبلہ کی طرف منہ کیا اور کیا ہے شک شم اللہ کی جس کے سود کوئی سچا معبود نہیں ہے میں نے اس حدیث کو مسم بن قرطہ سے سناوہ کہتے ہیں نے عوف بن مالک سے سناوہ کہتے ہیں نے عوف بن مالک سے سناوہ کہتے ہیں نے میں اللہ سے سناوہ کہتے ہیں نے دسول اللہ سے سناد

۳۸۰۷ - ترجمه وی جواویر تزرل

# باب : کڑائی کے وقت مجاہدین سے بیعت کینامستخبہے

۲۰۸۰۰ جابرر منی اللہ عنہ سے روایت ہے ہم حدیبیہ کے دن ایک ہزار جارسو آوی تھے تو ہم نے بیعت کی رسول اللہ علی ہے دن اور حضرت ہمر آپ کا باتھ پکڑے ہوئے شجر ورضوان کے تلے تھے اور دو سمرہ کا در خت تھا (سمرہ ایک جنگی در خت ہے جو ریکتان میں ہوت ہے ) اور ہم نے بیعت کی آپ ہے آس شرط پر کہ نہ ہما گیں گے اور میہ بیعت نہیں کی کہ مرجاویں گے۔

کہ نہ ہما گیں گے اور میہ بیعت نہیں کی کہ مرجاویں گے۔

مرجائے ہر بیعت نہیں کی بلکہ نہ ہما تے وصول اللہ عرفی ہے۔

مرجائے ہر بیعت نہیں کی بلکہ نہ ہما گئے ہر کی۔

۳۸۰۹ - ابواگر ہیرئے جابڑے سنان سے پوچھا گیا کہ حدیب کے دن کننے آدمی تھے ؟ انہوں نے کہا ہم چودہ سو آدمی تھے توہم نے آپ سے ابیت کی اور حضرت عمرؒ آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے سمرہ کے در خت کے تلے تھے۔ بھر ہم سب نے آپ سے بیعت کی مگر جدین قبیل انصاری نے بیعت نمیں کی وہ اپنے اونٹ کے

پیٹ کے <del>تل</del>ے مچھپ رہا۔



• ٤٨١٠ عَنْ أَبِي الزُّنِيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ خَابِرًا بِسَأَلُ هَالْ نَايَعُ النَّمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَمَّ لَذِي الْحُلَيْفَةِ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ صَلَّى بِهَا وَلَهُ يُبَايعُ عِنْدَ شَخْرُةٍ إِذَ الشَّحْرَةُ الَّتِي الْحُلَائِيَةِ فَالَ النَّ خُرَيْج وَالْحُبْرَنِي أَيُو الزُّيْرِ أَنَّهُ سَمِعُ جَارِزَ بْنَ غَنْدَ اللَّهِ بِقُولُ دَعَا اللَّهِيُّ لِكُنَّا عَلَى بِنُو الْحَارَبْيِيَةِ. ٤٨١١- عَنْ حَابُرٌ ۚ قَالَ كُنَّا يَوْمُ الْحُدَلْسَةِ أَلْهُا وَأَرْبُعَ مِانَهِ مَقَالَ لَـا الَّذِيُّ عَلِيُّكُ ﴿ (أَلْسُمُ آليوَّمَ خَيْرُ أَهْمِ الْمَأْرَضِ وَ قَالَ جَاءِرٌ لَوْ كُنْتُ أُنْصِرُ لَأَرْلِتُكُمُ مُوضِعَ الشُّجَرةِ).

\$ ٨٩٢ عَنْ سَالِمِ بَنِ أَبِي ثُلِحَعْنِهِ قَالَ سَٱلُّتُ جَمَايِرِ بْنُ عَبّْدِ اللَّهِ رَصِينَ اللَّهَ عَنْهُ عَنْ أَصْحَابِ النسُّحُرُةِ لَقَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ ٱلَّقِي لَكُفَالَا كُنَّا أَلْفًا وَحَمْسَ مِاتَةٍ.

#٨١٣ عَنْ حَابِرِ قَالَ لَوْ كُنَّا مِالَةَ أَلْعِي لَكُفالًا كُنَّا خُمُسَ عُشْرَةً مِائَةً.

لِخالَمُ كُنُّمُ كُلُّمُ لَوْلَنِيلٍ قَالَ أَلْفًا وَأَرْلُعَ مِالَةٍ. \$ 4 ٨١٠ عَنْ عَبُّادِ اللَّهِ لِمِي أَنِي أَرْفَى فَالَ كَانَ

أَصْحَابُ الشَّخْرَةِ أَلْفًا وَكُلَّاتَ مِائَةٍ وَكَانَتُ أَسْلَمُ ثُمَّنَ الْمُهَاجِرِينَ.

٨١٦- عَنْ شُعَّبُهُ بِهَٰذَا الْإِسْادِ مِثَّلَهُ

٤٨١٧ - عُنُّ مَعْقِل إِنْ يَسَار فَالَ لَقَدُ رَأَيْسِي يُونَّمُ الْشَّجُورَةِ وَاللَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَالِيعُ الَّـاسَ وَأَنَا رَافِعٌ غُصَّنًا مِنْ أَغُصَائِهَا عَنْ رَأْسِهِ

١٨٥٠- ابوالرير في جابرت سناان ت يوجها كياكيار مول الله عَنْ إِلَيْهِ فِي مِعِت لِي وُوالْحَلْيَةِ مِينَ ؟ انْهُولَ فِي كَهِ نَهِينَ لَيكُن آبِ نے وہاں تماز پڑھی اور کمی ور خت کے پاس بیعت نہ لی تکر صدیب کے در گفت کے بائل این جر کئا ہے کہا جھے ہے ابواکر میر نے بیان کیا تہوں نے شاچا بڑے کہ رسول اللہ نے وعالی حدید کوی پر (اس کابانی پره گیااور میه قصه او پر گزر چکابه)

١٨٨- معترب جاير رضي الله عند في كهاكه بهم حديب ب وال پودوسو آدمی تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمای آج کے دن تم سب آریمین والوں سے بہتم ہواور ہابڑنے کہااگر میر ی بینائی ہوتی انومیں تم کوال در خت کامقام د کھلا دیٹا۔

٣ ٨ ٣- سام بن ابي الجعد ہے روایت ہے میں نے جاہر بن عبداللہ \* سے بوچھااسحاب شجرہ کتنے آدمی تھے ؟ انہوں نے کہا اگر ہم لاکھ آدى بونت تب بھى وہاں كا كتوال بم كوكا فى موجا تا (كيونك خصرت کی دعاہے اس کا پائی بہت بڑھ کیا تھا) ہم پندرہ سو آ دی تھے۔ MAY - زجمه وی جواویر گزرک

£ 11 \$ - عَنْ سَائِم بْنِ أَبِي الْسَعْدِ قَالَ فَلْتُ \* إلا ١٨ ٢ - أَسِلُم بِن أَبِي الْجِعْدِيثُ كَهَا بِلْ أَنْ أَوْجُهَا مُمْ كُنْ آد کی تھے اس دان ؟ امہواں نے کہا جو دہ ہو آر کی تھے۔ ١٨٥٥ - عبدالله بن الي أو في أرضى الله عنه سنة روايت سنة اسحاب المنتجزة تيره مو آزي تھے اور اسلم کے لوگ مہاجرین کا آ ھوال

١٦٨ ٣٠ مروى في المستديد يمنى مروى في ٨١٨ ٣ - معقل بن بيار رضي الله عند سير وانيت نے ميں نے اسپتے آپ کو تیجرہ کے وان دیکھااور رسول اللہ عظیمة بیعت نے رہنے تھے لوگوں سے اور میں ایک شاخ کو در خت کی آپ کے سر سے

مُسلمُ

وَنَحْنُ أَرْتَعَ عَشْرَةً مِائَةً قَالَ نَمْ نُنَايِعُهُ عَلَى الْمَوْنَةِ وُلَكِينُ بَايَغْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرٌ.

٨١٨ء - عَنْ يُونُسُ بِهُذَا لَّإِسْبَادِ

١٨٩٩ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللهِ صَلَى عَنْهُ قَالَ كَانَ. أَبِي مِسْنُ يَبْعُ رَسُونَ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْيَهِ وَسَلَّهُ عَنْدُ الشَّعْرَةِ قَالَ فَالْطَلَقْدُ فِي اللهُ عَنْيَهِ وَسَلَّهُ عَنْدُ الشَّعْرَةِ قَالَ فَالْطَلَقْدُ فِي اللهُ عَنْيَهِ وَسَلَّهُ عَنْدُ الشَّعْرَةِ قَالَ فَالْطَلَقْدُ فِي قَالَ عَلَيْنَا مَكَالُهُا فَإِلَّ كَانَتُ قَالَلُهُ عَلَيْنًا مَكَالُهُا فَإِلَّ كَانَتُ تَعْمَى عَلَيْنًا مَكَالُهُا فَإِلَّ كَانَتُ لَيْنَا مَكَالُهُا فَإِلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْنَا مَكَالُهُا فَإِلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُا مَعْمَالُهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

١٨٢٠ عن سعيد بني الْمُسَرَّبِ رَضِيَ اللهُ عَلَمْ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ كَأْنُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ كَأْنُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ خَامَ الشَّحْرَةِ فَالَ فَدُوهَا مِنْ النَّمَامِ النَّمُقُسِ.

٨٢١ عَنْ سَعِيدٍ مِنْ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِهِ قَالَ لَقَدْ رَأَئِتُ الشَّيْبِ عَنْ أَبِهِ قَالَ لَقَدْ رَأَئِتُ الشَّحْرَةُ ثُمَّ أَنَيْتُهَا بَعْدُ فَدَمْ أَعْرَفْهَا (...
 ١٤٨٤٣ عَنْ يَزِيدُ بِنْ أَبِي عُبْشِهٍ مَوْلَى سَلَمَةً بَن

#٤٨٢٣ عَنْ يَرِيدَ عَنْ سَلَمَةَ سِئْلِهِ.

اٹھلیٹ ہوئے تھا جم چودہ سو آدمی تھے اور جم نے آپ سے مرنے پر بنیعت شمیں کی بلکہ نہ بھا گئے پر۔ ۱۸۱۸ - ترجہ وہی جواویر گزر ل

۱۹۸۳- سعیدین میتب رضی اند عند نے کیا میر باب ان لوگوں سل سے نقاجنبوں نے بیعت کی رسول اللہ عظافہ سے شجر ور ضوان کے پاک انہوں نے کہا جب ہم دومز سے سال ن کو آئے تواس ور خت کی جگہ معلوم بی انہیں ہوئی اگر تم کو معلوم ہو جادے تو تم زیادہ جائے ہو۔

۳۸۲۰ - سعید بن المسیب رضی الله عند نے اسینے باپ نے روایت کیا وہ رسول الله صلی الله عند کے سینے باپ نے شخرہ روایت کیا وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سال سحابہ کرام اللہ دوسر نے سال سحابہ کرام اللہ دوسر کے بھر دوسر نے سال سحابہ کرام اللہ دوسر کے بھر دوسر نے سال سحابہ کرام اللہ دوسر کے بھر دوسر نے سال سحابہ کرام اللہ دوسر کے بھر دوسر کے ب

۲۰۸۲۱ سعید بن میتب کے باپ نے کہا میں نے شجرہ رضوان ویکھا تفالیکن پھر ہو ہیں اس کے باس آیا تو پہچان ند سرکا۔

۳۸۲۲ میں یکر بین افیا عبید نے کہ میں نے سلمہ ہے یوچھ تم نے کسی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے بیعت ک؟ انہوں نے کہا سرجانے پر کی۔

דר ארד ל הגופים בעל על על

الاسم عبد الله بن زیدر ضی الله عند کے پاس کوئی آیااور کہتے الله عند کے پاس کوئی آیااور کہتے الله عند کے باس کوئی آیااور کہتے الله عند کا بیٹا ہے جو لوگوں نے بیعت لے رہا ہے مرتے پر انہوں سول الله الله عند و کہا بیس الله بیعت کسی ہے کرنے والہ نہیں رسول الله صلی الله عنید و سلم کے بعد

(۳۸۲۱) جنز تودی نے کہان در شت کے حجب جانے میں ہیر مصنعت تھی کہ جائی اوگ جائی اس کی پرسٹن نہ کرنے لگیں قواس کا سیب مجانا اللہ اقدانی کی رحمت ہے۔

(۳۸۴۳) ہیں نووی نے کیاموت پر بیٹ کر ایانہ بھا گئے پر دونول کا مطلب ایک بن ہے اور پہلے شروخ سلام بیں ہوس گنازیادہ کا فرول کے مقابلہ ہے بھا گنامنع تھا پھر انٹہ نو کی نے آسانی کر دی۔ اب دو گناریادہ کا قروں ہے جا گمامنع ہے اس سے زیادہ اگر ہو تو جا زہے۔



## بَابُ تَحْرِيمٍ رَّجُوعِ الْمُهَاجِرِ إِلَى اسْبِيطَان وَطَبِهِ

مَنْ مُخَاشِعِ لِمَنْ مُخَاشِعِ لَى مُسْتُودٍ السَّلَمِيُّ فَالَ النَّبِي مُسْتُودٍ السَّلَمِيُّ فَالَ الْبَيْتُ اللَّهُ عَبُهِ وَسُنَّمُ أَبَابِعُهُ عَنَى اللَّهُ عَبُهِ وَسُنَّمُ أَبَابِعُهُ عَنَى الْبِيعَةُ عَنَى اللَّهِ عَرْقَ قَدْ مَصَنَّ بِأَهْلِهَا الْبِيعَرَةِ الْمُعْرَةِ الْمُعْرَةِ السَّنَعِيُّ وَالْجَهَادِ وَالْجَيْرِ ). وَلَكِنْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجَهَادِ وَالْجَهَادِ وَالْجَيْرِ ). وَلَكِنْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجَهَادِ وَالْجَيْرِ ).

خَنْ بَاجِي أَبِي مَعْدِ إِلَى رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ قَالَ اللّهِ عَلَيْهُ أَلَى رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَى رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَى يَعْدَ الْمَوْلُ اللّهِ بَالِيعْهُ عَلَى اللّهِ بَالِعْهُ عَلَى اللّهِ بَالِعْهُ عَلَى اللّهِ بَالِعْهُ عَلَى اللّهِ بَالِعْهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ بَالِعْهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ بَالِعْهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ بَالِعْهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّه

٨٢٨ = عَنْ عُاصِمٍ بِهِدُا لَٰ إِسْنَادِ قَالَ فَلَقِيتَ

ہاب:جوشخص اینے وطن سے ہجرت کر جائے پھراس کووہاں آگر وطن بنانا حرام ہے۔

۵ ۳۸۲۵ - سمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کیائی کے پاس گئے وہ ہو ،ا اے اکوع کے بیٹے تؤمر مقربو گیا گھر جنگل میں رہنے لگا۔ سلمہ نے کہا نہیں ملکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اچازت وی جنگل میں رہنے کی۔

باب: مکد کی گئے کے بعد اسلام یاجہادیا بیکی پر بیعت ہونااوراس کے بعد پیجرت نہ ہوئے سے معنی

۳۸۲۷- مجاشع بن مسعود سلمی سے روایت ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا بجرت کی بیعت کرتے کو آپ نے فرمایا بجرت تو گرر گئی مہاجرین کے لیے لیکن بیعت کر اسلام پریا جہاد پریا نیکی بر۔

۱۳۸۲۲ - می شع سے روایت ہے ہیں اپنے ہمائی ابوسعید کور سول اللہ عظافہ کے پاس مایا کہ فق ہوئے کے بعد اور ہیں نے کہا یار سول اللہ عظافہ اس میں میں اپنے ہجرت پر آپ نے فرمایا ججرت میں ہماجرین کے سرتھ جو چکی ہجرت پر آپ نے فرمایا ججرت مہاجرین کے سرتھ ہو چکی۔ ہم نے کہا پھر کس چیز پر آپ جیعت لیس کے اس ہے ؟ آپ نے فرمایا اسلام پراور جہاو پراور نیکی پر۔ابو عثمان نے کہا ہم ایس ہے کہا ہم ایس کے اس میں ابو سعید سے ملا ان سے می شع کا کہنا بیان کیا انہوں نے کہا ہم ایس کے اس میں جو شع کا کہنا بیان کیا انہوں نے کہا ہم شع نے چاہیں۔

(۲۸۲۵) ہنا قاضی عیاض نے کہاعام نے اللّ آل کیا ہے کہ مہاج کو پھر اسپند طن کی طرف و خااس کو وطن بنائے کے لیے ترام ہے اور ای لیے تائی ہے اور ای لیے تائی کیا سائٹ کے ایسے اور ای لیے تائی نے اعتراض کیا سائٹ کی اجازت سے ایسا کر تا ہوں اور شایدوہ اسپنے وطن کونہ کئے ہوں بلّہ اور کہیں جنگی میں رہنے ہوں۔ اس کے جو ان رہی اب اس کے کہیں جنگی میں رہنے ہوں۔ وار سے ہو غرض تھی دور سے کہ کے فتح ہوئے سے جان رہی اب اس کے احد بھرت نہ رہی ان فران کی ایک واسٹ آب نے فرمان کہ کی فتح کے جد بھرت نہ رہی انتہاں منتقر آ



. أَخَاةُ فَقَالٌ صَدَى مُخاشِعٌ وَلَمْ بُذَّكُو أَنَّا مُعَدِّرٍ.

١٩٨٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَصَيْ الله عَنْهُمَا فَالَ قَالَ مَالُهُ عَنْهُمًا فَالَ قَالَ مَالُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَوْمُ الْفَتْحِ فَنْحِ مُكَّةً (( لَمَا هَجُرَةً ولَكِيلَ جَهَادُ وَنَيْةً رَافًا اسْتُسْفِرُ تُمْ فَانْفِرُ وا).
 ٨٣٠ - عَنْ إَسْرَائِيلَ كُلُّهُمْ عَنْ مُصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
 الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

١٣٨ ٤ - عَنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا غَالَتَ مَنْهَا وَاسَلَمْ عَنْ اللهِ صَنْعَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمْ عَنْ اللهِ حَنْقِهِ وَسَلَمْ عَنْ اللهِ حَرْقَ بَعْدَ اللهَتْحِ وَلَكِنَ اللهِ حَرْقَ بَعْدَ اللهَتْحِ وَلَكِنَ اللهِ حَرْقَ بَعْدَ اللهَتْحِ وَلَكِنَ جَهَادٌ ونِيَةً وإذَا اسْتُتَفْرِثُهُمْ فَانْفِرُوا )).

٤٨٣٣ عَنِ الْمُؤْرَ عِيِّ بِهَانَا الْإِسْنَادِ مَثْنَةُ غَيْرًا أَنْهِ سَنَادِ مَثْنَةُ غَيْرًا أَنَّهُ ((قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَنْ يُعَوَّكُ مِنْ عَمْلِكُ شَيْدًا)) وَزَادَ مِي لَحُدِيثِ قَالَ (( فَهَلَ تَتَحَلَّهَا يَوْمَ وَرُدِهَا)) قَالَ نَعَهُ.

بَابُ كَيْفِيَّةِ بَيْعَةِ النَّسَاءِ
 ١٠٠٤ عَنْ عَائِشةَ رَصِيَ اللهُ عَلَهَا رَوْجَ

۱۹۸۳۹- عبداللہ بن عباس سے روبیت ہے رسوں اللہ علی نے فریایا جس دن مکمہ فتح ہوااب ہجرت نہیں دبی نمیکن جہادے اور نیک نبیت ہے اور جب تم سے کہاجادے جہاد کو نکلنے کے لیے تو تم نکاوجہاد کے ہے -۱۳۸۰س ترجمہ وہی جوافی گزرا۔

۳۸۳۱ م- ام الموسین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا ججرت کو آپ نے قرمایا مکہ نتے ہوئے سکے بعد ججرت نہیں رہی لیکن جہاد ہے اور نبیت ہے اور جنب تم سے کہا جاوے جہاد کو نکلنے کے لیے تو نکلو۔

سر ۱۳۹۳ حضرت ابو سعید خدر کی ہے روایت ہے ایک جنگی نے رسول اللہ کے بوج چھا بھرت کو آپ نے فرمایا ارب ابھرت ہم بت مشکل ہے ( بیخی اینا و طمن جھوڑن اور مدینہ بیس میر ہے ساتھ رہنا اور مدینہ بیس میر ہے ساتھ رہنا اور مدینہ بیس میر ہے ساتھ رہنا اور مدینہ آپ سے نہ ہو سکے بھر بھر تی اور میں اس سے نہ ہو سکے بھر بھر تی تو ٹرمایا تو ان کی ذکر قاد دیتا ہے وہ بولا ہاں آپ نے فرمایا تو اس کی ذکر قاد دیتا ہے وہ بولا ہاں آپ نے فرمایا تو سمندروں کے اس پار سے عمل کر تارہ اللہ تعالی تیر ہے کسی عمل کر خارہ اللہ تعالی تیر ہے کسی عمل کو خابی کرے گھ سے عمل کر تارہ اللہ تعالی تیر ہے کسی عمل کو خابیں جھوڈے گا ور تنازیادہ ہے کہ اللہ تعالی تیر ہے کسی عمل کو خابیں جھوڈے گا ور تنازیادہ ہے کہ اللہ تعالی تیر ہے کسی عمل کو خابیں جھوڈے گا ور تنازیادہ ہے کہ تو ان کادود ہے دو ہتا ہے جب وہ پانی ہینے کو آتے ہیں جاس نے کہا ہاں۔

باب: عور بنیل کیو ککر بیعت کریں ۱۳۸۳ – ام المومنین حضرت عائشہ رضی ایلا عنہا سے روایت ہے



الْمُسَىِّ مُثِّلًا فَالْتُ كَانِتُ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجُوْنَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِعَلِيُّ يُمْتَحَنُّ نَفُولُ اللَّهِ عَرُّ وَحَلُّ يًا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا خَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ لِيَابِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرَكُنَ بِاللَّهِ شَيْغًا وَلَا يُسْرُقُنَ وَلَا يَرْنِينَ إِنْنِي آخِرِ الْآيَةِ قَالَتُ عَالِشَةً فَمَنْ أَقَرُّ بِهَٰذَا مِنْ ٱلۡمُؤۡسِنَاتِ فَقَدُ أَقَرُّ بِالْمَحْنَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَكُ إِذًا أَقْرَرُانَ. بِلَالِكَ مِنْ قُولِهِنْ قَالَ لَهُنَّ رَسُونُ اللَّهِ مَنْكُ ﴿ ﴿ الْعَلَلِقُنَ فَفَدْ بَايَعْنُكُنُّ وَلَا وَاللَّهِ مَا مُسُنَّتُ يَدُ ﴾ رَسُول اللَّهِ لِللَّهِ عَلَيْكَ الْمُرَاَّةِ فَطُّ عَيْرٌ أَنَّهُ لِيَاجُهُنَّ بِالْكَلَّامِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللَّه مَا أَحَلَ رَسُولٌ اللَّهِ عَلَيْتُهُ عَلَى النَّسَاء فَصُّ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا مِسَّتُ كُفُ رَسُولَ اللَّهِ عُلِيُّ كُفُّ امْرَأَةٍ قَطُّ وَكَانَ يَغُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ (( قَلدُ بَايَعْتَكُنَّ كَلَامًا )).

\$ \$ 4 + عَنَّ غُرُونَةً أَنَّ عَائِشَةً رَّصِيُّ اللهُ عُنَّهَا أُخْبَرُتُهُ عَنْ بَيْعَة النِّسَاء فَالَتْ مَا مَسَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنُّمَ بِيَدِهِ امْرَأَةً قَطُّ إِلَّا أَنْ يُأْخُذُ عَلَيْهَا فَإِذًا أَحَذُ عَلَيْهِا فَإَعْطَتُهُ قَالَ ((الْمُبِي فَقَدْ بَايَعْتَكِ )).

بَابُ الْبَيْغَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيمَا اسْتطاعَ

مسلمان عورتیں جب جرت کرتیں تو آپ ان کامتحان لیتے اس آیت کے موافق اے تی اجب تمہارے یاس مسلمان عور تیں بیعت کرنے کو آویں اس بات پر کہ شریک نہ کریں گیا اللہ کا کسی کو مچور کیانہ کر ایں گی مزنانہ کریں گی اخیر تک پھڑ جو کو کی عور ہے ان باتون کا قرار کرتی وه گویا بیعت کا قرار کرتی(یعنی بیعت بوجه تی) اور رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بسب وہ اقرار كر لينيس اپني ربان سے تو فر ات جاؤیں تم سے زیات نے چکار فتم اللہ کی آپ كاباته كس مورت كے باتھ سے تيس جيس البت زبان سے آبان ے بیعت لیتے۔ خطرت عاکثر رضی اللہ عنہا نے کہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عور توں ہے کوئی ا قرار نہیں لیا مگر جس کا الله تعالی نے علم دیا اور آپ کی جھیلی کسی عورت کی جھیلی سے مجمی نہیں گئی ملکہ آپ صرف زبان سے فرمادیتے جسب وہ اقرار کر گیتیں میں تم ہے بیت کر چکا۔

٣٨٣٥- حضرت غائشہ رضی اللہ عنہائے حروہ نے عور تول کی بيعت كوبيان كياتو كباكه رسول الله صلى الله عليه وسلم كاما تحد تنبي عورت کے باتھ سے تہیں لگا البتہ آپ زبان سے اس سے بات كرتے پھر جب دور بان سے بول ديتيں تو آپ فرماتے جاؤيس ئے . تم سے بیعت کرلی۔

# بأب: ببعث كرنا سننے اور مائے پرجہاں المستنك بويسك

- ۱۳۸۳ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ لَنِ عُمُو رَضِيَ اللهِ ۱۳۸۳ عبدالله بن عمرٌ سے روابیت ہے ہم آپ سے بیعت عَنْهُمَا يَقُولُ كُنَّا نُبَابِعُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لِ كَرْتِ يَتَى بَاتَ سَنْتَ اور تَتَم مان ير\_آپ فرمائ نَتْه يهي كهو

العاور مر دول سے زیان سے اور ہاتھ کیز کر اور یہ بھی نگلا کہ البنبی عورت سے طرورت کے وقت بات درست ہے ور محورت کی کواز ستر نہیں ہے البتہ اک کا بدکن افغیر ضرورت کے جیسے مع لجریا تصدیا تجامہ یاو تت نکالنے یاسر مدالگائے کے چھوٹاوں سے ہے اور پہ ضرور تیں بھی ای وقت ہیں جب عورت ہے کام کرنے والیانہ طے۔ انتہی



عَلَيْهِ وَسَلِّمٌ عُلَى البِشَّمْعِ وَالِطِّعْةِ يَقُولِنَّ لَمَّا فِيمَّا الْشَطَّعْتَ

### بَابُ بَيَانِ سِنَ الْبُلُوعَ

الله عنهما قال عَمر رصي الله عنهما قال عرضي الله عنهما قال عرضي رائب والله عنهما قال الله عنهما الله عنهما والله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنهما المعاني وعرضتي يوم الحنين واقا الله عمس عنهما عنهما عنهما عنهما المعاني وعرضتي والمعاني الله عنهما عنهما المعاني عنهم المعاني المع

١٤٨٣٨ – عَنَّ عُبَيْبِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَيْرَ أَنَّ فِي . حَدِيتِهِمْ وَأَنَّا الْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةً سَنَةً فَاسْتَصْغُرَنِي.

> بَابُ النَّهِي أَنْ يُسَافَرُ بِالْمُصَحَفِ إِلَى أَرْضِ الْكُفَّارِ إِذَا خِيفَ وُقُوعُهُ بِأَيْدِيهِمْ وُقُوعُهُ بِأَيْدِيهِمْ

١٩٨٣٩ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَبْرُ عُسْرٌ قَالَ تَهْنَى رَسُولُ اللَّهِ حَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاسْلُمُ أَنْ اَبُسَافَرَ اللَّهِ حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلُمُ أَنْ اَبُسَافَرَ اللَّهِ حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلُمُ أَنْ اَبُسَافَرَ اللَّهُ الللللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

و ١ ٨٤ - عَنْ عَشْدِ (اللّهِ ثَنِ عُمْرَ رَضِيقَ اللهُ عَشَرَ رَضِيقَ اللهُ عَشَهُ أَنَّهُ مَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمُ أَنَّهُ مَعْمُ عَنْ رَسُولُ إِللّهِ صَنَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمُ أَنَّهُ إِلَى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَنَّمُ أَنَّهُ أَكُنْ كَانَ يَنْهَى أَرْضِ الْغِدُولَ كَانَ يَهْدُولُ مَعْمُ اللّهَ عَلَيْهِ مَا اللّهَ عَلَيْهُ إِلَى اللّهَ عَلَيْهُ إِلَى اللّهَ عَلَيْهُ أَنْ مَعْمُ اللّهَ عَلَيْهُ إِلَى اللّهَ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهُ إِلَى اللّهَ عَلَيْهُ إِلَى اللّهَ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللّهُ اللّهَ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللّهُ اللّهَ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللّهُ الل

جَمَعَا بَعِي سَبِ ہو سَکے گا(بیہ آپ کی فَعَقَقت بِحَمَّی این اسٹ پر کہ جو کام ند ہو سکے اس کے ند کرنے میں گنبگارند ہوں)ک

#### باب: آوئی کب جوان ہو تاہے۔

کے ۱۸۳۳ میں اور اللہ علی اللہ علیہ وسیم کے سامنے احد کے دن وائی ہو رسول اللہ علی اللہ علیہ وسیم کے سامنے احد کے دن الرائی ہیں اور ہیں چودہ ار اللہ علیہ وسیم کے سامنے احد کے دن کو ائی ہیں اور ہیں چودہ ار اس کا تھا آپ نے ایجے منظور نہ کیا (یعنی اور نے میں داخل نہ کیا)۔ پھر میں فیش ہوا خند آ کے دن جب میں پندرہ ہر اس کا تھا تو آپ نے منظور کر نیار نافع نے کہا میں ہند ہو ہو این دنول خیبہ می مید الموں کو تھا الموں نے کہا ہی حد ہے تا بالغ آ اور بالغ کی اور این عالموں کو تکھا کہ جو صحص پندرہ ہر س کا ہوا اور بالغ کی اور این عالموں کو تکھا کہ جو صحص پندرہ ہر س کا ہوا اس کی حد ہو تا ہوں اس کی حد ہو اس کا حصہ لگادیں اور جو پندرہ سے کم ہوائی کو بال پیوں ہیں اس کا حصہ لگادیں اور جو پندرہ سے کم ہوائی کو بال پیوں ہیں شریک کریں۔

٣٨٣٨- ترجمه ويئ جو اوپر گزرااس بين په ئې که مين چوده. برس کاتفاآپ نے مجھے جھوٹا سمجمار

> باب: قرآن شریف کا فروں کے ملک میں کے جانا منع ہے جب نیہ ڈر ہو کہ ان کے ہاتھ لگ جائے گا

۱۳۸۳۹ - حضرت عبداللہ بن عمر رحتی اللہ عنہا ہے روایت ہے منع کیار مول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قر آن کو دعتمن کے ملک میں لے جائے ہے سفر میں ۔ میں لے جائے ہے سفر میں ۔

فہ ۱۳۸۳ میں میراللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بروایت ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہے قرآن کو سفر میں و منمن کے ملک میں اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہے قرآن کو سفر میں و منمن کے باتھ نہ میں لئے جائے ہے اس فرر سے کہ کہیں و منمن کے باتھ نہ گئی جادے۔



١٤٨٤ - عَنْ ابْنِ عُمْرَ رَمْيِي الله عَنْهُمَا قالَ قَالَ رَمْيِي الله عَنْهُمَا قالَ قَالَ رَمْيِي الله عَنْهُمَا قالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمُ (﴿ لَمَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ فَإِنِّي لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ فَإِنِّي مَا لَهُ إِنَّالُهُ الْعَدُونُ ) قَالَ أَنْوِبُ مَقَدَّ عَلَيْهُ الْحِدُونُ وَخَاصِمُوكُمْ الْحِدُونُ ) قَالَ أَنْوِبُ مَقَدَّ عَلَيْهُ الْحِدُونُ وَخَاصِمُوكُمْ الْحِدُونُ )

١٨٤٣ عن ابن عُمرَ عَنْ الْمِي صَلَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَالثَّقَامِيَ اللهُ عَلَيْهُ وَالثَّقَامِيَ (فَإِنَّى أَخَافُ)) رَفِي حُديثِ شَفْهَالَ وَحُدِيثِ لَلْهَالَةُ الْعَدُولِ). لَضَّحَاكِ بُنِ عُثْمَالُ ((مَخَافَةُ أَنْ يَبَالُهُ الْعَدُولُ)).

بَابِ الْمُسَابَقَة بَيْنَ الْخَيْلِ وَتَضْهِيرِهَا اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ لِمُسَلِّمَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ لِمُسُلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بِالْحَلِّل لَمُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بِالْحَلِل اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْحَلْمَ لَتِي لَمْ تُعسَمَرُ مِنْ الْحَلْمَ لَتِي لَمْ تُعسَمَرُ مِنْ اللّهَ عَمْرَ اللّهَ عَلَمَ اللّهَ عَمْرَ اللّهَ عَلَمَ اللّهَ عَلَمَ اللّهَ عَلَمَ اللّهَ عَلَمَ اللّهَ عَلَمَ اللّهَ عَلَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الل

٤٨٤٤ عن البن عُسَرَ بِمَعْنَى حَديثِ مَالكِ عَنْ البن عُسَرَ بِمَعْنَى حَديثِ مَالكِ عَنْ أَيُوبَ من رِوَايَةِ حَدَّدٍ وَالْبِنِ عُلَيْةٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ خَجْمُتُ سَابِقًا مَطَفَّمَ بِي الْمَرْسُ الْمَشْجَدَ.

باب: گھوڑ دوڑ کا بیان اور گھوڑ وں کا تیار کرنا شرط کے لیے سے سے سول اللہ نے دوڑ کی سے سے سول اللہ نے دوڑ کی ان گھوڑ وں کی جو تیار کے گئے تھے ھیا ہے تعییة الوداع تک (ان دوٹوں مقامول میں پاٹی یاچھ میل کا فاصلہ ہے اور بعضوں نے کہا چھ یاسات میل کا) اور جو تیار نہیں کے گئے تھان کی دوڑ ھید سے بی رزیق کی مسجد تک مقرد کی اور این عران و گول ہیں تھے جنہوں نے دوڑ کی۔

۱۹۳۳ - ترجمہ وی جواو پر گزران میں یہ ہے کہ عبداللہ نے کہامیں آگے آیا تو گھوڑا چھے لے کر مسجد پر چڑھ گیا-



### َبَابُ الْحَيْلُ فِي نُوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى ِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ

٨٤٥ عَنَّ النَّن عُمْرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْ وَالسِيهَا الْخَمْرُ إِنَّ وَالسِيهَا الْخَمْرُ إِنِّي أَوْالسِيهَا الْخَمْرُ إِنِّي أَوْالسِيهَا الْخَمْرُ إِنِّي أَوْمِ الْقَيْنَامَةِ.
 إِنِّى يُومُ الْقَيْنَامَةِ.

١٤٨٤٦ عَنْ ابْنِ عُمَّرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمْ بِمِثْلِ خَدِيدَ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ

١٩٨٤٧ عُن خوير بن عند الله قال وَاليَّت رَسُونَ اللهِ قَالَ وَاليَّت رَسُونَ اللهِ قَالَ وَاليَّت رَسُونَ اللهِ قَالَ وَاليَّتِهِ وَسُونَ اللهِ قَالَ (والْخَيْلُ مَعْقُودٌ بنواصِيهَا اللَّخَيْرُ وَمُونَ يَقُولُ ((الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بنواصِيهَا اللَّخَيْرُ إلى يُومُ الْقَيِنامَةِ الْأَجْرُ والْغَنِيمَةُ).

٨٤٨ - عَنْ يُولِسَ بِهَنَّا الْإِلَمْادِ مِثْلَةً

٤٨٤٩ عَلْ سُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ((الْحَيْلُ مَعْقُودُ فِي نُوَاصِيهَا الْحَيْرُ إِلَى يُوْمُ الْقَيَامَةِ الْآجُرُ وَالْمَقْتُمُ)).

﴿ ١٨٤ - عَلْ عُرْوَةَ الْمَارِقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْكُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْكُ وَاللّٰهِ عَلَيْكُ وَاللّٰهِ عَلَيْكُ وَاللّٰهِ عَلَيْكُ وَاللّٰهِ عَلَيْكُ وَاللّٰهِ عَلَيْكُ وَاللّٰهِ عَلَىٰ ﴿ وَاللّٰهُ عَلَيْكُ مَا لَكُونُهُ مَا إِلَيْكُ مَا أَلْقِيدُ مَنْ ﴾ .

٣٤٨٥١ عَنْ حُصَيْنٍ بِهَذَا الْإِسْدَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ عُرُونَهُ ثَنُ الْحَعْدِ.

٣ ١٥ ٢ عَنْ عُرُونَةَ الْنَارِقِيِّ سَنْ اللّٰبِيَ عَلَيْ اللّٰبِيَ عَلَيْهِ وَلَلْمَ فَنَهَ ) وَقِي خَدِيثِ سَنْ اللّٰبِي عَلَيْهِ مَا لَكُمْ يَذُكُرُ إِرْ الْلَّجْرُ وَالْمَفْنَةِ )) وَقِي خَدِيثِ سَنْفَعَ النّٰبِيُ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ عَرُونَةَ النَّارِقِيَّ سَنِعَ النّٰبِيُ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ النّٰبِيُ عَلَيْهِ عَلْ النّٰبِيِّ عَلَيْهِ عَلْ النّٰبِيِّ عَلَيْهِ عَلْ النّبِيِّ عَلَيْهِ عَلْ النّٰبِيِّ عَلَيْهِ عَلْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَلْ النّٰبِيِّ عَلَيْهِ عَلْ النَّهِ عَلْ النّٰبِي عَلَيْهِ عَلْ اللّٰمِي عَلَيْهِ عَلَى النّٰبِي عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلْ اللّٰهِ عَلْ النَّهِ عَلْ النَّهِ عَلْ النَّهِ عَلْ النَّهِ عَلْ اللّٰهِ عَلْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلْهُ اللّٰهِ عَلْهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِي اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰه

# باب : کھوڑوں کی فضیلت

۸۳۵ مر حضرت عبدائلہ بن عمر د ضي الله عنمات روايت ب رسول الله صلى الله عيه وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پيشانی بس برکٹ ہے اور خوبی تیاست تک۔

۱ ۲ ۸۸۴۸ خوجه وی جواو پر گزرانه

ے ۱۹۸۷ م جریزین عبد للاسے روایت ہے میں نے رسول اللہ کو دیکھا آپ ایک گھوڑے کی بیشائی کے بال انگل سے اس سے تھے اور فرماتے تھے گھوڑوں کی بیشانیوں سے بر کستہ بند سی بھو گئ ہے تیامت تک یعنی تواب اور فنیمت ر

٠ ٣٨٣٨ - برجمه وي جواوير گزرل

۳۸۳۹ - عروہ بارتی ہے دوایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بر کت بند عن ہوئی ہے گھوڑوں کی پیشانیوں سے قیامت تک بعنی تواب اور غیمت۔

۳۸۵۰ عروہ بارتی سے روایت ہے رسول اللہ کے فرمایا برکت بند سی ہوئی ہے گھوڑوں کی پیٹائیوں سے لوگوں نے عرض کیا کیو کریا رسول اللہ 'آئپ نے فرمایا نواب ہے اور غیمت قیامت کک (کیو ککہ جباد قائم رہے گا قیامت تک)۔

۳۸۵ - زجمه وی جواو پر گزرار

۲۸۵۴- ترجمه وی جواد پر گزر -

۳۸۵۳ - ترجمه وی جو اوپر گزرااس روایت میں تواب اور غنیمت کاؤ کر نہیں ہے۔

مُسلمُ

٤٨٥٤ عن أنس بن مابلت قال قال راستول الله على راستول الله على ( الدركة في نواصي المحيل )).
 ٤٨٥٥ عن أنس يُحَادَثُ عن اللهي تلكي ببتله

بَاتٌ مَا يُكُرُهُ مِنْ صِفَاتِ اللَّحْيْلِ

٢٨٥٦ عنْ أَبِي هُرَيْرَةُ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَكُرَةُ الْمُثْكَانَ مِنْ الْحَيْلِ، كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَكُرَةُ الْمُثْكَانَ مِنْ الْحَيْلِ، كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَكُرَةُ الْمُثْكَانَ مِنْ الْحَيْلِ، مَثْلَهُ رُزَادَ فِي حَلَيْتِ عَنْهِ الرَّزُاقِ وَالمُثْكَانُ أَنْ يَكُونَ الْمُؤْمِنُ فِي حَلِيتِ عَلْهِ الرَّبُونِي وَالمُثْكَانُ أَنْ يَكُونَ الْمُؤْمِنُ فِي حَلِيقٍ اللّهِ اللّهِ مُنْ يَنْهُ وَمِحْيَةِ اللّهِ مَنْ يَلِيهِ اللّهِ مَنْ فَي مِنْ عَنْهِ اللّهِ مِثْلِ اللّهِ مَنْ عَنْ لَيْهِي عَلَيْهِ اللّهِ مِثْلِ اللّهِ مَنْ عَنْهِ اللّهِ مِثْلُ حَلَيْهُ لِمِثْلُ اللّهِ عَنْ عَنْهِ اللّهِ مَنْ عَنْهِ اللّهِ اللّهِ مَنْ لَيْهِي عَنْ عَنْهِ اللّهِ اللّهِ مَنْ لَيْهِي عَوْلِكُونَ وَهَمْ وَعَنْ لَيْهِي عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَنْ عَنْهِ اللّهِ عَنْ عَنْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَنْ عَنْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ عَنْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

بَاتُ فَصَلُوا الْجِهَادِ وَالْحُرُوجِ فِي سَبِيلِ اللّهِ ١٩٨٥ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَصِيَ الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ((قَصَنَمَنَ اللّهُ لِمَنْ حَرَج فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلّا جَهَادًا فِي سَبِيلِي وَلِمَانًا بِي وَتَصَدّدَهَا بِرُسُلِي فَهُوَ عَلَيْ صَاهِنَ أَنْ أَدْجِلَهُ اللّجَنّةُ أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى عَلَيْ مَناهِنَ أَنْ أَدْجِلَهُ اللّجَنّةُ أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى هَمْنَكُنِهِ اللّهِ اللّهِ عَرْجَ مِنْهُ نَائِلُ مَا نَالَ مِنْ أَجْوِ

۳۸۵۳ - وائس سے روایت ہے: سول اللہ عظی نے فرمایا بر کت محمور وال کی نیپٹانیوں میں ہے۔ ۳۸۵۵ - ترجمہ وی جواویر گزرار

ا باب: گھوڑے کی کون سی فہمیں پری ہیں

۱۳۸۵۲ - حضرت اوہر برہ ہے روایت ہے رسول اللہ عظامی برا جائے تھے اشکل گھوڑے کو (اس کی تقییر آگ آتی ہے)۔ کے ۱۳۸۵ - برجمہ وہی جو اوپر گزراا تنازیادہ ہے کہ اشکل وہ گھوڑا ہے جس کادابنا پاؤس اور آبایاں باتھ سفید ہو یاد ابنا ہاتھ اور ہایاں یاؤس سفید ہو۔

۲۸۵۸ ترجمه وی جواویر گزرل

باب التركى راهيس جهاد كرنا

( ۱۵۵ ج ) جائز نووی نے کہاان عدیقاں سے گھوڑار کھنے کی فضیت بہاوے لیے نگلی ہے اور دوجو وہ سری صدیت میں ہے کہ محوست گھوڑ ہے میں ہوتی ہے سراد اک سے وہ گھوڑ ہے جو جہاد کے لیے نہ جو پابعضا گھوڑا مبارک ہو تاہے بعضا منحوس۔

(۳۸۵۷) بند اور کثر کے نزدیک اٹنکلُ دوہے جس کے تکمنا پاؤل مقید ہول اور بیک ہم رنگ یا تنین ہم رنگ اور ایک سفید ۔این درید نے کہا آ اشکل دوسے کہ ایک طرف کے ہاتھ ادریاؤل مفید ہوں یا کیک طرف کا ہاتھ دوسرے مرف کیاؤل۔والند اعلم۔

(٣٨٥٩) الله اليني بار بار ضداكي راه ين شهير مول بجرز نهه مول بجر شهيد مول ال صديت بهاوكي برى نشيلت نابت مولي اوريه بحي انكاك جباد التي عبادت بحك اس كريرا بركوني دوسري عبادت نبيس بهادر حضرت كواس كانهايت شوق تفااور آپ يه جهايت شي كراني



اَوْ عَبِيهُ وَاللَّذِي نَفْسُ مِحَمَّدِ بِيَدِهِ مَا مِنْ كُلُم يُكُلُم فِكُلُم فِي سَبِيلِ اللّهِ إِلَّهَ جَاءَ يَوْمُ اللّهِيَامَةِ كَالَةٍ فِكُولُهُ لَوْلُهُ لَوْلُهُ وَرِيحُهُ مِسْلُكُ كُهُ مُولُلُهُ وَلَالًا أَنْ يَشْقُ عَلَى وَاللَّهِ عَلَى وَاللّهِ عَلَى مُحَمَّدٍ بَيْدِهِ لَوْلًا أَنْ يَشْقُ عَلَى النّهِ عَلَى النّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْعُلُوهِ فِي النّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْعُلُوهُمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْعُلُهُمْ وَلَا يَعْمُلُوهُمْ وَلَا يَحْلُونُ مَنْ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِي وَلَا يَعْمُلُوا اللّهِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْعُلُهُمْ أَنْ يَشْعُلُهُمْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْعُلُهُمْ أَنْ يَشْعُلُهُمْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْعُلُهُمْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْعُلُهُمْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْعُلُهُمْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْعُلُهُمْ أَنْ يَشْعُلُهُمْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْعُلُهُمْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْعُلُهُمْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْعُلُهُمْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْعُلُهُمْ أَنْ يَشْعُلُهُمْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْعُلُهُمْ أَنْ يَشْعُلُهُمْ أَنْ يَشْعُلُهُمْ أَنْ يَشْعُلُهُمْ أَنْ يَشْعُلُهُمْ أَنْ يَشْعُلُهُمْ أَنْ يَشْعُلُوا أَنْ يَعْلُوهُمْ أَنْ يَعْمُلُهُمْ أَنْ يَعْلُوهُمْ أَنْ أَنْ يَعْمُلُهُمْ أَنْ يَعْمُونُ اللّهُ عَلْمُهُمْ أَنْ مُ عَلَيْهُمْ أَعْرُو فَاقْتُلُ ثُمْ أَعْرُو فَقَاقُتُلُ ثُمْ أَعْرُو فَقَاقُتُلُ ثُمْ أَعْرُو فَاقْتُلُ ثُمْ أَعْرُو فَقَاقُتُلُ مُعْمَلًا لَاللّهِ فَالْمُعُلُوا أَنْ اللّهُ عَلْمُ لَا اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَنْ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْمُ اللّهُ الل

-٤٨٦- عَنْ عَمَارُهُ لَهُذَا الْإِسْدُدِ

میں محمہ تو اللہ کی جان ہے کوئی زخم ایسا نہیں ہے جو خدائے تعالی کی راہ یں بلکے گروہ قیامت کے دِن ای شکل پر آدے گا جیساد نیا میں اوا تھا اس کارنگ خوان کا سما ہو گا اور خوشبو مشک ک ۔ شم اس ک جس کے ہاتھ میں محمد تھا تھا کی جان ہے اگر مسلمانوں پر دشواد نہ ہو تا تو ہیں کسی لشکر کا ساتھ نہ چھوڑ تاجواللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر جانے ہی بھی نہیں میر نے پائی اس کی گئی نہیں (سواریوں) رو غیرہ کی اور مسلم نوں پر وشوار ہوگا میر ہے ساتھ نہ چینا۔ قتم اس کی چہاد کر وں اللہ کی راہ ہی تھی اللہ اللہ کی راہ ہی اللہ کی جہاد کر وں اللہ کی راہ ہی اللہ کی جہاد کر وں اللہ کی راہ ہی اللہ کی راہ بی کھر جہاد کر ون پھر اراجاؤں کے جہاد کر ون پھر اراجاؤں کے جہاد کر ون پھر اراجاؤں۔

۳۸۹۰ ترجمه وی جواد پر گزرگ

تلے ایک مگرے کے ساتھ خود بھی جاد کو تکلیں پر خرمے کی وجہ سے آپ مجبور تھے اور جو آپ نظتے تواور بھی سب مسمان تکلتے اور استے ''دریوں کاسالان بروقت مشکل تھا۔

مُسلمُ

﴿ ﴿ كُلُّ كُلِّم لِكُلْمَهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمُّ تَكُونَ يَوْمُ الْقِيَامَة كَهَيْنَتِهَا إِذَا صُعنَتُ تَفَجُونُ وَمَا اللّهِ لَوْنَ دَمِ وَالْعَرْفُ عَرَفُ الْمِسْلِكِ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ نَظِيْهُ وَالْعَرْفُ عَرَفُ الْمِسْلِكِ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ نَظِيْهُ وَالْذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ فِي يَدِه لَوْلًا أَنْ أَشْقُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا فَعَلَّتُ فِي يَدِه لَوْلًا أَنْ أَشْقُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا فَعَلَّتُ خَلُفَ سَوِيَةٍ تَعْزُو فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَكِنَ لَا أَجِلُ سَعْةً فَا أَخِلُهُ مِنْ إِلّا يَجِشُونَ سَعْةً فَيَتّبِعُونِي وَلَا يَجِشُونَ سَعْةً فَيَتّبِعُونِي وَلَا يَجِشُونَ سَعْةً فَيَتّبِعُونِي وَلَا يَجِشُونَ سَعْقَ فَيَتّبِعُونِي وَلَا يَطِيبُ أَنْفُسُلُهُمْ أَنْ يَقْعُلُوا بَعْدِي) }.

١٩٦٤ - عَنْ أَنِي هُزَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ سَرِعْتَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ سَرِعْتَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةً يَقُولُ ((لَمُولُا أَنْ أَشْتُ عَلَى الْمُؤْمِينَ مَا قَعَدَتُ جَلَافَ سَرِيَّةٍ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَ وبِهِدا الْإَسْسَادِ وَالَّذِي نَفْسي بَيْدِهِ لَحَدِيثِهِمَ وبِهِدا الْإَسْسَادِ وَالَّذِي نَفْسي بَيْدِهِ لَوْدِدْتُ أَنِّي فَقْسَي بَيْدِهِ لَوْدِدْتُ أَنِّي أَفْتُلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ أُخِياً )) لوْدِدْتُ أَنِي هُرَيْرَةُ بِمِثْلِ خَلِسْتُ أَنِي قُرْبُرَةُ اللّهِ عَمْرَيْرَةُ بَعْمَ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةً

\* ١٠٠٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً قَالًا قَالَ رَّسُولُ اللّهِ عَلَى أَلْقَ وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَى أَمْتِي لَأَخْتَتُ أَنْ لَا عَلَى أَمْتِي لَأَخْتَتُ أَنْ لَا اللّهَ اللّهَ كَا خَلَفْ سَرِيّةٍ ) فَخْرَ خَدِيثِهِمْ.

# # # # # عَنْ أَبِي هُرَائِرَةً رَاصِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَضَمَّنَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْلَى اللهُ عَنْيُو وَسَلَّمَ أَضَامَّنَ فَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْلَى اللهُ عَنْيُو وَسَلَّمَ أَضَالُوا مَا تَحَلَّفُتُ عَلَيْهِ إِلَى قَوْلُو مَا تَحَلَّفُتُ عَلَمُ لِللهُ تَعَالَى حَلَافَ سَرِيْةٍ نَعْزُو فِي سَبِيلِهِ إِلَى قَوْلُو مَا تَحَلَّفُتُ حَلَافَ سَرِيْةٍ نَعْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْكُ اللهِ تَعَالَى بَاللهِ تَعَالُى اللهِ تَعَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

بَابِ فَصْلِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى صَلَّى النَّهِيُّ صَلَّى النَّهِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ مَا مِنْ نَفْسِ ثَشُوتُ لَهَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ﴿﴿ مَا مِنْ نَفْسٍ ثَشُوتُ لَهَا

جوز خم مسلمان کو گئے اللہ تعالیٰ کی راہ بیں وہ قیامت کے دین اسی طفل پر آدے گاجیسے خیارگا تھا 'خوین بہتا ہوا۔ رنگ تو خون کا ہو گااور خوشیو نیارگا تھا 'خوین بہتا ہوا۔ رنگ تو خون کا ہو گااور خوشیو نیک کی ہوگی اور فرمایا آپ نے فتم اس کی جس کے ہاتھ میں گرکی جان ہے اگر و شوار می تہ ہوئی مسلمانوں پر تو ٹیں ہر الحشر کے ساتھ جاتا جو جہاد کرتا ہے اللہ عزوجال کی راہ میں لیکن اتنی بینکوئش نہیں ہے کہ میں سب کو سواریاں دوں اور نہ ان کو اتنی طاقت سے کہ دہ سب میر ہے ساتھ رہیں اور نہ ان کو اتنی طاقت سے کہ دہ سب میر ہے ساتھ رہیں اور نہ ان کے دلوں کو بیرے ساتھ تہ چئنا۔

۱۹۸۱۳ ملے۔ ابوہر میں رضی اللہ عند سے روایت ہے میں نے سنا رسول اللہ صی اللہ علیہ وسلم ہے آپ فرمائے شے اگر دشواری نہ ہوتی مسلم ہے آپ فرمائے شے اگر دشواری نہ ہوتی مسلماتوں کو تو بین ہر لشکر کے ساتھ جاتا دیا ہی جیسے ادبر گزدار اس میں بیری جان کہ فتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ہی بید چاہتا ہوں کہ خداکی راہ میں مارا جاؤں پھر جلایا ہو ڈن اسی طرح جیسے اور گزرا۔ \*\*

۱۹۸۹۵ - رسول الله صلی الله عنیه وسلم نے فرمایا اگر و شواری نه جو آن میری امت پر تو میں ج بتا که کس لشکر کوند مجموز و ب جیسے او پر گزرا۔

۲۸۲۷- ترجمه وی جو و پر تزرار

باب:الله کی راو میں شہید ہوئے کی فضیات ۱۳۸۷ - حفرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ۱۳۸۶ نے فرمایاجو کوئی مرجا تا ہے اور اللہ نعالیٰ کے پائسان کی بھلائی

(۳۸۹۷) جنہ تودیؒ نے کہا اس عدیث ہے شہادت کی بڑی فنٹیلت تکلتی ہے در شہید اس لیے کہتے ہیں شہید کو کہ دوشاہد ہے لیعنی ماضر ہے جنت میں ادر مسلمان قیامت کے دن حنت میں جادیں ئے۔ادرا بن انبار کی نے کہا اس لیے کہ اور تعالٰ اور فرشتے گولو ہیں جنت میں اس واسطے لئے

عَنْدَ اللهِ حَيْرٌ يَسُرُهَا أَنْهَا برُجِعَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ وَلَا أَنَّ اللَّهِيدُ فَإِنَّهُ وَلَا أَنْهَا إِلَّا اللَّهِيدُ فَإِنَّهُ وَلَا أَنْهُ لِللَّهِيدُ فَإِنَّهُ يَعْمَى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ فِي النَّبْيَا لِما يَرَى مَنْ فَضْل لَتَنَّهَادُةً ﴾.

١٨٦٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْ قَالَ اللهِ فِيلِ لِلنَّبِيُ عَيْلَا أَلَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فِيلَ لِلنَّبِي عَيْلِكُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

• ٨٧٠ – عَنْ سُهَيْلِ مِهَلَا الْهِاسْنَادِ مُحْوَةً.

٤٨٧١ عن النَّعْمَان بْنِ بشيعِ قَالَ كُنْتُ عَنْدُ
 مِنْبُر رَسُولَ اللَّهِ مَنْ عَنْكُ فَقَالَ رَجُلٌ مَا أَبَرْنِي أَنْ لَا

ہوتی ہے وہ راضی تبیں ہو تاکہ چھرد نیاجی آوے آگر چہ ساری دنیا اور چو کچھ س میں ہے وہ سب اس کو نظے۔ شہیدوہ آرڈ و کر تا ہے کہ چھرونیاجی آوے اور مارہ جاوے کیو نکہ وہ دیکھتاہے شہادت کی فضیلت کو۔

۱۸ ۱۸ - انس رمنی اللہ عند سے روزیت ہے رسول اللہ علی نے فرمایا جو شخص جنت میں جوے گائی کو پھر دنیا میں آئے کی آرزو اند رہنے گی اگر ہو اس کو سازی زمین کی چیزیں وی جادیں پر شرید آئے کی اور دس بار قمل ہونے کی کیونکہ وہ ویکھے گاشراوت کے ورجہ گونہ

۱۳۸۷۹ - حضرت ابوہر ہے، رفتی اللہ عند سے روایت ہے، رسول اللہ علیہ اللہ عند سے روایت ہے۔ رسول اللہ علیات ہے کہا گیا ہے اللہ کی روش جہاد کرنے کے برابر کو نمی عبادت ہے۔ بہر اللہ کی روش ہواد کرنے کے برابر کو نمی عبادت ہے۔ بہر انہوں نے بچ چھادو یا تنین بار اور آپ ہر بار بہی قربات ہے کہ تم اس کی طاقت شہیں رکھتے ہے۔ آخر تیسر کی بار میں آپ نے فرایا اللہ کی طاقت شہیں رکھتے ہے۔ آخر تیسر کی بار میں آپ نے فرایا اللہ کی راہ میں آپ نے فرایا دور اس کی مثال الیم ہے جھے کوئی روز سے دار ہو کر قماز میں گفر ارہ اللہ تعالیٰ کی آٹیوں کا مطبع ہو تہ روز سے دار ہو کر قماز میں گفر ارہ باللہ تعالیٰ کی آٹیوں کا مطبع ہو تہ روز سے سے تعظیم نہ تماز ہے بہال تک کہ فوٹے مجامد جہاد ہے۔

ا ۸۵ سم- نعمان بشیر رضی ایندعنہ سے روایت ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس ہیشے تھا آیک شخص ہولا بھے

لل بعضوں نے کہائی لیے کہ وہ بیان نکھے ہی مشاہرہ کرلیٹا ہے اپنے اجراور درجے کا بعضوں نے کہائی لیے کہ فرشنے رہت کے اس کے یہ س معاضر ہوتے ہیں یائی لیے کہ اس کامنال گواد ہے میں کے حسن غاتمہ کا کاس نیے کہ من گاز خم اس کا گولوہ ہے یائی لیے کہ وہ گو دہو گاادرا متوں ہر قیامت سے دن - انتہا ملحصاً

( ۱۸۲۹ ) ته اور فاہر ہے کہ کو گاریا ٹیک کرسک وجہد کے ہدایرد وسر ی عبوت مجی ٹیس ہوسکتی۔

(۱۸۷۱) منا الووی نے کہان عدیت ہے یہ نگلا کہ معجد میں آواز بلند کر ناکروہ ہے یہاں تک کہ جب تمازی جمع ہوں اس وفت ذکرانندیا تعلیم دین بھی بیند آوازے نہ کرے کیو تک نمازیوں کونماز مشکل ہو جاتیا ہے۔



أَعْمِلُ عَمَلًا بَعْدُ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أَسْفِي الْحَاحُ وَقَالُ آخِرُ مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلُ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْنَامِ إِلَّا أَنْ أَعْمُرُ الْمُسْجَدَ الْحَرَامُ وَقَالَ آحَرُهُ الْحِهَادُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَفْضَلُ مِنْ قُلْتُمْ وَقَالَ آحَرُهُمُ عَنْدَ وَمُنْوِ رَسُولِ عَمَرُ وَقَالَ لَا تَرْقَعُو أَصْوَانَكُمْ عِنْدَ وَمُنْوِ رَسُولِ عَمَرُ وَقَالَ لِلّهِ خَلِقَةً وَهُو يَوْمُ الْحَمْفَةِ وَلَكِيلَ إِذَا صَنَيْتُ اللّهِ خَلِقَةً وَهُو يَوْمُ الْحَمْفَةِ وَلَكِيلَ إِذَا صَنَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُهُ وَهُو يَوْمُ الْحَمْفَةِ وَلَكِيلَ إِذَا صَنَيْتُ اللّهِ وَالْمَوْلِ اللّهِ عَلَيْكُ مَا الْجَلَامُ مِنْ اللّهِ وَالْمَوْمُ وَحَلّ أَخْتَمُلُتُمْ مِنْ إِلَاهِ وَالْمَوْمِ وَعَلَى اللّهِ وَالْمَوْمِ وَعَلَى اللّهِ وَالْمَوْمِ وَعَلَى اللّهِ وَالْمَوْمِ وَالْمَوْمِ وَالْمَوْمِ اللّهِ وَالْمَوْمِ وَالْمَوْمُ اللّهِ وَالْمَوْمِ اللّهِ وَالْمَوْمِ اللّهِ وَالْمَوْمِ الْمَالِهُ اللّهِ وَالْمَوْمُ اللّهِ وَالْمَوْمِ اللّهِ وَالْمَوْمُ اللّهِ وَالْمَوْمِ اللّهِ وَالْمَوْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

٤٨٧٤ - عَلَّ سَهْلِ بْنِ سَعْرِ السَّعِبِيِّ عَنُّ رَسُولِ اللَّهِ تَظِيُّ قَالَ (﴿ وَالْغَدَّوَةَ يُغَدُّوهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ﴾)

عَلَّ سَهُل بْنِ سَعْدٍ السَّعِدِيِّ عَنْ السَّعِدِيِّ عَنْ السَّعِدِيِّ عَنْ السَّعِدِيِّ عَنْ السَّيِّ عَنْ السَّيِّ عَلَيْكِ قَالَ (﴿ عَدُوفًا أَوْ رَوْحَةً فِي مَنْهِلِ السَّيِّ عَنْ الشَّيْعَ وَمَا فِيهَا ﴾.
 اللَّهِ حَيْرٌ مِنْ الشَّيْعَا وَمَا فِيهَا ﴾.

٣٨٧٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رُسُولُ اللّهِ عَيْظُةُ (( لَوْلَا أَنَّ رِجْلًا مِنْ أَشْنِي )) وَسَاقَ شَيْظُةِ رَوْ لَوْلَا أَنَّ رِجْلًا مِنْ أَشْنِي )) وَسَاقَ شَخْدِيتُ وَقَالَ فِيْهِ ((وَلَوُوْحَةٌ فِنِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْ غَذَوَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّبُّ وَمَا لِيهَا)).

برواہ نہیں مسلمان ہوئے پر کس عمل کی جب بیں پائی باؤں گا حاجیوں کو۔ دوسر ابولا بھے کیا برواہ ہے کسی عمل کی اسلام کے بعد بین تو مجد حرام کی مرست کر تا ہوں۔ تیسرا بولا ان چیز دل ہے تو بہادا فضل ہے۔ جعر ت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کوڈا ٹااور کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متیر کے سامنے جمعہ کے دن مت رکارو لیکن ہیں جعد کی نماز کے بعد آپ ہے بوچوں گااس بات کو جس بین تم نے اختلاف کیا۔ تب اللہ نے یہ آیت اتاری اجعلت بساتھ یہ اللہ المحاج لیکن کیا۔ تب اللہ نے یہ جول کا یائی بیانا اور مسجد سرام کی شدمت کرنا ایمان اور جہاد کے برای کردیا۔ ہرگز نہیں اللہ کے مذمت کرنا ایمان اور جہاد کے برای کردیا۔ ہرگز نہیں اللہ کے سامنے برایر نہیں۔

٣٨٧٢- ترجمه وي جواوير گزرايه

آباب: الله تعالی کی راویش صبح یاشام کو چکنے کی فضیلت سور ۱۳۸۷ء جفرت انس رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ ملکھنے نے فرمایا اللہ کی راویش صبح کویاشام کو چلناد نیا اور افیما سے میشر ہے۔

۱۳۹۷ - سبل رضی الله عند نے روایت کیا کد رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مسج کو جو بند و چاتا ہے اللہ کی راہ میں وہ سار کا دنیا ومافیجا ہے بہتر ہے۔

۵۸۷۵- ترجمہ کیے مسیح یاشام کو چلنا اللہ کی راہ میں و تیااور مافیباے بہتر ہے۔

٣٨٤١- ترجمه وي جواوير كزرك



١٨٧٧ - عَنْ أَبِي أَثْبُوبَ يَفُولُ ۚ فَمَنْ رَسُونُ الله ﷺ (﴿ غَدُوةٌ لِمِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِمَّا طَلِعتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَّبَتْ })

ا (٨٧٨ أ-عَنْ أَبِيْ أَيُّوبُ إِلْأَنْصَارِيَّ يَقُولُنا قَالَ إِلَّا ١٨٨٨ ترجمهوي جواوير كررا

رَسُولُ اللَّهُ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُم حَثْمَهُ سُواءً.

نَابُ بَيَانَ مِا أَعَدُّهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمُجَاهِدِ فِي الْجَنَّةِ مِنْ الدَّرَجَاتِ

٤٨٧٩ عن أبي سعيم الْخُنْرِيُّ أَنَّ رَسُونَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ (﴿ أَيَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِي بِاللَّهِ رُبًّا وْبِالِّاسْلَاء دْيِنًا وْبَهُخَمُّكِ تْبِيًّا وَجَبِتُ لَلْهُ · الْخُنَّةُ ﴾؛ فَعَمَىٰ لَهُا أَنُو سَعِيدٍ فَقَالَ أَعِدُهَا عَلَىٰ بَا رَسُونَ اللَّهِ فَفَعَلَ تُمَّ فَالَ ﴿ وَأَخْرَى يُرُفعُ بِهَا الْعَبُدُ مَانَةً دَرَجَةٍ فَي الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجتيْن كُمه بَيْنَ السُّمَاءِ وَالْنَرْضِ ﴾ فَالَ وَمَا هِي مَا رَشُولَ اللَّهِ قَالَ ((الْ**جَهَادُ فَي** سُسِ اللَّهِ الْجِهَادُ في مُبِيلِ اللَّهِ))

بَابُ مَنْ قُتلَ فِي سَبيلِ اللَّهِ كُفُرَتْ خَطَايَاهُ إِلَّا اللَّذِينَ

• ١٨٨٠ – عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَصِبِي اللهِ عَنْهُ أَلَّهُ سُوعَهُ أَحِدُّتُ عَنَّ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكُ أَنَّهُ قَامُ فِيهِمُ مَا كُرَ لَهُمَّ زِرَأَكِ الْجَهَادَ فِي سَبِيلَ اللَّهِ وَالَّهِمَانَ بَاللَّهِ ٱلْفَصْلُ الْأَعْمَانِ)} فَتَامَ رْحُلٌ فَقَالَ لَا ؛ مُعُولُ اللَّهُ أَرْأَبْتَ إِنْ فَتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَكُمْرُ

٠٠ ١ ٨ ٨ ٢ - ابوالوب ب روايت بيرسال الله علي في ما السي شام کو چلنا شدا کی راہ میں بہتر نے ان سب چیزوں سے جن پر آفرنب أكلا ورذوبار

# باب : جہاد کزنے والے کے درجون کا

\_ ۸۷۹ م- وبوسعید خدریٌ ہے روایت ہے رسول اللہ ملاکھیئے فرمایا آے ابوسعیڈا جو رامنی ہو اللہ کے رب ہوئے ہے اور اسلام کے ، وین ہوئے سے اور محمد کے نبی ہونے سے اس کے لیے جنت ٔ واجب ہے۔ بیہ من کر ابو سعیڈ نے تعجب کیا اور کہا پیمر فرمائے یار سول ایڈی آپ نے بھر قرمایااور قرمایا کہ ایک اور عمل سے جس گ وجہ نے پیڈے کو مو درجے مثین نگے جنب میں اور ہر ایک ورجہ · نے وہ سرے درجہ تک اتنا فاصلہ ہو گاجتنا آسان اور زر مین میں ہے۔ حضرت ابوسعیڈے عرض کیادہ کو شاعمل ہے؟ آپ نے قرمایاجہ كر ثالثه كي راه ين مجهاد كر ثالثد كي راه ين جباد كر ثالثد كي رأه ين. ا باب و شہید کاہر گناہ شہادات کے وقت معان ہو جاتا ہے سوائے قرض کے

. ۱۲۸۸۰ - ابو قباره رضی الله عند سے رویت ہے رسول الله علاق خطیه آج صفے کو گھڑے ہوئے شخابہ میں اور نیان کیاان ہے کہ نمام آ عملول میں انتقل جہاد ہے اللہ کی راد میں ادرا بیان لانا اللہ برنہ ایک 🕝 هخف کھڑا ہو ااور بولا یار سول الله گاگر میں مار اچائیل الله کی زاد میں الو ميرك كناه معاف موجاوي عيد؟ آب نف فرمايا إن أكر تو ارا

(\*۸۸۰) منا لوو ک نے کہانیت خالص ہو اینی خاص اللہ نعاتیٰ کے واسطے لڑے نہ ملک اور مال اور دولت کے لیے نہ قوم کی نامور کی با عزت کے وانتصابار قرض معاند ندہوگا می ظرح تمام حقوق العباد معاف نہ ہو تھے اور پہلے آپ نے قرض کو متنفی شیس کیا پھر بہب حضرت جرا سن کے سن کوائن وقت جتریا آپ نے بیان کر دیا۔ انہی



رَسُونِ اللّهِ صَنّى لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ الرَّأَيْتَ رَسُونِ اللّهِ صَنّى لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ الرَّأَيْتِ رَسُونِ اللّهِ صَنّى لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ الرَّأَيْتِ إِنَّ فُتِلَاتَ فِي سَبلِ اللّهِ بِمَعْنَى حَدِيثُ اللّهِيّ اللّهُ يَرِيدُ اللّهِيّ عَلَيْهُ يَرِيدُ اللّهِيّ عَلَيْهُ يَرِيدُ اللّهِيّ عَلَيْهُ يَرِيدُ اللّهِ عَنْ اللّهِيّ عَلَيْهُ يَرِيدُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللل

٤٨٨٣ - مَنْ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ عَمْرِو بْنِ انْعَاصِ أَنَّ رُسُونَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُنَّ ذَنْبِ إِلَّا اللَّيْنَ )).

الله عَدْدُ عَبْدُ الله بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ الْمَاصِ أَنَّ الْمَاصِ أَنَّ الْمَاصِ أَنَّ الْمِي صَلَى مَلْمَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ (﴿ الْفَقَالُ فِي صَلِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُنَّ شَيْءٍ إِلَّا اللَّئِنِ ﴾)

بَابُ بَيَانِ أَنَّ أَرُّوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي لُجَنَّةٍ وَٱلْهُمْ أَخْيَاغَ عِنْدَ رَبُّهِمْ يُرِّزَقُونَ ١٨٨٥ - عَنْ مَسْرُوقِ رَصِي اللهِ عَنْهُ عَالَ

۳۸۸۱- ترجمه وی جواویر گزرا

۳۸۸۳- ترجمہ وہی جواوپر گزرااس میں سیاہے کہ ایک مخبص آیا اور آپ منبر پر تھے۔

۳۸۸۳ عبداللہ بن محروبن العاص بنے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی شہید کا ہر تماہ بخش وے گا اللہ تعالی شہید کا ہر تماہ بخش وے گا اللہ تعالی قرض شہیل بخشے گا۔

۳۸۸۴ - عبداللہ بن عمرو بن احاصؒ ہے روایت ہے رسول اللہ کا اللہ

ہاب: شبیبدول کی روحیس جنت میں ہیں اور میہ کہ وہ اپنے رب کے نزو کیک زندہ میں رزق ویئے جاتے ہیں ۱۳۸۸۵- سروق سے روایت ہے ہمنے محبداللہ بن مسعود رمنی

(۵۸۸۵) جور توری رحمۃ تندعایہ نے کہا ک صدیث ہے ہے فکالا کہ جنت موجود ہے در کی شریب ہے الل سنت کا وروہی ہے آو م اتارے سیجے تھے آن و مین موسمی عیش کر یں گے۔ معترب اور ابحض اہل یو عمت کا یہ تعل کے حنت قیامت کے تعدید بھیر جو جادے گی اور آوم کی لام



الله عند ــ يوچها اس آيت كو (ولاتحسين الذين فتلوا في مسيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون) ليحن مت مستجھ ان لوگوں کو جو تحق کئے گئے اللہ کی راہ میں مر ٥ ہ بلکہ وہ زندہ ایں اسے میرور زگار کے پاس روز کی دیے جاتے ہیں۔ محبداللہ نے کہا ہم نے اس آیت کو لؤچھا رسول اللہ ؓ سے آپ نے فرمایا شہیدوں کی روحیں مبرچ یوں کے قالب میں قدیدوں کے اندر ہیں جو عرش مبارک ہے لنگ رہی ہیں اور جہاں جا جی ہیں جنت میں چرتی پھرٹی ٹیں 'بھرائی تندیلوں میں آر ہتی تیں۔ایک باران کے برور دگار نے ان کو ویکھااور فرمایا تم کھی جا بتی ہو'انہوںنے کہااب ہم کیا جا ہیں گی ہم تو جنت میں چگتی پھرتی ہیں جہاں جا ہتی میں۔ پرورد گار جل وعذائے پھر ہو چھا کھر نو چھا' جب انہوں نے د یکھا کہ بغیر بوچھے ہماری رہائی خہین (بیعنی پروردگار جل جاا۔ برابر پویچھے جاتاہے) توانہوں نے کہاہے ہمارے پرور د گار اہم پیہ حاجق بین کہ ہماری و و موں کو پھیمرا ہے ہمارے بد تول بی ( یعنی و نیا کے بدنوں میں) تاکہ ہم بارے جادین دوبارہ تیری راہ شن جسیہ یرور د گار جل جلالہ نے دیکھا کہ ابلان کو کو ک خواہش تہیں يو جينوڙ د بالان کو

باب: جہاداور دستمن کو تاکتے رہنے کی قصیلت ۱۳۸۸۲ - ابوسعید خدری رضی اللہ عند ہے روایت ہے ایک مخص آبار سول اللہ عظیمہ کے پاس اور پو جھا کون شخص افضل ہے؟ آپ نے فرمانا وہ شخص جو جہاد کرے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور

بُابُ فَضُلُ الْجَهَادِ والرُبّاطِ

٤٨٨٦ حَنَّ أَبِي شَغِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَحُلُا أَبِي الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَحُلُا أَبِي اللَّهِيِّ فَقَالَ (﴿ رَجُلُا اللَّهِ مِمَالِهِ وَنَفُسِهِ ﴾} قَالَ ثُمُّ اللَّهِ بِمَالِهِ وَنَفُسِهِ ﴾} قَالَ ثُمُّ

للے جنب اور تھی اور یہ بھی نگلا کہ روئ کو فنا ہیں۔ اور روٹ کی حقیقت میں بہت اختلاب ہے اکثر علام یہ کہتے ہیں کہ بندوں کواس کی حقیقت میں مہت اختلاب ہے اکثر علام یہ کہتے ہیں کہ بروٹ اللیف ہے مدن میں اور بعض مشائح نے معلوم شمیں ہے اور قل سقہ کھتے ہیں کہ دوٹ ایک بھی لطیف ہے مدن میں اور بعض مشائح نے کہا کہ دو ج حیاۃ کا نام ہے یا جسم کے بدریا نفس واطن اور خادی کا یافون کا اور اس کے سال اور خادی کا یافون کا اور اس کے بیت کہ روٹ اجسام لطیف ہیں جو بدن میں بات ہوئے ہیں جب و جدا ہو جائے ہیں قرآد ٹی مر جائے۔ اتنی مختم ا



مَنْ فَعَالَ (﴿ مُؤْمِنٌ فِي شِغْبِ مِنْ النَّنَّةَ بِ يَعْبِدُ اللَّهٰ رَبَّةُ وَيَد عُ النَّاسُ مِنْ شَرَّةِ ﴾)

الله النَّاسِ أَفْضَلُ لِهِ رَشُولُ اللَّهِ قَالَ (﴿ رَجُلُ اللَّهِ قَالَ (﴿ رَجُلُ أَيُّ ) النَّاسِ أَفْضَلُ لِهِ رَشُولُ اللَّهِ قَالَ (﴿ مُؤْمِنَ لِمُخْتَوِلُ اللَّهِ فَالَ (﴿ مُؤْمِنَ لِمُخْتَوِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ )) قَالَ لَمُ مَنْ قَالَ (﴿ قُمَّ رَجُلٌ مُغْتَوِلٌ فِي شِغِيبٍ مِنْ اللَّهُ وَلَا عُلْمَالًا فِي شِغِيبٍ مِنْ اللَّهُ عَالَمًا مِنْ شَرَّهِ )). التّنْعَابِ يَغِيدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرَّهِ )). التّنْعَابِ يَغِيدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرَّهِ )). الله عَنْهُ وَقَالُ (﴿ وَرَجُلٌ فِي شِغِبٍ )) وَلَمْ يَقُلُ (﴿ قُمْ رَجُلٌ )) الله عَنْهُ عَنْ اللَّهِ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهِ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهِ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلّهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ

رَرُ وَرَجِنَ بِي سَعِبِ ) وَهُمْ يَعْلَ رَرْهُمْ وَجَلَ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ قَالَ (رَ هِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ قَالَ (رَ هِنَ خَيْرِ مَعَاشِ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ قَالَ (رَ هِنَ خَيْرِ مَعَاشِ النّاسِ لَهُمْ رَجُلُ مُمْسِكٌ عِنْانَ فَرْسِهِ فِي مَنْهِلِ اللّهِ يَطِيرُ عَلَى مَنْهِ كُلّمَا سَمِعَ هَيْعَةُ أَوْ فَرْعَةٌ طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَعِي الْقَمْلُ وَالْمَوْاتَ مَطَانَهُ أَوْ رَجُلُ فِي غَنَيْمَةٍ فِي الْقَمْلُ وَالْمَوْاتَ مَطَانَهُ أَوْ رَجُلُ فِي غَنيْمَةٍ فِي وَالْمِن والْم عِنْ هَذِهِ النّامِ والْم عِنْ هَذِهِ النّاسِ والْم عِنْ هَذِهِ النّاسِ والْم عِنْ هَذِهِ النّاسِ والْم عِنْ هَذِهِ النّاسِ والْم عَنْ النّاسِ إلّا في حَتّى بَاتِيَهُ النّهَ اللّهِ عَلَيْ مِنْ النّاسِ إلّا في حَتّى بَاتِيَهُ النّهَ الْمَعْنُ فَيْسَ مِنْ النّاسِ إلّا في

﴿ ٤٨٩٠ - أَعْنُ أَبِي حَازِمٍ بِهَدَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ عِنْ لَكُو لَتُ لَكُو وَقَالَ فِي وَقَالَ عَنْ لَكُو لَتُ لَكُو لَتَ لَكُو وَقَالَ فِي شَيْهُمْ إِلَّهُ لَتَ لَكُو وَقَالَ فِي شَيْهُمْ إِلَى اللَّهُ عَالِمٍ خِلَاف روابهِ يَحْتَنَى

جان ہے اس نے کہ چھر کون؟ آپ نے فرہ یاؤہ مومن جو پہاڑ ک سی گھاٹی میں اللہ کو ہو ہے اور لوگوں کو بچاہ ہے اپنے شر ہے۔ ۱۸۸۸ م - ترجمہ وہی جواو پر گزرار

۸۸۸ ۳- ترجمه وای جواویر گزرا

• ۸۹۹ ۲ ترجمه وی جواو پر گزرایه

نزہ کاند سب سے کہ اختیاط انسل ہے بشر طیکہ فتوں سے مفاظات ہو سکے اور اس میں کوئی شک نمین کہ فتند کے زمانہ میں مرات انسل ہے اور حدیت ای پر محمول ہے۔

(۴۸۸۹) پڑتا حضرت کے اس حدیث میں دو جیھوں کو سب سے افغنل قرمیا کیٹ کیا ہدجاں نگار کو وسر سے عابد در کنار کواور حقیقت میں جب فساد کازمانہ ہو جیسے بیانیانہ تو گوشہ گیری ہے بہتر کوئی چیز نہیں ہے الدہ جس کے لوگوں میں دہنے سے دین کا فائدہ ہو اور اس کیلئے نقصان کاڈر شدہو۔



۳۸۹۱- ترجمه وی جواویر گزرنه

٤٨٩١ - عن أبي هُرَيْرة مِن الْسِيَّ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُعْنَى خَدَيتِ أَبِي خَارَمٍ عَلْ يَعْخَةُ وَقَالُ (( فِي شِعْبِ مِنْ الشَّعَابِ )).

## بَابُ بِيَانِ الرَّجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَخَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجُنَّةَ

٨٩٢ عَسْ عَنْ أَبِي هُرِيْزَةَ أَنَّ رَسُوْلِ اللَّهِ عَيْكَةٌ قال . ﴿ يُضَعَفُ اللَّهُ إِلَىٰ رَحُلُنِ يَقُتُلُ أَحَدُهُمَا الْآحِرَ ا كِلَاهُما يَدْعُلُ الجنَّةِ. فَقَالُوْا. كَيْفَ؟ يَارِسُوْلَ الله! قالَ : (رَبُقَاتِلَ هَذَا فِي سَسِّل اللهِ رعَزُّورَجَلُّ) فَيُسْتَشْهَدُ، نُمَّ يَتُوْبُ اللَّهُ عَلَى الْقابِ فَيُسْلِمُ، فَيُقَاتِلُ فِي صَبِيْلِ اللَّهِ (غَزُوحَلَّ) فَيَتَشْهَدُ )). ٣ ٨ ٨ ٤ - عَنْ أَمِي الزَّبَادِ بِهِنْذَا الَّهِاسْدُو مِثْلُدُ. \$ ٨٩٤ عَنْ أَبِي هُوزَيْرَةُ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى طلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَذَكُو أَخَادِبِت مِنْهَا وَتَالَ رَسُولُ اللَّهِ عُنْكُ ((يضْحَكُ اللَّهُ لِوَجُلَيْن يَقْتُلُ ُخَذَٰهُمُ الْآحرَ كِلَاهُمَا يَذَخُلُ الْخَنَّةَ قَالُوا كَيْفَ يَا رَسُولَ للَّهِ قَالَ يُقْتَلُ هَذَا فَيلِجُ الْجَنَّةَ ثُمُّ يُتُّونُ اللَّهُ عَلَى الْآخَرَ فَيَهْدِيهِ إِلَى الْوسِّلُامِ ثُمَّ لِجَاهِدُ في سَبيلِ اللَّهِ فَيُسَتَسَّهَدُ)) \$ ٤٨٩٠ عنْ أَبِي هُوَنْوَةَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

## ہاب: قاتل اور مقتول ووٹوں کب جنت میں جائیس گے

۳۸۹۳ - حضرت ابوہر برورضی ائلہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ عنیٰ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عنہ ہے روایت ہو صفحوں کو دکھیے کہ ایک ہے و حضوں کو دکھیے کہ ایک ہے و دسرے کو تنل کی پھر دونوں جنت ہیں شے لوگوں نے عرض کیا یہ کیسے ہو گایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ایک شخص کرانے ہیں ہے ہوگایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ایک شخص کڑا خدا تعالیٰ کی راہ میں پھر شہید ہوائے اس کو شہید کیا تھاوہ مسلمان ہوااور لڑا اللہ کی راہ میں اور شہید ہوا۔

۳۸۹۳ ترجمہ وہی جو اوپر گزرااس میں بیر ہے کہ بیہ قتل کیا جادے اور جنت میں جادے پھر اللہ دوسرے پر رحم کرے اس کو ہذابت کرے اسلام کی وہ جہاد کرے اللہ کی راومیں اور شہید ہو۔

۵۹۵ م- حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول

(۲۸۹۳) جنت تو فاتل ورمتش دونول جنتی ہوئے۔ نودگ نے کہاا فد تعالی کے بہنے سے استعارہ متصود ہے کیو مَد و دبغی ہو ہرے لیے متفارف ہے اللہ نقولی کے لیے جائز نہیں ہوسنتی اس لیے دہ فد صد ہے جہم کا اور متغیرات کا دراللہ جل جازلہ ان سے پاک ہے تو مر و ہنتے سے ر شاہے یا قواب اور تعریف ان کے فعل کی یا فرشتوں کا ہنتہ ہے۔ اسمی '

منز نہم کہتاہے کہ اور صفات کی طرح شخک یعنی بنٹ یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے جیسے سمج اور بھر اور نزول اور استوااور فمنی وغیرہ ور اس کی سب صفات اپنے معان فلے ہر کیا ہم محمول میں اور تاویل کی کوئی ضرور سے قسس ابت سے قبیس کہنا پیز ہیے کہ س کی کوئی صفت مشابہ ہے۔ مخلوق کی صفات کے وریسی طریقہ ہے سلسا مت کار حمیم اللہ تعالی۔



طَلَّهُ مُلَيِّهِ رَسُلُمٌ فَالْ (﴿ لَمَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فَي النَّارِ أَنْدُانَ).

# يَابُ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا نُمَّ سَدُّدَ

١٨٩٦ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةُ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ فَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّ (( كَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّ (﴿ كَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّ أَحَلُهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّ أَحَلُهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّ أَحَلُهُمَا اللهُ عَلَيْهُ فَالَ مُؤْمِنٌ اللّهِ قَالَ مُؤْمِنٌ اللّهِ قَالَ مُؤْمِنٌ فَعَلَ اللّهِ قَالَ مُؤْمِنٌ فَعَلَ كَافِرًا ثُمُّ سَدَدَ ﴾.

بَابُ فَصُلِ الصَّدَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَتَصَعِيفِهَا ١٩٧٧ - عَنْ أَبِي مَسْفُودٍ لَلْأَصَارِيِّ قُالَ حَاءَ رحُلٌ بِنَاقَةِ محْصُومةِ فَقَالَ هَاءَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْقَةً لَكَ ((بَهَا يَوْمُ اللَّهِ عَلَيْهَ لَكَ ((بَهَا يَوْمُ اللَّهِ عَلَيْهَ فَيَاهَةٍ سَبْعُ مِائَةِ دَاقَةٍ كُلُها مَخْطُومَةً)).

٨٩٨ ﴾ - عِنْ الْأَعْمَشِ بِهَا الْإِسَادِ.

بَابُ فَصَلْ إِعَانَةِ الْعَارِيَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لَهِمَوْ كُوبٍ وَيُغَيِّرِهِ وَحِلَافَتِهِ فِي أَهْلِهِ بحَيْرٍ.

اَ ٨٩٨٤ عن أَبِي مُسْعُودٍ الْأَنْصَارَ يُ قَالَ جَالَهُ. رَحُلُّ إِلَى اللَّهِيُّ مِنْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لُمْ فَقَالَ إِنِّيَ أَيْسِعُ بِي فَاخْمِلِّبِي فَقَالَ ((هَا عِنْدِي)) فَقَالَ إِنْ

اللہ تھائے نے فرمایا کا فراوراس کا مرنے والا (مسلمان) ووٹوں جہنم شہرا کیک جگہ ندر ہیں گے اور کا فرکو پید موقع ندینے گاکہ مسلمان پر اینے (اوراس کوالزام دے کہ تھے کوا بمان سے کیافا کدہ ہوا)۔ باب جو شخص سمی کا فرکو قبل کرنے پھر فیک عمل پر باب جو شخص سمی کا فرکو قبل کرنے پھر فیک عمل پر

۱۹۸۹۳- ابوہر سے ورضی للہ عند کے دوایت ہے رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاد و نول جہم میں اس طرح اکتصافہ ہوں گے جوالیک و وسرے کو نفسان پہنچ دئے۔ و گول نے عرض کیاوہ کوئن لوگ میں یارسوں ایڈ علی اللہ علیہ وسلم آئے نے فرمایاج مسلمان کافر کو قبل کرے پیمر نیکی پر قائم رہے۔

باب : الله کی راہ میں صدقہ دیسے کا تواب ۱۳۸۹- ابد مسعود انصاری سے روایت ہے ایک تخص ایک او نفنی لایا تیمل سمیت اور کہنے لگایہ الله تعالیٰ کی رومیں دینا ہوں۔ آپ نے قرمایا اس سے بدلے تھے نیامت سے ون سات سو او نفیاں ملیں گی تیس پڑی ہوئی۔ او نفیاں ملیں گی تیس پڑی ہوئی۔

﴿ بَابِ : عَادَى كَى مَدُ وَكُمْ سَنْے كَى فَصَيْلِت

۱۹۹۹ م حضرت الوسعة والصارى بطى الله عنه سے روایت ہے ایک مخص آبار سوں الله علی کے پاس اور عرض کیایارسول اللہ امیر جانور جاتار ہائب مجھے سوارى دیجئے ؟ آپ نے فرمایا میرے پاس

۱۳۸۱) ۲۰ نووی نے کہاں میں پراشکال ہے کہ ایسامسلمان تو جہنم ہیں جائے گائیس پکرائیں جاند مونے سے کیاغوض ہے قواہ و کافر کو آئی کرنے ایسامسلمان تو جہنم ہیں جائے گائیس پکرائیں جاند مونے سے کیاغوض ہے قواہ و کافر تو آئی کرنے پائیر کرنے پائیر کی انتظام راویوں نے اس حد بیٹ شاملا جائے ہو گئی ہے کہ وہ مومن جس کو کافر تو تس کرے بعداس نے وہ کافر کیان لائے تواس کا مشمول وہ کی ہو گاجو مدیث یصحت اطلع کا سے یا صدر سے برقرض ہے ایمان پر قائم رہے لیکن اور شاہول سے نہ بنجے توابیامومی جہنم ہیں جائمانے پر وہ کافر ہے جاتھ شدرہے گا۔ اسمی مع زیادہ



رَخْلُ أَنَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَذَلُهُ عَلَى مَنْ يَحْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَنْ ذَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ فَاعِلِهِ )).

\* \* \$ 2 - عَنَّ الْأَعْمَدِي عِهَدًّا الْإِسْنَادِ.

١٩٠١ عَنْ أَسَلَمْ قَالَ وَاللّهِ وَصَيْ اللّهِ عَهُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ الْبِي أَرِيدُ اللّهِ عَلَى مِنْ أَسْلَمْ قَالَ وَاللّهِ اللّهِ الْبِي أَرِيدُ اللّهِ عَلَى مِنْ أَسْلَمْ عَلَى مَا أَتَحَمَّهُوزُ قَالُ (( النّسَو فُلَانًا فَعَالَ إِنَّ فَإِلَّهُ فَعَالَ إِنَّ فَاللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللهُ الللللللللللللللللله

٣ • ٩ • ٢ - عَنْ رَيْدِ بْنِ حَالِمِ الْحُقْنِيِّ عَنْ رَشْلُمْ أَلَهُ قَالَ (( مَنْ جَلَامُ أَلَهُ قَالَ (( مَنْ جَهْزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَقُداْ غُزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِي الْعَبِيلِ اللّهِ فَقُداْ غُزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِي الْعَبِيلِ اللّهِ فَقُداْ غُزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِي الْعَلِمِ بَحَيْر لَقَدْ غُزَا )).

٣٠٠ - عَنْ زَيْدٍ إِن خَالِدٍ الْحُهْنِيِّ قَالَ قَالَ قَالَ لَهُ اللهِ الْحُهْنِيِّ قَالَ قَالَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ خَهْزَ غازِيًّا فَلَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَهْزَ غازِيًّا فَلَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلْفَ غَازِيًّا فَلَقَدْ غَزَا ))
 خَلَفْ غَازِيًّا فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا ))

١٩٠٤ - عَنْ أَسِي سُعِيدِ الْخُدَّرِيُّ رُصِيَ اللهُ عَنْهِ وَسَنْمَ بَعَتَ اللهُ عَنْهِ وَسَنْمَ بَعَتَ اللهُ عَنْهِ وَسَنْمَ بَعَتَ نَعْمَا إِنِّى بَنِي لَخْيَوْلِ مِنْ مُدْمَلِ فَفَالَ (( لِبُنْبَعِثْ مِنْ مُدْمَلِ فَفَالَ (( لِبُنْبَعِثْ مِنْ مُدْمَلِ فَفَالَ (( لِبُنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَخَدُهُمَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا )).

ابي سَعِيد لْخُدْرِيْ أَنْ رَسُول اللهِ نَعْتُ بَعْثُا بَمْعُنَاة.
 اللّهِ نَعْتُ بَعْثُا بَمْعُنَاة.

سواری تھیں ہے۔ ایک مخف ہو مایار سول اللہ آبیں اسے ہتلا دوں اس شخص کا جو سواری دیوے ؟ آپ نے فرمایا جو کوئی نیکی کی راہ ہتادے کُڑن کو اتنای تواب ہے جتنا نیک کرنے والے کو۔ مناوع سے شرچمہ وہی ہے جوادیر گزرا۔

۳۹۰۲ - زید بن خالد جمی سے روایت ہے رسول اللہ عظیہ نے فرمایا جس نے سامان کردیا کی غازی کا اللہ تعالی کی راہ میں اس نے جہاد کیا اور جس نے عازی کے گھر بار کی خبر در کھی اس نے بھی جہاد کیا (یعنی قواب جہاد کاس نے کہایا)۔

۳۹۰۳- ترجمه وی ہے جواو پر گزرا۔

ساہ ۳۹۰ - ابوسعید خدری رضی اللہ عند سے بروایت ہے رسول اللہ میں ہے۔ ایک فیر نے ایک فیری اللہ میں ایک فیریل فیریل فیریل کی طرف بھیجا جو ہر کی فیریس سے ایک شاخ ہے اور فرمایا دو مر دول ہیں ایک مر درنظے ہر گھریس سے اور ثواب دو تول کو جواد کا اور دوسر سے کو مجامید کے گھر یاد کی خبر میری کا ک

۲۹۰۵- ترجمه وی ہے جواویر گزرار



٩٠٢ عَنْ يَخْنَى بَهُنَّ الْوِسْادَ مِنْهُ

١٩٠٧ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ أَلَى بَبِي لَحَيْدانَ (﴿ لِيحَوْجُ مِنْ كُلُ وَجُلَيْنِ رَجُلِ ثُمَّ قَالَ بِلْقَاعِدِ أَيُكُمْ خَلَفَ كُلُ وَجُلَيْنِ كُانَ لَهُ مَقْلُ الْخَارِجْ فِي أَهْنِهِ وَعَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مَقْلُ لَهُ مَقْلُ لَصَافِحِ أَجْر الْخَرج ﴾.

بَابُ حُرَّمَةِ نِسَّاءُ الْمُجَاهِدِينَ وَإِثَّمْ مَنْ ﴿ خَانَهُمْ فِيهِنَّ

١٩٩٨ - عَنْ أَرْبَدَةَ رَضِيْ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاللهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَ( حُرْمَةُ بِساءِ الْمَحاهِلِينَ عَلَى اللّهَ عَلَيْهُ ( حُرْمَةُ بِساءِ الْمُحاهِلِينَ عَلَى الْقَاعِلِينَ كَحُرُمَةِ أَمَّهَاتِهِمْ وَمَا أَمِنْ رَجُلُ مِنْ الْفَاعِلِينَ مِنْ الْفَعَاهِلِينَ مِنْ الْفَاعِلِينَ المُحَاهِلِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَحُونَهُ فِيهِمْ إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِبَامَةِ فِي أَهْلِهِ فَيَحُونَهُ فِيهِمْ إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِبَامَةِ فَي أَمْ الْمُحَاهِلِينَ فَيَأْخَذَ مِنْ عَمِلِهِ مَا شَاءً فَهَا ظُنْكُمْ )).

٩٠٩ ٣ ٣ عَنْ عَلَفْمَة بْن مُرْقُن عَنْ ابْنِ لُرَيْدَة عَنْ ابْنِ لُرَيْدَة عَنْ ابْنِ لُرَيْدَة عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ يَعْبِي النّبيُّ ضَلّي اللّه عَلَيْه وَسَلَّم بمُعْنَى حديث النّوريُّ.

١٠٤٠ عَنْ عَلَغَمَةً ثِمْنَ مَرْنَدٍ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ عِنْهُ مَرْنَدٍ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ مِهْ الْإِسْمَادِ مُقَالَ (( فَحُدْ مِنْ خَسَمَاتِهِ مَا شَيْتَةً )) مَالَتُفتَ بِكِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ (( فَهَا ظَلْكُمْ )).

بَا**بُ سُلُقُوطِ قَرَضِ الْجَهَادِ عَنَّ الْمُعْلُورِينَ** ١٩٩٩ عَن الْبَرَاءِ يُقُولُ مِي هَذِهِ الْآيَةِ لَا أَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْرِنِينَ وَالْمُحَاهِدُونَ فِي سَيلِ اللَّهِ فَأَمَرُ رَسُونُ اللَّهِ عَلَيْهُ رَبُدًا فَحَاءُ بِكَيْسِ يَكُنْبُهَ فَشَكًا إِنَّهِ ابْنُ مُمْ مَكْتُوم ضواراً هُ فَقَرَلَتَ يَكُنْبُهَ فَشَكًا إِنَّهِ ابْنُ مُمْ مَكْتُوم ضواراً هُ فَقَرَلَتَ

۲۹۰۷- ترجمہ وی ہے جو او پر گزر کہ

ے ۹۰۷ سے سر جمہ وہی شہر ہو او پر گزرااس میں پیرے کہ ہو گھر بار کی خبر گیری رکھے اس کو مجاہد کا آ دھ تواب کے گا۔

باب: مجاہدین کی عور نول کی حرمت کالبیان اور ان میں خیاتت والے کے گناہ کابیان

490 مسریوہ درخی اللہ عنہ سے روایت نے رسول اللہ علی نے فر ایک ہے۔
قریبا می ہدین کی عور نول کی حرمت گھریں دہنے والوں پر السک ہے
جیسے ان کی ماؤں کی حرمت اور جو شخص گھریں رہ کر کسی مجاہد کے
گھریار کی خیر گیری رکھے پھر اس میں خیانت کرے نو وہ قیامت
کے دن گھڑ اکیا جاوے گا اور مجاہد سے تماجاوے گا کہ اس کے عمل
میں سے جوجا ہے وہ لے لے۔
میں سے جوجا ہے وہ لے لے۔

۱۹۰۹- ترجمه وی ہے جواو پر گزرا

۱۹۳۰ مرجمہ وہی جواد پر گزرااس میں بیاہ کہ مجاہدت کہا جادے گا تو اس کی نیکیوں میں سے جو چاہے کے لیا۔ بیہ فرما کر جناب رسول اللہ نے ہماری طرف دیکھااور فرمایہ تھر تم کیا خیال کرنے ہو الا (لیتنی دہ مجاہد کوئی نیکی چھوڑنے والا نمیں سب بی لے سالے گا)۔

باب معذور پرجہاد فرض نہیں ہے

۱۹۹۱ - براء نے کہ یہ آیت لا بستوی القاعدون من الموفنین بے باب میں (لیعنی برابر نہیں ہیں تھر بیٹنے والے مسلمان اور لڑنے والوں کا درجہ بہت بڑے) اور لڑنے والوں کا درجہ بہت بڑے) جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیاز بیر کووہ ایک ہڈی



ال يَسْمُوي الْعَاجِلُونَ وَنَ الْمُؤْمِنِينَ عَيْرُ أُولِي الصَّرُر قَالَ شُغَنَةُ وَأَخْرِبِي سَغَدُ بُلُ مُرَاهِبِمَ عَلَٰ رَجُلٍ عَنَّ رَثْنَو بْنِ تَابِتُ فِي هَده الْآيَةِ بَا يَسْتُوي الْقَاجِلُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ بَوِئْل حَدِيثِ الْتَرَاءِ و قَالَ ابْنُ نَشَارٍ فِي رِوَانِيْهِ سَغَدُ بْنُ بِرُاهِبُمْ عَنْ أَنِهِ عَنَّ رَبِّكُلِ عَنْ زَبْلُو بْنِ قَايِتٍ.

٣٩٩٢ عَنْ الْبَرَاء قَالَ لَمَّا تَرْلَتْ لَا بَسْنُوي الْمَا تَرْلَتْ لَا بَسْنُوي الْمَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِيينَ كَلَمْهُ الْبِنُ أَمَّ مَكَثُومٍ الْفَائِدَةُ عَيْرٌ أُولِي الصَّرَر ...

إبابُ تُبُوتِ الْجَنَّةِ لِلشَّهِيدِ

٣ ٩ ٩ ٤ - عَنْ جَابِر بَقُولُ قَالَ رَجُلُ أَيْلَ أَنَا بَا رَجُلُ أَيْلَ أَنَا بَا رَسُولُ اللّٰهِ إِلَّ فَيَقُولُ قَالَ فِي الْحَنَّةِ فَأَلْقَى رَسُولَ اللّٰهِ إِلَّ فَيَقِبُ فَاللّٰ فِي الْحَنَّى أَفُلُ وَفِي تُمُرَاتِ كُنَّ فِي يَدِهِ ثُمُ فَاتُلُ حَتِّى فَيْلُ وَفِي خَدِيتِ مُنُوبِي قَالَ رَجُلُ لِسِنِي صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلِيدٍ فَاللَّهِ رَجُلُ لِسِنِي صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ لِسِنِي صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّٰ اللّٰهِ اللَّالَةُ عَلَيْهِ وَاسْلَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِيْلِيْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰلِهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلِهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الل

\$ 918 - غَنِ الْمُرَاءِ رَضِنَى الله غَنْهُ قَالَ حَاءً رَحَلًا مِنْ اللهُ غَنْهُ قَالَ حَاءً رَحَلٌ مِنْ نَبِي النَّبِيتُ فَنِيلِ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْمُهُ وَكُلْكَ عَلَمُهُ وَرَسُولُهُ نُمُّ اللهُ عَلَمُهُ وَرَسُولُهُ نُمُّ مَعَدُمُ فَقَالَ النِّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِنْهُ فَقَالَ النِّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَرَسُولُهُ مَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَرَسُولُهُ نَمْ مَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا يَسْعِيرًا وَأَحْقُ كَثِيرًا ﴾).

لے کر آئے اور اس پر یہ آئے تکھی۔ تب عبد عند من اس مکتوم نے شکایت کی اپنی نابیدائی کی ایسی خیس شکایت کی اپنی نابیدائی کی ( لیننی اندھا ہوں اس لیے جہاد میں خیس جاسکتا تو میر اور جبہ گھٹا دہے گا) اس وقت غیر اور می انصر رکا لفظ اترا بینی وہ لوگ جو معذور خیس میں اور معذور تو درجہ میں مجاہرین کے برابر ہوں گے۔

۱۹۱۲ م- براءرضی اللہ عنہ نے کہا جب یہ آیت اڑی لا یسنتوی ۔ القاعدون من المومنین تواہن ام کتوم نے گفتگو کی تب غیر اولی المضرر اٹرآ۔

#### ا باب: شہیر کیم <mark>کیے جشت کا ثابت ہونا</mark>

410 4- والس بن مالک رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید (ایک صفی کانام ہے) کو جاسوس بٹاکر بھیجا کہ وہ ایوسفیان کے قافلہ کی فیر لاوے۔ وہ وٹ کر آیا اللہ وفت گھر اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہ تھا۔ میں میر نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہ تھا۔ راوی نے کی بجھے یاد نہیں آپ کی کش ٹی ٹی گا تیس رضی اللہ عنہ



غَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِمَالِيُّهُ فَتَكَلَّمُ فَقَالَ ﴿﴿ إِنَّا كَ طَلِيَةً فَمَنَّ كَانَ ظَهْرُهُ خَاضِرًا فَلْيَرَّكُبُّ مَعْنَا ﴾ فجعل رحَالٌ يُسْتَأْذِنُونَهُ في صُهْرَانِهِمْ مِي عُمُو الْمَدِينِهِ فَقَالَ (﴿ لَمَا إِلَّا فَنَ كُانٌ ظَهْرُهُ حَاصِرًا ﴾ وانطَلَق رسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وأَصْحَالُهُ خَقَّى سَيْقُوا الْمُشْلُرِكِينَ إِلَى كَثْرُ وَحَاءُ الْمُشْرَكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ۚ (وَ لَا يُقَلَّمُنَّ أَحَدُ مِنْكُمُ إِلَى شَيْءِ جَتِّي أَكُونَ أَنَا دُونَهُ ﴾ قَدُّنَا الْمُسْتَرَكُونَ فَقَالَ رُسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ قُومُوا إِلَى اجْتُةٍ عَرَّضْتُهَا السَّمْرَاتُ وَالْأَرْضُ ثَالُ يُقُولُ عُمَيْرٌ بْنُ الْخُمَامِ الْأَصْبُاوِيُّ بَهِ رَسُونَ اللَّهِ حَنَّةٌ عَرُّضُهُمَّا السُّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ فِيلًا (( نَعْمُ )) قَالَ أح أبح أفَالُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ((هَا يَحْمِلُكُ )) عَلَى ﴿﴿ فَوَلِكَ نَحْ بَنِعْ ﴾ فَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا رُحَّائِهُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلَهَا قَالَ فَإِنَّكُ مِنْ أَهْمِهُا فَأَحْرَجَ تُمَرَاتِ مِنْ فَزِيْهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ نُمَّ قَالَ لَئِنْ آلَا حَبِيتُ جَتَّى آكُلُ تُمَرَّاتِي هَٰذِهِ إِنَّهُ لَحَيَّاةً طُوينَةً قَالَ فَرَمَى مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ التُّمْرِ ثُمُّ فَاللَّهُمْ حَتَّى فَتِل.

١٩٩٦ عَنْ عَنْلَا اللّهِ بْنِ نَيْسِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي الْعَنْوُ الْعَنْوُ الْعَنْوُ الْعَنْوُ الْعَنْوُ الْعَنْوُ الْعَنْوَ الْعَنْوَ الْعَنْوَ الْعَنْوَ الْعَنْوَ اللّهِ عَلَيْكَ ظِلَال السَّيْوِفِ )) نَقَامُ رَحْلُ رَتُ الْهَبْمَةِ قَقْالَ يَا أَبَا السَّيْوِفِ )) نَقَامُ رَحْلُ رَتُ الْهَبْمَةِ قَقَالَ يَا أَبَا السَّيْوِفِ )) نَقَامُ رَحْلُ رَتُ الْهَبْمَةِ قَقَالَ يَا أَبَا مُرْسَى انْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

نے ذاکر کیار پھر عدیت بیان کی که راسول اللہ باہر الک اور فرمایا ہمیں کام ہے تو جس کی سواری موجود ہو وہ سوار ہو ہمارے ساتھ۔ یہ سن کر چند آوی آپ ہے اجازت مائٹنے کے اپی سوار ہوں میں جائے کی جویدیت منورہ کی ہلندی میں تھیں نہ آپ نے فربایا تہیں خبرف ده او گ جادی جن کی سواریار ۱ موجود بول۔ آخر آپ جلہ ویٹے اسجاب کئے ساتھ یہاں تک کہ مشرکین سے پہلے پرر میں ینچے اور مشرک بھی آگئے۔ آپ نے قرمایا تم میں سے کوئی کسی چیز کی طرف ند بزھے جب تک میں اس کے آھے نہ ہوں۔ پھر و مشرک قریب بینی رسول الله کے فرمایا الله جنت میں جانے کے لیے جس کی چوڑائی تمام آسانوں اور زمین سے برابر ہے۔ عمیسر بن حمام انصاری نے کہا یارسول الله جنت کی چوڑائی آ ماتوں - اورز مین کی برابر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہاواہ سجان الله آپ نے فرمایا ایما کیول کہتا ہے؟ وہ بولا کیچھ نہیں یار سول اللہ؟ میں نے اس امیر سے کہا کہ جنت کے لوگوں ہے میں بھی ہول۔ آپ نے فرمایا توجنت والوں میں ہے ہے۔ یہ سن کر اس نے چند تھجور نی اینے ترکش ہے نکایش اوران کو کھانے لگا پھر بولا اگر میں جیوں اپنی تھجوریں کھانے تک تو ہوی کمی زندگی ہوگی اور جنتنی محمورین باتی تھیں وہ مچینک دیں اور لڑا کا فروں ہے یہاں تک که شهیر بوار

۱۹۱۲ - عبداللہ بن قیس رضی اللہ عند نے آپنے ہاپ نے روایت کیا وہ دسٹن کے سامنے تھے اور کہتے تھے رسول اللہ بھٹے نے فرمایا نے جنت کے درواز نے مکواروں کے سابوں کے بیچے ہیں ہے سن کرایک شخص اٹھا غریب میلا کچیا اور کہنے لگا اے ابو سوئ اتم نے میڈرسول اللہ بھٹے سے ساہے آپ ایسا فرمائے تھے کا نہوں نے کہا

(۵ ۹ س) جناز ووی نے کہان صدیت سے معلوم ہوا کہ اماسکواٹرائی کاچھپانا دیست ہے تاکہ خبر فاش نہ ہواور فقصان نہ پہنچے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کا قرون میں تھس چاناشہادت کے لیے درست ہے بلا کراہت۔ جمہور علاء کا کبی قور ہے۔



هَدًا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَرَحَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَقْرَأُ عَلَيْكُمْ اسْلَامَ لُمَّ كَسَرَ حَمَّنَ سَيْعِهِ فَٱلْقَاهُ ثُمَّ مَنْتُنَى بِسَيْقِهِ إِلَى الْعَلَوَّ فَضَرَّبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ ٢٩٩٧ عَنْ أَنْسِ ثَنِ مَالِكَ بِرَصِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالٌ حَاءَ نَاسٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسُّنَّةَ فَيَعَتْ إِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَحَلًا مِنْ الْأَنْصَار يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ فِيهِمْ خَالِي حَرَامٌ يَقْرُنُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَعَارُسُونَ بِاللَّيْلِ تَتَعَلَّمُونَ وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يُحِيثُونَ بِالْمَاءِ فَيَضَعُّونَهُ فِي الْمُسْجِدِ وَيَخْتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ وَيَشْتُرُونَ بِهِ الطُّعَامَ لِلْأَهْلِ الصُّفَّةِ وَلِلْفُقَرَاءِ فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّهَ إِلَيْهِمْ فَعَرَضُوا لَهُمْ فَقَتْلُوهُمْ قَتَلَ أَنَّ يَبْلُعُوا الْمَكَانَ فَقَالُوا اللَّهُمَّ بَلَّغٌ عَمَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدُّ لَقِينَاكَ فَرَضِينًا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا قِالَ وَأَتَّبِي رَجُلٌ حَرَامًا حَالَ أَنَس مِنْ خَلُّمهِ فَطَعَّنَهُ بِرُمْحِ حُتَّى أَنْعَذَهُ فَقَالٌ حَرَامٌ فَزْتُ وَرَبِّ الْكُلْعِبَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ ﴿﴿ إِنَّ اِخْوَانَكُمْ قَلَّا قُتِلُوا وَإِنَّهُمْ قَالُوا اللَّهُمْ بَلَّغُ عَنَّا نَبَّيْنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكُ فَرُضِينًا عِنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا ﴾.

فَقَالُورِ أَنْ أَنْعَتْ مَعَنَا رِحَالًا يُعَلَّمُونَا الْقُرَّانَ

ہاں۔ یہ سن کر وہ اپنے یاروں کی طرف کیا اور کہا میں تم کو سلام کر تا ہوں اور اپنی تکوار کا نیام نوڑ ڈالا تھر تکوار لے کر و شمن کی طرف گیااور ماراد مثمن کو یمال تک که شهبیر ہوا۔

ا اوسم- حضرت انس سے روایت ہے چھ لوگ جناب ر سول الشين كي إلى آئ اوركن لا مارك ما ته چند أوى كرُون يَجِيِّعَ جِو بهم كُو قَرْ أَن اور حديث سُكِصلاوين؟ آب نِيْ ان كَ ساتھ ستر انساری آومیوں کو کردیا جن کو قراء ( قاری کی جمع بعنی قرآن پڑھنے والے) کہتے تھے۔ان میں میرے ماموں ترام بھی تھے۔ وہ ہوگ قرآن مجید پڑھا کرتے بتھے اور رات کو قرآن مجید کی جحين كرية سيحي اورون كوياني لاكر معجد مي ركعة اور لكريال ء مشی کرتے پھر اس کو بیلتے اور کھانا فریدتے صفہ والوں اور فقیروں کے لیے (صفہ معجد میں ایک مقام تھا پٹا ہوااس میں ستر آدی رہے تھے جو تھن بے معاش اور متو کل تھے )۔ رسول اللہ نے بن لوگوں کوان کے ساتھ بھیج دیاا نہوں نے راستہ ہیں ان کا مقابله کیا اور ان کو قتل کیا (بعنی ان لو گوں کو جن کو حضرت کے ساتھ کرویا تھا) این فھکانے پر پہنچنے سے پہلے۔ انہوں نے (مرتے وقت) کہایااللہ! ہمارے نی کو پہنچادے کہ جم تھے ہے ال مستنے آور رامنی ہیں تھے سے اور تو ہم سے رامنی ہے ایک صحفی کا فرول میں ہے حرامؓ کے پاس آیاجو ماموں تھے انس بن مالک کے اور پر چھامار اان کے ایسا کہ پار ہو گیا۔ حرام نے کہا بیں مراد کو پہنے الياقتم ہے كعبر سے الك كى رسول الله في است اصحاب سے فرمايا تہارے بھائی مارے گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ بااللہ! ہمارے ہی کو خبر کردے کہ ہم تھے ہے مل گئے اور جھے سے راضی میں اور توہم سے راضی ہے (بیہ خبر حضرت جبر اکیل علیہ السلام نے رسول اللہ کو پہنچائی اور آپ نے محایہ کو خبر دی)۔

٨ ٩٩١٠ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِّيَ الَّذِي ٢٩١٨-الْسُّ نِي كَهَا مِيرِ عِيْهِ جَن كَ نَام بِر مِير انام ركعا كيا



مُمَّيِّنَ بِهِ لَمْ يَسْلَهَمُ مَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّهُ بَدَّرًا قَالَ فَشَقٌّ جَلَيْهِ قَالَ أُولُ مُشْهَدٍ شهدَهُ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْهِ وَمِثْلُمْ غُيِّمْتُ عَنَّهُ وَإِنَّ أَرَابِي اللَّهُ مُنتَهدًا فِيمَا نَعُدُ مِعْ رَسُولَ الله صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْرَانِي اللَّهُ مَا أَصَّنَّعُ أَمَالُ هَهُ مِنَ أَنْ يَقُولُ عَيْرُهَا قَالَ فَشَهَا، مُغَ رسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلنَّهُ وَسَلَّمَ لَوْمُ أُحُدِيقَالَا واسْتَعْسَ سَمَّدُ مَّنَّ مُعَادٍ فَعَالَ لَهُ أَسَنَّ يَا أَبِّ عَمْرُو أَنَّ فِنَانَ وَاهَّا لِرَبِّعِ أَلَجُنَّهُ أَحِدُهُ هُولَ حسليه لطنع وتتمانون من بين صرابة وطعنة ورَمْنَةٍ قَالَ فَقَالَتُ أَحْتُهُ غَمْنِيَ الرُّبَيْعُ بِسُنَّ للصر فما عرفُتُ أحي إلَّا لَبُدُهُ وَلِالْتُ عَدَهُ نَانِهُ رِخَالٌ صَدَقُوا مَا غَاهَلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ تُمَدِيلًا فِمَالِ. فَكَاتُوه لِيُرونَ أَنَّهَا لُرَّنَتُ فِيهِ وَفَي أعشكا به

أُخُدُ قَالَ فَقَالَلْهُمَّ حَتَّى قُبُلِ قَالَ فَوَجِدَ فِي مَنْ فَصَى تَحْنَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْظِرُ وَمَا بَدُّلُوا

بَابٌ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلَمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعَلَيا فَهُو فِي سَيل اللَّهِ

8919 عن أن تُوسى الْأَنْعَرِيُّ أَنَّ رِجُلُلا أَغْرَاليًّا أَنِّي اللَّمَى عَلِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ارْحُلُ نُفاملُ لَلْمَعْمَمِ وَالْرُحُلُ لِفَاتِلَ لَهُلَّكُرُ

ے ( یعنی آن کانام بھی انس تھا)ر سول اللہ سے ساتھ بدر کی لز کی میں شرکیب شہیں ہوئے' میہ امر ان پریمیت و شوار گزر ااور انہول المنه کیا میں رسول اللہ کی کینی لڑائی میں عائب رہا ہے۔ اگر اللہ دوسری کوئی لڑائی میں جمعے آپ کے ساتھ کرے گا تو اللہ تعالی و کیھے گاہیں کیا کر تا ہوں اور ڈرنے اس کے سوااور کچھ کہتے ہے ( کینی اور پچھے و عویٰ کرنے ہے کہ بیں اپیا کروں کا وبیا کروں گا کیونک ٹاپد نہ ہوئے اور جبوئے ہوں) بھر وہ رسول اللہ کے ساتھ کے احد کی الرائی میں توسعد بن معاذ ان کے سامنے آئے اور ً انہوں نے کہانے ابو عمروا( پیر کنیٹ تھی اٹس بن النظر بن صفحتم الصاريُّ أَن جو چيا تھے انس بين مانگ کے) کہاں اجاتے ہو؟ انہوں نے کہاافسوی ہنت کی ہوا احد کی طرف سے جھے آر بی ہے۔ انس کے کہا چھر وہ لڑے کا فروں سے نیماں تک کہ شہیر ہوئے۔(لڑانی کے بعد و کیکھا) توان کے بدن پرائی سے زائد زخم ہتھے تکوار اور مرحیمی کے اور تئیر کے ان کی زئن لیعنی میر کی چھو پیس ا رقتے بیت نصر نے کہا میں نے آئے بھائی کو نہیں کا ٹیجانا محران کی بيرين تُكليون يُود كِي كر (كِيُونكه سارا بدن رُخُون سے چُور چورُ بوكياتما) اوريز آيت رجال صدقوا ما عاهدوا لله عليه (لیمیٰ وہ مرد جنہوں نے بوراکیا ابناا قرار اللہ سے۔۔۔) بعضہ تو ا یا کام کر چکے اور بعضے النظار کر رہے ہیں مسی بہ کہتے تھے ان کے اوران سے ساتھیوں کے باب میں اتری۔

یاب بچو تخص لڑے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کادین غالب ہو وہ افتد تعالیٰ ک راد میں کڑ تاہے

۱۹۱۹ سے ابو موسی اشعر کی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک گؤار جناب رسول الله سلی لند علیه وسلم کے پاس آیااور عرض کیا الرسول الله أآوى لا تانيالوث كي ليه ورآوى لرتائه تام ك

رُ ارَّحُنُ يُقَائِلُ لِبُرَى مُكَانَّهُ فَمَنْ فِي سَيلِ اللهِ مُقَالُ رَسُولُ اللهِ عَنِي ﴿ مَنْ قَاقُلَ لِلْكُونَ كَلِمَةُ اللهِ أَعْلَى فَهُرَّ فِي سَيلِ الله ﴾.

٩٧٠ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ الرَّحْلِ لِقَاتِلُ سَنحَاعَةُ وَلِفَاتِلُ حَبِيّةً وَيُفَاتِلُ حَبِيّةً وَيُفَاتِلُ حَبِيّةً وَيُفَاتِلُ حَبِيّةً وَيُفَاتِلُ حَبِيّةً وَيُفَاتِلُ حَبِيّةً وَيُفَاتِلُ رَبّاءً أَيُّ فَلِكَ فِي سَبِلِ اللّهِ فَتَالَ رَبّعُ فَاتِلُ لِتَكُونُ كَلِمُةُ اللّهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ وَلَا كَلِمُةُ اللّهِ مِسْلِقًا لِللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْمَةً اللّهِ هِي اللّهِ عَلَيْكُ وَلَا كَلِمُةُ اللّهِ هِي اللّهِ عَلَيْكُ وَلَا كَلِمُةً اللّهِ هِي اللّهِ عَلَيْكُ وَلَا كَلِمُةً اللّهِ هِي اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْكُ وَلَا اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ وَلَا كَلّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ ال

٩٢١ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَتَيْمًا رَشُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَتَيْمًا رَشُولَ اللهِ الوّحُلُ صَلَّى اللهُ عَنْيُهِ وَاسْلَمْ فَقُلْمًا يَهُ رَسُولَ لَلهِ الوّحُلُ يُقَاتِلُ مِنْ اللهِ عَنْهُ قُدْكُرْ مِثْلَهُ.

الله عَنْهُ أَنَّ رَحُلًا سَأَل رَسُولَ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ اللّهِ عَنْ وَجَلَّ فَقَالَ اللّهِ عَرْ وَجَلَّ فَقَالَ اللّهِ عَرْ وَجَلَّ فَقَالَ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّه عَنْ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلّهُ الللّهُ عَلّه

بَاتُ مَنْ قَاتَلَ لِلرِّيَاءِ وَالسَّمْعَةِ اسْتَحَقَّ النَّارَ النَّارَ مَنْ قَاتَلَ لِلرِّيَاءِ وَالسَّمْعَةِ اسْتَحَقَّ النَّارَ تَفرُى النَّامِ عَنْ أَبِي هُرَبُرَةً مَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْلِ النَّمَامِ النَّامِ عَنْ أَبِي هُرَبُرَةً مَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْلِ النَّمَامِ النَّامِ أَنْهُ النَّامِ أَيْهَا السَّلِيْعَ حُدُلْنَا حُدِيثًا سَيِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ سَيعْتُ رُسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ سَيعْتُ رُسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ سَيعْتُ رُسُولَ

سے اور آدمی لڑتا ہے پٹا مرتب و کھانے کو تواللہ تعالیٰ کی راوشن ائرتا کون ساہے؟ رسول اللہ کے فرمایا جو لڑے اس لیے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو وہ اللہ کی راوش ہے۔

- ۱۲۹۴ - ایو موئی رضی الله عند نے روایت ہے رسول الله میں قوم ہے ہو ہوں الله میں ہے ہو ہوائی ہے ہوں الله میں ہے ہو چھا میں اس محص کو جو الز جا ہے بہادری دکھرا نے کو یاا پی قوم ور کتے کی عزت کے لیے یا اور کتے کی عزت کے لیے یا اور اللہ کی راویل ہے ؟ آپ نے فرمایا جو اس لیے لڑے کہ الله تعالی کا کلم بالد ہو وواللہ کی راویل ہے۔

۳۹۲۱ - ترجمہ وہی ہے جواد پر گزرا۔

۱۹۲۲ - ابو مومیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے رسول اللہ سے سول کیا اللہ کاراہ میں لارٹی کو تی ہے م شخص نے رسول اللہ سے سول کیا اللہ کاراہ میں لارٹی کو تی ہے م بور کہا کہ آدمی لڑتا ہے خصہ سے اور لڑتا ہے ابی قوم کی طرفہ اربی میں پھر آپ نے آبیا سر انھایا اور اس وجہ سے انھایا کہ وہ کھڑا تھا (اور آپ بیٹے بتھے) آپ نے فرایا جو ٹرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ غارب ہو ( لیمن تو حیہ غالب ہو شرک پر اور شرک اور سفر

باب ، جو شخص آن ہے تماکش کے لیے وہ جہنمی ہے اس ماہوں سے اللہ مرس ہو ہے اس ماہوں سے اللہ مرس ہو ہے ہاں اللہ مرس ہو ہے ہاں اللہ میں ہے جدا ہوئے تو نا تل اللہ ہو شام والوں میں ہے تھا( نا تل بن قیس خرامی سے فلسطین کا رہنے والا تھا اور سے تا بعی ہے اس کا باب صحابی تھا) دے شخ مجھ سے ایک مدیت بیان کر جو تو نے حضر ت

(۳۹۲۳) جڑے قرجہادادر علم اور صدق اور علاوت قرآن اتن بری بری مہاد تیں شائع ہو جادیں گی اللہ بچاوے ریااور نمائش سے کیا بری بلا ہے سے مونت اور مشانت اکارت کرویتی ہے۔ بقول شخصے نکی برہو گناہ مازم مومن کو چاہیے کہ جو عمل کرے تھوزا ہویا بہت خاص اللہ تفالٰ کی رضہ ندی کے لیے کرے وکھا اے کے خیال سے ہر گزنہ کرے۔ ایکس اللہ نے ریا کی جڑکاشنے ک سے تدبیر کی ہے کہ خاہر میں ایسے اللہ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ يَقُولُ (( إِنَّ أُوَّلُ النَّاسَ يُقُطِّنَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَنَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأْتِيَ بِهِ فَعْرُفَهُ نِعَمْهُ فَعَرْفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدَتْ قَالَ كَذَبُتَ وَلَكِنُّكَ قَاتَلْتَ لَأَنَّ لِلَّهِ لِمُقَالَ جُرِيءٌ فَقْدٌ قيل ثُمُّ أَمِرَ بِهِ فَسُحِبَ على وَجُهِهِ حَتَّى أَلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلُّمُ الْعِلْمِ وَعَلَّمَهُ وَقَرَّأَ الْقُرْآنَ. فَأْتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا غَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْغِلْمُ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ قَالَ كَلَابُتُ وَتُكِنُّكَ تَعَلَّمْتِ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقِرَأْتِ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئَ فَقَدَ قَيْلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُجِبَ عَلَى رَجُهِهِ خَتَّى أَلْفِي فِي النَّارِ وَرَجُلٌ وَسُغ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَاكِ الْمَالِ كُلَّهِ فَأَتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نَعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سبيل تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبُتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلَتَ لِلْقَالَ هُو جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمٌّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبُ عَلَىٰ وَجُهِهِ ثُمَّ أَلْفِيَ فِي النَّارِ ﴾.

ر رول الله ؑ ہے سنی ہو ؟ حضرت ابو ہر مرہؓ نے کہاا حیصا بیس نے سنا رسول ملائے آپ فرماتے تھے پہلے قیامت میں جس کا فیصلہ ہوگا وہ کیک مخص ہوگا جو شہیر ہوا۔ جب اس کو اللہ تعالٰ کے پاس ل ویں کے توانثہ تعالی اپنی نعت س کو ہلاوے گاوہ پھیانے گااللہ یو عصے گا تو نے اس کے لیے کیا عمل کیا ہے؟ دو ہوئے گائیں اڑا منیری راہ میں بہاں تک کہ ضہید ہوا۔اللّٰہ فرماوے گا تونے جھوٹ کہا تو گزاتھا اس لیے کہ لوگ بہادر کہیں اور تجھے بہادر کہا گیا' بھر تھم ہو گااورا ک کواہ ندھے منہ تھیٹتے ہو نے جہتم میں ڈال دیاج ہے گا۔ اد را بیک مختص ہو گا جس نے دین کا علم سیکھاا ور سکھا یا اور قرآن برهااس كواللہ تعالى كے ياس لاويں مح وہ اپني تعتيں و کھما دے گاوہ صحف پہچان لے گا۔ تب کہاجادے گا تو نے اس کے لیے کیا عمل کیاہے؟ وہ کے گامیں نے علم پیر صاااور پر صایادور قرآن بڑھا۔ للْہ قرمائے گا تو مجھوٹ بولٹا ہے تو نے اس کئے علم پڑھا تھ کے لوگ تھے عالم کہیں اور قر آن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ قاری کہیں تجھ کو عالم اور قاری و نیا میں کہا گیا پھر علم ہو گااس کو منہ کے بل تھیٹے ہوئے جہتم میں ڈاں دیں سے۔اورایک شخص ہو گاجس کو الله تعالیٰ نے مال دیا تھا اور سب طرح کے مال دیتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے باس لایا جاونے گالشہ تعالی اس کوایٹی تعتیں د کھلاوے گاوہ بیجان لے گااللہ یو چھے گا تونے اس کے لیے کیا عمل کئے ؟وہ کیے گا میں نے کوئی راد مال خرچنے کی جس میں تو خرج کرنا بہند کر تا تھا تہیں جموڑی تیرے واسطے۔اللہ فرمائے گا تو جموٹاہے تونے اس

ہے کام کرتے ہیں کہ لوگ ان کو قات یافی جر سمجھیں پر حقیقت میں وہ قاتل نہیں ہوتے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو اچھانہ سمجھیں اب جودہ عمل کرتے ہیں خدائ اس کو بیانتا ہے اور ایسے ہی عمل کا قواب ملے گا۔ غرض پر کہ اگر عمل خبر لوگوں کے سامنے کیا جادے تو بھی برا نہیں بھر عبکہ میت لوگوں کے سامنے کیا جادے تو بھی برا نہیں بھر عبکہ میت لوگوں کو دکھلانے کی نہ ہوا ور خالف خدا کی رضامند کی مقسود ہواور حتی المقدور اپنے عمدہ اعمال کو چھپانا بہتر ہے بشر طبکہ اس میں جا عت ضرور کی ہے لیکن نقل تماز محمد قر تہجد اور عبادات جھپ کر کر سکتہا ہے اور صدقہ وقت عمد قد تہجد اور عبادات جھپ کر کر سکتہا ہے اور صدقہ وقت ایس عمد کی خبر نہ ہو۔



لیے فرجا کہ لوگ کی کہیں تو تھے لو گول نے کی کہد دیاد نیا ہیں پھر تھم ہو گامنہ کے بل تھینچ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ ۱۳۹۲۳ ترجمه وی ہے جواویر گزرار

£ ٩٧٤ –عُنْ سُلَيْمَانُ بْن بِسَار قَالَ نَمَوْح لَنَّاسُ غْنَّ أَسِي هُرَيْرَةً غُقَالَ لِهُ آنَاتِلُ الشَّامِيُّ وَ قُنُصٌ الُحَدِيث بِمِثْل حَدِيثِ خَالِدٍ بْنِ الْحَارِثِ بَابُ بَيَانَ قَدْرِ ثَوَابِ مَنْ غَزَا فَغَيْمُ وَمَنَّ

لُمُ يَعْنَمُ

\$ ٢٩**٣٥** - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ أَنَّ وَشُولَ اللَّهِ عُلِيًّا ۚ قَالَ (﴿ مَا مِنْ غَازِيَةٍ تُغُوُّو فِي مُسَهِلِ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ الْغَسِمَةَ إِنَّا تَعَجَّلُوا ثُلُّفَيُّ أَجُرهِمْ مِنْ الْآخِرَةِ وَيَنْفَى لَهُمْ الظُّلْثُ رَانٌ لُمْ يُصِيبُوا غُنِيمَةٌ تُمُّ لَهُمْ أُجُّرُهُمْ )).

٣٤٩٣٦ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ مِّن عَمْرُو رَضِيِّ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنيْهِ وَسَنَّمَ (( مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو لَتَغْسَمُ وَتُسْلَمُ إِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا تُلْتَىٰ أُخُورِهِمْ وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَةٍ تُخَفِّقُ وَتُصَابُ إِلَّا ثُمُّ أَجُورُهُمْ)).

مَابُ ۚ قَوْلِهِ عَلَيْكُمُ إِنَّمَا الَّاعْمَالُ بِالنَّبِيِّةِ وَأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْغَزْوُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَعْمَالِ -\$97٧ عَنْ عُمُرٌ بَى الْغَطَابِ قَالَ قَالَ قَالَ

باب بچو تحض جہاد کرے اور لوٹ کماے اس کا تواب ال ہے کم ہے جوجہاد کرنے اور لوٹ نہ کمائے

۳۹۲۵ - حضرت عبدالله بن عمر ورضي الله عنها ہے روایت ہے ر مول الله صلّى الله عليه وسنم في قرّبايا جو لشكر لزيه الله ك راه ميس اورلوٹ کامال کماوے اس کو دوجھے تواب کے دینا میں مل گئے اب آ خرت میں ایک ہی خصہ ملے گااہ رجو او ٹ نہ کماہ ہے تو یورا تو اب آخرت میں معرکار

٩٢٦ سه عبد الله ين محرة سے روايت بر رسول الله على نے فرملیا کوئی لنگلر یا فوج کا کلزا جہاد کرے بھر غنیمت ماصل کرے ور سلامت رہے تواس کو آخرت کے ثواب میں ہے دوجھے دنیا. ہیں مل گئے اور جو لکئنر یا فوج کا تمٹرا خالی ہاتھے آ وے اور نقصان القاؤے (لیعنی زخمی ہو یا مارا جاوے) تا اس کو آخرت میں بیرا

باب برعمل كالواب نيت سے بوتا ہے .

ے ۱۳۹۲ سے خطر من محروب روایت ہے رسول اللہ عظی نے فرمایا

(٣٩٢١) ﷺ نُوديٌ أن كهامطلب حديث كايه به كه مجاهدين جب سفامت دييل ادر لوت حاصل كرئيس نولن كانوب به نبعت ال مجاهرين ك تم ہو گاجو سلامت مندر بیل پاسلامت دین پرلوت حاصل مذکریں۔اور لوٹ گویا بدل ہے تواب کے ایک حصہ کا بولوث بھی اجریس داخس ہے اور ب موافق ہے اعاد بت میجند کے ادر اس کے خلاف کوئی حدیث تھی ہور صر برج تہیں آئی۔ (٣٩٢٧) ﷺ ال عديث كا تصريب كرايك محص نے ايك مورت كے واسطے جس كام قيس نام تقانديند كي طرف جمرت كى ولوگوں نے لاہ



رَسُونُ لَلهُ عَلَيْتُهُ (﴿ إِنْهَا الْمَاعَمَالُ بِالنَّيْةِ وَإِلَّمَا الْمُونِ لِللهِ لِللهِ لَاللهِ اللهُ وَرَسُولُهِ وَمَنْ كَالِمَا هِجُرْتُهُ إِلَى اللهِ ورَسُولُهِ وَمَنْ كَالِمَا هِجُرْتُهُ إِلَى اللهِ ورَسُولُهِ وَمَنْ كَالْمَا هُو اللهِ ورَسُولُهِ وَمَنْ كَالْمَا هُو اللهِ وَمَنْ كَالْمَا هُو الْمُولُةِ يَتَوْرُو جُهُا فَهِجُرْتُهُ إِلَى مَا هَاجُرُ إِلَيْهِ )). أَنْ عَالَمُ اللهِ مَا هَاجُرُ إِلَيْهِ )). أَنْ عَالَمُ اللهِ مَا هَاجُرُ إِلَيْهِ )).

٣٩ ٢٨ عَنَّ يُحْتَى أَن سَعِيدٍ بِإِسْنَادٍ مَالِكِ. وَسَعْنَى خَدِيدِهِ وَفِي حَدِيث شَقْبَانَ سَمِعْتُ عُمْرُ أَن تُحَطَّابِ عَلَى الْمِمْرِ مُعْمَرُ عَنَّ النِّيَّاكُيُّةِ. أَنَابُ اسْتَحَمَّابِ طَلْبِ الْشَقَادَةُ فِي سَبِياً

بُابُ اسْتِحْبَابِ طَلْبِ الشَّهَادَةِ فِي سُبِيلِ اللَّهِ تُعَالَى

١٩٢٩ عن أنس ثن منائن قال قال رسول الله رسل عن قال رسول الله عليه وسلم (ر من طنب الله عليه وسلم تصيف أ).

عملوں کا اعتبار نیٹ ہے ہے اور آدمی کے واسطے وی ہے جو اس نے نیٹ کی پھر جس کی بھر ت رہنداور رسول کے واشطے ہے تواش کی بھرت اللہ اور رسول بی کے لیے ہے اور جس کی بھرت وتیا کانٹ یاکسی عورت کے بیاہے کے لیے تواس کی بھرت اس کے لیاہے۔

۱۹۲۸ - ترجمہ وہی جو اوپر گزر اس میں یہ نے کہ ہیں۔ محضرت عمر رضی اللہ عندے سنادہ متبر پر بیان کرنے تھے رہول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

باب ئالله كى راهين شهادت ما تلت كالواب

۱۹۲۹ - ائس رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا جو شخص سیچے دل سے شہادت، نگے اس کو شہادت کا تواب مل جائے گا کو شہادت نہ ملے۔

۱۳۹۳ - سبل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول ا اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مخص سچائی ہے شبر درت مائے جدائے اللہ اس کو ھمہید وں کا درجہ وے گاگر چہ وہ اپنے پچھونے پر

نے یہ حال آپ ہے عرض کے جہ آپ نے یہ حدیث قربانی قوی نے کہا کہ اس حدیث کی عظمت اور کھڑت تو کہ بر علام نے اتقاق کیا ہے۔

امام شافی ہے کہا کہ یہ حدیث شدھ ہے اسام کی اور شافی نے کہا کہ فقہ کے ستر با بوب میں اس حدیث کو حق ہے اور بعضول نے رہا اسلام کہا ہے۔

ہے۔ اور حبوار سن بن مہدی نے کہ ہو مختل کوئی کتاب تصنیف کرے تواس حدیث کہ شروع میں تھے تاکہ طاب کو اعتبادہ نیت تھے کرنے کے لیے اور خوار کی کتاب میں سات جگہ اتقل کیا ہے۔ مفاظ نے کہا کہ یہ حدیث سرف معزت عراسے سے بھی تھی ہے۔ مفاظ نے کہا کہ یہ حدیث سرف معزت عراسے سے بھی سے بعد القرار کی کتاب میں کیا مواجع تھی بھی اور اس معرب عراس کی کہا ہو جو بھی کی کے اور سے بھی کی ہے تاکہ طاب کو اجتماع کی اور عمر سے بھی کسی نے نقل نہیں کیا ہوا تھی کیا اور اس معرب عراسے میں کہا کہ اور اس معرب کیا اور ایس معرب کیا اور مواجع کی کہا کہ اور سے بھی کہا کہ اور سے اس معرب کیا گہا کہ اور سے معرب کے اور کیا گہا کہ اور سے اس معرب کہا گہا کہ اور سے اس معرب کہا کہ اور سے اس معرب کہا کہ اور ایس کیا ہو تھی اور موادر علی ہو کہا کہ اور میں ہو تھی گئی ہو تھی ہو تھی تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی تھی ہو تھی گئی ہو تھی تھی تھی ہو تھی گئی تو سے کہ معمل ایک حقوادر عسل اور آپ کو اور تی اور اس معرب تھی گئی نو سے کہ دھواد تھی تھی بیت شرط سے کہ معرب اس کی تو سے کہ دھواد تھی تھی بیت شرط سے کہ معرب اس میں تھی گئی نو سے کہ دھو نے بھی بیت شرط سے کہ معرب اس میں تھی گئی نوب سے کہ دھو نے بھی بیت شرط سے کہ معرب اس میکھرا

مُسلمُ

ر ے۔

# باب : جو شخص مر جاوے بغیر جہاد کے بغیر نبیت جہاد کے اس کی برائی

۱۳۹۳ - حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عندے روایت ہے رسول اللہ اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ترمایا جو شخص مرج نے اور جہاد نہ کرے تہ ابیت کرے جہاد کہ کرے تہ ابیت کرے جہاد کر نے کی وہ منافقوں کے صور برمرے عبد اللہ بن مہارک نے کہ جم خیال کرتے جی کہ بیا حدیث رسول اللہ شیافی کے زمانے سے متعلق ہے۔

# باب: جو شخص جہادنہ کر سکے بیمری ماعذر ہےاس کا تواب

۳۹۳۴- جابڑھے روایت ہے ہم رسول اللہ کے ساتھ تھا یک اڑائی میں تو آپ نے فرمایا مدینہ میں چندلوگ ہیں جب تم چلتے ہویا کسی واد کی کو مطے کرتے ہو تو وہ تنہارے ساتھ چیں ( یعنی ان کو وہ تی قاب ہو تا ہے جو تم کو ہو تا ہے )۔ وہ بیاری کی وجہ سے تنہارے ساتھ ند آسکے۔

۳۹۳۳ م ترجمہ وہی ہے جواو پر گزرار

## آباب: دریامین جهاد کرنے کی فضیلت

ہ ۹۳س- انس بن ، لک ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ ام ۳۹س بنت ملحان کے پاس خاتے (کیونکہ وہ آپ کی محرم تھیں لیعنی رضائی خالہ یا آپ کے والدیادادا کی خالہ )وہ آپ کو کھانا کھل تیں هَاتُ عَلَى قِرَاشِهِ )} ولَمُ يَدُكُرُ آبُو الطَّاهِرِ فِي خُدِينِهِ صِدْق

بَابُ ذُمَّ مَٰنْ مَاتَ وَلَمَّ يَغُزُ وَلَمْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالْغَزْو

4 ٣٩ ٤ - عَرْ أَبِي هُرَئْرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَلَمْ يُحَدِّثُ بِهِ اللّهِ عَلَيْ وَلَمْ يُحَدِّثُ بِهِ اللّهِ عَلَى مَاتَ عَلَى شَعْبُو مِنْ يَفَقَ )) قَالَ ابْنُ سَهْم قَالَ عَنْدُ اللّهِ بْنُ لَمُسَارَكُ فَنْرَى أَنْ ذَلك كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللّهِ عَلَيْهِ.

# يَابُ ثَوَّابِ مَنَ حَبَّسَهُ عَنْ الْغَوْوِ مَرْضٌ أَوْ عُذُرٌ آخُرُ

١٩٣٢ عن خابر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كُنا مَعَ الله عَنْهُ قَالَ كُنا مَعَ الله عَنْهُ قَالَ كُنا مَعَ الله عَنْهُ قَالَ (﴿ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَوْ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى ا

# ٩٣٣ عَنْ الْأَعْشَشِ بِهِكَ الْإِسْنَادِ غَيْرً إِلَّا غي حَدَيثِ رَجِيعِ (﴿ إِلَّا شُوكُوكُمْ فِي الْأَجْرِي) بَابُ فَضْلِ الْعَزْوِ فِي الْبَحْرِ

\$ **٩٣٤** – عَنَّ أَنْسِ أَنِّ مَالِكِ رَّصِيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ اكَانَ يَلَاحُلُ عَنَى أُمَّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَلُطُهِمُهُ وَكَانَتُ أُمُّ

(۱۹۳۱) جنہ اور لوگوں نے کہا یہ حدیث عام ہے اور مطلب یہ ہے کہ ایسا مخلص منافقوں کے مشابہ ہو گیا جیسے منافق جہاد سے بیٹور بیٹے جیں، بیسان اس نے بھی کیا ور جہاد کا ترک کر: منافقت ہے۔ استی

(۳۹۳۳) جزئز نوویُ نے کہاای مدیث ہے یہ ٹکتاہے کہ جوں کامدنا ہائزہے ای طرح محرم کاسر چیوناس کے ساتھ جلوت کرنااس کے ہا سونا۔ اوراس حدیثے ہیں آپ کے کئی مجزمے نہ کور ہیں ایک تواہی است کی برتی کی چیٹین گوئی دوسر بی ہے کہ وہ وریایس جہار کریں تھ

مسلم

خَرَامٍ تُحُتُ عُدِدُه بْنِ الصَّامِتِ فَدُخِلُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ بَوْمًا فَأَطْعَمَنُهُ نَبُمْ حَلَسَتْ نَفْنِي رَأْمَنَهُ فَدُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سُلَّمَ لُمَّ سُتُنْفُصَ وَهُوَ أَنْصُحَكُ قَالُتُ فَقُلْتُ مُا الْمُضْحِكُثَ يُمَا رُسُولَ اللَّهِ قَالَ `﴿﴿ فَاسَّ مِنْ أُمَّتِي غُرصُوا عَلَىٰ عُزَاةً فِي سَبِيلِ النَّهِ يَرْكُبُونٌ ثَبَجٌ هَٰذُۥ الۡنَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَمبِرُّةِ ﴾ بَشُكُ أَيْهُمًا قَالَ قَالَتُ فَقُلَّتُ يَا رِسُولَ اللَّهِ ادْخُ اللَّهَ أَلَّ بَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَنَاعًا لَهًا ثُمُّ وَطَعَ رأَسَةً فَامَ ثُمَّ سَيَّقُفَ وَهُوَّ رْمُلْخَاكُ قَالَتُ فَقُلْتُ مَا يُضَحِكُكَ يَا رُسُولَ اللَّهِ قَالَ ﴿ فَاسُّ مِنْ أُمَّتِي غُوْصُهُوا عَلَيَّ غُوَّاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيَّ كُمَّا ۚ قَالَ فِي الْأُولَى قَالَتْ فَقُلْتُ يُد رَسُونَ اللَّهِ الدُّعُ اللَّهَ أَلَا يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ فَالُ (( أَنْتُ عِنْ الْأَوْلِينَ )) فَرَّكِتُ أَلَمُّ خَرَامِ بِنْتُ مِلْحُنْ الْبَحِرُ فِي رَمْنِ مُعَاوِيَةً فَصُرِعَتْ حَلَّ دَالَتُهَا حَيْنَ خُرَخَتُ مِنْ الْبِحْرِ فَهَلَكَتْ

84٣٥ عن أمَّ حَرَام وهِي عَالَهُ أَنْسِ قَالَتُ أَنْسِ قَالَتُ أَنْسِ قَالَتُ أَنْسِ قَالَتُ أَنَا اللّهِ أَلَا اللّهِ يَوْمُونَ اللّهِ يَوْمُونَ اللّهِ يَوْمُونَ اللّهِ يَوْمُونَ اللّهِ يَوْمُونَ اللّهِ يَوْمُونَ اللّهِ يَا رَسُونَ اللّهِ يَا رَسُونَ اللّهِ يَا رَسُونَ اللّهِ يَا يُسْتِحِ إِنْ إِنْهِ قَوْمٌ مِنْ أُمْتِي إِنْ يَا رَسُونَ اللّهِ يَا يُسْتِحِ أَنْتُ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ مِنْ أُمْتِي إِنْ يَوْمُونَ طَهُونَ الْمُحْرِ كَالْمِمْلُوكِ عَلَى الْأَسِرَةِ ))

اورام جرام عباوہ بن صامت کی تکان میں تھیں۔ ایک روز رسول النثران كے ياس كے انہوں نے آپ كو كھانا كھؤ يا پھر بيٹينيس آپ کے سمر کی جو عمیں ذکھنے لگیس کے رسول اللہ سو گئے۔ پھر آپ با کے ہنتے ہوئے۔ ام اخرام نے ہوچھا کہ آپ کیوں ہنتے ہیں یا ر سول اللہ ا آپ نے قرمایا میری است کے چندلوگ ماسٹے ااے کتے میرے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے واسطے اس دریا کے بیٹی میں سوار بو رہ سے تھے جیسے باد شہہ تخت پر چڑھتے ہیں یا باد شاہوں کی اطرح تخت يرمس في عرض كيايارسول الله السيالله سي وعا يجي خدا تعالی جھے کو بھی ان بیں ہے کرنے؟ آپ نے وعاکی پھر سر ر کھااور آپ مورے۔ پھر جاگے بنتے ہوئے میں نے وجھا تب کیوں ہنتے ہیں؟ آپ نے قرمایا چند لوگ میری است کے میرے مائ لائے گئے جو جہادے کے جاتے تھے اور بیان کیاای هررج عيسے إدار كرارا ميں ئے كہايار أسول النّدُ وعِا يَجِيِّ اللّه سے الله مجھ كو بھی ان مُو اول میں کرنے آٹ نے فرمایا تو پہلے لو گوں میں سے ہو چکی۔ کھر ام حرام بنت مسحان معاویہ کے زمانے میں سور ہو کیں دریامیں (جزیرہ قبرض کیج ترکے کے لیے جو تیرہ سوہرس ا کے بعد سلطان روم نے انگریزون کے حوالے کردی) اور جانور ے گر کرم میں جب وریائے الکین۔

990 - ام حرام بنت منحان ارضی الله عنها نے روایت ہے چیسے اوپر گزری۔ یہ مختفر ہے اس میں کیے ہے کہ ان سے نکاح کیا! عبادہ بن صامت نئے نئے بعد اس کے بورلوگوں نے جہاد کیا سمندر سے شل۔ عباد وان کو بھی کے گئے اپنے ماتھ جب وہ آئیں توانیہ خچر سامنے لایا گیاائی ہر چاھیں لیکن اس نے سرادیا۔ ال کی گرون

للے گے۔ تیسری میں کہ ام حر م جنب نک زندہ دہیں گی ان کے ساتھ شہیر ہوئی گی اور یہ جہاد حضرت عثان فحق کی خلافت میں جو امعاد کے ک سر واری میں یامعادین کی حکومت میں ہوا مگر اکٹر اہل سیر پہنے قول کو اختیار کرتے ہیں۔ اس حدیث ہے یہ بھی نکلا کہ عور ہ اور مر ووانو ل وریا ہیں موار مو شکتے ہیں۔ انتھیٰ مختصر اُ



فَقُسْتُ اذَعُ اللَّهَ أَنْ يَحْعَلَني مِنْهُمْ قَالَ (( فَإِنَّكَ مِنْهُمْ قَالَ (( فَإِنَّكَ مِنْهُمْ قَالَ (( فَإِنَّكَ مِنْهُمْ )) فَالَتُ ثُمُّ نَامَ فَاسْتَيْقَعَا أَيْضًا وَهُوَ يَطَنَّحَكُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِنْلُ مَقَالَهِ فَقَلْتُ ادْعُ لَلْهَ أَنْ يَحْعَلَني مِنْهُمْ قَالَ ((أَنْتِ مِنْ الْأَوْلِينَ)) قَالَ أَنْ يَحْعَلَني مِنْهُمْ قَالَ ((أَنْتِ مِنْ الْأَوْلِينَ)) قَالَ فَرَوْجَهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ بَعْدُ فَغَرًا فِي الْبُحْرِ فَحَمَلُهَا عُبَادَةً بْنُ الصَّامِتِ بَعْدُ فَغَرًا فِي الْبُحْرِ فَحَمَلُهَا عَبَادَةً بْنُ الصَّامِتِ بَعْدُ فَعَرَا فِي الْبُحْرِ فَحَمَلُهَا مَعَةً فَلَمّا أَنْ حَاوَتُ فُرَنَتَ لَهَا لَنْ عَلَيْكُ فَنْ عُنْفُهَا.

خَرَامُ بِشْتِ مِلْحَانَ أَمْهَا قَالَتُ عَنْ حَالَيْهِ أُمُّ مَعْ اللهِ عَنْ حَالَيْهِ أُمُّ مَعْ اللهِ حَرَامُ بِشْتِ مِلْحَانَ أَمْهَا قَالَتُ عَامَ رَسُولُ اللهِ مَا أَصْحَكَكُ قَالَ ((مَامَلُ فَقُلْتُ يَوْمُ فَرَمُّ اللّهِ مَا أَصْحَكَكُ قَالَ ((مَامَلُ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللّهِ مَا أَصْحَكَكُ قَالَ ((مَامَلُ فَقُلْتُ يَا مُرَمَّولَ اللّهِ مَا أَصْحَكَكُ قَالَ ((مَامَلُ فَقُلْتُ أَمْنِي عُرِضُوا عَلَيْ يَرْكَبُونَ ظَهْرُ هَلْهَ الْبُحْرِ مِنْ أُمِّينِ عَرَاكُبُونَ ظَهْرُ هَلْهَ الْبُحْرِ اللّهُ عَمَّاهِ أَنْ زَيْدٍ. اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ يَقُولُ أَنِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ أَنْسِ فَرَصَعَ رَأَبُهُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

َ بَابُ فَضُلِ الزَّبَاطِ فِي مَبِيلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلٌ

4974 - اَعِنْ سَلَمَانَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ سَيَعْتُ اللهِ عَنْهُ قَالَ سَيَعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلّمَ يَقُولُ ((رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيبَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأَمِنَ الْفَتَانَ )).

توٹ گئی(اور شہید ہو تھی)۔

۳۹۳۹ - حفرت انس بن مالک نے اپنی خارام حرام بنت ملحان سے ساانہوں نے سار ہول للد سلطے سے کہ آپ ایک وفعہ مجھ سے قریب سوکئے پھر جائے تو آپ بہتے تھے۔ بیس نے عرض کیایا رسول اللہ اآپ کیوں ہتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری است کے چندلوگ خیرے سامنے لائے گئے جو سوار ہوتے شے اس بحر اختر یر۔ پھر بیان کیا مد بیٹ کوائی طرح فیسے اوپر گزری۔ یہ سے کوائی طرح فیسے اوپر گزری۔

## یاب:اللہ کی راہ میں چو کی اور پہرہ دینے کی فضیات

۱۹۳۸ سلمان سے روایت ہے ہیں نے سا رسول اللہ سے
آپ فرمائے تھے اللہ کی راہ ہیں ایک دان رات پہرہ چو کی دینا کیک
مرجادے گا تو اس کا یہ کام برابر جازی رہے گا ( یعنی اس کا تواب مرابر جازی رہے گا ( یعنی اس کا تواب مرابر جازی رہے گا ( یعنی اس کا تواب مرابر جازی رہے گا ( یعنی اس کا تواب مرف مرف نے کے بعد بھی مو قوف نہ ہوگا ' بر هنا تی جا جادے گا۔ ہے خاص ہے اس عمل ہے ) او راس کارزق جاری ہو جادے گا (جو خاص ہے اس عمل ہے ) او راس کارزق جاری ہو جادے گا (جو خبیدوں کو ملتاہے ) اور ق جادے گا۔۔۔ فتہ ہے۔



- ۳۹۳۹- ترجمہ وی ہے جواو پر گزران

٤٩٣٩ - عَنْ صَلْمَانَ الْحَيْرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ · عَنْ أَيُوبِ أَنِ مُومَىٰ اللَّهِ · عَيْ أَيُوبِ أَنِ مُومَىٰ أَلَهِ · عَيْ أَيُوبِ أَنِ مُومَىٰ أَيْ

#### بَابُ بَيَانَ الشُّهَدَاء

﴿ ٩٤٠ عَنْ أَبِي هُرَّبُرَةً رَضَيَ الله عَنْهُ أَنْ رَضَيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَضَيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَضَيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَضَيَ الله عَنْهِ وَسَنَمْ قَالَ (﴿ بَيْنَتَ رَجُلٌ يُمْشَى بَطُرِيقٍ وَجَدْ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخْرَهُ فَتَنكُرُ اللّهُ لَهُ فَعَفَرُ لَهُ )› وَقَالَ الطَّرِيقِ فَأَخْرَهُ فَتَنكُرُ اللّهُ لَهُ فَعَفَرُ لَهُ )› وَقَالَ (﴿ الشَّهِدَةُ عَمْسَتَةُ الْمَطْعُولُ وَالْمَبْطُولُ وَالْمُبْطُولُ وَالْمَبْطُولُ وَالْمُبْطُولُ وَالْمَبْطُولُ اللّهُ عَنْ وَالْمَبْطُولُ وَالْمُبْطِولُ وَالْمُبْطِولُ وَالْمُبْعِيلُ فِي سَبِيلًا وَالْمُؤْمِقُ وَاللّهُ عَنْ وَالْمُبْعِيلُ فَي سَبِيلًا اللّهُ عَزُوجُولُ ).

قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ ( مَا تَعَدُّونَ الشّهيد فيكُمْ )) قَالُو يَا رَسُولَ اللّهِ مَنْ قَبَلَ فِي سَبِيلِ فَيُو شَهِيدٌ قَالَ (( إِنَّ شُهَدَاءُ أُمّتِي إِفَّ اللّهِ مَنْ قَبَلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ مَهُو شَهِيدٌ وَمَنْ مَا لَهُ قَالَ اللّهِ فَهُو شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الْطَاعُونِ فَهُو شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي اللّهِ فَهُو شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي اللّهِ فَهُو شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي اللّهِ فَهُو شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي اللّهُ فَهُو شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي اللّهِ فَهُو شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي اللّهُ فَهُو شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُو شَهِيدٌ ) قَالَ ثَنْ مُقْسَمٍ أَبِثُهُادُ عَلَى أَبِيكَ فِي اللّهُ عَنْ أَنِكَ فِي مَنْ مُعْلَى أَبِيكَ فِي الْمَعْنِ فَهُو شَهِيدٌ )). مَانَ مُعْمَلُ إِنْ وَمَثْهُمُا اللّهِ مَنْ مُعْمِيدٌ ). مَانَ فَهُو مُنْ مُعْمَلُ إِنْ وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُو مَنْ مَاتَ فِي الْمَعْنِ فَهُو مَنْ مَاتَ فِي الْمُهُولُ وَمَنْ مَاتَ فِي الْمُعْنِ فَهُو مَنْ مَاتَ فِي الْمَعْنِ فَهُو مَنْ مَاتَ فِي اللّهُ مُنْهُ اللّهُ عَنْ أَنْ مُعْمَلًا مِنْهُ إِلّهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهِ مُنْ مُعْمَلًا مِنْ مُنْهِيدٌ )). مَانَ مُنْ مِنْ مُنْهُولُ مِهْمَالُ إِلّهُ مُنْ مَاتَ فِي اللّهُ عَنْهُ اللّهِ مُنْ مُعْمَلًا مِنْهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُعْمَلًا مُعْمَلًا مَنْهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُعْمِلًا مُعْمَلًا مَالَعُلُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُعْمِلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ مُعْمَلًا اللّهِ مُنْ مُعْمِلًا اللّهُ مُنْ مُعْمَلًا اللّهُ مُنْ مُعْمِلًا الللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّه

#### باب: شهيدول كابيان

١٩٨٠- ابوبر ريز ہے رويت برسول الله ين فرمايا أيك تشخص جار ہاتھا اس ئے راہ میں ایک کانٹے کی ڈالی دیکھی دہ ہٹاد گا۔ الله نے اس کا ہدر دیاا دراس کو بخش دیا۔ اور آپ نے فرمایا شہید یائٹے ہیں جو طاعون(و بالعین جو مرض عام جو جادے۔اس زمانہ میں طاعون قے دست سے ہونا ہے) سے مرے لعنی پید کے عارضے ہے مرے (جیسے اسہال یا بھیش یااستیقا ہے) جو پانی میں ؤوب كر مرے مجودب كر مرے اچورللدكي داويس مار اچاوے۔ ا ۱۹۴۳ م حضرت ابوہر مرہ وضی اللہ عندے روایت ہے رسول اللہ صلی بند علیہ وسلم نے فرمایاتم شہیم سن کو سمجھتے ہوج انھوں نے كهايا رسول الله جو الله كل راه ين مارا جاوے و فر شهيد ہے آپ نے فرمایا جب تومیری امت میں بہت مم شہیر ہون سم لوگول نے عرض کیایار سول اللہ پھر شہید کون کون لوگ ہیں آپ نے قرمایا جو الندكي راه يس مارا جاوے وہ شہيدہے جو انڈ كي راه يس مرجاوے (مثل تج باجباد كو جاتے ہوئے) وہ بھى شہيد ہے جو طاعون (وبا) میں مرے وہ بھی شہیدہ جو پہیٹ کے عار ہے سے مرے وہ بھی شہید ہے جو ڈوب گرم ے وہ بھی شہید ہے۔

۳۹۳۲ ترجمه وی جواد پر گزرانه

(۳۹۴۰) ہڑتا نوو کی نے کہاان کے سوالور نوگ بھی دوسر می صدیثوں ہیں بلہ کور ہیں جو قات البحب سے سرے بجو جمل کر سرے بجو محدت تر تیکی کے عارضے ہیں مرے بچو مم وارت کی شہدت سے میں عارا جادے ورسر اوال کی شہدت سے میں عارا جادے ورسر اوال کی شہدت سے میں عارا جادے ورسر اوال کی شہدت سے میں عارا جادے ہیں عارا جادہ ورس اوال کی شہدت سے میں ہے کہ آخرت میں ان کو تواب شہید ورسا کا لیے گا لیکن ان کو مخسل ویا جادے گا اور ان پر نماز پڑھی جادے گی البتہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو شہید ہو اس کو حسل شدویں سے اور اس کی بیاں کی آل ہے گاراں۔



أَشْهَدُ عَلَى أَخِيكَ أَنَّهُ رَادَ فِي هَذَا الْحَدِيتِ وَمَنْ عَرِقَ فَهُوَ شَهِيدٌ.

٣٤٣ عن سُهَبَل بهذا الْإِسْنَاد وَهِي حَدِيتِهِ قَالَ أَخْبَرَيي عَبَيْكُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَزَادٌ فِيهِ (( وَالْغُرِقُ شَهِيدٌ )).

٢٩٤٦ - عَنْ عُقْنَه بْنِ عَامِنٍ يَفُولُ سَمَعْتُ وَرَا مُولِكُ سَمَعْتُ وَسُولُ اللّهِ عَلَى الْمِنْبُرِ يَقُولُ ((وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا السَّطْعُتُ مِنْ قُوقٍ أَلَا إِنْ الْقُوقَ الرّمْيُ لَلَا إِنْ الْقُوقَ الرّمْيُ اللّهِ مِنْ قُوقٍ أَلَا إِنْ الْقُوقَ الرّمْيُ) أَلَا إِنْ الْقُوقَ الرّمْيُ) اللّهُ وَقُ الرّمْيُ) عَلَيْهِ قال سَبِعْتُ عَلَيْهِ قال سَبِعْتُ اللّهُ عَلَيْهِ قال سَبِعْتُ اللّهُ عَلَيْهُ أَنِ عَامِرٍ قال سَبِعْتُ

٤٩٤٧ عَنْ عُقْنَةَ بْنِ عَابِرٍ قَالَ سَبِغْتُ رُسُولَ اللّهِ صَلّى. اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ (رَسَلُمَ يَقُولُ (رَسَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ اللّهُ فَلَا يَغْجِزُ أَخَلَاكُمْ اللّهُ فَلَا يَغْجِزُ أَخَلَاكُمْ اللّهُ فَلَا يَغْجِزُ أَخَلَاكُمْ اللّهُ فَلَا يَغْجِزُ أَخَلَاكُمْ أَلَا يَلْهُوا بَاسْهُمِهِ )).

۲۹۴۳- ترجمه وی جواد پر گزر ل

۳۹۳۳ - هصد بنت سیرین سے روایت ہے انس بن مالک رضی اللّٰہ عنی مرے؟
اللّٰہ عنہ نے مجھ سے بوچھا بچی بن الی عمرہ کس عاد سے بیس مرے؟
میں نے کہا طاعون سے مرے۔ انہوں نے کیار سول اللّٰہ عظیمہ نے فرمایا طاعون شہادت ہے ہر مسلمان سے لیے۔
فرمایا طاعون شہادت ہے ہر مسلمان سے لیے۔
۴۹۳۵ - ترجمہ وی جواویر گزرا۔
باب : تیر مار نے کا تواب

٣٩٣٧ - حضرت عقبہ بن عامر سے روايت ہے بيں نے سنا رسوں اللہ سے آپ فرماتے سے چند دور بيں كل ملك جہارے ہاتھ پر فتح ہوئے اور اللہ تعالی تہارے ليے كافی ہے ہم كوئی تم بیں سے اپنا تير كا كھيل نہ چھوڑے (ليعن تير اثنائے پر لگانا سكھے۔)

(۳۹۳۳) ہے۔ میرے قینوں بھائیوں نے پیٹی مولوی عاتی واعظ مشہور مولوی بدلیج الزبال صاحب نے اور مولوی عافظ عاتی فریر الزبال اور مولوی ساتھ میں الزبال اور مولوی ساتھ تھائی ان کوشہوت کا جردیوے اور مولوی حالی سند تعالی ان کوشہوت کا جردیوے اور مولوی حالی سند تعالی ان کوشہوت کا جردیوے اور مولوی حالی سند تعالی ان کوشہوت کا جردیوے اور مادی ان کی ملا قات جست میں تعییب کرے۔ جو بھائی مسلمان اس ترجمہ کویٹ میں دولتہ ہم چاروں بھائیوں کوائی د عائے تھرے فراموش نے فراموش نے فراموش میں۔

(۳۹۳۱) جند توویؓ نے کہاجہاد کے لیے تیراندازی سکھنے کی تضیارت اس صدیف نے تکتی ہے اور اس پر قیاس کرلینا جا ہے ہر ایک جھیار کی مشق کواور گھوڑے کی مواری اوروڑو فیر باگر جہاد کی نہیت ہے ہوں۔ انہی



1984 - عن عَقْبَة بن عَامِرِ عن النّبِي عَلَيْهُ بِهِ بَلهِ الرَّحْفَرِ بَنِ بَهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الرَّحْفَرِ بَنِ عَمِرٍ تَحْفَلِفَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْرٍ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ الْحَارِثُ فَقُلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٩٥٠ عَنْ ثُوتِهَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ
 ( لَمَا تَوَالُ طَائِقَةً وَنَ أُمَّتِي طَاهِرِينَ عَلَى
 الْحَقَ لَمَا يُطَوَّهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ خَتْى يَأْتِي أَمْوُ اللّهِ وَهُمْ كَذَلِك وَلَئْسَ فِي حَدِيتِ تُتَيَبَةً (وَهُمْ كَذَلِك ).

١ ٩٥١ - عَنْ الْمُغْيِرَةِ غَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ الْمُعْيِرَةِ فَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَظْاهِرِينَ عَلَمَالُ اللهِ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْلِيَهُمْ أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ )).

۹۳۸- ترجمه وی جواویر تشررا

۹۳۹۳ - عبدار من بن شاسد سے روایت بے نقیم می نے عقبہ بن عامر سے کہا تم ان دونوں نتانوں بیں آتے جاتے ہو بوزھے ضعیف ہو تر تم پر مشکل ہو تا ہوگا۔ عقبہ نے کہااگر میں نے ایک بلت شر کی ہوتی رسول القد سے تو بین یہ مشقت نہ اٹھا تار حارث بات شر کی ہوتی رسول القد سے تو بین یہ مشقت نہ اٹھا تار حارث نے کہا میں نے این شاسد سے بوچھا وہ کیا بات تھی ؟ انہوں نے کہا تی سے نے کہا میں ہے فرمایا جو کوئی تیر مارنا سکھے پھر چھوڑ دے وہ ہم میں سے تیس سے نیم جھوڑ دے وہ ہم میں سے تیس سے نیم سے بیم جھوڑ دے وہ ہم میں سے تیس سے تیس سے بیم سے بی

باب: رسول الله في فرمايا ميرى المت كاليك كروه المين المت كاليك كروه

۳۹۵۰ - حضرت تو ہائ ہے روایت ہے رسول اللہ پھی نے فرمایا بمیشہ میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا ہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی کا تھم آوے ( یعنی تی مت)اور وہ ای حال میں بورں گے۔

۱۹۹۹ - ترجمه وی جو اوپر گزرا- (اس مدیث کا بیان کتاب الایمان میں گزرو)

#### ابل مديث كي فضيلت:

(۹۵۰) ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تھم سے قیامت مرادہ یاوہ ہوا ہیں سے ہر مومن مر جائے گااور یہ کروانام ہفاری نے کہاائل عم کانے اور امام احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ گروانام ہفاری نے کہا ہل عند اور جماعت ہیں اور ہو احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ گروانال سنت اور جماعت ہیں اور ہو اللہ عند اور حماعت ہیں اور ہو اللہ عند اور طلالت کاوہ بلی صدیث کے قد جب پر یفین دکھتے ہیں۔ اور منز ہم کہتا ہو اس زماند میں نال سنت و جماعت بہت کم دوگئے ہیں اب اہل ہو حمت اور طلالت کاوہ ہو م کہ خدا کی بناہ پر حصرت کا فرمانا صاف تہیں ہو سکار اب بھی ایک فرق مسلم نوں کا باقی ہے جو محمد کی کے لقب سے مصبور ہے اور اللی قدید اور باوجود صدیا ہم اور اس فرق قر میں یہ فرق قر میں اور حدیث پر قائم ہے اور باوجود صدیا ہم اربافتوں کے یہ فرق یہ حت اور گر ابی سے اب کے بام جس یہ فرق قر میں اور حدیث پر قائم ہے اور باوجود صدیا ہم اربافتوں کے یہ فرق یہ حت اور گر ابی سے اب تک بچاہوا ہے اور اس زمانہ ہیں اوگ اس حدیث کے مصداتی ہیں۔



٢٩٥٢ - عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شَعْهَ يَهُولُ سَعْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَهُولُ سَعْتُ رَسُولُهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ بِمِعْلِ حَدِيثَ مَرُوالَ سُولُهُ عَنْهُ وَسَعَرَةً رَصِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ أَهُ قَالَ (﴿ فَنَ عَنْهُ عَنْهُ مَا اللَّهِيُّ مَلَلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُ قَالَ (﴿ فَنَ يَشَرَحُ هَذَا الدِّينُ قَالِمُنَا يُقَاعِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةً مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عِصَابَةً مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عِصَابَةً مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عِصَابَةً مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عِصَابَةً مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَصَابَةً مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَصَابَةً مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَصَابَةً مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَصَابَةً مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَصَابَةً مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَصَابَةً مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَصَابَةً مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَصَابَةً مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَصَابَةً مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَصَابَةً مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِه

\$ \$ \$ \$ - غَنْ حَابِرٍ بِنْنِ عَبْدِ اللَّهِ يُقُولُ سُمِغُتُ رَ سُولُ اللَّهُ عَلِيْكُ لِفُولُ (﴿ لَمَا تُولَلُ طَالَفَةً مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُوناً عَلَى الْحُنِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَاهَةِ)) ٥ ٩ ٩ ٤ حَمَّنْ عُمَيْرِ إِنْ هَانِيَ خَمَّنَهُ قَالَ سَمَعْتَ مُعَاوِيَةَ عُلَى الْمِنْتُر يَقُولُ مُسْمِعْتُ رَمُولُ اللَّهِ عَنْ يَغُولُ ((لَا تُتُوالُ طَائِمَةٌ مِن أَمَّنِي قَائِمَةُ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يُضُرُّهُمُ مَنَّ حَذَلَهُمُ أَوْ خَالُفَهُمْ حَتَّى يَأْتِينَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ)). ٢ • ٤٩٠٦ عَنْ مُعَارِيَهُ بْنِ أَبِي سُفَيَانَ ذُكُرُ حَديثًا رَوَاهُ عَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ لَمْ أَسْمَعُهُ رَوْى عَنْ النِّسيُّ عَلَى مِنْهُ عِ حَدِيثًا غَيْرُهُ قَالَ فَالَ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ (رَمَنَ يُودُ اللَّهُ بُهِ جَيَّرًا بُفَقُّهُهُ فِي اللَّهِ وَلَا تَزَالُ عِمَايَةٌ مِنْ الْمُسْبِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقُّ طُلَّاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ). ´ **٤٩٥٧** - عَنْ عَلْدِ الرَّحْمَنِ لَنِ شِمَاسَةَ الْمُهْرِيُّ رَضِيَ الله عَنَّهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدُ مَسْلَمَةً بَن مُحَلَّدٍ وْعِنْدُهُ عَلَٰدُ اللَّهِ بْنُ عَمَّرُو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ عَبَّدُ اللَّهِ لَا نَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِيرَارِ الْحَلْقِ هُمُّ شَرٌّ مِنْ أَهُنِ الْجَاهِيئَةِ لَى يَدْعُونَ اللَّهُ سَنَيْءٍ إِنَّا رَدُّهُ عَلَيْهِمُ مَبَيْنَمَا هُمُ عَلَى ذَلِكَ أَفَّبَلَ عُفْيَةً بْنُ

۳۹۵۲ - ترجمه وی جواویر گزرا

سام ۱۹۵۳ - بیر بن سمرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ عند کے اور اس کے اور الرق اللہ عند کا نے فرمایا بید وین برابر قائم رہے گا اور اس کے اور لرق اللہ رہے گی ایک جماعت (کا قرون سے اور مخالفوں سے ) مسلمانوں کی اللہ میں ہوئے تک۔

۱۹۵۳ میں جا پر بن محبد اللہ سے روایت ہے میں نے سٹار سول اللہ ، النظامی آپ آپ فرمائے تھے بمیٹ ایک گروہ بمیر تی است کا حق پر الزنزر سے گاتیا مت تک ۔

400 م - عمیر بن بانی سے روایت ہے ہیں نے معادیہ سے متامنیر پر 'وہ کہتے تھے عمل نے متارسول اللہ کے آپ قرماتے تھے بمیشہ ایک گروہ میر کی امت کا اللہ کے تھم پر قائم رہے گاجو کوئی ان کو بگاڑنا چاہے وہ پھے بگاڑنہ سکے گابیاں تک کہ اللہ کا تھم آن پہنچاور وہ غالب رہیں گے لوگوں پرنے

۳۹۵۲ معادیتے ہے روایت ہے رسول اللہ عظی نے فرمایا جس شخص کی القد تعالی بھلائی جا ہتا ہے اس کودین میں سمجھ ویتا ہے اور شہیشہ ایک جماعت مسلمانوں کی حق پر کڑتی رہے گی اور عالب رہے گیان پر جورن سے کڑیں قیامت تک ب

۳۹۵۷ - عبدالرحلن بن شاسہ میری سے روایت ہے بش مسلمہ بن مخلدون کے باس بیٹا تھان کے باس عبداللہ بن عمرو بن العاص تھے۔ عبداللہ فی گر بدترین علق اللہ یہ وہ برتر ہو گئے جا بیت والول سے اللہ تق کی سے جس بات کی دعا کریں برتر ہو گئے جا بیت والول سے اللہ تق کی سے جس بات کی دعا کریں ہے اللہ تق کی عقبہ عبداللہ کیا کہے ہے۔ عقبہ عبداللہ کیا کہے ہے مامر آئے مسلمہ نے ان سے کہا اے عقبہ عبداللہ کیا کہے



عَابِرِ فَقَالَ لَهُ مُسْلَمَةً بَا عُقَبَةُ اسْتَعْ مَا يَقُولُ عَلَمُ وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ وَسُولًا اللّهِ مَقَلَمٌ مِنْ أَعْلَمُ وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ (﴿ لَمَا تَوْالُ عِصَالَةً مِنْ أَمْتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَعْرِ اللّهِ قَوْالُ عِصَالَةً مِنْ أَمْتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَعْرِ اللّهِ قَوْالُ عَبِينَ لِعَدُوهِمْ لَا يَصَرُاهُمْ مَنْ خَالفَهُمْ حَتَى أَعْرِ اللّهِ قَامِرِينَ لِعَدُوهِمْ لَا يَصَرُاهُمْ مَنْ خَالفَهُمْ حَتَى لَا يَصَرُاهُمْ مَنْ خَالفَهُمْ حَتَى لَا يَصَرُاهُمْ مَنْ خَالفَهُمْ حَتَى لَا يَصَرُاهُمْ مَنْ خَالفَهُمْ مَنْ خَالفَهُمْ مَنْ اللّهُ وَعِنْ كَاللّهُ مَنْ خَالفَهُمْ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ مَنْ خَالفَهُمْ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٩٥٨ - عَنُ مَعْلِدِ ثَنَ لَنِي وَقَاصِ ذَالَ قَالَ رَسُولُ وَقَاصِ ذَالَ قَالَ رَسُولُ وَقَاصِ ذَالَ الْغَرْبِ رَسُولُ وَقِهِ مَلْكُ ( إِلَّا لَا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ طَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ )).

بَابُ مُرَاعَاةٍ مُصَلَحَةٍ الدُّوابُ فِي السَّيْرِ

وَالنَّهُي عَنْ النَّعْرِيسِ فِي الطَّرِيقِ
١٩٥٩ - ثَنَ أَبِي مُرَّئِرَةُ رُضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْه وَ سَأَمَ (﴿ إِذَا لَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْه وَ سَأَمَ (﴿ إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْبِيلَ حَظْهَا مِنْ الْخَطُوا الْإِيلَ حَظْهَا مِنْ الْأَرْضِ وَإِذَا مَا فَرَسُتُمْ فِي السَّنَةِ فَأَسْرِعُوا الْأَرْضِ وَإِذَا مَا فَرَسُتُمْ فِي السَّنَةِ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ وَإِذَا عَرَسُتُمْ بِاللَّيْلِ فَاخْتِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا مَاوَى الْهَوَامُ بِاللَّيْلِ فَاخْتِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا مَاوَى الْهَوَامُ بِاللَّيْلِ ).

٤٩٦٠ عن أبي هُرَبُرُةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَةً وَثَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَةً ثَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَةً ثَالَ (رَاذَا مَافَرُتُمْ فِي الْخَصْبُ فَأَعْظُوا الْإِبِلُ) خَطْهَا مِنْ الْأَرْضِ (﴿ وَإِذَا مَافَرَتُمْ فِي الْسُئَلَةِ خَطْهَا مِنْ الْأَرْضِ (﴿ وَإِذَا مَافَرَتُمْ فِي الْسُئَلَةِ

این ؟ خقیہ نے کہادہ مجھ سے زیادہ جائے ہیں پر ہیں نے تو رسول اللہ کے سنا ہے آپ فرماتے خقے ہیٹ ہیر می امت کا ایک گروہ یا اللہ ہما سنت اللہ کے جمام پر لوئی رہے گی اور اپنے دعمن پر عالب رہے گی جمام نے کہ جمام پر لوئی رہے گی اور اپنے دعمن پر عالب رہے گی جمام نے کہ جمام پر لوئی رہے گا ان کو یکھ نقصان نہ پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت آجادے گی اور وہ ای حال میں ہو نگے۔ عبداللہ نے کہا ہے فک (حضرت نے ایسا فرمایا) لیکن پھر اللہ ایک جو ایسے گا جو ایسے گا جو کہا ہے فک (حضرت نے ایسا فرمایا) لیکن پھر اللہ ایک جو ایسے گا جس میں مشک کی می ہو گی اور ریٹم کی طرح بدن پر ہوا کیے گی وہ نہ چھوڑے گی اس میں مشک کی می ہو گی اور ریٹم کی طرح بدن پر برائد بھی ایک والے ہوا ہے گئے گی وہ نہ چھوڑے گی اس میں مشک کی میں ایک والے برائد بھی ایک والے ہوا ہے گی بعد اس کے سب برائد بھی ایک والے میں کی ایک والے میں کے ایک ہوگی۔ برائد بھی ایک والے رہے گا ہوگی۔ برائد کی ایک رہ وگی۔

۱۹۵۸ سعد بن الی و قاعی سے روایت ہے رسول اللہ نے فرہ یا بمیشہ مغرب والے (لیتنی عرب یاشام والے) حق پر خالب رہیں گے بہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی۔

باب:جانوروں کی بھلائی کاخیال ر کھناسفر میں اور رات کوراستہ میں اتر نے کی ممالعت

۳۹۵۹ - حبترت ابو ہر میرہ دمنی اللہ عندے دوایت ہے دسول اللہ علیہ عندے فرما ایجہ سے دسول اللہ علیہ عندے فرما ایجب تم سفر کرو جارہ اور پائی کے زمانے میں (یعنی ایٹھ موسم میں جب جانور وں کو پائی اور جارہ با قراط ہو) تواد تول کو ان کا حصد لینے دوڑ مین سے اور جب سفر کرد قحط میں تو جندی ریا ہو جادی ) اور جب بے جادیان پر (تاکہ قحط زدہ منک سے جندیاز ہو جادی) اور جب رات کو تم افرو توراد سے بی کرائرو۔

۱۹۹۷- ترجمہ وہی جو اوپر گزرا۔ اس میں بیرے کہ جب قبط میں سفر کرد نوجانوروں کے مغز جاتے رہنے ہے پہلے بن کو جلد لے جاؤزاس لیے کہ اگر قبط زدہ ملک میں زیادہ قیام ہوگا نوجانور جارہ نہ

(409) ہنتا کیونک رنومل اکثر جانور بھی آتے تیں وررات کو کیڑے مکوڑے سانپ وغیرہ بھی اد حرے گزرتے ہیں کچھ کھانا وغیر و چن کینے بچے لیے۔



فَبَادِرُوا بِهَ نِقْيَهَا وَذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَيْبُوا الطُّرِيقَ فَإِنَّهَا طُرُّقُ الدُّوَابُّ وَمَأْوَى الْهَوَامُّ بِاللَّيْلِ )). بَابُ السَّفْرُ قِطْعَةٌ مُّنَ الْعَدَابِ

٩٦٩ إلى عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وُ سَلِّمُ قَالَ ((السُّقَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَنْمَابِ يَمِنْعُ أَحَدَّكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدَّكُمْ نَهْمَتُهُ مِنْ وَجُهِهِ فَيْعُجَّلُ إِلَي أَهْلِهِ قَالَ نَعَمْ )).

بَابُ كَرَاهَةِ الطُّرُوقِ وَهُوَ اللَّخُولُ لَيْلًا لِمَنْ وَرَدَ مِنْ سَفُر

٩٩٣ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَالِكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ مَالِكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْلِي اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا وَكَانَ قَالِيهِمْ عُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً.

\*\*# \*\* عَنْ أَسَى ثَنِ مَالِلَتُ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَبْرٌ أَنَّهُ قَالَ كَانَ لَا يَدْحُلُ.

\$191 عن خابر أن عبد الله قال كنا مع أرسُول الله على غراة من غراة من غراة فلما قَدِمْنَا الله عليه و منلم بي غراة فلما قَدِمْنَا المعدينة دَهْنْهَا لِندُعُلَ فَقَالَ ((أَمْهِلُوا حُنّى نَدَخُلُ فَقَالَ ((أَمْهِلُوا حُنّى نَدَخُلُ فَقَالَ (فَقَالَ الله أي عبشاء كي قطفتيط الشيخة وتستتجد المنهيئة ).

4170 عَنْ حَامِ رُضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ وَالله عَنْهُ قَالَ قَالَ وَالله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ (( إِذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ لَيْلًا فَلَا يَأْتِينَ أَهْلَهُ طُرُوقًا حَتّى تَحْدَكُمْ لَيْلًا فَلَا يَأْتِينَ أَهْلَهُ طُرُوقًا حَتّى تَحْدَكُمْ النّهُ عِنْهُ )).

پاکر بالکل سقط ہو جادیں گے اور ان میں صرف ہڈیاں رہ جاویں گی مغز ندر ہے گاڑ

#### باب: سفر آیک عذاب ہے

۱۳۹۷- حضرت الوجر میره رضی الله عند سے روایت ہے رسول الله مقالیہ نے قربیا سفر تنداب کا ایک کلڑا ہے 'روکتا ہے تم کوسونے اور کھا۔ نے قربیا سفر تنداب کا ایک کلڑا ہے 'روکتا ہے تم کوسونے اور کھا۔ نے اور پہنے سے (بعنی وقت پر سے چیزیں نہیں ملتیں 'کٹر تکلیف میروجاتی ہے ) توجب کوئی تم میں سے اپنا کام سفر ٹیں ہورا کرے وہ جلدا ہے کھر کوچلا آوے۔

باب : مبافراپ مريس دات كونه ونه

۳۹۷۳ - انس رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ عظیم سنر نے اپٹے گھر میں رات کوند آتے بلکہ صبح یاشام کو آتے (تاکہ عورت کو آراستہ ہوئے کاموقع ملے)۔ ۳۹۲۳ - ترجمہ وہی جواویر گزرا۔

٣٩٦٢ - جابر بن عبداللہ اللہ عبد روایت ہے ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے جہاد میں جب مرینہ میں آئے تو ہم اپنے گھروں کو جائے گئے آپ نے فرمالا علم وہم رات کو جاویں گے تاکہ جو عورت سر پریشان ہے وہ سنگھی کرے اور جس کا فاو الد فائب تھاوہ یہ کی کرے (یعنی بال لے لیوے)۔

۳۹۲۵ - جا بررضی اللہ عند سے روایت ہے دسول اللہ بین نے فرہ ایا جب تم میں سے کوئی رات کو آئے تواپنے گھر میں گھسانہ چلا آئے (بلکہ علیم ہے) بیمال تک کہ پاکی کرے وہ عورت جس کا غاد تدسفر میں تھااور تعلیمی کرے وہ عورت جس کے بال پریشان ہوں۔

(۳۹۹۳) تن طریت ہے معلوم ہوا کہ رات کو بھی گھریٹل جاناہ رست ہے بیشر طبیکہ پہلے سے گھر دالوں کو خبر ہو جادے کہ فلال محق آج آئے واسلے ہیں اور ناگھال جانا نکر وہے۔



# كِتَابُ الصَّيْدِوَ الذَّبَائِحِ وَمَايُوْ كُلُ مِنَ الْحَيْوَانِ كَتَابِ شَكَارِ اور ذَيْجُول كے بيان مِين اور جن جانوروں كا گوشت حلال ہے

#### بَابُ الصَّيْدِ بِالْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ

٢٩٧٧ - عَنْ عَنَيْ بْنِ حَاتِمْ فَالَ قُلْتُ لَا رُسُولَ اللّهِ إِلَى أُرْسِلُ الْكِلَاتِ الْسُعَلَّمَةُ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَقُالَ السُمْ اللهِ عَلَيْهِ فَقُالَ ((إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكُولَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَقُالَ ((إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكُولَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُ )) قُلْتُ (( وَإِنْ قَتَلُن قَالَ وَإِنْ قَتَلُن مَا لَمْ يَشَرُكُهَا كَلْبُ لَيْسَ مَعَهَا )) قُلْتُ نَدُ فَرِنْ مَا لَمْ يَشْرُكُهَا كَلْبُ لَيْسَ مَعَهَا )) قُلْتُ نَدُ فَرِنْ مَا لَمْ يَشْرُكُهَا كَلْبُ لَيْسَ مَعَهَا )) قُلْتُ نَدُ فَرَنِي بِالْمَعْرَاضِ الصَبْدَ فَأَصِيبُ مُقَالَ لَكُ لَهُ وَإِنْ الْمَعْرَاضِ فَخَرَقَ فَكُلُهُ وَإِنْ أَصِيبُ مُقَالَ ( إِذَا رَمَيْتَ بِالْمَعْرَاضِ فَخَرَقَ فَكُلُهُ وَإِنْ اللّهُ بَعِرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُهُ )).

باب سرهائے ہوئے کوں سے شکار کرنے کا بیان سام ۱۹۷۳ – عدی بن حاتم سے روایت ہے جیں نے عرض کیا ۔

یار سول اللہ ایش جھوڑ تا ہوں اپنے سکھلائے ہوئے کوں کو کہ وہ جا کہ شکار کو تقام کیتے ہیں اور بیس النہ کا نام لیزا ہوں اس پر؟ آپ نے فرایا جب تو شکار کو تقام کیتے ہیں اور بیس النہ کا نام لیزے تو کھا نے فرایا جب تو اپنا سیکھا ہوا کیا جھوڑ ہے اور اللہ کا نام لیوے تو کھا جو شکار کرے۔ ہیں نے کہ اگر دہ مار ڈالے؟ آپ نے فرایا اگر چو ساتھ شرکے نہ ہوجو اس مار تھا جیس جھوڑ اگر ہو اس کے ساتھ شرکے نہ ہوجو اس کے ساتھ خیس چھوڑ اگر یا تھا۔ میں نے کہ بیس معراض چھینگی ہوں اس سے شکار مار تا ہوں؟ آپ نے فرایا اگر معراض چھیکے بھر دہ اس سے شکار مار تا ہوں؟ آپ نے فرایا اگر معراض چھیکے بھر دہ اس سے شکار مار تا ہوں؟ آپ نے فرایا اگر معراض چھیکے بھر دہ اس سے شکار مار تا ہوں؟ آپ نے فرایا اگر معراض چھیکے بھر دہ سے گئار مار تا ہوں؟ آپ نے فرایا اگر معراض چھیکے بھر دہ سے گئار مار تا ہوں؟ آپ نے فرایا اگر معراض چھیکے بھر دہ سے گئار مار تا ہوں؟ آپ نے فرایا اگر معراض چھیکے بھر دہ سے گئار مار تا ہوں؟ آپ منے فرایا اگر معراض چھیکے بھر دہ سے گئار مار تا ہوں؟ آپ منے فرایا اگر معراض چھیکے بھر دہ سے گئار مار تا ہوں؟ آپ منے فرایا اگر مول کے اس جانور کو اور جو سے گئار مار تا ہوں؟ آپ مین کھال کی اس جانور کو اور جو سے گئار ہوں کی طرف سے گئار کیا جو سے گئار ہوں کھال کی کہ کہ بیس معراض کی گئار میں کہ کھیل کے اس جانور کو اور جو سے گئار کیا گئیر کے ساتھ کی کہ کا کہ کیا ہوں کا کہ کیا گئیر کے کہ کہ کہ کی کھیل کے اس جانور کو اور جو سے گئار کیا گئیر کے کہ کی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کہ کی کھیل کے کہ کہ کہ کی کھیل کے کہ کئیر کے کہ کی کھیل کے کہ کئیر کی کی کھیل کے کہ کہ کی کھیل کی کھیل کے کہ کی کئیر کے کہ کہ کی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کے کہ کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کی کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کی کے کہ کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کے کہ کے کہ کی کھیل کے کہ کی کے کہ کی کھیل کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ ک

(۳۹۷۳) ہنت نور کا نے کہاشکار کی اباحت پر ملاء کا اتفاق کھے جو شکار کرے نسب یا حاجت یا منعت کے سے اور جو ہے ضرور نہ تھ کس کے لیے کرے تووہ محروہ ہے۔ لک کے نزد کی۔ اور لیٹ اور بن عبد الحکم کے نزد کی جائز ہے بشر طیکہ ڈنج کی وراس سے منعت لینے کی نیت ہو ور جو یہ میت شاہو تو ترام ہے بے ضرور ت جان لیزاؤر فساو کرنا۔



2947 - عَنَّ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ قَلْتُ إِنَّا مَالَّتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ قَلْتُ إِنَّا قَرَمُ لَكَ لَهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ قَلْتُ إِنَّا قَرَمُ لَكَ لَعَيْدُ بِهَذِهِ الْكِنَابِ فَقَانَ (﴿ إِفَّا أَرْسَلْتُ كَلَابِكُ النَّمُعَلَّمَةً وَذَكَرَاتَ السَّمَ اللهِ سَلَيْهَا كِلَابِكُ الْمُعَلَّمَةُ وَذَكَرَاتَ السَّمَ اللهِ سَلَيْهَا كَلَابِكُ النَّمُعَلَّمَةً وَذَكَرَاتَ السَّمَ اللهِ سَلَيْهَا فَكُلُ مِمَّا أَصْلَكُمْ )) عَلَيْكُ وَإِنْ تَمَلَّنَ إِنَّا أَنْ فَكُلُ مِمَّا أَصْلَكُمْ )) عَلَيْكُ وَإِنْ تَمَلَّى اللهُولُ وَإِنْ أَنْ اللهُ اللهُولُ وَإِنْ أَنْ اللهُ ا

١٩٧٤ عَنْ عَدِي أَنْ حَالِمٍ فَالَ سَأَلْتُ وَسَلَمْ عَنْ الْمِعْرَاضِ وَسَلَمْ عَنْ الْمِعْرَاضِ وَسَلَمْ عَنْ الْمِعْرَاضِ فَقَالُ (( إِذَا أَصَابَ بِحِدِّهِ فَكُلُ وَإِذَا أَصَابَ بِحِدِّهِ فَكُلُ وَإِذَا أَصَابَ بِحِدِّهِ فَكُلُ وَإِذَا أَصابَ بِحِدِّهِ فَكُلُ وَإِذَا أَصابَ بِحِدِّهِ فَكُلُ وَإِذَا أَصابَ بِعِدِّهِ فَكُلُ وَإِذَا أَصابَ بِعِدِّهِ فَكُلُ وَلَيْكُ فَلَا تَأْكُلُ )) وَسَأَلْتُ بِعَرَّضِهِ فَقَنْ لَا فَإِنَّهُ وَقَيْدٌ فَلَا تَأْكُلُ وَسَأَلْتُ مَلَى اللهِ عَقَالَ ((إِذَا اللهِ عَلَيْكَ وَذَكُونَتُ اللهُ اللهِ فَكُلُ فَإِنْ اللهِ عَلَى اللهِ فَكُلُ فَإِنْ اللهُ اللهِ فَكُلُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنْ وَحَدَّاتُ لَكُ كُلُكُ عَلَى اللهِ فَكُلُ أَنْ اللهُ اللهِ فَكُلُ اللهُ اللهِ فَكُلُ اللهُ اللهِ عَلَى عَلَيْكَ وَلَا وَحَدَّاتُ لَكُ كُلُوكُ وَإِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى كُلُكُ فَإِنْ وَحَدَّلَتُ لَكُ كُلُوكُ وَإِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَيْكُ فَإِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

۳۹۷۳ مری بن حاتم سے روایت ہے بین نے رسول اللہ علیہ ان کوں ہے؟ آپ میں نے فرمایا جب بین نے رسول اللہ علیہ ملوگ شکار کیا کرتے بیں ان کوں ہے؟ آپ نے فرمایا جب تواچ شکاری کول کو چیوڑے اور اللہ کانام لے کر چیوڑے وہ پکڑ میں اگر چہ وہ میجوڑے تو کھا ان جو توروں میں سے جن کو وہ پکڑ میں اگر چہ وہ مارڈ الیس مگر جس صورت میں کتا بھی اس جانور میں ہے کھالے تو اس کو مت کھا کے فکہ جھے ڈر ہے کہیں کتے نے اس کو اپنے سے نہ اس کو مت کھا کے فکہ مجھے ڈر ہے کہیں کتے نے اس کو اپنے سے نہ کیڑا ہو اس طرح اگر اس کتے کے ساتھ او رغیر کئے شریک ہوجادیں تب بھی مت کھنے۔

(۵۰۷۳) عند نوونؒ نے کیاسٹن ابوداو دیس ہے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کھالے اس جانور میں سے آئرید کیا بھی اس میں سے کھا ہے اور اس میں اختیاف ہے عماء کا۔ شاقعی اور ابو حقیقہ اور احمد ور اسخی کا ہیہ قول ہے کہ وہ حرام ہے ور سعد اور سلمان اور ابن عمر اور ہالک کے زودیک حال ہے اور بھی تھم ہے پر ندے شکاری کا بھی لیکن سواشا تھی کے ور عمام نے اس کا تھاناج کزر کھا ہے۔ انتہی محتصر آ



نه که دُوم ب کتے ہیں

١٩٤٥- رجمه وي ہے جواد پر گزرا

٢٩٤٦- ترجمه وي بع و آعے كزرا

عدى بن حاتم رضى الله عند سے روایت ہے بیل نے رسوں الله عنظے سے پوچھامعراض کے شکار کو آپ نے فرالا اگر اوک سے لگے تو کھالے اس کواور جو پٹ گئے تو وہ وقید ہے (لیمن مردارہے) اور بیل نے پوچھا آپ سے کئے کے شکار کو آپ نے فرالا جس جانور کو آپا کی نے اور اس بیل سے کھاوے نہیں تو اس فرالا جس جانور کو آپا کی زکوہ یہی ہے کئے کا کی زناد اگر تو اس کے ساتھ دوسر آلیا و سے اور تھے یہ فرجو کہ دوسر سے کئے لئے گئی اس کے ساتھ دوسر آلیا و کا اور مار ڈالا جو گا تو مت کھا اس کو اس لیے کہ اس کے ساتھ دوسر آلیا و کا اور مار ڈالا جو گا تو مت کھا اس کو اس لیے کہ اس کے ساتھ دوسر سے کئے یہ کہ اس کے ساتھ دوسر آلیا و کا اور مار ڈالا جو گا تو مت کھا اس کو اس لیے کہ اس کے ساتھ دوسر سے کئے یہ کہ اس کے ساتھ دوسر آلیا و کا اور مار ڈالا جو گا تو مت کھا اس کو اس لیے کہ اس کے ساتھ کے دوسر سے کئے پر ایا ہے کہ تو میں جو اور گرزاد

949- عدى بن حائم سے روایت ہے (شعبہ نے کہا) وہ ہمارا اسلىيا ورشر يک اور تو کر تھا تہرين يس (جوايک مقام کانام ہے)۔
اس نے بوجیار سول اللہ سے کہ جس اپنا کہ شکار پر چھوڑ تا ہوں بھر
اس نے ساتھ دوسر اکتاباتا ہوں اب نہيں معلوم ہوتا کہ شکار کس نے گڑا؟ آپ نے فرمايامت کھا اس کو کيو نکہ تو نے ہم اللہ کس نے گڑا؟ آپ نے فرمايامت کھا اس کو کيو نکہ تو نے ہم اللہ کس اپنے کئے پرنہ کہ دوسر سے کئے پر۔

۹۸۱ ۳- عدی بن حاتم سے روایت ہے رسول اللہ میں نے جمعے سے فرمایا جب تو اپنا کیا چھوڑے تواللہ کانام لے پھر اگر وہ روک لے تیرے شکار کو اور تواسے زندہ یادے تو ذریح کر اس کو اور جو ۔ ر ٤٩٧٥ عَنْ عَرْيَّ ثَن خَرْيَم يَقُولُ سَأَلْتُ
 رَسُولُ اللهِ مَثْنَا فَيْ إِلْسِفْرَاضِ فَدُكُورُ مِتْلَهُ.

49٧٦ عَنْ عَدِيٌ ثَنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ

رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ عَنْ الْمِعْرَاضِ بِمِثْلِ ذَٰلِكَ

٧٩٧٧ = عَنَّ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ ﴿ مَا أَصَابَ مِحَدُّهِ فَكُلُّهُ وَمَا أَصَابَ بِعَرَّضِهِ فَهُوَ وَقِيلًا ﴾) وَسَأَلُتُهُۥ عَنْ صَبِّدِ الْكَلِّبِ فَقَالَ (( مَا أَهْسَكَ عَلَيْكَ رَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ فَكُلُهُ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ أَخَٰذُهُ فَإِنْ وَجَدُنْتَ عِنْدَهُ كُلُّهَا آخَرَ فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَلَهُ مَعَهُ وَقَدُ قَتَلَهُ فَلَا تُأْكُلُ إِنَّمَا ذَكَرَاتُ اسْمٌ اللهِ عَلَى كُلِّبكَ وَلَمْ )) لَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ. ٨ ٩ ٧ ٤ - عَنْ زُ كُرِيًّا مُ بُنُّ أَبِي زُائِدَهُ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ. **٤٩٧٩** عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِمٍ وَكَانَ لَنَا جَارًا وَهَخِيلًا وَرَابِطًا بِالنَّهْرَائِنِ أَنَّهُ مَثَأَلُ النَّبِيُّ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَ سُلُّمَ قَالَ أُرْسِلُ كُسِي فَأَحِدُ مَعَ كَسِّي كَسًّا قَدْ أَخَذَ لَا أَدْرِي أَيُّهُمَّا أَخَذُ قَالَ ﴿ (لَلَّا تُأْكُلُ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ

١٩٨٠ عن الشَّعْبِيُّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَانِمٍ عَنِ
 النَّسِيُّ صَنَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ.

تُسَمُّ عَلَى غَيْرِهِ )).

١ ٩٩٨ - عَنْ عَدِيٌ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ الله عَنْهُ
 قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ رَ سَلّمَ
 (( إِذَا أَرُسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُوْ اللهِ فَإِنْ

أَمْسَكُ عَلَيْكَ فَأَدْرَكَهُ حَيًّا فَادَٰبَحْهُ وَإِنْ الْمُسْكُ عَلَيْكَ فَأَدْرَكَهُ حَيًّا فَادَٰبَحْهُ وَإِنْ الْدَرَكَةُ فَكُلْهُ وَإِنْ الْدَرَكَةُ فَكُلْهُ وَإِنْ وَجَدَّنَ مَعَ كُلْبِكَ كُلُنَا غَيْرَهُ وَقَدْ قَشَلَ فَلَا فَيْرَهُ وَقَدْ قَشَلَ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنْ وَمَيْتَ تَأْكُلُ فَإِنْ وَمَيْتَ مَعْ كُلُ وَإِنْ وَمَيْتَ مَعْ مَنْكَ يَوْمًا سَهْمَكَ فَإِنْ عَمْكَ يَوْمًا سَهْمَكَ فَاذْكُرُ السَّمَ اللهِ فَإِنْ غَمْبَ عَمَّكَ يَوْمًا فَلَمَ مَعْدَكَ فَيُومًا فَلَمْ وَإِنْ وَجَدَّنَهُ غُوبِهُ إِلَّا أَثْنَ سَهْمِكَ فَكُلُ إِنْ شِيْتَ فَكُلُ إِنْ شِيْتَ فَكُلُ إِنْ شِيْتَ فَكُلُ إِنْ شِيْتَ وَإِنْ وَجَدَنَهُ غُوبِهُ إِنَّا أَثْنَ سَهْمِكَ فَكُلُ إِنْ شِيْتَ وَإِنْ وَجَدَنَهُ غُوبِهُا فِي الْمُاءِ فَلًا ثَاكُنُ إِنْ شِيْتَ وَإِنْ وَجَدَنَهُ غُوبِهُا فِي الْمُاءِ فَلًا ثَاكُنُ إِنْ شِيْتَ وَإِنْ وَجَدَانَهُ غُوبِهُا فِي الْمُاءِ فَلًا ثَاكُنُ ))

١٩٨٧ - عَنْ عَلِي أَنْ نَحْتِمٍ فَالُ سِأَلْتُ رَمْنِهِ فَالُ سِأَلْتُ رَمْنِتُ الصَّيْدِ فَالَ (﴿ إِذَا رَمْنِتَ رَسُونَ اللهِ عَنَّ الصَّيْدِ فَالَ (﴿ إِذَا رَمْنِتَ سَهْمَكَ اللهِ فَإِنْ وَجَدْنَهُ قَدْ قَتَلَ فَقَلَ مَعْمَكَ أَنَّ أَنْ تُجدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَإِنْكَ لَا تُعْرَبُ اللهِ فَإِنْكَ أَن قَعْلَ فَكُلُ إِنَّا أَنْ تُجدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَإِنْكَ لَا تُعْرَبُ الْمَاءُ فَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ ﴾.

رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَ سَلَمْ فَقُولُ أَيْتُ يَا وَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَ سَلَمْ فَقُلْتُ يَا وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَمْ فَقُلْتُ يَا وَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ فَوْمٍ مِنْ أَهْلِ لَكِتَابِ وَسُولًا فَيْ الْمَيْدُ أَصِيدُ يَعْوَسِي فَوْمٍ مِنْ أَهْلِ لَكِتَابِ فَاكُلُ فِي آلِيَتِهِمْ وَآرَوْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ يَقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكُلْسِ النّبِي لَيْسَ وَأَمْلُ مِنْ فَلِكَ قَالَ وَاللّهُ قَالَ وَحِدْتُم غَيْرَ وَ مِدْتُهُم غَيْرَ وَ مِدْتُهُم غَيْرَ وَحِدْتُهُم غَيْرَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَحِدْتُهُمْ غَيْرَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللل

ذالے لیکن کھاوے تھیں اس میں سے تو بھی کھا وی کو اورجو تیرے کئے کے ساتھ دوسوا کیا ہے اور جانور مارا گیا ہو تو ست کھا اس کو کیو نکہ معلوم نہیں کس نے مزالاس کو۔ اور جو تو تیر مارے تو اللہ تعالی کانام لے چراگر تیرا شکار (تیر کھاکر) ایک دن تک غائب مہدات کے اور کی مارک انشان نہ مہدات کو تو تھا اس کو بائی جس سواا ہے تیر کے اور کی مارکا نشان نہ بات تو سے اور کی مارکا نشان نہ بات تو سے اور کی مارکا نشان نہ بات تو سے ایک تو تھا اس کو بائی جس دو جو تو اس کو بائی جس دو با ہوا باتے تو سے کھا

۱۹۸۲ سے یو چھا شکار کو آپ نے فرمایا جب تو تیر مارے تو اللہ تھا گئے اسے یو چھا شکار کو آپ نے فرمایا جب تو تیر مارے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے پھر اگر تو اس کو مر اجواباوے تو کھا اس کو۔ گر جس صورت میں وہ فوب کر معلوم شہیں وہ فوب کر مرایا تیرے تیرے تیرے مرا

(۵۰۸۳) ہیں۔ ٹووی نے کہا ابوداؤد کی روایت میں انٹازیادہ ہے کہ وہ لین امل کتاب اپنی باغذیوں میں سوریکاتے ہیں اور اپنے پر تنوں میں شراب پہتے ہیں۔ تب آپ نے بین فرمایا کہ اگر اور ہر تن میس توان میں کھاؤی اگر نہ ملین تود عوڈالوان کو کھاؤیوان میں اور بہ حدیث مخات ہے نقباہ کے قبل کے جو کہتے ہیں مشرکوں کے ہر تن کا استعال در ست ہے وحوڈالنے کے بعد اس میں کوئی کر اہرے حیس اگر چہ دوسرا تھے



اللهِ ثُمَّ كُنْ وَمَا أَصَبَتَ بِكُلْبِكِ الْمُعَلَّمِ فَاذَّكُوْ اللهُ عَلَّمِ فَاذَّكُوْ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَمُ اللهِ اللهُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَم

١٩٨٤ - عَنْ خَيْرَةً بِهَذَا الْإِشَادِ نَخْنَ خَدِيثِ الْى الْمُبَارِكِ غَيْرً أَنَّ خَدِيثُ ابْن وَهُبٍ لَمُ يُذَكُرُ هِ مَنْيُدَ الْعُولَى

هُ ٩ ٩ ٩ - عَلَ أَبِي تَعْلَنَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى شَا
 عَلَيْهِ إِ اسْتُمْ قَالَ (﴿ إِذَّا رَمَيْتَ بِسَنْهُمِكَ فَعَابَ
 عَنْك فَأَذَرْ كُنَة فَكُلَّة عَا لَمْ يُتَّعِنُ )).

# ٩٨٦ كا حَنْ أَبِي عَلَيْهَ عَنِ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي الَّذِي يُشْرِكُ صَيْدَهُ نَعَدَ ثَمَاتِ (( فَكُنْهُ مَا لَمْ انْتِقْ ))

4AV عَلَىٰ أَبِي تَعْلَمُهُ الْخُشِيْقِ بِمِثْلِ حَدِيتِ الْعَلَاءِ عَيْرِ أَنَّهُ لَمْ يَدَّكُرُ تُنُونَتُهُ وَقَالَ مِي لُكُلِّسِو رَرْ كُلِّهُ بُعْدَ قَلَاثِ إِلَّا أَنْ يُشِنَّ فَدَعْهُ ﴾}.

بَابُ تَحْرِيْمِ ٱكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مُنَ السَّبَاءِ وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ السَّبَاءِ وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

٤٩٨٨ - عَنْ أَبِي تُعْلَبُة قَالَ نَهْى اللَّهِ عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَا عَلَا اللَّهِ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

٩٨٩ أَ حَمَّنُ آمِيُّ أَنْخَلَبَةُ الْخَشَنِيُّ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ عَلَ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَاسٍ مِنْ

شکاری کئے ہے شکار کرے توال پراللہ کانام لے اور کھالے اور بو ایسے کئے کا شکار ہو جو شکاری نہ ہوادر تواسے زیروپائے تواسے ذین کر بھر کھالے۔

۳۹۸۴ ترجمه وی جواویر گزرابه

۱۹۸۵ میں۔ ایو تقلبہ سے روایت ہے راسول اللہ عظی نے فرمایہ جب ا تو تیر مارے پھر شکار غائب ہو جائے بعد اس کے ملے تو کھا اس کو جب تک پر بووار نہ ہو۔ جب تک پر بووار نہ ہو۔

۴۹۸۷ - ترجمہ اوبی جواو پر گزرا کا یک روایت میں کتے کے شکار میں میمی میں ہے کہ تمین دن کے بعد اگر ملے تو کھا گر جب سڑ جاوے تواس کو چھوڑ دے۔

یاب: ہر دانت والے در ندے اور ہر پنچہ واسلے پر ندے ۔ کی حرمت کابیان

۱۷۹۸۸ - حضرت تقلبہ رضی اللہ عند ئے روایت ہے منع کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر واتت والے ور ندے کے کھائے سے۔ زہری نے کہاہم نے تہیں سنااس حدیث کو بیمال تک کہ ہم شام کے ملک میں آئے۔ ،

۱۹۹۸۹- بولغلبہ تحشنی رحتی اللہ عنہ سے روایت ہے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دانت واسے در ندے کے

للے برتن مل سکتا ہواور وس صدیث سے جب دو سر ابرتن کل سکتا تواس کے استعمال کی کراجت بھتی ہے اور دھونے سے یہ کراجت نہیں جاتی اس کا جواب سے سے کہ حدیث نیس وہ بر نئن مراد میں جس میں سور کا گوشت بکا کر تا ہؤیا شراب فی جاتی ہواور فلنباء کی مرادو و برتن میں جس میں نجا ستوں کا استعمال نہ ہو تا ہوروئی مختصر آ۔



السُّدَعُ فَالَ ابْنُ شِيهَابٍ وَلَمْ أَسُمَعُ دَلِكَ مِنْ عُفَمائنا بِالْحِجَارِ خَنَى جَدَّثِنِي أَثُو إِدْرِيسَ ركان برأ مُقهاءٍ أَعْلِ الطَّامِ

١٩٩٠ عن أبي ثَعْلَبَةُ الْنَحْشِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
 الله نقى عَنْ أَكُل كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السُبّاع.

عَنْ النَّهُمْ عَنْ النَّاهُمُ فَكُو النَّاسُنَادِ مِثْلَ حَلِيتِ بِوَلَى مَهُذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَلِيتِ بُونُسْ وَغَمْرِو كُلُّهُمُ فَكُو الْأَكُلْ إِلَّا صَالِحًا وَنُونُسْ وَغَمْرِو كُلُّهُمُ فَكُو اللَّكُلُ إِلَّا صَالِحًا وَيُونُسُفَ فَإِلَّ حَلِيثُهُمَا نَهَى عَنْ كُلُّ ذِي نَاسِ وَيُوسُفَ فَإِلَّ حَلِيثُهُمَا نَهَى عَنْ كُلُّ ذِي نَاسِ مِنْ السَّبُع.

1997 - عَنْ أَبِي هُرَّلْرَةً عَنِ النَّبِيَّ عَلَيْهُ عَالَاً
 ( كُلُّ ذِي نَابِ مِنْ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ )).
 199 - عَنْ أَنْسِ بِهَدًا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

الم الله عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ

440 عَنْ شُعْبَةً بِهَلَدُ الْإِسْتَاد مِثْلُهُ

٩٩٩ عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُونَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ فَهَى عَنْ كُلِّ فِي قَالِ مِنْ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ فِي فَالِ مِنْ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ فِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّبْر.

الله على الن عَدَّسِ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ
 عَنْ الله عَ

کھانے ہے۔ ابن شہاب نے کہا ہم نے یہ حدیث خجاز میں اپنے علاءے خیس کی بہاں کیا اور اور لیس نے بیان کیا اور دوشام کے نظیموں میں سے تھے۔ دوشام کے نظیموں میں سے تھے۔ ۱۹۹۸ء ترجمہ وہی جواویر گزرا۔

۳۹۹۱ - ترجمه وای جواد پر گزرار

۳۹۹۳ - حضرت ابوہر برہ درخی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ عقصے نے فرایا ہر وانت والے در ندے کا کھانا ترام ہے۔ ۳۹۹۳ - ترجمہ دہی جوادیر گزر ن

۳۹۹۳ - عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنماے روایت ہے منع کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دانت واسف در نمرے اور ہر نیجہ والے پر نکرے ہے۔

> ۳۹۹۵ - ترجمه وی جواد پر گزرا ۳۹۹۷ - ترجمه وی جواد پر گزراب

494 م- ترجمه ونای جواویر گزرا

(۳۹۹۷) ہیں۔ آود گئے نے کہا جہور علیہ جے شافعی اور ابو منیفہ اور اجھراور والاوان کا بید قد ہب ہے کہ ہر در ندہ دانت سے شکار کرتے واللا ک طرح ہری شرہ چیزے شکار کرتے واللا حرام ہے اور امام مالک کے زنو کیک مکروہ ہے حرام شمیس ہے۔



#### بُابُ إِبَاحَةٍ مَيْنَةٍ الْبَحْرِ

499٨ عَنْ حُابِرِ رُضِيَ اللَّهِ عَنَّهُ قَالَ بَعَثْنَا وَسُولُ الله صَلِّي الله عَلَيْهِ وَ سَلُّمُ وَأَثَّرَ عَلَيْكَ! أَبِّهَ غُبَيْدَةً نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَّئْسِ وَزَوَّدَنَا جِرَالًا مِنْ تَمْرَ نَمْ يَحِدُ لَمَا مُلِزَهُ فَكَانَ أَبُو عَبَيْدُةً يُعْطِينَ تُمْرَةً تُمْرَةً قَالَ فَقُلْتُ كَيْفَ كُسْمٌ تُعَسَّوُنَ بِهَا فَالَ نَعُصُّهُا كَمُا يُمْصُّ الصَّيُّ ثُمُّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنْ الْمَاء فَلْكُمِينَا يُولَمْنَا إِلَى اللَّيْلِ وْكُنَّا أَصْرِبُ يعصيُّنَا الْحَنَطَ أَمُّ كُنُّهُ بِلْمَاءِ فَمَأْكُلُهُ قُالَ والْطَلْقُنَّا عُلَى سُاجِنِ الْبَحْرِ فَرُفِعَ لَنَا سُنَى سَاحِل الْمَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ النَّنَحْمِ فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِيَ دُالَّةً تُدْعَى الْعَنُمز قَالَ قَالَ اللَّهِ عَسَدةً مَيْنَةً تُمُّ قَالَ لَه بَلْ نَحْلُ رُسُلُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهٰ عَسُّو وَ سَلَّمَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ رَقَدُ اضَّطُّرزُتُمْ فَكُلُوا قَالَ فَأَقَمِنُنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ لَلَاتُ مِائْةٍ حَتَّىٰ سَيْ فَالَ وَلَقَدْ رَآئِتُكَ نَغْتَرِفُ مِنْ وَقَبِ عَيْنِهِ بِالْقِلَالِ الدَّهْنِ وَلَقَنَّطِعُ مِنْهُ الْهِدرَ كَالنُّور ِ أَوْ كُفُدِّرِ الثُّورِ فَلَقُدْ أَخَذً مِنَّا أَبُو عُمَنْذَةً تَلَاثَةً

#### باب: وریاکے مردے کا میاح ہونا

۱۳۹۹۸ - حضرت جاہر رضی اللہ عنہ نے دوایت ہے دسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھیجا اور ہی رامر دار ابو عبید ہن الجراح کو کیا ناکہ ہم ملیں قرایش کے قافلہ سے اور ہی رے تو شے کے نے ایک تھیلہ تھجور کا دیا اور پھی آپ کو نہ مار تو ابو عبیدہ ہم کو ایک ایک تھیلہ تھجور کا دیا اور پھی آپ کو نہ مار تو ابو عبیدہ ہم کو ایک ایک تھجور (ہر روز) دیا کرتے تھے۔ ابوا کر بیر نے کہا ہی نے جا بڑ سے بوس کیے تھے دہ ہم کو سے بوس کیے تھے دہ ہم کو سے بوس کیے تھے دہ ہم کو سے باتی اور ہم اپنی کی گنزیوں سے بے مارے دن دات کو کافی جو جاتی اور ہم اپنی گنزیوں سے بے مارے دن دات کو کافی جو جاتی اور ہم اپنی گنزیوں سے بے ہما کہا ہے۔

جابڑنے کہا ہم تھے سمندر کے کنادے پر وہاں ایک ہی ی موٹی چیز نمودار ہوئی۔ ہم اس کے پاس تے ویضا قودہ ایک جانور ہے جس کو عزر کہتے ہیں۔ ابو عبیدہ نے کہ سے مردار ہے ' بھر کئے لگے نہیں ہم اللہ کے د سول کے قیصے ہوئے ہیں اور نشر کی راوہیں کھلے ہیں اور تم ہے قرار ہورہ ہو ( بھوک کے مارے ) تو کھاؤاس کو۔ چابڑنے کہا ہم وہاں ایک مہینہ دہے اور ہم تین سو آدی تھے (اس کا گوشت کھایا کرتے ) یہاں تک کہ ہم موٹے ہوگے۔ جبر اس کے کہا تم موٹے ہوگے۔ جبر اس کا گوشت کھایا کرتے ) یہاں تک کہ ہم موٹے ہوگے۔ جبر اس کی آنکھ کے علقہ ہیں سے جربی کے گھڑے

(۴۹۹۸) من فردگانے کہائی عدمے سے سوار کا بھر اور صبر معلوم ہو تاہے ورید بھی لکتاہے کہ باوجود تکلیف اور بھوک کے وہ لڑائی بل پست بمت میں نے تھے۔ دومر ق دوایت میں ہے کہ جم اسپنے قرشہ اپنی گرونوں پر لیتے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ جب تو شہ ختم ہو چکا تو ابو عبید ڈنے مب کے توشیح ہاتی تھے جن کے اور جرروز بم کوایک مجوراک شن سے دیتے تھے۔

امام فودی نے کہ پہلے ابو عبیدہ نے ہے اجتبادے اس کومروار کہا گھران کا اجتباد بدب کیے اور انہوں نے کہا ہے طال ہے کو مردار ہو کونکہ وہ صفعر تھے ورمصنطر کے لیے مردار بھی طال ہے۔ ور صفرت نے جواس کا گوشت مانگا توان کے دل کوعوش کرنے کے سے کیو گا۔ وہ حلال تغایائی لیے کہ وہ خاص بند تعالی کا بھیجا ہو، تھا تو آپ نے فر ملیائی کو متبرک بھے کر اور اس بھی ولیل ہے اس امرکی کہ آومی کو اسپے ورست سے کوئی شے وگئن درست ہے اور میہ سوال حرم نہیں ہے اور اچتباد جائز ہونے کی بہاں تک کہ رسول اللہ کے زبانہ بس بھی اور اس امر کی کہ دریاکامر دہ طال ہے فو وخود مرجاوے فواہ شکار سے مرجاوے۔ اور ایمائی کیا ہے اٹل سلام نے مجھی کی حالت پر ورجارے صحاب نے لائ



غَشر رَخُلًا فَأَتَّعَدَهُمْ فِي رَفْبِ غَيْنه وَأَخَد ضَلَعًا مِنْ أَصْلَاعِه فَأَقَامُهَا أُنَّمُ رَخَلِ آغَضَم بعير مَعنَا فَسَرُ مِنْ نَحْمِهِ وَشَائِقُ فَلَمَّا فَسَرُ مِنْ نَحْمِهِ وَشَائِقُ فَلَمَّا فَلَا مَنْ نَحْمِهِ وَشَائِقُ فَلَمَّا قَدَنُ لَمُدِينة أَتُمَنا رَسُولَ لِلهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم فَدَكُولًا فَلِكَ لَهُ فَمَالُ (( هُوَ رَزُقٌ وَ سَلَّم فَهِلُ مَعَكُم مِنْ لَحْمِهِ شَيْةً أَخُرِجة الله فَكُمْ فَهِلُ مَعَكُم مِنْ لَحْمِهِ شَيْةً فَتَلَا فَأَرْسَلَبًا إِلَى رَسُولِ اللهِ سَلَّم مِنْهُ فَأَكُلهُ.

مَنْلُى الله عَلَيْهُ وَ سَنَلْمُ مِنْهُ فَأَكْلَهُ.

لاَمْ وَعَنَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ رَصِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَنَهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَلَا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللّهِ وَلَا يَعْرُا اللهِ عَلَيْهِ وَالْحِبُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ وَلَا يَعْرُا لِعُرْبُشِ فَأَقَمْ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ فِي اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

نَطرَ إِلَى أَطُولَ رَجُلِ في الْحَيْشِ وَأَطُولَ جَمَلِ

جرنے تے تے اوراس بی سے قتل کے برابر گوشت کے کوئے کا نے تھے۔ سخ ابر عبیدہ نے ہم میں سے تیرہ آد میوں کو بیا تو وہ سب اس کی آرکھ کے حققے کے اندر بیٹھ گئے اورایک پیل اس کی پہلیوں بی ہے تھا کر کھڑی کی 'پھر سب نے بڑے او فٹ پر بیلان بائد ھاان او فول بی سے جو جمارے می تھے تھا وہ ان کے بیلان بائد ھاان او فول بی سے جو جمارے می تھے تھا وہ اس کے بیلان بائد ھاان او فول بی سے وہ یہ کہ وہید کی وہید وہ ابلا ہوا گوشت تو شرکے واسط (وش فی تی جو میں کے وہید کی وہید وہ ابلا ہوا گوشت جو سفر کے واسط (وش فی تی جو سم سے ہیں)۔ جب ہم مدید بیس آئے آور سول اللہ کہ جو سفر کے لیے رکھتے ہیں)۔ جب ہم مدید بیس آئے آور سول اللہ کہ بیس کے باس کے اور یہ قصد بیان کیا۔ سب سے فر میا وہ اللہ تعالیٰ کا رزق تھ جو تمہارے بیاس کی کھا ان جا بڑنے کہ ہم نے اس کا گوشت اس کی گوشت سے بیس ہے اس کے باس کی گوشت سے بیس ہے اس کی گوشت سے بیس ہے اس کی گوشت سے بیس ہے بیس ہے اس کا گوشت سے بیس ہے بیس ہی جا ہیں کو کھا یا۔

۱۹۹۹ جابر سے روایت ہے ہم کورسول اللہ علی نے بھیجااور ہم تین سوسوار تھے اور ہزدے سر دار ابو عبیدہ بن الجرائے تھے۔ہم قریش کے قافلہ کو تاک رہے تھے تو ہم سمندر کے کنارے کو سے مہینے تک بڑے دہے مہینے تک بڑے دہے اور دہاں ہخت بھوک ہوئے بہاں تک کہ بیخ کھائے گے اوراس لگر کا نام میں ہوگیا ہوں کا الشکر۔ بھر سمندر نے ہمارے لیے ایک جانور پھیکا جس کو عبر کہتے ہیں۔ اس مسندر نے ہمارے لیے ایک جانور پھیکا جس کو عبر کہتے ہیں۔ اس مسندر نے ہمارے کے ایک جانور پھیکا جس کو عبر کہتے ہیں۔ اس مسندر نے ہمارے کے ایک جانور پھیکا جس کو عبر کہتے ہیں۔ اس مسندر نے ہمارے کے ایک جانور پھیکا جس کو عبر کہتے ہیں۔ اس مسندر نے ہمارے کے ایک جانور پھیکا جس کو عبر کہتے ہیں۔ اس کی جانوں بھی اس کی جانوں بھی ہوئی ہدان پر سوار کیا ایک پہنی کے کر کوری کی اور سب سے زیادہ لیبا سوئی شکر ہیں اور سب سے زیادہ لیبا سوئی شکر ہیں اور سب سے زیادہ لیبا سوئی کی اور سب سے زیادہ لیبا سوئی کی سوار کیا ویکھا اور سب سے زیادہ لیبا سوئی کی سوار کیا

للے مینڈک کو حرام کہاہے اور مینڈک کے موااور دربالی جانوروں بیں نئین قول ہیں سب بیں سیجے زیادہ ہے کہ وہ طنال ہیں اور امام مالک کے نزویک مینڈک کو حرام کہاہے اور الاع صنیڈ کے نزویک سوا میسی کے اور کوئی دربیا کا جانور ورست نئیں ہے۔ ای طرح وہ فیصی جو خود مرکز پائی کے اور کی مینڈک بھی ہو خود مرکز پائی کے اور جم مت کی دکیل بیل جو جا برگی کے اور جم مت کی دکیل بیل جو جا برگی صدیق کے فرد کیسے حرام ہے اور حرمت کی دکیل بیل جو جا برگی صدیق میں ہے۔ احتی محتقر اُ



فَحْمَلَهُ غَيْهِ فَمَرْ تَحْنَهُ قَالَ وَحَلَسَ فِي حَجَاحٍ غَيْنِهِ نَفَرٌ فَالَ وَأَحْرَجْنَا مِنْ وَقْبِ غَيْنِهِ آكَلَا وَكَذَا فَلَةً وَذَكِ فَالَ وَآكَانَ مَعَنَا حِرَاتَ مِنْ نَمْرُ فَكَانَ أَيْرِ عُيْنَاهُ يُعْطِى كُلُ رَجْلٍ مِنَا قَيْضَةً فَكَانَ أَيْرِ عُيْنَاهُ يُعْطِى كُلُ رَجْلٍ مِنَا قَيْضَةً فَشَنَةَ ثُمَّ أَعْطَانَا تَعْرُهُ تَمْرُةً فَلَمَّ فَيَى وَجَدُنَ

٥٠٠٥ عن حابر رصي الله عنه يَقُولُ في خَبْس الحَبْط إِنْ رَجُلًا لَحَر اللَّات حَرَائِرَ ثُمَّ لَنَان حَرَائِرَ ثُمَّ لَنَان حَرَائِرَ ثُمَّ لَنَان حَرَائِرَ ثُمَّ لَنَان حَرَائِر ثُمَّ لَنَان حَرَائِر ثُمَّ لَنَان أَمْمٌ لَهَاهُ أَبُو عُنْئِلَةً.

٧٠٠٧ عَنْ حَايِر بْنِ عَيْدِ اللهِ أَحْيَرَهُ قالَ بَعْتُ رَسُولُ اللهِ صَنْنُي الله عَلَيْهِ وَ سَلْمَ سَرِيَّةً قَالَ وَ سَلْمَ سَرِيَّةً قَالَ وَ سَلْمَ سَرِيَّةً ثَلَاثَ مِائَةٍ وَأَمْرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُنْدَةً بْنَ لُحَرَّاحٍ فَعَنِي وَادْهُمْ فَي مِزْوَدٍ غَنْهُدَةً وَادْهُمْ فِي مِزْوَدٍ فَكَانَ يُصِيئْنَا كُلَّ بَوْمٍ نَمْرَةً.
فَكَانَ أَهُوْتُنَا حَتَى كَانَ يُصِيئْنَا كُلَّ بَوْمٍ نَمْرَةً.

٣٠٠٠ عن جامر مَن عَدَر اللهِ يَقُولُ بَعَتَ رَسُولُ اللهِ يَقُولُ بَعَتَ الْبَحْرِ رَسُولُ اللهِ يَقِلَقُ سَرِبَةً أنا فِيهِ إلى سِيغِ الْبَحْرِ وَسَاقُوا حَمِيعًا لَهُمَّةً الْحَدِيثِ كَنْحُو حَلِيثِ عَمْرُو ابْن فِينَار وَأَبِي الرَّبَيْرِ عَبْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَهُمْ فِي حَدِيثِ وَهُمْ فِي خَدِيثِ وَهُمْ فِي كَيْسُالًا فَأَكُلُ مِنْهَا الْحَيْشُ تُعَانِيَ عَمْرَةً لَيْلَةً

وہ اس کی پہلی کے تلے سے نکل حمیااور اس کی آئی ہے علقہ بیس کی اس کی آئی ہے علقہ بیس کی اس کی آئی ہے علقہ بیس ہے استے گھڑے چربی کے نکالے اور معادے ساتھ (اس جانور کے طف سے پہلے)ایک بورہ تھا تھجور کا قوابو عبید قاہم میں ہے ہرا یک کو ایک ایک میں ہے ہرا یک کو ایک ایک میں دویتے لگے۔ ایک میں شریل تو ہم کو معلوم ہوااس کانہ سنہ ( یعنی آئی تھجور ہے ہے۔ اس جب وہ بھی شریل ہے تھجور ہے ایک معلوم ہوا کہ ایک تھجور ہے۔ کیے ہوتا ہے چر جب وہ بھی نہ رہی اس واقت معلوم ہوا کہ ایک تھجور ہیں گئی ہوتا ہے چر جب وہ بھی نہ رہی اس واقت معلوم ہوا کہ ایک تھجور ہیں ہیں ہوا کہ ایک تعلیم تھی کے ہوتا ہے تھی ہوا کہ ایک تھجور ہیں تاہم تھی کے ہوتا ہے تھی ہوتا ہی تھی ہوتا ہے تھی ہوتا ہی تھی ہوتا ہے تھی ہو

\*\*\* ۵ - جائز ہے روایت ہے چوں کے لنگر میں ایک شخص نے ایک وٹ تین اونٹ کیسے میں ایک شخص نے ایک وٹ تین اونٹ کیسے کیسے ایک وٹ تین اونٹ کیسے کیسے کیے ابو عبیرہ نے منع کر دیا اونٹول کے کانے ہے کہا کہیں اونٹ تھام ہو جاویں اور جہاد میں خلل واقع ہو۔

۱۰۰۱- جابر بن عبدالله رضی الله عندے ، وابیت ہے دسول الله صلی الله عابیہ وسلم نے ہم کو بھیجا ہم تین سو آوی چھے اور ہمارا توشہ ہمار کی گرونوں پر تھا۔

۱۰۰۴ - جاید بن عبدالله مندروایت برسول الله صلی الله علیه وسلم فی الله علیه وسلم فی الله علیه وسلم فی الله عبد الله فی الله عبد الله فی الله عبد الله فی الله الله عبد الله فی الله فی الله فی الله و الله می الله و الله می الله و الله و الله و الله و الله الله و الله و



۴۰۰۴- ترجمه وی بیجواد پر گزرا

باب: لیستی کے گدھول کا گوشت حرام ہے ۱۹۰۵- امیر المومنین حضرت علی سے روایت ہے رسول املا میلانی نے منع کیا عور تول کے سوخو متعہ کرنے سے فیبر کے دل اور بہتی کے گدھول کے گوشت سے بھی منع کیا۔ ۱۹۰۵- ترجمہ وہی جوادیر گزرا۔

کے ۵۰۰- ابی تغلبہ سے روابیت ہے حرام کے رسول لٹڈ نے گوشت ان گدھوں کے جو نستی میں رہتے ہیں (اور جنگل کا گدھ لیعنی گور خرباتفاق طلال ہے)۔

۵۰۰۸- عبدالمند بن عمر رضی الله عنیمات بروایت کے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے منع کیا بستی کے گدھول کے گوشت ہے۔ ۹۰۰۵- عبدالله بن عمر رضی الله عنها ہے روایت ہے منع کیا الله عنها سے روایت ہے منع کیا ارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بستی کے گدھے کھانے ہے جیبر کے دان حالا نکہ کو گول کو حاجت تھی۔

۱۰۱۰ - شیبانی سے روایت ہے میں نے عبداللہ بن ان اولی سے
پوچھا بہتی کے گر عوں کے گوشت کو انھوں نے کہا ہم خیبر کے
وان بھوک ہوئے اور ہم رسول اللہ علی کے ساتھ تھے اور ہم
نے بہود کے گر سے جو شہر سے نکل رہے سے پکڑ لئے تھے کھر ہم
نے ان کو کا ٹا اور ہماری ہا ٹھیوں میں ان کا گوشت ائل رہا تھا اسے
میں جناب رسال اللہ کے منادی نے پکارا بائڈیاں اللہ و و اور
گدعوں کا گوشت مت کھاؤے میں نے کہا آپ نے گدھوں کا

٥٠٠٤ عَنْ جَابِرِ ثَن عَبْدِ الله فَالَ بَعْثَ رَسُولُ اللهُ فَالَ بَعْثَ رَسُولُ اللهُ فَالَ بَعْثَ رَسُولُ اللهُ فَالَ بَعْثَ إِلَى أَرْضِ هُهِلِنَةً وَ سُتَعْمل عَلَيْهِمُ رَحُلًا وَسَافَ اللَّهٰدِيثِ اللَّهْوِ عَديتهم أَلِمُ عَديتهم أَكُل لَحْمِ اللَّهٰوَ عَديتهم أَكُل لَحْمِ اللَّهٰمُ اللَّهٰمَ اللَّهٰمَ اللَّهٰمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ

٥ • ٥ - عَنْ عَلِي مَنْ أَي أَنْ أَي طَالِبٌ أَنْ رَسُولٌ اللهِ صَلَّى الله عَنْ وَسُولٌ اللهِ صَلَّى الله عَنْ عَنْ مُنْعة اللهِ صَلَّى الله عَنْ مُنْعة النَّاسِية.
 النَّسَاءِ يَوْمَ حَيْثَرَ وَعَنَ لُحُومٍ الْحُمْرِ الْإِنْسَيَّة.

٣٠٠٩ عَنْ لَوْهُرِيٌّ بَهِدًا الْإسْناء وهِي خَدِيتِ بُوسُن وَعَنَ أَكُلِ لُخُومِ الْخُمْرِ الْأَنْسِيَةِ. خَدِيتِ بُوسُن وَعَنَ أَكُلِ لُخُومِ الْخُمْرِ اللَّانْسِيَةِ. 
٣٠٠٧ عَنْ آبِيْ ثَعْلَية رَصِينَ الله عَنْهُ قَال حَرَّمُ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلْمٌ لُحُومَ الْخُومَ الله عَلَيْهِ وَ سَلْمٌ لُحُومَ النَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلْمٌ لُحُومَ النَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلْمٌ لُحُومَ النَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلْمَ الْخُومَ الله عَلَيْهِ وَ سَلْمَ الله عَلَيْهِ وَ سَلْمَ الله عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهَ عَلَيْهِ وَ اللّهَ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهَ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهِ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٨ - ٥ - عن ابن عُمَر أن رَسُون اللهِ ﷺ مهى
 عَنْ أَكُل لُحُوم اللَّحْمُر اللَّهْ لِلَّهِ.

٩٠٠٥ عن شر شمر قال نهي رَسُولُ اللهِ صَلَّي للهُ عَلَنْهِ رَ سَلَّمَ عَلَّ أَكُل لُجِمارِ اللَّمْلِيَ يَوْم حَيْنِرَ وكَانَ النَّاسُ احْناجُوا اللَّها.

(۵۰۰۵) علا جمہور ملہ کے زو یک اور اس عبائ نے کہا حرس نہیں ہے۔ اور مالک کے تین قول ہیں سب میں مشہور یہ ہے کہ عروہ نتو یک ہے اور صحیح حرصت ہے ۔ (ٹووی محتصر آ)



تحريم مَاذًا قالَ تحَلُّكُما نَيْسا فَقُلُما حَرَّمَهَا أَلْمَة وَحَوْمُهَا مِنْ أَخِلَ أَنْهَا لَمُ يُحمَّنَ

١١٠ - عَنَّ سُلَيْمَانَ النَّبْيَّانِيَّ قَالَ سَمِعْتُ غَنْدُ اللَّهِ بْنِي أَوْلَفِي يَقُولُ أَصْايَتُنَّا مَخَاعَةً تَالِي حَبَّرُ فَلَمًا كَانَ تَوْمُ حَبَّرُ وَقَعَّا مِي الْحُمْرِ الْمُعْلِيَّةِ عَانَّمُحَرِّنَاهَا فَلَمَّا عَلَتُ بِهَا الْقُدُورُ نَافَى مُنَادِي رَمُنُول اللَّهِ مُؤَفُّكُ أَنَّ اكْلِلُو الْقُدُورَ وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ سَيْنًا قَالَ فَهَالَ ا نَاسٌ إِنَّمَا لَهُى خَنَّهَا رُسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بِأَلَّهُ لَلَّمْ تُحَمَّسُ وقَالَ آحَرُونَ لَهَى سُها أَلْنُةُ

٣٠١٣ - غر البُوَاء وَعَلْد الله تَنَ أَسِي أَوْلَى يَقُولَانَ أَصَيْبًا خُمُرًا فَصُحَنَاها فَتَانِي مُنَادِي رسُول اللهِ عَلِيْكُ اكْفَنُوا الْقَانُور.

٣٠٠١٣ عَنْ أَي إِسْخَقَ قَالَ الْبَرَاءُ أَصِبْنَا يَوْمُ خَيْنُورَ خُمُرًا. فَمَادَى مُمَادِي رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ أَنَّ اكْفَتُوا الْقُدُورُ..

🗕 🗢 عَن الْمُرَاءِ يَقُولُ مَهِمَا عَنْ أُحُومِ الْمُحْمَرُ الْأَهْلِيَّةِ.

\* ١٠١٥- غَنِ الْنُرَاءِ لِمَن عَاذِمِيمٍ قَالٌ أَمُرَقًا رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنْ نُنْفِيَّ لُحُومُ الْحُمُرِ الْأَهْرِيَّةِ نِئَةً رِّنْصِيحَةً ثُمَّ لَمَّ يَأْمُرْنَا مِأْكُلِهِ.

١٦٠٠ عَنْ عَاضِم بِهَاذَا الْإِسْنَادِ نَحْوُهُ.

١٧ . ٥- عَنْ البنِ عُبَّاسِ قَالَ لَا أَدْرِي الْمُا نَهَى عُنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ أَحْلَ أَنَّهُ كَانَ

تُطْعَمُوا مِنْ لَحُومِ الْمَحْمُ مِنْ فَقُدُ حَرَّمِهَا مَوشت كير حرام كيارياني بم تر آجي يل كير بعضول في کہا آپ نے ان کو تعلقی حرام کر دیا ' بعضوں نے کہااس وجہ ہے کہ ان کاخس نہیں لکا تھا( یعنی تقلیم نے پہلے انہوں نے گدیھے كان ذالياس وجد السفرام كياك

ا ٥٠- سليمان تيميال سهر اليت بيم من في عبدُ الله بن الي او لَيَّ ے ستاوہ کہتے تھے ہم تحبیر کی رات مجو کے ہوئے جب دان ہوا تو ہم بہتی کے گدھوں پر ٹرےاوران کو کاٹاجب دیکیں اپنے لگیں تورسول الله مسلی الله علیه وسبلم سے سنادی نے پیکار االٹادو دیگوں ًو اد رگدھوں کے گوشت ہیں ہے کیچھ مت کھاؤ۔ اس وقت بعضوں نے کہار سول انتد صلی الند عدیہ وسلم نے منع کیا اس ہے اس ملیے کہ گدھے تقسیم میں نہیں آئے اور بعضوں نے کہا نہیں سپ نے اس کو حرام کر ذیار

١١٠٥- براءاور عبد لله بن الي اوفي سے روايت ہے كه بم نے گد حوں کو بکڑا اوران کو پکایا پھر آپ کے منادی نے آواز دی الب دوماندُ بيل كو\_

١١٠٥- حضرت ابواحلق " ہے روایت ہے پر اونے کہ ہم نے نیبر کے ون اگدھے کراے مجرجناب زسول اللہ کے مناوی نے آواز دی که الت دومانڈ موں کو۔

۱۰۵۰ براء سے روایت ہے ہم منع کئے سنے کہتے کی گرموں سے گوشت ہے۔

۵۰۵- يراه بن عازب في خروايت ہے تھم كيا ہم كور سول اللہ ً نے نہتی کے گرھوں کا گوشت کھینک دینے کا کیا ہویا ایکا ہو ' پھر نہیں تھم دیاس کے کھانے کار

. ۱۱۰۵- ترجمه وی ہے بنواو پر گزرا<u>۔</u>

ما ۱۵۰- حضرت ابن عبال سے روایت ہے انہوں نے کہاہیں نہیں جانتار سول اینڈ نے منع کیا گدھوں کے گوشت سے س وجہ



خَمُولَةُ النَّاسِ فَكَرِهَ أَنَّ تُلَّهْبَ حَمُولَتُهُمْ أَوْ خَرَّمَهُ فِي يَوْمٍ خَيْبَرَ لُحُومَ الْخَمْرِ الْأَهْلِيَّةِ.

١٨ • ٥ - عَنْ سَلَمَةً بْنِ لْأَكُوْعِ قَالَ حُرَجْفًا مَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ إِلَى خُبَيْرٌ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ فَتَحَهَّا عَلَيْهِمْ فَسَنًّا أَمْسَى النَّاسُ الَّيُومْ الَّذِي فَيَحَتَ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَاتًا كَنْبِرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَيْ شَيْءٍ النَّبَرَانُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ النَّبِرَانُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِلُونَ)) فَالُوا عَلَى بَخِم قُالَ عَلَى أَيْ لُحْمَ قَالُوا (( عَلَى لَحْمِ خُمُو إِ) إِنْسِيَّةٍ فَقَالَ رَّسُولُ اللهُ عَلَيْكُ ﴿ أَهْرِيقُوهَا وَاكْمُسِوْرِهَا ﴾) نَقَالَ رَجُلَّ يًا رَّسُولُ اللهِ أَوْ تُهَرِيقُهَا وَنَعْسِلُهَا قَالَ أَوْ ذَلكَ. ١٩٠٠هـ ﴿ عَنْ بَرَيَدَ ثُنَ أَسِي عُنَيْلًهِ بِهَٰذًا الْإِسْنَادِ. • ٢ • ٥ – عَنْ أَنْسِ قَالَ لَمَّا فَنْحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَيْبَرَ أَصَبْنًا خُمَّرًا عَارِحًا مِنْ الْقَرْيَةِ فَطَبَاعُنا مِنْهَا قَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَلَا إِنَّ اللهَ وَرُسُولَهُ بُنَّهَيَانِكُمُ عَنُّهَا مَانَهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَل التَّيُّطَان فَأَكُمِنَتُ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بمًا فِيهَا.

سے کہ دہ ادر نے کے کام بی آئے بی تو ہر جا آپ نے ان کا تھے۔

مناہ کا میں کرنایا حرام کیا خبر کے دن بہتی کے گدھوں کا گوشت۔
ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظے خیبر کی طرف پھر اللہ تعالیٰ نے مسلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظے خیبر کی طرف پھر اللہ تعالیٰ نے بہت فیج کردیا خیبر کو جس دن فتح ہوان اس کی شام کولوگوں نے بہت انگار جلائے۔ آپ نے فرمایا کیائے بیں؟
انگار جلائے۔ آپ نے فرمایا یہ انگار کیسے بی اور کیا چیز پکاتے بیں؟
انگار جلائے۔ آپ نے فرمایا یہ انگار کیسے بی اور کیا چیز پکاتے بیں؟
انگار جلائے۔ آپ نے فرمایا کوشت پکاتے بیں۔ آپ نے فرمایا کا بے کا کوشت جہاد اور مانڈیاں تو ڈوالو۔ ایک شخص بولا ہم گوشت بہادیں
اور مانڈیاں دھوڈ الیس؟ آپ نے فرمایا چھا بیانی کر کو۔
اور مانڈیاں دھوڈ الیس؟ آپ نے فرمایا چھا بیانی کر کو۔

#### ۴ وف- ترجمه وی جوادیر کزرابه

۱۹۰۴۰ انس رضی انگ عند سے ، دایت ہے جب رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے نیبر کو جی کیا تو گاؤل سے بو گدھے نکل رہے
تھے ہم نے ان کو پکڑا پھر ان کا گوشت پکایا سے ہی گدھے نکل رہے
کے منادی نے آواز دی خبر دار ہوجاؤ للداور آس کارسول دو تول
تم کو منع کرتے ہیں گدھوں کے گوشت سے کیونکہ وہ پلید ہے ' شیطان کا کام ہے اس کا کھانا۔ پھر مب ہانڈیاں ائٹی سیس اور گوشت ان عی ائل رہاتھا۔

ا ۱۰۰۰ مانس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے جب خیبر کا وان ہوا تو ایک آنے والا آیا اور کہنے لگایار سول الله صلی الله علیہ وسلم گرھے کھائے گئے پھر ووسر ا آیا اور بولا گدھے فنا ہوگئے۔
تاب آپ نے ابو طلحہ رضی الله عنہ کو تکم کیا نہوں نے پکار الله اور رسول اس کا منع کرتے ہیں تم کو گدھوں کے گوشت سے کیو مکہ وہ پلید ہیں یا ناپاک ہیں۔ انس رضی الله عند نے کہا پھر ہا تریاں الت ورک گئیں۔



## بَابُ إِبَاحَةِ أَكُلِ لَحْمِ الْخَيْلِ (١)

٣١٠ • • عَنْ حَامِر ثَنْ عَبْدِ اللهِ أَنْ رَسُول اللهِ مَا يُومَ وَمُبَرَ عَنْ صَالَى اللهِ عَلَيْهِ رَ سَلْمَ الهَى يَوْمَ. حَوْبَرَ عَنْ لَحُوم الْحَيْل. لَحُوم الْحَيْل. لَحُوم الْحَيْل. اللهِ بَقُولُ أَكَلْنَا وَحَمْرُ الْوَحْسَ وَنَهَاللهِ بَقُولُ أَكَلْنَا وَحَمْرُ الْوَحْسَ وَنَهَاللهِ بَقُولُ النّبي رُمَن خَيْبَرَ الْحَيْلُ وَحُمْرُ الْوَحْسَ وَنَهَالله النّبي مَنْ اللهِ بَقُولُ النّبي مَنْ الْحَيْلُ النّبي اللهِ بَقُولُ النّبي مَنْ الْحَيْدَ وَلَهَالله النّبي مَنْ الْحَيْدَ اللهِ بَقُولُ النّبي مَنْ الْحَيْدَ اللهِ بَقُولُ النّبي مَنْ الْحَيْدَارِ اللّهُ هِيعًا.

٧٤ عن أبن حُريْج بِهَذَا أَبْإِمْمَادِ.

٣٥ عَنْ أَسْماءَ قَالَتُ يَحَرُّنَا فَرَسَّا عَلَى
 عَهْادِ رَسُولِ اللهِ تَلْقَلُهُ فَأَ كَلْنَاهُ.

٢٦ • ٥- عَلْ هِ ثَمَامٍ بِهُا اللَّهِ مِنْنَاةٍ
 بَابُ إِبَاحَةِ الْطَنَبُ

٣٧ • ٥ - عَنِ النَّنِ غُمْرَ بِقُولُ سُئِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ مَلَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَ الطَّبِّ فَغَالَ (( لَسْتُ لَا مُحَرِّهِهِ )).

٨٠٠٩ عن الني عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَالَٰ سَلَم رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَالَٰ سَلَم الله عَنْهُمَا فَالَٰ مَا لَكُلُ وَعَلَى الله عَنْهُ وَ سَلَم عَنْ أَكُلُ الصَّبُ فَقَالَ ((لَمَا ٱكُلُهُ وَتَمَا أَحَرَّفَهُ)) عَنْ أَكُلِ الصَّبُ فَقَالَ ((لَمَا ٱكُلُهُ وَتَمَا أَحَرَّفَهُ)) اللهِ تَظْلَ رَجُلُ (سُولَ اللهِ تَظْلَ رَجُلُ (سُولَ اللهِ تَظْلَ رَجُلُ (سُولَ اللهِ تَظْلَ اللهِ اللهِ تَظْلُ اللهِ اللهِ تَظْلُ اللهِ اللهِ تَظْلُ اللهِ اللهِ تَظْلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلهِ اللهِ ا

## باب گھوڑوں کا گوشت حلال ہے

۵۰۲۳ - جاہر بن عبداللہ رضی اللہ جہماً ہے دوایت ہے رسول اللہ عبداً ہے دوایت ہے رسول اللہ عبداً ہے ۔ منع کیا خیبر کے ون نہتی کے گلاھوں کے گوشت سے اور اجازت وی گھوڑوں کا گوشت کھانے کی۔

۔ ۱۹۳۳ء - بھاہر بن عبداللہ نے کہا ہم نے خیبر کے زمانہ ہیں محکوروں کا ور گور خرون کا گوشت کھایااور منع کیا ہم کور سول اللہ نے بہتی کے گدھے ہے۔

۰ ۵۰۲۴ ترجمه وی جوادیر گزرار

۵۰۲۱- ترجمه وی جواو پر گزران

باب الوه كا كوشت حلال ہے ( تعمیٰ سوسار كا )

ے 199 - عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ عنہ سے موالیت ہے اس کو کھا تا معلقہ سے پر چھا گیا گوری کا گوشت تو آپ نے فرما بانہ بیس اس کو کھا تا ہول نہ حرام کھتا ہوں۔

۵۰۲۸ - این عمر سے روایت ہوا یک هنیس نے رسول اللہ عظیمی اس کو کھا تا ہوں نہ سے ایک هنیس نے رسول اللہ عظیمی سے بوجھا گوہ کھا تا ہوں نہ حرام کہتا ہو ل. ۔ حرام کہتا ہو ل.

۵۰۶۹ - ترجمه ویل جواد پر گزراا ننازیاده ہے که سبب منبر پر تھے۔

۔ (۵۰۲۵) \* کا نووی نے کہاں میں اختلاف ہے تو تنافعی اور جمہور سنگ اور خلف کا پیر قول ہے کہ تھوڑے کا گوشت مباح ہے بلا کراست اورامام مالک اور ابو حذیفہ کے نزدیک عمرود ہے۔

۔ (۱۹۷۷) ان آپ نے تمیں کھایا کیونگد دہ آپ کے مک میں تھیں جو تا تھ تو آپ کواس سے کراہت ہوئی جیں دوسری رہ ایت ہے بر صحب نے کھانیا آپ کے سامنے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دہ صلال ہے اس پر اٹھان ہے مسمانوں کام ابو طبیقہ سے متقول ہے کہ انہول نے مکر دہ کہا۔ (نووی)



٣٣ . ٥ – عَنْ توْيَه الْعَشْرِيِّ قَالَ قَالَ لِي الشَّعْلَى الشَّعْلَى الشَّعْلَى الشَّعْلَى الشَّعْلَى الشَّعْلَى الْمُتَعْلَى الْمُتَعِلَى الْمُعْلَى عَنِ اللَّبِي اللَّهِ الْمُتَعَلِّمُ وَأَعْلَى مِنْ اللَّبِي اللَّهِ اللَّهِ وَالصَّفْ وَالْمُتَعَالَ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ وَالصَّفْ وَاللَّهُ عَلَمْ هَذَا قَالَ كَالِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَيْر هَذَا قَالَ كَالِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَيْمِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللْمُولِ ال

\* ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ لَنَ عَنَّاسِ قَالَ دَحَلْتُ أَنَا وَحَالِكُ يُنُ الْوَبِيدِ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَنَّى الله عَنْيَهِ وَ سَلَّمَ بَيْتَ مِنْمُوفَةً فَأْتِيَ بَضَبُ مَحْنُودٍ فَا عَنْيَهِ وَ سَلَّمَ بَيْتَ مِنْمُوفَةً فَأْتِيَ بَضِبُ الله عَلَيْهِ و سَنَّمَ فَأَهُوكَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَنَّى الله عَلَيْهِ و سَنَّمَ الله عَلَيْهِ و سَنَّمَ الله عَلَيْهِ و سَنَّمَ الله عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ الله عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ الله عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ بَمَا أَخْرُوا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِمَا يُولِينُهُ أَلَهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ بِمَا يُولِينُهُ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِمَا يُولِلُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِمَا يُولِينُهُ لَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَكُنَّهُ لَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا وَلَكِنَّهُ لَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا وَلَكِنَّهُ لَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا وَلَكِنَّهُ لَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا وَلَكِنَّهُ لَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا وَلَكِنَّهُ لَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا وَلَكِنَّهُ لَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَيْتُ لَيْهُ فَقَلْتُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا وَلَكُنَّهُ لَمْ اللهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا وَلَكُنَّهُ لَمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَوْلُهُ اللهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللللّهُ الللهُ الللللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللللهُ الللهُ

• ''۵۰۳ - ترجمہ وی ہے جواوپر گزرا۔ ۱۳۰۵ - ترجمہ وی جواوپر گزرانہ

ماسون فی - عبراللہ بن عباس متنی اللہ عبر وابت ہے میں اور اللہ بن وابیت ہے میں اور خالہ بن وابید ہو اللہ بن وابید میں گئے وہاں ایک گود لا یا گیا بھتا ہوں رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک گود لا یا گیا بھتا ہوں رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہا تھ اوھر جھکایا ابعضی عور توں نے جو حضر من میمونہ رضی اللہ عنہا سے گھر میں تھیں دسول اللہ حسلی اللہ علی اللہ علیہ وسلم کو نادیا جس کو آپ کھانے والے سے ( یعنی کہد ویا کہ یہ گور ہی گور ہی ایک میہ گور ہی کہ ایادہ سے گور ہی نے دیا کہ میں تو آپ کھانے والے سے ( یعنی کہد ویا کہ میہ گور ہی مرام ہے یار سول اللہ کا آپ نے اپنایا تھ میں جھنے لیا۔ میں نے کہا کیادہ میں حرام ہے یار سول اللہ کا آپ نے فرمایا نہیں وہ میر سے ملک ہیں نہ تھا



يْكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ)) قَالَ أَعَالِنَا فَاخْتَرَٰرِاتُهُ مَأْكُنَّهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلِيْظُهُ بَأْطُرُ.

م عَنْ عَلْمِ اللَّهِ أَنْ عَنَّاسَ رَصَيَّ اللَّهَ عَنُّهُمَّا أَخْمَرُهُ أَنَّ حَالِمَ بُنَ الْوَلِيدِ اللَّذِي يُقَالُ لَهُ سَيُّهُ ۚ اللَّهِ أَخَرُهُ أَنَّهُ وَجِزَ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّهُ عَلَى مَيْمُونَةُ زَوْجِ السِّيَّعَلِيُّهُوهِيَّ خَالَتُهُ وْبَخَالُةُ نُن عُيَّاسَ فُوْحَدُ عِنْدُهُ طَيَّا مُحَّدُونًا قَدَمْتُ بِهِ أُحْتَهُا خُعُيْدَةً بِنْتُ الْخَارِينِ مِنْ لِمُحْدِرِ فَقَدَّنْتُ الضَّتُ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيُّ وَكَانَ فَلَّمَا يُقَدُّمُ إِلِّهِ طَعَامٌ حَنَّى تُحَدَّثُ لَو وَيُسْتُمَى لَهُ فَأَهْوَى وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بُدُهُ إِلَى الضَّتُ فَقَالَتُ الْمُوَأَةُ مِنْ النَّسُنُونَةِ الْخُصُورِ أَخْبِرُكَ رَسُونَ اللَّهِ عَلَيْكُ بِدَ فَدَّمْتُنَّ لَهُ قُلْنَ هُوَ الصَّبُّ يَمَا رَّسُولَ اللَّهِ فُرْفَعْ رُسُولُ الله عَلِيْكُ يَدَهُ فَقَالَ حَالِدُ بَنَ أُولِيدِ أَحَرَامٌ الصُّبُّ يُمَا رُسُولٌ اللهِ قَالُ (( لَا وُلَكِمُّهُ لَمْ يَكُنُ بِأَرْصِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَاقُهُ ﴾) مَالُ خَالِدُ فَاحْتُورَانُهُ فَأَكُلُّتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ يَنْظُرُ فَلْمٌ يَلْهُبِي. ٣٦٠ ٥٠ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ أَعَنَّرَهُ أَنَّ خَالِدٌ مْنَ الْوَلِيدِ أَعْبُرَاهُ أَنَّهُ دَعْلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ عُلَى مَيْسُونَهُ بنْتِ الْحَارِثِ وَهِيَ خَالْنُهُ فَقُدُمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ لُحَمُّ صَبُّ جَاءَتَ بِهِ ثُمُّ حُفَيدٍ بنَّتُ الْحَارِتِ بِنْ نَحَارٍ وَكَانَتُ تَحْتَ رْحُلٍ مِنْ بَنِي جَعْفَرِ وْكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَه يُأْكُلُ سَيْنًا حُتِّي يَغُلُمُ مَا هُوَ ثُمُّ ذَكْرَ بِمِثْلُ حَدِيثٍ بُونُسَ وَزَادٌ مِي آعبِرِ الْحَدِيثِ وَحَدُّنَهُ الْبُنُّ الْأَعْسُمُّ عَنْ مَيْمُونَةَ وَكَاكَ فِي جُحْرِهَا

اس دجہ سے بھے کو کر اہت ہو ئی۔خالدؓ نے کہا ٹیں نے اس کو اپنی طرف کھیسچا اور کھایا اور آپ دیکھ زیج تھے۔

۵۰۳۵- عبداللہ بن عبائ ہے روایت ہے ڈلد بن ولیڈ جن کو سیف الله کما جاتا تھا وہ رسول اللہ عظافہ کے ساتھ ام الموسنین ميونية كے پاس مجلے جور سول المذكى بى بى تقييں اور خالہ تقييں خالہ ً اور این عبائ کی۔ ن کے باس گوہ دیکھا تھا بھنا ہواجو لا کیں تھیں میموند کی مین هیده بنت حارث نجدے ۔ پھر وہ گوہ رسول اللہ کے سائے رکھا گیا اور کم ایسا ہو تاک آپ کے سامنے کوئی کھانار کھا عادے اور بیان نہ کیا جوے اور نام نہ میا جادے (کہ وہ کیا کھانا ہے) تورسول اللہُ نے ابناہاتھ بڑھایا گود کی طرف ایک عورت عور توں میں ہے جو موجوز تنفین پول انٹی رسول اللہ کے اور کہہ دیا جو آپ کے سامنے لا تھی تھیں وہ کئے لگیں ہے گوہ ہے یار سول اللهُ أَن أَن أَلَ آبِ فِي إِمَا إِلْحُد مَعِينَ إِلَا مِن وَلِيلاً فِي كِما كِما گوہ حرام ہے یار سول ائٹر ؟ آپ نے فرمایا نہیں حرام نہیں ہے لیکن یہ میرے ملک میں نہیں ہو تااس وجہ سے جمھ کو نفرت ہوتی ہے۔ خالد نے کہ پھر میں نے اس کو تھیسجا اور کھایا اور رسول انڈو کھے رہے تھے جھے کھاتے ہوئے منع نہیں کیا۔

۱۳۹۳ - حضرت ابن عباس رضی الله عنها ب روایت بے خالد بن ولید رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ میمونه بنت حادث کے گھریں گئے وہ خالد کی خالہ تھیں لورسول الله صلی الله علیه وسلم کے ماتھ میمونه بنت الله علیه وسلم کے سامنے گوہ کا گوشت الایا گیا۔ اس کوام حفید بنت حارث تجد سے لا کہا تھیں وروہ بن جعفر میں سے ایک مخص حارث تجد سے لا کہا تھیں وروہ بن جعفر میں سے ایک مخص حارث تجد سے لا کہا تھیں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوئی چیز تبین کھاتے تھے جب تک آپ کو معلوم نہ ہوجا تا تھا کہ وہ کیا چیز ہے۔ بھر بیان کیا می طرح۔

مُسلمُ

٣٧٠ ٥ - عَنْ اثْنِ عَيْنَاسٍ قَالَ أَنِيَ النَّبِيُ النَّبِيُ عَلَيْنَهِ وَنَحْنَنُ فِي نَيْسَا مَيْمُونَةَ بَطَنَيْسٍ مَشُويَّيْنِ بِوِيثُلِ خَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ أَزِيدَ نَنَ الْأَصْمَ عَنْ مَيْسُونَة.

٣٨٠ ٥- عَنْ ابْنِ عَبِّاسِ قَالٌ أَبِي رَسُولُ اللهِ

عَلَيْكُ وَهُوَ فِي نَيْتِ مَيْمُونة وَعِنْدَةُ عَالِدُ فِيُ الْوَلِيدِ لِللَّهِ فِي اللَّهُ فِي الْمُؤْمِنُ الرَّاهُمِ يُ

٣٩٠ه ٥ -عُن ابْنُ عَبَّامَ يَقُولُ أَهُدُاتُ حَالِنِي أَمُّمَ \*\*\* ﴿ مَنْ مُنْ مُنْ مِنْ عَبَامَ عَلَيْهِ ﴿ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ مِنْ

خُفَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَظِيْقُهُ اسْتُمَّا وَآفِطًا وَأَضَّنَا فَأَكُلَ مِنْ السَّمْنُ وَاللَّقِطِ وَتَرَاكَ الطَّبِّ تُقَدَّرُا

وُ كِلَ عَلَى مُا فِنَوَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ وَلُوْ كَانَ

حَرَّامًا مَّا أَكِلُ عَلَىٰ مَّالِدُهُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ .

١٠٥٠ عَنْ بَرِبادَ بَنِ الْأَصْمَ قَالَ دَعَانَا عَرُوسٌ بِالْمَادِينَةِ فَقُرْبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ صَبّا فَا كُرُّ مِنْ الْفَدِهُ حَرَّلَهُ حَتّى قُالَ بَعْضَهُمْ فَا كُثُو الْفَوْمُ حَوْلَهُ حَتّى قُالَ بَعْضَهُمْ فَا كُثُو الْفَوْمُ حَوْلَهُ حَتّى قُالَ بَعْضَهُمْ فَا كَثُو الْفَوْمُ حَوْلَهُ حَتّى قُالَ بَعْضَهُمْ وَاللَّهُ وَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ (( لَمَا اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ (( لَمَا اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ (( لَمَا اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللهِ عَنْهُ وَلَا أَحَرِهُمُهُ )) مَقَالَ ابْنَ عَبْلِسٍ بِهُسَ مَا فَلَيْمُ مَا يُعِثَ فَيقًا إِللهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللهِ عَنْهُ وَلَا أَحَرِهُمُهُ )) مَقَالَ ابْنَ عَبْلسٍ بِهُسَ مَا فَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ لَحْهُ وَ سَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ لَحْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

لْهُمْ (﴿ كُلُوا ﴾) فَأَكُلَ مِنْهُ الْفَصَّالُ وَحَالَهُ لِمُنَّ

۵۰۳۷ - ترجمہ وی جواد پر گزرار اس پس سے کہ دو گوہ آئے بھتے ہوئے۔

۵۰۳۸- ترجمه وی جواویر گزرا

94-4- حضرت این عیاس رضی الله عنهاس روایت ہے میری شاله ام دورہ اور گوہ کھی اور پنیر اور گوہ کھی آ خالہ ام دہید نے رسول الله علی کے پاس تھی اور پنیر اور گوہ آپ آپ نے تھی اور پنیر کھایا اور گوہ نفرت کر کے جھوڑ دیا اور گوہ آپ کے دستر خوان پر کھایا گیا اور جو حرام ہو نا تو آپ کے دستر خوان برنہ کھایا جاتا۔

• ١٠٠٠ يزيد بن اصم سے روايت ہے جم كواكيك روكھا نے بل مدیند میں تو تیرہ محوہ سارے سامنے رکھے بعضوں نے کھانک بعضول نے ننہ کھانی۔ پھر میں دوسرے ون این عباس سے مل اورالتا سے یہ طال بیان کیالوگوں نے ان کے سامنے بہت باتیں كيل الله العقول في يهال تك كها كدرسول الله في فرماياندين ال کو کھانا ہوں نئہ منع کر تا ہوں 'ننہ حرام کہٹا ہوں۔ حصر ت این عمالاً نے کہاتم نے براکہار سول اللہ تو ای لیے بھیجے گئے کہ ہر ا يک چيز کوحلال کهيما يا حرام- (چنانچه قر بّن مجيد مي حضرت کي صفت بحي أتي بحيحل لهم الطبيات وحرم عليهم الحائث) بلکہ آپ ایک روز میمونیڈ کے پاس شے اور فضل بن عمبال اور خالد ین واریڈ میمی عظم اُلیک عور ت اور میمی مقمی اسٹے میں ان لوگوں کے سامنے کی خوان لایا گیا س میں گوشت میمی تھا' جب رسول اللہ اُ نے اس کے کھانے کا قصد کیا تو میمونٹائے کہہ دیاوہ کوہ کا کوشت ے نے من کر آپ نے ہاتھ تھیج کیالور فرمایان گوشت کویس نے مجھی تہیں کھایا اور ان لوگوں سے فرمایاتم کھاؤ تو ففنل اور خالہ بن



الْوَالِيدِ وَالْمَرْآةُ وَقَالَتُ مَيْشُولَةً لَا آكُلُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَيْءً يَأْكُلُ مِنْهُ وَسُولُ اللهِ الْمُلِثَّةِ.

٤٩ مَنْ أَنِي الرُّبَيْرِ قَالَ سَتَأْلُتُ جَاءِاً عَنْ الشَّيْرِ قَالَ سَتَأْلُتُ جَاءِاً عَنْ الشَّيْرِ فَالَ سَتَأَلْتُ جَاءِاً عَنْ الشَّيْرِةُ وَقَالَ قَالَ عُمرُ لَنْ الشَّهُ الشَّمِ الشَّمْرُةُ وَلَا لَا الشَّمْرُ الشَّهُ الشَّمْرُ الشَّمْرُ وَاحِلِي فَإِنَّمَ صَعَامُ عَامَةً فَا الرُّغَاءِ مِنْهُ وَلَوْ كُلُ عَلَيْنِ طَعَمْمُ أَنْ عَامَةً الرُّغَاءِ مِنْهُ وَلَوْ كُلُ عَلَيْنِ طَعَمْمُ أَنْ الشَّهُ الرُّغَاءِ مِنْهُ وَلَوْ كُلُ عَلَيْنِ طَعَمْمُ أَنْ اللَّهِ الرَّغَاءِ مِنْهُ وَلَوْ كُلُ عَلَيْنِ طَعَمْمُ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ ا

🕶 عَنْ أَبِي سَعِيمٍ قَالَ قَالَ رَحُلٌ بَا رُسُولَ اللَّهِ إِنَّا مِأْرَضِ مُصَبَّةٍ فَمُا تُأْمُرُكَا أَوُّ فَمَا مُفْتِينًا قَالَ (﴿ ذُكِر لِيَ أَنَّ أَمُّةٌ مِنْ نِبِي إِسْرًالِيلَ فُسخَتُ )) فَمَمْ يَأْمُرُ وَلَمْ يَنَّهُ قَالَ أَيُو سَعِيدٍ فَلَمَّا كَانُ نَعُدُ دَلِكَ قال غُمَرُ إِنَّ اللَّهُ عَزُّ وَحَلَّ لَيْتُمَعُّ بِهِ عَيْرُ وَالْحِلْمِ وَإِنَّهُ لُطَّعَامُ عَامَّةٍ شَدِّهِ الرَّعَاءِ وَلُوْ كَانَ عِنَّادِي لَطَّهِمْتُهُ إِنَّمًا عَافَهُ رُسُولُ اللهِ عَظُّكُ. **٤٤ · ٥** – مَنْ أَبِي سَعِيدِ أَنَّ أَغَرَاليًّا أَتَى رَسُولَ الله صَمَّى الله عَلَيْهِ وِ سَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي فِي عُائِطٍ مُصَنَّةٍ وَإِنَّهُ عَامَّةً طَعَامٍ أَهْلِي قَالَ مَلَمٌ يُحِيثُهُ مَقَلَّدَ عَاوِدُهُ فَعَاوَدُهُ فَلَمْ يُحِيُّهُ أَلَالًا تُمَّ تَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي النَّالِئَةِ فَقَالُ ﴿ يَا أَعْرَابِيُّ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ إَوْ غَضِبً عَلَى سَيَّطٍ مِنْ يَنِيَ إِسْرَائِيلَ فَمَسْتَحُهُمٌ دُوَابٍ يْدِيُّونِ فِي الْأَرْضِ فَلَا أَدْرِي لَعَنَّ هَٰذَا مِنْهَا

ولیڈاوراس عورت نے وہ گوشت کھایالور میمونڈ نے کہایٹل تو : ہی چیز کھاؤل گی جس میں سے رسول انڈ کھاویں گے۔

٥٠٢١- جايرين عبدالله ١ روايت برمول الله كهائ كوه ذايا سي آپ نے افکار كياس كے كھانے نے اور قرمايا جھ كومعلوم تبيس ہے یہ ان توموں میں سے نے جو مسخ ہو گئیں( گویا عذاب کی صورت ہے آگر جہ بیہ گوہ جانور ہے اور جو مسنح ہوئے تھے وہ مر گئے کہ ۲ مین عبدالله میرسے روایت ہے میں نے جاپر بن عبداللہ انصاریؓ ہے گوہ کو یو چھاانہوں نے کہامت کھاؤاں کو اور نایاک ''محمدام کواور کہا کہ حضرت عمرؓ نے قرمایا کہ رسول اللہ کے گود کو حرم نہیں کیااوراللہ فائدہ دیتاہے اس سے پہنوں کو کیو نکہ اکثر چرواہے وہی کھاتے ہیں اور جو میرے پاس ہو تا توہیں بھی کھ تا۔ ١٩٨٥- ابوسعية ، روايت ب يك محض في كبايار سول الله أ بهم السيه ملك مين بين جبال كوه بهت بين و آپ كيا تهم وبيت بين؟ آپ نے فرہ پابنی امر ائیل کالیک گر وہ مسٹے 🕫 گیاتھ پھر آپ نے نہ تعلم دہا گوہ کھنے کاند متع تیاای ہے۔ابوسعیڈٹے کہاای کے بعد حضرت تمرَّ نے کہا اللہ اس سے قائدہ ریٹا ہے بہتوں کو اور دہی مذا ہے اکثر جرو ہوں کی اور جو میر ہے پاس موہ ہو تا تومیں کھا تا کیکن ر سول الله عليه كوال من نفرت بمو في -

الم ۱۹۳۳ - ابوسعیر سے رویت ہے گئی گنوار رسول اللہ کے پاس آباد ربولا ہم الی زبین میں دویت ہے ہیں جہاں گوہ بہت ہیں ورویت کھاتائے اکثر میرے گھر والوں کار آپ نے س کرجواب تدویا۔ ہم نے کہا گھر ابوجیدا س نے گھر ہو جہا آپ نے تین بارجواب شدنیا گھر بیجہ تنیسری بارکے بعد آپ نے اس کو آواز دی اور فر بایا ہے دیبائی انڈ جن جان جالا ہے ایس کو آواز دی اور فر بایا ہے دیبائی انڈ جن جان جالا ہے ایس کی یاقصہ سیابی اسر ایس کے آیک گروہ پر تو ان کو جانور کر دیا وہ ذمین ہر جاتے تھے ہیں شیس جانا کہ گوہ ہی جانوں کی جانا کہ گوہ ہی جانوں کی جانوں کی جانوں کی تاریخ کے جو ان کی جانوں کی جو جانوں کی جو جانوں کی جانوں کی



#### برحرام كهنابهون

#### ا باب: تد ی کھانادر ست ہے

٥٠٨٥- عبد الله بن إني اوفي رضى الله عند عد وايت في جم في ر سول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ سات لڑائیاں ٹریں اور تڈیاں گفائے رہے نے

۱۳ ۲ م ده- ابو يعفور سے ايسے بى روايت نے جيے اوپر مررى ا سحاق نے چھ مڑ کیال روایت کیس میں اور این عمر نے شک کے ساتھو چھویاسانت۔

۷۹۰۷- ترجمه وہل ہے جواد پر گزر ۔

## باب: خر موش طال ہے

۵۰۴۸ - انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہم جار ہے تھے ہم نے مرالفہر ان میں (جوالیک مقام ہے تر یب مکہ کے )ایک ٹر گوش کا پیچھا ٹیا پہلے لوگ اُس پر دوڑ نے لیکن تھک ا کئے چھر میں دوڑا تو میں نے بکڑ لیا او رابو خلیہ کے باس لایا انہوں نے اس کو ذرج کیا اور اس کا پٹھر اور و ونوٹ ر ٹیس ر سول الله على الله عليه وسلم مے إس بيجين بين لے كر آيا آپ نے \_لے کیاان کو-

## فَنَسْتُ آكُلُهَا وَلَا أَيْهَى عَنْهَا ﴾.

## نَابُ إِبَاحَةِ الْمَجَرَادِ

🕳 🕳 عَنْ عَنْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْلَمَى قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ سَنْعُ عَزَوَاتِ فَأَكُلُ الْحَوْادَ.

\* \* \* • ٥ - عَنْ أَبِي يَعْفُورِ بِهَنْدُا لَّإِشْنَادِ قَالَ أَبُورِ بْكُرِ بِي رِوْانَيَاهِ سُبْعٌ غُرَوَاتٍ و قَالَ إِسْحَقُ ستٌ و قالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ مِتُ أَوْ سَبْعٍ. ٤٧ . ٥- عَنْ أَنِي يَعْفُور بِهِكُدُا الْإِسْنَادُ وَقَالُ ستع عرواتور

#### بَابُ إِبَاحَةٍ الْأَرْنَبِ

٨ ٤ ٨ ٥ – عَنْ أَنْسِ ثَنِ مَالِكِ رُصِبِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قال مَرِرْنَا فَاسْتَنْفِجْنَا أَرْنَبًا مِسَرٍّ الطَّهْرَال فسعوا عليه فلفتوا قال فستغيث حتى أَدْرَكُنُّهَا فَأَنْتُ بِهَا أَبَا طَنْخَةً فَنَابَخَهَا فَيَعَكُ وركِها وفَحِمَائها إلَى رَسُوا. اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ فَقَبِلَهُ

 ٩٤ ه ٥ - عَنْ شُعْبَهُ بِهَالَ الْإِنسَاد وَهِي حَديثِ ٥٠٣٩ - ترجمه وكل جواوير أَرْرا. يَحْيَى بِوَرَكِهَا أَوْ فَحِدَيْهَا.

(۴۳-۵) میز خود کی نے کھا تڈنی کے حال ہوتے پر مسلمائر ل کا جماع ہے۔اب شافعیٰ اورابو عنیفہ اوراجمہ اور جمہور علیہ کابیہ قول ہے کہ تذی ہر حال جس حلال ہے کہ ڈنگ کی جادہے یاند کی جادے ' مسلمان شکار کرے یا جموسی یا خود مر جادے اور مالک نے کہا کہ وہ حلال شہیں ہے اگر خوو مرجادے البعد اگر کی سبب ہے سرے مثلہ کوئی تکو اس کا کا ٹیس ما س کونہ انتیں پازیرہ نگاریٹس والیس یا بھونیس توحول ہے۔ انتہا۔ (۵۰۳۸) 🛣 ٹوویؓ نے کیا ٹر گوش طال ہے مالک اور شافعی اور ابو حصیفہ اور احمد اور جمہور علیہ کے مزد کیک تھر عبد انتد ہن عمر و ہن العاصؓ اور ین الی کیا ہے۔ اس کی کراہت منقول ہے اور تھی حدیث سے ممانعت اس کی خوص ہے۔ اسمی



### نَابُ إِنَاحَةِ مَا يُستَّعَانُ بِهِ عَلَى الِاصْلطاد وَالْغَدُورُ وَكُرَاهَةِ الْنَحَدُّفِ

٥٠٥٠ أَنْ عَنْدُ اللهِ بَنَ السَّغَفَلِ رَحْنًا مِنَ أَصَحَابِهِ رَكْنَ عَنْدُ اللهِ بَنَ السَّغَفَلِ رَحْنًا مِنَ أَصَحَابِهِ يَخْذَفْ فَقَالَ لَهُ لِمَا تَحْذَفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كُن يَكُرَهُ أَوْ قَالَ يُنْهَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كُن يَكُرَهُ أَوْ قَالَ يُنْهَى عَنْ لُحَذَفِ فَإِنَّهُ لَا يُصَلَّطَادُ بِهِ الصَّيْدُ وَلَا يُنْكَأَ بِهِ الْعَنْدُ وَلَا يُنْكَأَ بَهُ الْعَنْدُ وَلَا يُنْكَأَ بَهُ الْعَنْدُ وَلَا يُنْكَأَ لَهُ أَعْمِرُكُ أَنْ يَكُونُ فَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّم كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَكُرهُ وَسَلِّم كَانَ يَكُرهُ أَنْ يَكُرهُ أَنْ يَكُونُ لَكُ أَنْ يَكُرهُ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّم كَانَ يَكُرهُ أَنْ يَكُرهُ أَنْ يَكُونُ لَكُ أَنْ يَكُرهُ أَنْ يَكُونُ لَكُ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّم كَانَ يَكُرهُ أَنْ يَكُرهُ أَنْ يَكُونُ لَكُ أَنْ يَكُونُ لَكُ أَنْ يَكُونُ لَلْ يَعْذَفْ لَا أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّم كَانَ يَكُونُ لَكُونَا لَكُ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّم كَانَ يَكُونُ لَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّم كَانَ يَكُونُ لَكُونَا لَكُونُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّم كَانَ يَكُونُ لَكُونُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّم كَانَ يَكُونُ لَكُونَا لَا اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّم كَانَ يَكُونُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّم كَانَ يَكُونُ لَا وَكَذَا.

٩ أَهُ ﴿ - عَنْ كَيْسَسِ بِهَاذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَةً.
 ٣ • • - عَنْ عَيْدِ اللّهِ ثَنِّ مُغْقَلٍ قَالَ لَيْنَ رَسُولِهُ اللّهِ عَنْ الْحَدْفُ فَالَ اللّهُ حَعْفُرَ فِي حَدِيثِهِ اللّهِ عَنْ الْحَدْفُ فِي قَالَ اللّهُ حَعْفُرَ فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ إِنّهُ لَنَا يَنْكُمُ الْحَدْدُ وَلَكِمْهُ وَقَالَ إِنّهُ لَنَا الْحَدْدُ وَلَكِمْهُ وَقَالَ إِنّهُ لَنَا الْحَدْدُ وَلَكِمْهُ وَقَالَ إِنّهُ لَنَا يَنْكُمُ الْعَدْقُ وَقَالَ إِنْقُتُنَ الْحَدْدُ وَلَكِمْهُ وَلَكِمْهُ

## 

مده - ابن بریده ہے روایت ہے عبدائلہ بن معقل نے ایک شخص کو ویکھا اپنے بار وال سے خذف کرتے ہوئے (خذف کرتے ہوئے اللہ مارتایا تھی مارتا تھی میں رکھ کریا تھی اور انگوشے کے بی تین رکھ کریا تھی اور انگوشے کے بی تین رکھ کر اسول اللہ کم وہ جائے تی تھے یا منع کرتے تھے فذف کو کیو فکہ نداس سے شکار ہوتا ہے نہو شمن مرتا کر اس میں ان کہ وانت توت جاتا ہے یا آتھ بیون جاتا ہے کہ وہ مول اللہ کم وہ یا تھی ہو کے لگ جاتا ہے کہ پھر عبداللہ نے اس کو ویکھا خذف کرتے ہو سے اور کیا جس وہ کہا ہوں تھے سے حدیث بیان کرتا ہوں کہ دسول اللہ کم وہ مول اللہ کم وہ مول اللہ کم وہ مول اللہ کم وہ خذف سے اور پھر میں ویکھا ہوں تو خذف سے اور پھر میں ویکھا ہوں تو خذف سے اور پھر میں ویکھا ہوں تو خذف سے بات نہ کروں گا۔

مرکھتے تھے یا منع کرتے تھے خذف سے بات نہ کروں گا۔
مرکھتے تھے یا منع کرتے ہو خذف سے بات نہ کروں گا۔
مرکھتے تھے یا منع کرتے ہو خذف سے بات نہ کروں گا۔
مرکھتے تھے یا منع کرتے ہو خذف سے بات نہ کروں گا۔
مرکھتے تھے یا منع کرتے ہو خذف سے بات نہ کروں گا۔
مرکھتے تھے یا منع کرتے ہو خذف سے بات نہ کروں گا۔
مرکھتے تھے یا منع کرتے ہو خو کر گزرا۔

(۵۰۵۰) جہٰ نوویؒ نے کہا اس مدیث سے یہ ٹابت ہو تا ہے کہ ہر مخی اور قاستوں کی ملا قات ترک کرنی چاہیے۔ اس طری آن او گوں کی جو جان پوجھ کرصہ بہت پر مھن نہ کریں اور ایسے او گول کی ترک ملا قات ہمیش کے لئے ور ست ہے اور وہ جو تین دن سے زموہ ترک منع ہے وہ جب ہے کہ اینے حظ تقس باو نیاد کیا مورے لیے ترک کرے لیکن الل ہر صف سے تو ہمیشہ ترک ملاقات چاہے اور اس مدید کی مؤید اور عدیشیں تیں جیسے حدیث کھے بین مالک فیر وگے۔ افتی

مترجم کہتا ہے کہ حدیث پر عمل نہ کر تألورا پی خواہش تفس پر اصرار کرنا ایسابر گنادہے کہ ایسے مختل سے ہمیشہ کے لیے ترک ملاقات جائز ہے اور داخل میں اس میں وہ نوگ جو صدیت میچ کو کسی ہمتھ یا عالم یاور دلٹ یا پیریام شدیکے قول یا تعل کے خلاف میں واجب المس نہ جاتیں بلکہ ان کا گذاہ سخت ہے اس مختل کے گناہ سے جو عمر قد شامت خس سے حدیث پر عمل نہ کر سَلے لیکن حدیث پر عمل کر نااچھا مجھتا ہے۔



يَكُسِرُ السَّنُ وَيَعْقَا لَمْقِنَ و قَالَ ابْنُ مُهْدِنِيُ ( وَالِمَ اللّهُ مُهْدِنِيُ اللّهُ ( اللّهُ الْعَبْنَ )). (( إِنَّهَا لَا تَشْكَأُ الْعَبْنُو وَلَمْ يَلِا كُوْ تَفْقَا الْعَبْنِ )). ﴿ وَمَا لَا تَشْكَأُ الْعَبْدِ اللّهِ مُنْ حُبَيْرِ أَنَّ فَرِينًا لِعَبْدِ اللهِ اللهِ مُنْ مُخْفَلٍ حَذَف قَالَ فَنَهاهُ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا فَوَقَالَ إِنَّهُ لَا تَصِيدُ عَنْ الْحَدُفُو وَقَالَ إِنَّهُ لَل تَصِيدُ عَنْ الْحَدُفُو وَقَالَ إِنَّهُ لَل تَصِيدُ صَيْبًا وَلَا تَنْكُأُ عَدُوا وَلَكِنَّهَا تَكُسِرُ اللّهُ وَتَلْقَا لَا يَعْدِلُ اللّهِ وَقَالَ اللّهِ وَقَالَ اللّهُ وَتَلْقَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَتَلْقَالُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

٤ • • • عَنْ آيُوبَ بِهَذَا الْمَاسَادِ نَحْوَهُ
 بَابُ الْإَثْمُو بِإِحْسَانِ اللَّمَانِحِ وَ الْقَتْلِ وَ
 بَابُ الْإَثْمُو بِإِحْسَانِ اللَّمَانِحِ وَ الْقَتْلِ وَ
 بَابُ الْمُافَرَةِ
 تَخْدِيْدِ الشَّافُورَةِ

٥٥ ، ٥٥ - عَنْ شَدَّادِ بَنِ أُوسَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ ثِنْتَانَ حَفِضَتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّي الله عَلَى أَسُولِ اللهِ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلُّ شَيْء (﴿ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةُ وَإِذَا كُلُّ شَيْء (﴿ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةُ وَإِذَا كُلُّ شَيْء (﴿ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْحِدْ أَحَدْكُمْ شَفُرَاتَهُ فَالْمُحْدِدُ أَحَدُكُمْ شَفُرَاتَهُ وَإِذَا فَلَيْسِحْ ذَيْهِ عَنْهُ ﴾).

٢٥٠٥ - عَنْ تحَالِم الْحَدَّاءِ بِإِشْنَادِ حَدِيثِ الْنِ
 عَنْ تحَدِيثِهِ.

## بَابُ النَّهْيِ عَنَّ صَبَّرِ الْبَهَآئِمِ

٥٧ - عن هيشام ثين زيله ثين أنس ثين مايك دار 
 مالك قال دَمَلُت مَعَ حَدْي أَسَى لَي مَايك دَارَ

۵۰۵۳- ترجمہ وی جو اوپر گزرااس میں آیہ ہے کہ عبداللہ بن مفقل کے کیسرشند دارئے خذف کیا۔

۵۰۵۴- زجمه وی جواو پر گزرا باب: ذرع یا قمل احیمی طرح کرنا جاسیے اور حیمری کو تیز کرلینا جاہیے

۵۰۵۵ - شدادا من اوس سے دوایت ہے دویا تیں میں نے یاد

ریمیں دسول اللہ کے آپ نے فرمایا للہ تعالی نے ہر کام میں

بھلائی فرض کی ہے۔ جب تم قل کرد تواجھی طرح سے قل کرو

اور جب تم ذری کرو تواجھی طرح سے ذری کرواور جاہیے کہ تم سے

جو کوئی ذری کرنا جاہے وہ چھری کو تیز کرلیوے اور اپنے جانوز کو

آرام دیوے (ور یمی مستخب ہے کہ چھرے جانوز کے سامنے تیزنہ

کرے اور نہ ایک جانور کو دوسرے جانود کے سامنے ذری کرے اور

نہ ذری کرنے کے لیے تھی کرلے جادئے)

نہ ذری کرنے کے لیے تھی کرلے جادئے)

باب ؛ جانورول کوبا نکرھ کر مار نامنع ہے۔ ۱۹۵۵ء - بشام بن زید بن انس بن مالک رمنی اللہ عنہ ہے۔ روایت ہے میں اپنے واد اانس بن مالک کے ساتھ تھم بن ایوب



يْرْمُونَهَا قَالَ قَعْالَ أَنْسٌ نَهَى رَسُولُ اللهِ صِلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَا تُصَنَّوَ الْمُهَالِمُنِي

٥٠٥٨ عَنْ شُعْبَةُ بِهَدُ، الْإِسْنَادِ

٠٥٠٥٩ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّمَيُّ عَلِيُّكُ قَالَ إِ (﴿ لَا تُتَّخِذُوا شَيْتًا فِيهِ الرُّوخُ غَرَّصُهُ ﴾).

٩ ٩ ٩ ٥ - عَنْ شُعْبَةُ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْمَةُ

١٩١٩ -عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُبَيْرِ رضَي الله عنه غَالُ مَرُّ الْمَنُّ عُمَرٌ بَنَفِّرٍ قُلَا نُصَبُّوا دَحَاجُةً يَنَرَاشُوْنَهَا فَلَمَّا رَأَوْا الْنُ غُمُرً نَفَرُقُوا عَلَهَا فَقَالَ ائِنْ غُسْرَ مَنْ نَعَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ غَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَعُنَ مَنْ فَعَنَ هَذَا.

٥٠٦٣ عَنْ سَعِيدُ بْنِ لَحَبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ \* فَالَ مُرُّ الْبُنُّ عُمْرَ بِقِيْبَانَ مِنْ قُرَيْشِ فَلَا تُصَبُّوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ وَقَدْ حَعَلُو، لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلُّ حُاطِقَةٍ مِنْ تَنْلِهِمْ فَلَمَّا رَأُوا الْمِنَ عُمَرًا تَفَرُّقُوا فَقَالُ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَٰذَا لَعَنَ اللَّهُ مَنْ مُعَلِّ هَٰذًا إِنَّ رُسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ لَعُنَّ مَنْ اتَّخَذَ شَفًّا فِيهِ لرُّوحُ غَرَضًا.

٣٠٠٦٣ عَنْ حَابِرِ تَنْ عَبِثْلِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ رَ سَلَّمَ أَنْ يُقْتَنَ سَيْءٌ مِنْ اللَّوْابُ صَبُرًا.

الْمَذَكَمِ مَنِ أَيُوبَ فَإِذًا فَوْمٌ قَادُ نُصَبُوا وَحَاحَةً ﴿ كَ كُرِيشَ آلِ وَلِالَ يَكُمُ لُو كُولَ فِي مَر فَي كو نشان بنايا تها اور اس یہ تیر مار رہے تھے۔انس نے کہار سول اللہ عظی نے منع کیا جانوروں کو ہاندہ کر مرتے ہے۔

ن ۵۰۵۸- تر جمد ونکی جوادیر گزرل

٥٠٥٩- حضرت ابن عباس بروان برسول الله في فرمايا مستسي جاندار كو نشانه مت بناؤ \_

۲۰۱۰- ترجمه ویکی جواویر گزرا

۱۲۰۵- مفترت سعید بن جمیر رضی الله عنه سے روایت ہے عبداللہ بن عمروضی الله عنهما گزرے چندلو گول پر جنہوں نے ایک مرغی کو انشانہ بنایا تھا اس پر نیر چارہے تھے۔ جبان لوگوں نے ابن عمر کو ديك توويال من الك موكة - ابن عرف كمايد كام كس في كي؟ رسول الله عَنْ فَيْ فِي العنت كى باس يرجوابياكام كريـ

۵۰۶۲ سعید بن جبیر ہے روایت ہے عبداللہ بن عراجو قریش کے چنرجوانوں پر گزرے انہوں نے ایک پر ندوم نشانہ نگایا تھا اور ال کو تیر بار دے تھے اور جس کا پر عمرہ تھا اس سے سے تھے اور جس کا پر عمرہ تھا اس سے سے تھے اور جس جو تير نشانے پر مذکلے اس تير كوده نے ليون - جب ان لو كول نے عبدالله بن عمرٌ كو ديكها توالك بو كيئه ابن عمرٌ في كها لعت ك الله تے اس پر جو ایما کام کرنے اور دسول اللہ کے لعنت کی ہے اس هخف پرجوکسی جاندار کو نشانه بناوے۔

٥٠٩٣- جابرين عبدالله رحني التدعيمات روايت ب منع كيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ني سي جانور كو بانده سر مارينه

☆ ☆ ☆

ن کہتے <u>جس جس</u>ی جانور کو ہا نمرے ویٹااور وہ زیرہ ہو گھر اس کو نثیر ول و ٹیسر ہے مار تا



## َ کِستَابُ الاَضاحِیْ کتاب قربانیوں کے بیان میں

#### بَابُ وَقُتِهَا

## باب: قربانی کاونت کیاہے

الا مده - جندب بن سفیان سے روایت ہے جی عیدال منی میں رسول اللہ عظی کے ساتھ موجود تھا آپ نے ابھی نماز نہیں پرخی تھی اور نماز سے فارغ نہیں ہوئے تھے اور سلام نہیں بھیجا تھا کہ ویکھا قربانیوں کا گوشت اور دو ذرئ ہو چی تھیں نماز سے فارغ ہونے کی تھیں نماز سے فارغ ہونے کی تھیں نماز سے فارغ ہونے کے اول بنی نو آپ نے فرمایا جس شخص نے قربانی فارغ ہونے کے اول بنی نو آپ نے فرمایا جس شخص نے قربانی کا آبانی نماز سے پہلے اور شک ہے راوی کا آبانی نماز سے پہلے (یہ شک ہے راوی کا آبانی نماز سے پہلے اور شک ہے راوی کا وہ دو سری قربانی کرے (کیونکہ پہلے قربانی در ست شنیں دونی) ورجس نے نہیں کا تی دوالہ نوالہ نوالی کان م نے کر کانے۔

٥٠٠٥-عَنَ جُنْدَبِ بِنِ سُفَيَانَ قَالَ سَهِدْتُ الْمُنْخَدِ مَعَ رَسُونِ اللّٰهِ كَالِثَةً فَلَمَّا قَطْنَى صَلَاتُهُ النَّانَةُ سَلَاتُهُ النَّانَةِ الْمُنْفَقِينَ فَقَالِ (﴿ فَنْ النَّانَةِ عَلَى الْمَعْ اللّٰهِ مَكَانُهَا وَقَلَ لَمْ فَلَا ذُبِحَتْ فَقَالِ (﴿ فَنْ لَمُ اللّٰهِ مَنْكَانُهَا وَقَلَ لَمْ فَلَا ذُبِحَتْ فَقَالِ وَقَلَ لَمْ فَنْحَ فَلْمَانَةً فَكَانُهَا وَقَلَ لَمْ فَلْمَ اللّٰهِ ﴾)

٩٦٠ ٥ - عَنَ أَنْأَ سُرُد بْنَ قَيْسٍ بِهِمَا الْإِسْنَادِ وَقَالُنَا عَلَى البَّهِ اللَّهِ كَحَدِينَ أَبِي الْأَحْوَص.
٩٧٠ ٥ - عَنْ جُنْدَيَّا الْبَحَلِي قَالُ شهداتُ رسُولَ اللهِ عَلَيْقَ صَلَّى يُومَ أَصْحَى ثَنَهُ خَعَتَ فَقَالَ اللهِ عَلَيْقَ صَلَّى يُومَ أَصْحَى ثَنَهُ خَعَتَ فَقَالَ (﴿ مَنْ كَانَ فَلَا تَعَالَى فَلَيْلِهِ مُكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يُطلِّي فَلْيُعِدُ مُكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يُطلِّي فَلْيَعِدُ مُكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يُطلِّي فَلْيَعِدُ مُكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبِحَ فَلْيَدُنْحُ بِاسْمِ اللهِ ﴾).

٨٠٠٨ عَنْ شُعْبَةً بَهِيْنَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً.

٣٩٠ • ٥ - غَنْ الْمَوَاءِ رَضِيَ الله عَدُهُ قَالَ وَسُولُ صَدَّمَى خَالِي لُمُو بُرْدُةً فَيْلُ الصَّلَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ اسْتُمْ (( بِلْفُقُ طَاةُ لِللهُ عَلَيْهِ وَ اسْتُمْ (ر بِلْفُقُ طَاةُ للحَمْ )) فَقَالَ إِنَا رَسُولَ اللهِ إِنْ عِنْدِى حَلَّكُهُ مَنْ الْمَعْزِ بُقَالَ إِنَا رَسُولَ اللهِ إِنْ عِنْدِى حَلَّكُهُ مَنْ الْمَعْزِ بُقَالَ إِنْ صَبَحْ بِهَا وَأَنَا تَعَنَّلُحُ لِغَيْرِكَ مَنْ طَنَحْى قَبْلُ المَثْلَاقِ فَقِدْ ثُمْ مُسْلِكُهُ لِنَا المَثَلَاقِ فَقِدْ ثُمْ مُسُلِكُهِينَ ).

٧٠ ٥٠ عَنَ الْبَرَاءِ بَنَ عَازِبِ أَنَّ حَالَهُ أَبَا لَرْدَةً ثَنَّ يَبَارِ ذَبَحٌ فَئَلُ أَنَا عَازِبِ أَنَّ حَالُهُ أَبَا لَرْدَةً ثَنَّ يَبَارِ ذَبَحٌ فَئَلُ ثَنْ بَدْرُحُ النِّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ حَبْمُ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ . عَلَيْهِ وَ حَبْرَا فَي عَكَلْتُ نَسِيكُنِي لِأَطْعِمَ اللَّهِ عَكَرُوهٌ وَإِنِّي عَكَلْتُ نَسِيكُنِي لِأَطْعِمَ اللَّهِ عَكَرُوهٌ وَإِنِّي عَكَلْتُ نَسِيكُنِي لِأَطْعِمَ اللَّهِ عَكَلْتُ نَسِيكُنِي لِأَطْعِمَ اللهِ اللَّهِ عَكَرُوهٌ وَإِنِّي عَكَلْتُ نَسِيكُنِي لِأَطْعِمَ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

2010- جندب بن سفیان سے روایت ہے میں مویدال سنی میں روایت ہے میں مویدال سنی میں رسول اللہ کی میں رسول اللہ کے ساتھ تھاجب آپ تماز پڑھ کیا تو کر یوں کو دیکھا وہ کئی آپ نے فرمایا جس نے تماز سے پہلے ذرج کیا وہ دوسری بکری ذرج کرے اور جس نے ذرج نہیں کیا ہوداللہ کانام نے کرذرج کرنے ہے۔

۵۰۲۹ - ترجمه وي جوادي گزرا

ہے۔ ۱۹۰۹۔ جندب بجی سے روایت ہے بین رسول اللہ علی کے اس موجود تھا عید اللہ علی کے وان آپ نے بین رسول اللہ علی کے پاس موجود تھا عید اللہ حتی کے وان آپ نے تمازیز حی پھر خطبہ براھا پھر کرے پہر فرمایا جس نے تماز سے پہلے قربانی کی ہو وہ دو ہارہ بھر کرے اور جس نے تہیں کی دہ اللہ تعالی کے نام پر کائے۔ اور جس نے تہیں کی دہ اللہ تعالی کے نام پر کائے۔ ۱۹۸۸ میں جو او پر گزرا۔

الا مه - براڈسے روایت ہے میرے ماموں ابویر دؤنے نمازیہ پہلے قربانی کی۔ دسول اللہ نے فردیایہ تو گوشت کی بکری ہوئی ( لیعن قربانی کا ثونہ نیس ہے )۔ ابویر دؤنے نہایار سول اللہ امیر ہائی کر اور ایک چیو مہینہ کا بچہ ہے بکری کا۔ آپ نے فرمایا کی کی قربانی کر اور تیرے سوالور کس کے لیے بیدور ست نہیں ( بلکہ بکری ایک برس یا زیادہ کی ضروری ہے )۔ پھر آپ نے فرمایا جو شخص تماز ہے پہلے قربانی کرے ایس نے اپنی ذات کے لیے کا تا ( مین گوشت کھائے قربانی کرے ایس نے اپنی ذات کے لیے کا تا ( مین گوشت کھائے کے اس کی اور جو شخص نماذ کے بعد و ن کرکے اس کی اور جو شخص نماذ کے بعد و ن کرکے اس کی اور جو شخص نماذ کے بعد و ن کرکے اس کی اور جو شخص نماذ کے بعد و ن کرکے اس کی قربانی بوری ہوئی اور دویا تھی اسلمانوں کی ست کو۔ اس کی قربانی بوری ہوئی اور دویا تھی اسلمانوں کی ست کو۔

مع من جارہ بر مین عازب سے روایت ہے ان کے ہاموں ابو بروہ بن غازب سے روایت ہے ان کے ہاموں ابو بروہ بن غازب کے ہاموں اللہ علی کرنی اس غیار نے سے پہلے قربانی کرنی تو سینے لگا یار مول اللہ ابیہ وہ ون ہے جس میں گوشت کی خواسش کی خواسش کی خواسش کی خواسش کی خواسش ہاتی نہ کرنا اور بال بچوں کے دل میں گوشت کی خواسش باتی رکھنا اس ون براہے اور بعض تسخوں بیں مکروہ کے گھواسش باتی رکھنا اس ون براہے اور بعض تسخوں بیں مکروہ کے



صَائِي الله عَلَيْهِ وَ سَلَمْ أَعِدْ نُسْكُمَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عِنْدَى عَنَاقَ لَيْنِ هِيَ حَيْرُ مِنْ سَاتِيَّ لِحُمْ فَقَالَ (( هِيَ خَيْرُ فَسِيكَتَيْكَ وَلَا تَجْزِي حَدْعة عَنَ أَخَدٍ نَعْدَكَ )).

برلے مقروم ہے تو ترجمہ یہ ہوگا یہ وہ ون ہے جس میں گوشت کی طلب ہوتی ہے) اور میں ہے اپنی قربانی جند کی تاکہ کھا وَں میں این بال بچے اور ہمسا یول اور گھر والوں کور سول اللہ نے قربایا پھر قربانی کر وہ بولا یار سول اللہ میرے پاس ایک دووھ والی کم سن کر بانی کر وہ بولا یار سول اللہ میرے پاس ایک دووھ والی کم سن کر ایک برس ہے ہم عمر کی اس کو عرب میں عناق کہتے ہیں) ور دہ میرے تردیک گوشت کی دو بکر بول سے بہتر ہے آپ میں وقوں قربانیوں میں (اگرچ پہلی قربانی شد تھی گرچ تکہ ایو بردہ سے کی وقوں قربانیوں میں (اگرچ پہلی قربانی شد تھی گرچ تکہ ایو بردہ سے کی وقوں قربانیوں میں (اگرچ پہلی قربانی شد تھی گرچ تکہ ایو بردہ سے تیم کی وقوں تربانیوں میں (اگرچ پہلی قربانی شد تھی گرچ تکہ ایو بردہ سے کم کی اس میں بھی تواب ہوا) اور اب تیرے بعد ایک برس سے کم کی اس میں بھی تواب ہوا) اور اب تیرے بعد ایک برس سے کم کی گھر کی کس کے سے در سے نہ ہوگی (البتہ بھی ورست ہے)

ا عند - براء بن عازب رضی الله عند سے روایت ہے رسول الله الله عند سے روایت ہے رسول الله الله الله عند کرنے تماز الله عند بنایا یوم النح کو از فروبیا کوئی قربانی ند کرنے تماز سے بہلے میر سے مامول نے کہایا رسول الله صلی الله علیہ وسلم میدده وال ہے جس علی کوشت کی شواہش باقی رکھنا برا ہے پھڑ بیان کیا ای طرح جیسے اویر گزر۔

۱۵۰۵۰ - براور ضی الله عند ہے دوایت ہے رسول الله عسی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہو شخص ہماری طرح تماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے اور ہماری طرح قربانی کرے ( پیمی مسلمان ہو ) دہ قربانی نہ کرے ہوب تک کہ تماز نہ پڑھ لیس۔ میرے مامول نے کہا اس کے رسول الله ایس نوایت جیٹے کی طرف ہے قربانی کر چکا آپ نے فرمایا اس میں تو نے جاندی کی اپنے گھر والوں سے لیے اس نے رسول الله ہے کہا میرے یاس آیک بکری ہے جو دو بکریوں سے بہتر رسول الله ہے کہا ہی ہوا کہ قربانی ہیں گوشت کی سے۔ ( نووی نے کہا اس سے معلوم ہوا کہ قربانی ہیں گوشت کی سے۔ ( نووی نے کہا اس سے بہتر ہے ایک ہوئے کہا ہیں ہے بہتر ہے کہا ہیں ہوا کہ قربانی ہیں گوشت کی عمر گی توایک فربہ بکری دو اللی بھریوں سے بہتر ہے ایک ہوئے فرمایا قربانی ہروس کی دہ تیر ی ویوں تر بیری دونوں تر بیوں سے بہتر ہے ) آپ نے فرمایا قربانی ہروس کی دہ تیر ی دونوں تر بیوں سے بہتر ہے ) آپ نے فرمایا قربانی ہروس کی دہ تیر ی



٣٧٠ ٥٠٠ عَنْ الْبَرْءِ بْن عَازِب رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَنْمَ ( إِنْ أُوْلَ مَا نَبْداأ بِهِ فِي يَوْمِنا هَذَا نُصَلَّى ثُمْ الرَّحِعُ فَنَنْحُرُ فَمَنْ فَعلَ ذَلِك فَقَد أَصاب الله عَنْ وَمَنْ فَعل ذَلِك فَقد أَصاب المنتقا وَمَنْ ذَبَح فَائَمَا هُو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ النَّسَ مِن السَّلَكِ فِي شَيْء )) وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ لَيْس مِن السَّلَكِ فِي شَيْء )) وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ لَيْس مِن السَّلَكِ فِي شَيْء )) وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ لَيْس مِن السَّلَكِ فِي شَيْء )) وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ لَيْس مَن السَّلَكِ فِي شَيْء )) وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ مَن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٧٤ • ٥ • عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَارِبِ عَنِ اللَّهِ مَا لَكُهُ مَثْلَهُ.
٥٧ • ٥ • عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَارَبِ قَالَ جَعْلَيْنَا رَسُونَ اللَّهِ عَنْ الصَّلَاةِ ثُمَّ ذَكرَ رَسُونَ اللَّهِ عَلَمَ السَّلَاةِ ثُمَّ ذَكرَ رَسُونَ اللَّهِ عَلَمَ السَّلَاةِ ثُمَّ ذَكرَ نَعْدَ الصَّلَاةِ ثُمْ ذَكرَ نَعْدَ الصَّلَاةِ ثُمْ ذَكرَ لَهُ وَحَدْ حَدْيثِهِ فَهُ .

٥٠٧٦ عَنِ الْبَرَاءِ ثَنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَالَ حَطْيَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَ سَلَّمَ فَال حَطْيَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْهُ وَ سَلَّمَ فِي يُومِ نَحْر هَقَالَ (﴿ لَمَا يُطِحَيُنَ أَحْدَ حَنَّى يُصَلِّى ﴾ فَأَلَ رَّحُلٌ عِنْدِي عَانُ لَهَن هِيَ يُصِلَّى ﴾ فَأَلَ رَّحُلٌ عِنْدِي عَانُ لَهَن هِيَ عَلَيْ لَهِن هِيَ عَنْ أَخْمِ عَالَ ﴿ وَفَصَحَ بِهَا وَلَا خَرْمِ جَلْعَةً عَنْ أَحْمِ بَعْدَكَ ﴾ تَجْرَي جَلْعَةً عَنْ أَحْمِ بَعْدَكَ ﴾ تَجْرَي جَلْعَةً عَنْ أَحْمِ بَعْدَكَ ﴾

٧٧ - ٥٠ عَنَّ النَّوَاءِ ثَنِّ عَازِبِ قَالَ دُمَحَ أَمُو مُرْدَةً قَالَ الصَّلَّاةِ فَقَالَ النَّبِيُّ مَنِّكُ (( أَبْدِلْهَا )) مَقَالَ فِهَا رَسُولَ اللهِ لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا حَدَّعَةً قَالَ شُعْبَةُ وَأَضَّلَهُ قَالَ وَهِي حَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّي اللهِ عَنَيْهِ وَ سَالَمُ (( اجْعَلْهَا مَكَافَهَا وَلَنْ تُجْرِي عَنْ أَحْدٍ نَعْدَكَ ).

٧٨ ٥٠ عَنْ شُغْبَهُ مِهَذًا الْبِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُ

ساے ۱۵۰ براہ بن عازب سے درایت ہے رسول اللہ بھانے نے فر بایاسب سے پہلے جو کام ہم اس ون کرتے ہیں دہ بید کہ نماز پڑھتے ہیں (میرکی پھر بھرکو) لوٹ کر قربانی کرتے ہیں تو جو کوئی ایسا کرے دہ ہم دے طریقہ ہر جاا اور جو (نمازے پہلے) فرج کرے تو بوگوشت ہے جس کواس نے تیار کیا اسپ تھروالوں کے لیے قربانی نہ ہوگی اور ابو برو دو بن نیار نے ون کر لیا تھا پھر بولاکہ ہیر سے ہاں نہ ہوگی اور ابو برو دبن نیار نے ون کر لیا تھا پھر بولاکہ ہیر سے ہاں ایک جذب ہے (ایک برس سے کم کی) جو بہتر ہے سند سے (ایک برس سے کم کی) جو بہتر ہے سند سے (ایک برس سے کم کی) جو بہتر ہے سند سے (ایک برس سے نیادہ کی کر ایک کو اور تیر سے بعد اور کی کو اور تیر سے بعد اور کی کو در ست تہیں۔

۵۰۷۳ - ترجمه و منی جواو پر گزرانه ۵۰۷۵ - ترجمهٔ و می جواد پر گزرانه

2044 - براء تن عازب ہے روایت ہے رسول اللہ عظیم نے ہم کو خلیہ سایابوم لنحر کو تو فرمایا نمازے پہلے کوئی قربائی شہرے ر ایک شخص ہو ما میر ہے ہیں ایک دودہ والی ( یعنی کم من ا بھی دودہ جین تھی) ایک برس ہے کم کی ہمری ہے جو گوشت کی دو ہمریوں سے بہتر ہے آپ نے فرمایا اس کی قربانی کر ادر تیرے بعد پھر کسی کو جذمہ کی قربانی درست نہ ہوگی ( یعنی بمری کا جذمہ ک)۔ ا

22.00 براء بن عازب رضی الله عند سے روابیت ہے ابو ہر وہ نے مماڑ سے بہتے ؤرگ کیا تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایاات کے بدل ووسری قربانی کر۔ وہ بولا بارسول الله عمیر سے باس تو جذبہ کے بدل ووسری قربانی کر۔ وہ بولا بارسول الله میر سے باس تو جذبہ کے سوالوں کچھ خیس سفیم سے بہتر ہے۔ رسول الله کے فرمایا چھا میں کھی کہا کہ وہ جذب سے بہتر ہے۔ رسول الله کے فرمایا چھا این کوؤرگ کراور تیر سے بعد کمی کوگائی تہ ہوگا۔



بالشُّكُّ فِي قُوْلُو هِيَّ خَيْرٌ أَمِنْ مُسِنَّهٍ.

٣٠٠٥ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ الْمُحْرِرِ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ الْمُحْرِرِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ المُحْرِرِ عَنْ كَانَ ذَبْحَ قَبْلِ الصَّلَةِ فَلْيُعِلَا )) مَقَامَ الْحُمْرِ وَذَكْرَ هَنْهُ مِنْ الله هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللّه عَلَيْهِ وَ مَلْمَ صَدَّيْهِ كَانْ رَسُولَ اللهِ صَلْي الله عَلَيْهِ وَ مَلْمَ صَدَّقَهُ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلْي الله عَلَيْهِ وَ مَلْمَ صَدَّقَهُ قَالَ وَعِسْمِي صَلْي الله عَلَيْهِ وَ مَلْمَ صَدَّقَهُ قَالَ وَعِسْمِي صَلْي الله عَلَيْهِ وَ مَلْمَ صَدَّقَهُ قَالَ وَعَلَيْهِ وَ مَلْمَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ مَلْمَ الله عَلَيْهِ وَ مَلْمَ الله الله عَلَيْهِ وَ مَلْمَ الله وَالْكُفَا وَسُولُ اللهِ صلّى قَالْ فَرَحْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ إِلَى كَبْشَيْنِ عَذَبْحَهُمَا عَقَامَ الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ إِلَى كَبْشَيْنِ عَذَبْحَهُمَا عَقَامَ الله الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ إِلَى كَبْشَيْنِ عَذَبْحَهُمَا عَقَامَ الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ إِلَى كَبْشَيْنِ عَذَبْحَهُمَا عَقَامَ الله الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ إِلَى كَبْشَيْنِ عَذَبْحَهُمَا عَقَامَ الله الله عَلَيْهِ وَ سَلْمَ إِلَى كَبْشَيْنِ عَذَبْحَهُمَا عَقَامَ الله الله عَلَيْهِ وَ سَلْمَ عَلَيْهِ وَ سَلْمَ إِلْمَ كَبْشَيْنِ عَذَبْحَهُمَا عَقَامَ الله وَاللّه عَلَيْهِ وَ سَلْمَ عَلَيْهِ وَ عَلْه وَعَا أَوْ قَالَ فَيْحَ قَلْمَ الله وَاللّه عَلَيْهِ عَلَيْه وَاللّه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا عَلَيْه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا الله عَلَيْه وَاللّه وَاللّه وَلَا الله وَاللّه وَلَا الله وَاللّه وَلَا الله وَلَا الله وَاللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَكُوا وَاللّه وَلَا عَلْمَ عَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَمْ عَلَى الله وَلَا الله وَلَا عَلَاله وَلَا الله وَلَا الله وَلَمْ عَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَاللّه وَلَا الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلْمَ اللله وَلَا الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَل

الله الله الله الله الله رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ مُطلِبًا رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ مُطلِبًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلْمَ يَوْمُ أَضْحًى قَالَ فَرَحَت ربح لَحْمٍ فَيَهَاهُمْ أَنْ يَوْمَ أَضْحًى قَلْيُعِدُ ثُمَّ ذَكَرَ يَدُيْحُوا قَالَ (( فَنْ كَانَ ضَبْحَى قَلْيُعِدُ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِشْل حَدِيثِهِهَا )).

#### بَابُ سِنَّ الْإِضْحِيَةِ

٨٠٥ - عَنْ جَابِر رَضِي الله عَنْهُ قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللهِ صَنْى الله عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ (( لَا

الاسوی تارن آیوم الخرکو فرمایا جس نے میری تمازے پہلے فرج کیا اور سوی تارن آیوم الخرکو فرمایا جس نے میری تمازے پہلے فرج کیا ہو وہ وہ بارہ فرخ کرے۔ ایک شخص بولایا رسول لٹدا یہ وہ دن ہے جس میں کوشت کی خواہش ہوتی ہے اور اپنے ہمسایوں کی مخاتی کا حال بیان کیا شاید رسول الٹر نے ایک کوسی آلہا پھر وہ شخص بولا میر سے حال بیان کیا شاید رسول الٹر نے ایک برس ہے کم کی ( یعنی جدے ) جو گوشت کی دو یکر وں ؟ آپ یس ایک بکری ہے ایک برس ہے کم کی ( یعنی جدے ) جو گوشت کی دو یکر وں ؟ آپ نے ایک کر وں ؟ آپ نے ایک کو اجازت وئی۔ راوی نے کہا اب یہ تبییں معلوم کہ یہ اجازت اور وں کو بھی ہوئی یا تبییں۔ پھر آپ بھی دو مینڈ موں بران کو فرخ کیا (اس حدیث سے معلوم مواکد اپنے ہا تھ ہے قربائی کرنا افضل ہے ) پھر لوگ کو ہے ہو ہے اور بکریوں کو بات لیا۔ افضل ہے ) پھر لوگ کو ہے ہو ہے اور بکریوں کو بات لیا۔ افضل ہے ) پھر لوگ کو ہو ہو گر را ہے۔

۱۳۰۸ - انس بن مالک رضی الله عند سے دوایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہم کو قطبہ سنایا عیدالا صلی کے روز پھر گوشت کی بویائی اور منع کیاان کو ڈیٹ کرنے سے (قماز سے پہلے) اور فرمایا جو ذرج کرچکا ہو وہ پھر ڈن کرے۔ پھر بیان گیا حدیث کو ای طرح جیسے اور گزری۔

### باب: قربانی کی عمر کابیان

۵۰۹۴ - حضرت جایر رضی الله عند ہے روایت ہے رسول الله ً نے فرمایا مت ڈن کر و قربانی بین گر مسند (جوایک برس کا ہو بکر

(۵۰۸۲) اور قربی نے کہا ک سے معلوم ہوا کہ دنیہ سے موااور جانور کا جذبہ درست نہیں ادراس پر اجماع سے محراد ذاق سے یہ معقول ہے کہ ہر جانور کا جذبہ درست ہے اور دنیہ کا جذبہ ہمارے اورا کشر علماء کے نزدیک درست ہے اور این محر ورزہری کے تردیک درست مزیس ہے اور جمہور کا مذہب ہے سے کہ سو او نمٹ اور گائے اور کمری کے اور کسی جانور کی قربانی ورست نہیں اور حسن سے معقول ہے کہ خل گائے کہی تا



لَمُنْحُوا إِنَّا مُسِنَّةً إِلَى أَنْ يَعْسُرُ عَنيْكُمْ فَتَذْبِحُوا جَذَعَةً مِنْ الصَّأْنِ ﴾.

مَنْ الله عَلَيْهِ وَ سَنْمَ الله عَلَيْهِ وَ سَنَمَ يُومَ النَّحْرِ اللهِ يَقُولُ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنَمَ يُومَ النَّحْرِ اللهِ يَقَولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَنَمَ يُومَ النَّحْرِ اللهِ فَتَعَلَّمُ رِحَالٌ فَنَحُرُوا وَطَلَّوا أَلَّ النّبِيُّ مَسَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ فَدَ نَحْرٌ فَأَمْرِ النّبِيُّ مَسَلِّى الله عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ فَدَ نَحْرٌ فَأَمْرِ النّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ مَنْ كَانَ نَحْرُ فَأَمْرِ النّبِيُّ مَنْ كَانَ نَحْرُ فَلَهُ أَنْ أَبِي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ مَنْ كَانَ نَحْرُ النّبيُّ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ .

الله على عُقْبَة بْنِ عَمِر أَنْ رَسُون اللهِ صَلْمِ اللهِ عَلَمُ عُقْبَة بْنِ عَمِر أَنْ رَسُون اللهِ صَلَّمِ الله عَلَمُ وَ سَلَّم أَعْطَاهُ غَنَمًا نَقْسِمُهَا عَلَى الله عَلَمُ فَذَكَرَهُ عَلَى الله عَلَيْهِ رَ سَلَمٌ فَقَالِ إِرْ صَحْحُ بِهِ أَنْدَ ) قَالَ قَنْيَةً عَلَى صَحَارَتِهِ.

الْحُهَيْنَ عَنْ يَحْنَى بْنِ أَبِي كَنِيرِ عَنْ يَعْخَهُ الْحُهْنِيِّ عَنْ يَعْخَهُ الْحُهْنِيِّ عَنْ عَقْبَةً بْنِ عَامِرِ لْحُهْنِيِّ قَالَ قَسْمَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَقْبَةً بْنِ عَالْهِ وَ سَسَمْ بِينَا ضَحَايَا رَسُولُ اللهِ إِنَّهُ أَصَالِنِي فَأَصَالِنِي حَذْعٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّهُ أَصَالِنِي خَذْعٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّهُ أَصَالِنِي خَذَعٌ فَقَالَ (( ضَعْعٌ ہو )).

٨٦ • ٥ - عَنْ عُقْنَةً بَنْ سَامِرِ الْحَهِينِ ٱلْحَمْرَةُ أَنَّ رَامُولِ الْحَهْمِينِ ٱلْحَمْرَةُ أَنَّ رَامُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِعْلِلِ وَمِثْلِ اللهِ عَلَيْهِ مِعْلِلِهِ مِعْلَى مُعْدَدُهُ

رومرے میں نگاہو) البشرجب تم کوایہ جاتور شیلے تو و نبہ کا جڈ ما کرو (جوچہ مہینہ کا ہو کر ما تویں میں لگاہو)۔

۵۰۸۴ منبہ بن عامر رخی اللہ عنہ سے دوایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بکریاں زیں اپنے یاروں کو با نیٹنے کے لیے قربانی کے لیے بھر ایک برس کا بچہ نیچ را بکری کا انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی آپ نے فرمایا اس کو قربانی کو قربانی کر۔

۵۰۸۵ - عقبہ بن عامر رمنی الله عند سے روایت ہے رسول الله صلی الله عند سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم فی ہم کو قربائی کی بمریاں یا نئیں تو میرے حصد بیں ایک جذمہ آیا (ایک برس کا بچہ)۔ میں فی عراض کیا یارسول الله علیہ وسلم امیرے حصہ میں جذمہ آیا آپ نے قربایا الله علیہ وسلم امیرے حصہ میں جذمہ آیا آپ نے قربایا ایک کی قربائی کر۔

۵۰۸۷- ترجمه وی جواویر گزرا

لا سات آومیوں کی طرف سے اور ہرن ایک آوک کی طرف سے در ست ہے اور د تبد کا جذبہ وہ ہے جواکیں برس کا ہو۔ ار رابعضول نے کہ چیہ مہینے کا اور افضل قربانی کے لیے تمارے سزدیک اونٹ کی چیہ مہینے کا اور افضل قربانی کے لیے تمارے سزدیک اونٹ ہے ' گیمر گائے بتل پھر و تبد جھیڑ ' پھر کمر کیا اور الک کے زویک کبری افضل ہے اور پہٹر ہے ہے ' کہ قربانی کا جانور سوٹا شکر ست عمرہ جو انھی مخضر ا



بَابُ اسْتِحْنَابِ الصَّحِيَّةِ وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَةً بِلَا تَوَّكِيلِ وَالنَّسُمِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ

اللّه فَا عَنْ أَلَسُ رَضِيَ الله عَنْهُ فَالَ صَحَّى الله عَنْهُ فَالَ صَحَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ بِكَبْسَنَانِ أَمْلُحَيْنِ الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ بِكَبْسَنَانِ أَمْلُحَيْنِ أَمْلُحَيْنِ الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ بِكَبْسَنَانِ وَوُصْعَ رِحْلُهُ أَفْرَدُ وَوُصْعَ رِحْلُهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

مَالُم وَ حَنْ أَنْسِ قَالَ ضَحَى رَسُولُ الله مَالُم لَكُ الله عَلَيْهِ وَ سَلَمْ لِكُلْسَيْنِ أَمْلُحَيْنِ أَفْونَيْنِ أَمْلُحَيْن أَفْونَيْنِ فَالله عَلَيْهِ وَرَأَيْتُهُ وَاصِفْ قَدَمَهُ عَنى عبقاحهما قَالَ أَسْمَى وَكُبْرَ.
 عَنى عبقاحهما قَالَ أَسْمَى وَكُبْرَ.

٨٩ • ٥ - عَنَّ أَسِ يَقُولُ ضَحَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ
 بِمِثْنَهِ قَالَ قُنْتُ اثْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ قَالَ تَعْمَ

٩٠٥ عَنْ أَنْسَ عَنِ النَّبِي عَنْكُ بِمِثْلِهِ غَيْرَ
 أَنْهُ قَالَ رَيْفُولُ (( بِاسْمِ اللهُ وَ اللهُ أَكْثِرُ ))

باب: قربانی این ہاتھ سے کرنامتی ہے اس طرح بسم اللہ واللہ اکبر کہتا

2002 حضرت الس رضى الله عنه سے روایت ہے رسول الله عنه سے روایت ہے رسول الله عنه سے روایت ہے رسول الله عنه تقطید اور نساہ سینگ دار آپ نے ذرع کیا ان دونوں کو ہے ہم تھ سے در ہم الله کی اور تکبیر کی اور پاؤں رکھان کی گردان پر کانتے وقت تاکہ جانورا پناس نہ ہلا سکے اور تکلیف نہ یاوے۔

۵۰۸۸- ترجمه وی جواو پر گزرک

۵۰۸۹- ترجمہ وی جواو پر گزرااس میں ہے ہے کہ آپ نے کا شیخ وفت اسم اللہ واللہ وکسر کہا۔

۵۰۹۰- ترجمهٔ وی ہے جواد پر گزراہے –

90-91- ام المو منین حفرت عائش رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے رسول للہ علی ہے تھم دیاایک مینڈھاسینگ دار لانے کا جو جلہا ہوسیاتی میں اور بیٹھتا ہو سیاسی میں اور دیکھتا ہو سیاسی میں (بعنی پاؤل اور بیت اور مستحصول کے گروسیاتی ہو) پھر لایا گیاایک ایسا

(۵۰۸۵) تا فوق نے کہا جماع ہے ایل اسلام کا کہ قربانی جی ہے سینگ جائور لین جی کا سیگ آگا تی نہ جو در ست ہے اور جس کا سینگ فوٹ جی ایرا ور و بطے اور کی اسینگ فوٹ جیا ہوا ہی جی ایرا ور و بطے اور کا نے اور جمہور علاء کے نزدیک در ست ہے اور اجراع ہے کہ بیار اور و بطے اور کا نے اور تکر ہے جائور کی قربانی در ست تھیں اور بسے بی اندھے یہ کئے کی اور تمارے اس جا ہے کہ فضل رنگ قربانی بی منتجب ہے کہ ذراع کی جو تک کہا جائے کہ فضل رنگ قربانی بی منتجب ہے کہ ذراع کی وقت چیت کہرا بھر کا لاا در مسخب ہے کہ ذراع کی وقت خود بھی موجودر ہے اور اگر و کیل کر با خود بھی موجودر ہے اور اگر و کیل کر بالا کے یاجا تھے جورت کو ۔ انتہی مختم اور بائن ہو وی کیل کر بالا کے یاجا تھے جورت کو ۔ انتہی مختم اور بائن ہودے جم کی درج ہا تھ جی کہ دو گئے جی کہا تھ جی کہ ایران کے گھر والوں کی طرف لائھ کیا تاور بائی ہودے جم کی درج ہو کہ کہ ایک می بائور ایک جی آدر ہائی جو کہ والوں کی طرف لائھ



## بَابُ جَوَّازِ الدَّبُحِ بِكُلِّ مَا اَنْهُرِ اَرْهُرَ الدُّمُ الأَّ السِّنَّ وَالطَّفُر وَ سَائِرَ الْعِظَامِ

الله عَنْهُ وَلَيْسَتُ وَافِع بْنِ حَبِيحِ وَصِيَ الله عَنْهُ فَلْكُ وَ لَلْسَتُ فَلْكُ وَ لَلْسَتُ مُعَنَا مُدَّى قَالَ عَلَيْهُ ( أَعْجُلُ أَوْ أَرْبَى هَا مُعَنَا مُدَّى قَالَ عَلَيْهُ ( أَعْجُلُ أَوْ أَرْبَى هَا أَنْهُ اللّهُ وَلَا مُدَّى قَالَ عَلَيْهُ وَلَا أَلْهُ اللّهُ فَكُلُ لَلْسَ اللّسَنَّ وَعُظَمٌ وَأَمَّا وَالطَّقُرُ وَسَأَحَدُنْكَ اللّهُ اللّهُ فَكُلُ لَلْسَ اللّسَنَّ وَعُظَمٌ وَأَمَّا اللّهُ فَكُلُ لَلْسَ اللّهَ وَأَلَمَا اللّهُ وَعُظمٌ وَأَمَّا اللّهُ وَعُظمٌ وَأَمَّا اللّهُ وَعُطْمٌ وَأَمَّا اللّهُ وَعَظمٌ وَأَمَّا اللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ إِلِل وَعَنْهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ إِلِل وَعَنْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

مینڈھا قربانی کے لیے آپ نے فرمایا اے عائثہ چھری ایکھر فرمایا حیز کرلے اس کو پھر سے میں نے حیز کردی پھر آپ نے چھری لی اور مینڈھے کو پکڑااس کو شاہر اس کوؤن کیا پھر فرمایا بسم اللہ یاللہ قبول کر محمد کی طرف سے ور فتر کی آل کی طرف اور محمد کی است کی طرف سے پھر قربانی کی اس کی۔

## باب: ڈنٹے ہر چیزے در ست ہے جو خون بہائے سوا دانت اور نا خن اور ماڑی کے

200-رافع بن ضریح رضی اللہ عند سے روایت ہے میں نے عرض کیایار سوں اللہ صلی اللہ علیہ وسم : ہم کل دسمن سے جمڑنے ولے بیں اور ہمارے پاس جھریاں نہیں ہیں۔ آپ نے فرانیا جلہ ک کریا ہوشیاری کرجو خون بہادے اور اللہ کاناس لیاج وے اس کو کہاسواوانت اور ناخن کے اور بھی بچھ سے کبول گاس کی وجہ یہ کے کہ دانت بڑی ہے اور ہی بچھ سے کبول گاس کی وجہ یہ نے کہ دانت بڑی ہے اور ہی خص مے اور تکن حب شیول کی جھریاں ہیں۔ راوی وقت کی جا ہم کولوث میں سلے اور تکن حب شیول کی جھریاں ہیں۔ راوی اور نے کہا ہم کولوث میں سلے اور تا خن حب شیول کی جھریاں ہیں ہے ایک اور نے کہا ہم کولوث میں سلے اور نے اس کو تیر سے مارادہ تھم گیر جاتے ہیں اور بھاگ لی اللہ تا ہے قبل اور بھاگ میں بھی بھر جا ہے وہی وانور ایس نظر بھی جنگی جانور ایس کی بھی جھر جب کوئی جانور ایس مو جادے تو ہی جانور ایس مو جادے تو ہی جانور ایس مو جادے تو ہی جانور ایس

جو سے کافی ہے اور سب کو تواب ملے گاہار ااور جمہور ملاء کا یکی فد جب ہے اور توری اور ابو حنینہ نے اس کو مکرو و کہااور طحاوی نے کہا ہے کہ یہ صدیت مسوق ہے یا مخصوص۔ اور علماء نے کہا ہے کہ طحاوی کا قول غلا ہے کیوئٹ کنے اور شخصیص صرف و موی سے نہیں ہو سکنی۔ جی

(۹۳ هه) الله بین تیز ہر جھی وغیرہ ہے: س کوبار تواند تعانی کانام لے کراگر دوائی زخم ہے مرجادے قواس کو کھالووہ طال ہے اور جوندم ہے تو فرخ کر ڈالوجہ پور علاء کا بھی ند ہے۔ اور یہ سیجے ہے اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ نا فن اور دانت اور بڈی ہے ذی کرنا در سے تیس باقی ہر تیز چیز ہے جسے تعوار تھیری بیز ہے جسے تعوار تھیری بیز ہے جسے تعوار تھیری بیز ہے جسے تعوار تھیری بین ہوئے ہوائی مدن سے جد ہوگیا موای طرح ہو بڈی جد موگی ہوائی سے ذیح کرنا در سے ہے اور مالک کے نزدیک بڈی سے درست ہے اور یہ دوتوں تد ہب باطل جی اور خان میں بنت ہے۔ (نروی مختمراً)

ُ هَ هِ هُ هُ جَ عَنَ شَعِيدَ أَنْنِ مَسَّرُّوفَ بِهَلَمُا الْإِسْكَافِيَّ الْحَدِيتُ إِلَى آخِرِهِ عَمَامِهِ وَقَالٌ بِيهِ وَلَيْسَتُ مَعَمَا مُدَّى أَفَنَاذُبُحُ بِالْقُصَابِ.

بَابُ النَّهِي عَنْ أَكُلِ لُحُوْمِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ رَّ نَسْجِمِ

٧٩٠، ٥- عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَهِدُاتُ الْعِيدَ مَعَ

۵۰۹۳ - رفع بن خدیج سے دوایت ہے ہم رسول اللہ علیج کے ساتھ سے ذوالحلیفہ میں جو تہامہ میں ہے (یہ ذوالحلیفہ دوسرا آیک مقام ہے حافہ اور دواد الحلیفہ نہیں ہے مقام ہے حافہ اور دواد الحلیفہ نہیں ہے جو بل مدینہ کا میقات ہے اوہاں ہم کو بکری اور اورش طے لو گول نے جانہ ان کو جوش ویا ہائڈ ہوں میں ( بعنی ان کے گوشت نے جلدی کر کے ان کو جوش ویا ہائڈ ہوں میں ( بعنی ان کے گوشت کا جانہ کر کر آپ نے علم ویاوہ میں ہائڈ ہاں او نہ ھائی گئیں۔ وہر دس کر ہاں ایک او نہ ھائی گئیں۔ وہر دس کر ہاں ایک او نہ کہ کا ان خد ج کے سے روایت ہے ہم نے کہا ہار سول اللہ اسلام حرال اللہ ا

توہم وزع کریں نرکل کے جھلکول سے مجر بیان کیا حدیث کو قصہ

ہمیت اور کہا کہ ایک اونٹ ہم میں کا بحر ک لکا ہم نے اس کو

۵۰۹۵- تر نبنه وی جواویر گزرایه

تیروں ہے مارا بیال کک که گراویاا ش کو۔

۵۰۹۲ ترجمه وني جواو پر گزرا\_

ً باب: تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے ممانعت اور اس کے منسوٹے ہونے کا بیان ۷۶۰۵-ابوعبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیس عید کی نماز میں

(۵۰۹۳) جنہ آپ نے ہانڈیوں کواوع ھاویا کیونکہ نغیمت کامال تقلیم سے پہلے استعال کرنا در ست نہیں ہے جب دارانسلام شن بھٹی جادے اور دارالحرب میں شرور نٹ سے کھائے کی چیز کااستعال در سٹ ہے ۔

(۵۰۹۷) کینہ ایک طائفہ علی سائے ہے ای طاری علی کی حمل کرے قربانی کا گوشت ٹین دین سے زیادہ رکھ کیموڑنا حرام کیا ہے اور جمہور علاء کے ترویک جائز ہے اور جمہور علاء کے ترویک جائز ہے اور کی جائز ہے اور کی سیح ہے۔ (تووی مختمر)

عَلِيَّ أَنِي أَبِي صَالِبِ فَيَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلِّي الله عَلْمُ وَ سَلَّمَ نَهُانَا أَنَّ بَأْكُلُ مِنْ لُحُومَ نُسُكِما مُعَّدُ ثَلَاتٍ.

٩٨ عَنْ أَبِيّ. عُنَيْدٍ مَوْلَى بَنِ أَرْهَرَ أَنْهُ شَهِدَ الْمُعْرَ أَنْهُ سَهَدَ الْمُعِيدَ مَعْ عُمْرَ بَنِ الْحَطَّابِ قَالَ ثُمَّ صَنَّاتُ مُعْ عَيى بَنِ أَبِي طَالِبٍ عَالَ فَصَلّى لِنَا عَشَلَى لِنَا فَشَلَى إِنَّ رَسُولَ فَهِنَ الْمُحَلِّنِةِ ثُمَّ خَطَبٌ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَنْ نُهَاكُمُ أَنْ تَأْكُلُوا لَحُومٌ نَسْتُكِكُمْ اللهِ عَلَى ثَنَاكِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لَحُومٌ نَسْتُكِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لَحُومٌ نَسْتُكِكُمْ فَوْقَ ثَنَاكِ لَيَالِ فَلَ تَأْكُلُوا.

٩٩ ؛ ٥ - عَنْ الزُّهْرِيُّ بِهَذَا الْإِسْادِ مِثْلَةً.

١٠٠ عَنْ اللهِ عُمْرُ عَنِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سِلِّي الله عَلَيْهِ وَ سِلِّم أَنَّهُ قَالَ (﴿ لَا يَأْكُلُ أَحُدٌ مِنْ لَحْمٍ عَلَيْهِ وَ سِلِّم أَنَّهُ قَالَ (﴿ لَا يَأْكُلُ أَحُدٌ مِنْ لَحْمٍ أَضْحِيْتِهِ فُوقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام )).

١٠١٥ - عَنْ البن عُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ
 النّبيّ صَنْفي الله عَلَاهِ وَ سَلّمْ بِمِثْلِ حَدِيثِ
 اللّبيّ صَنْفي الله عَلَاهِ وَ سَلّمْ بِمِثْلِ حَدِيثٍ
 اللّبيّ ...

حضرت علیٰ کے ساتھ تھاا نہوں نے نماز پہلے پڑھی اور خطبہ اس کے بعد اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے منع کیا قربانیوں کا گوشت کھانے سے تمین دن کے بعد۔

۱۹۹۸ - او عبیر سے روایت ہے انہوں نے عید کی نماز پر ھی معزت میں معزت عمرے ساتھ پھر انہوں نے کہا میں نے نماز پر ھی معزت علی کی نماز پر ھی معزت علی کے ساتھ انہوں نے خطیہ سے پہلے نماز پر ھائی پھر خطبہ سایا موگوں کو اور کہا کہ رسول اللہ نے متع کیا ہے قربانیوں کا گوشت کی نے سے بین دن سے تین دن سے زیادہ تو مت کھاؤ ( جمن دن کے بعد بکہ تین دن تک کھاؤاور خیرات بھی کرو)۔

٩٩-۵- ترجمه وال جواوير كزراب

۰۰۱۵- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روابیت ہے رسول اللہ سطینی نے فرمایا کوئی تم میں سے اپٹی قربانی کا گوہشت تین دن سے زیادہ نہ کھاوے۔

ا • ا۵ - بد کورہ بالاحدیث اس ستر سے بھی مر وی ہے۔

۱۰۱۳ - حضرت عبدائلہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے منع کیا قربانی کا گوشت کھانے سے تبین ون کے بعد۔ سالم نے کہا این عمر قربانی کا گوشت تبین ون سے زیادہ نہیں کھاتے تھے۔

(۱۱۰۳) جئ تودی نے کہائی ہے معلوم ہواکہ تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنا منع تین ہے اوریہ بھی معلوم ہواکہ قربانی میں سے صدقہ دینا دادہ ہے اور بہتر ہے کہ آئٹر صدقہ کرے علاء لا



سَمِعْتُ عَالِيْسَةَ تَقُولُ دَفَّ أَهْلُ أَلْبَاتٍ مِنْ أَهْلِ
الْبَادِئِةِ حُصْرَةَ النَّاصَحَى رَمَن رَسُولِ اللهِ صَلّي الله
الله غَيْبِهِ وَ سَلّمَ نَمَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّي الله
غَيْبِهِ وَ سَلّمَ ( الدِّحِرُوا قَلَاقًا ثُمْ تَصَدَّقُوا بِمَا فَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ ( الدِّحِرُوا قَلَاقًا ثُمْ تُصَدَّقُوا بِمَا فَلَيْهِ وَ سَلّمَ اكَانَ يَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا إِلَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ وَمَا فَالَا رَسُولُ اللهِ صَمّالِهُمْ وَيَحَدُّونَ النّاسِيقِيةَ مِنْ صَمّالِهُمْ مَنْ وَيَحَدُّونَ النّاسِقِيةَ مِنْ صَمّالِهُمْ مَنْ اللهِ صَلّى الله وَيَكُونَ اللهُ عَمْلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ مَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَمْلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ مَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَمْلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ مَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ وَمَا فَالاَ قَالُوا نَهَالِهُ مَنْ أَجْلِ اللهَافَةِ اللّهِ فَقُولًا وَتَصَدُقُوا )) وَتَصَدُقُوا ))

١٠٤ - ١٠٤ - عَنْ حَرِر عَنِ النَّبِي مَالِلَهُ أَنَّهُ تَهْمَ عَنْ حَرْمِ النَّبِي مِلْلِلُهُ أَنَّهُ تَهْمَ عَنْ أَكُلُ لَكُوم الضَّحَايا بَعْدُ تُلَاثٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ (
(¿ كُلُوا وَتَزَوْدُوا وَادْخِرُوا).

٩١٠٥ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَشُولُ كُما اللهِ عَلَيْ اللهِ يَشُولُ كُما اللهِ فَأَكُلُ مِنْ لُحُومِ إِللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ لَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ كُلُو وَ سَلَّمَ فَقَالَ حُابِرٌ خَلَى حِئْنَا لَمُهُوا وَتُمْولُهُ قَالَ حُابِرٌ خَلَى حِئْنَا لَمُدِينَةً فَالَ عَمْمُ

الله الله رَضِيَ الله عَيْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَيْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَيْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَيْمَة أَلْ اللهِ عَيْمَة اللهِ اللهِ عَيْمَة اللهِ اللهِ

٧٠٠٥- عَنْ حَابِرِ فَالَ كُنَّا تَتْزَرُّدُهُمَا إِلَى

ویہات کے رسول اللہ عظیمہ کے زمانہ بیل آئے عیدانا منی بیس مرب ہوئے کو (اور دہ لوگ مختان سے) تو آپ نے قرمایہ قربانی کا کوشت بین دل سے موافق رکھ لو باتی خیر است کر دو ( ناکہ یہ مختان سے موافق رکھ لو باتی خیر است کر دو ( ناکہ یہ مختان مجمو کے نہ رہیں اور ان کو بھی کھانے کو گوشت کے )۔ اس کے بعد و گول نے حرض کیا یار سول اللہ آوگ اپنی قربانیوں سے مخلیس مناتے ہے ان کی کھالوں کی اور ان بیس چرنی بڑھلاتے ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے منع اللہ قربانیوں کا گوشت تین ون کے بعد کھانے سے ادر اس سے فرمایا تر بانیوں کا گوشت تین ون کے بعد کھانے سے ادر اس سے فرمایا کہ قربانی کا کوئی جز تین اون سے بعد کھانے سے ادر اس سے فرمایا میں نے تم کو منع کی تھان حق جو دی وہ سے جو دی وقت فرمایا میں اور سے قوان ور صدر قد دو۔

۱۹۰۳- مفترت جہڑے روایت ہے رسول انڈ کے منع کی قربانیوں کا گوشت تنین دن سے زیادہ کھانے سے پھراس کے جد فربانی کھاڈلار توشہ کرواور رکھ چھوڑو (تو مما نعت منسوخ ہو گئی)۔ ۱۹۰۵- حضرت جاہر بن عبداللہ سے روایت ہے ہم اپنی قربانیوں کا گوشت تین دن سے زیادہ نہیں کھاتے تنے مثل میں پھر رسول اللہ عظیے نے اجازت دی اور فرمایا کھاڈا ور ٹوش بناؤ (راہ رسول اللہ عظیے نے اجازت دی اور فرمایا کھاڈا ور ٹوش بناؤ (راہ

۱۰۱۵ - جوہر رضی اللہ عند نے کہا ہم قرباتی کا گوشت تین ون سے زیادہ نہیں رکھتے ہے گھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تھم دیا اس میں سے توشہ بنائے کا اور تین دن سے زیادہ کھے نے کا۔

۵۱۰۷- جابر رمتی اللہ عنہ نے کہاہم قربانی کے گوشت کا توشہ

اللہ نئے کہائے کہ تمانی کھادے اور تمانی صدقہ دیرے ور تمانی دوستوں کو ہدیہ کرے ، در یہ ایک تول ہیہ ہے کہ آدھا کھاوے آدھ خیرات کرنے۔اور کھانااس میں سے ستحب یہ اوب خیس اور بعضے سلف ہے اس کادچوب منقول ہے۔ بعجی مختم ا

مدينه كوج أنبول تے كہارن-



الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتِهِ

٨٠٨٥ حَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدَرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ تَلْحُقُ (( يَا أَهْلُ الْمَلِينَةِ لَا تَأْكُلُوا لَمُحُومُ اللهِ تَلْحُقُ (( يَا أَهْلُ الْمَلِينَةِ لَا تَأْكُلُوا لَمُحُومُ الْأَصَاحِيُّ قَوْقَ قَلَاتٍ )) وقالَ ابْنُ الْمُشْنَى ثَلَاتُهِ )) وقالَ ابْنُ لَمُشْنَى ثَلَاتُهِ أَيَّامٍ فَسُكُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ تَجَلُقُ أَنَّ لَهُمْ عَبَالًا وَحَشَمًا وَحَدَمًا فَقَالَ (( كُلُوا لَهُمْ عَبَالًا وَحَشَمًا وَحَدَمًا فَقَالَ (( كُلُوا لَهُمْ عَبَالًا وَحَسُمًا ) أَوْ الدَّحِرُوا قَالَ ابْنُ اللهُمُ فَي شَلِكُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَى )

قَالَ اللهِ عَلَيْكَةً وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةً وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةً ضَخَمَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةً ضَخَمَ مَنْ عَنْ أَوْ بَالْ أَصْلِحَ لَحْمَ ضَخِينَةً فَدْمَ الْمَلْمِينَةً.
 هَذِهِ )) فَلَمْ أَزَلَ أَصْعِمْهُ مِنْهَا حَتَى قَدْمَ الْمَلْمِينَةً.
 هَذِهِ )) فَلَمْ أَزَلَ أَصْعِمْهُ مِنْهَا حَتَى قَدْمَ الْمَلْمِينَةً.
 ١١١٥ - عَنْ مُعاوِينَةً بْنِ صَالِحٍ بِهِنْهَ اللهِ مَنْكَةٍ وَلَى مَالِحٍ بِهِنْهَ اللهِ مَنْكَةً وَلَى مَسُولُ اللهِ مَنْكَةً فِي حَجَّةِ الْوَقَاعِ وَاللهِ عَلَيْكُ فِي حَجَّةِ الْوَقَاعِ وَاللهُ عَلَيْكُ فِي حَجَّةِ الْوَقَاعِ (﴿ أَصَلِحَ هَذَا اللّهُ عَلَيْكُ فِي حَجَّةِ الْوَقَاعِ وَلَا مَنْهُ حَتَى بَلَغَ الْمُومِينَةً.
 (﴿ أَصَلُحَ هَذَا اللّهُ عَنْى بَلَغَ الْمُومِينَةَ.
 فَلَمْ يَزَلُ يَاكُلُ مِنْهُ حَتَى بَلَغَ الْمُومِينَةَ.

١١٣ ٥- عَنْ يَحْنَى بُن حُمْزَةُ بِهَنَّ الْإِسْنَادِ

مادد - ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت سے رسول الله اسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اس مدینہ کے لوگو! مت آساؤ قربانیوں کا گوشت تین ون سے زیادہ لوگوں نے شکایت کی آپ سے کہ جادے پال نے تو کر چاکر بین (اس لیے ضرورت برقی ہے گوشت دکھ مجبوز نے کی) آپ نے فرمایا کھاؤادر کھاؤادر کھاؤادر رکھ او یا دکھ مجبوز نے کی) آپ نے فرمایا کھاؤادر کھاؤادر کے او یا درکھ مجبوز دے۔

۱۹۰۵- سلمہ بن اکوع سے روایت ہے رسول اللہ می ہے قربایا جو طخص تم میں سے قربانی کرے تو تیسرے دن کے بعد اس کے گھر میں بچوشہ کر اس میں سے بعنی سب خرج کر ڈالے )۔ جب وسر اساں ہوالو گوں نے عرض کیا یار سول اللہ اہم الیہ بی کریں جیسے پہلے سال کیا تھا؟ آپ نے فرمایا نہیں وہ سال مخالی کا تھا تو میں نے جایا کہ سب لوگوں کو گوشت لے۔

۱۱۵- توبائ سے روایت ہے رسوں اللہ علیہ نے اپنی قربانی کا فی پھر فرمایواسے توبان اس کا گوشت بنار کھ میں آ بکووہ گوشت کملان رایباں تک کہ آپ مدینہ منورہ میں آئے۔

اا۵- ترجمه وی جواو پر گزرک

1917- الوبان سے روایت ہے جو مولی تھے (غلام آزاد کے جو سولی تھے (غلام آزاد کے جو سول تھے (غلام آزاد کے جو سول اللہ مول اللہ توقیق کے انہوں نے کہا جھ سے قرمایار سول اللہ کے جمہ الوداع میں اے توبان آبیہ گوشت بنار کھ میں نے بتالیا تھر آب اس میں سے کھاتے رہے بہاں تک کہ مدینہ میں ہیجے۔ اس اس میں ہے۔ اس میں اسے جواد پر گزرار

(۱۱۰) جنز نودی نے کہاں سے یہ کلاکہ سفر میں قرشہ رکھنا توکل کے غلاف توبی ہوں معلوم ہواکہ مسافر کو قربانی مشروث ہے جسے متیم کواور ہمارا وراکش علاو کامکن ند ہب ہے ور مختی اور او حقیقہ کے زویک مسافر پر قربانی خیص ہے اور مالک نے کہا کہ مسافر پر منی اور کہ میں قربانی تہیں ہے۔



ولمُّ نقُلُ فِي خَجُّهِ أَوْدَاعٍ.

١١٤ = عنْ عبد الله بْنِ بْرَنْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ لِنَهِ عَلَيْهِ قَالَ اللهَ عُنْ زِيارَةِ قَالَ رَسُولُ لِنَهِ عَلَيْهُ كُمْ عَنْ لُحُومِ الْمَاضَاحِيَ الْقُنُورِ فَوْ وَرُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْمَاضَاحِيَ فَوْقَ تُذَكِ فَأَمْسِكُوا مَا بِدَا لَكُمْ وَتَهَيْتُكُمْ عَنْ النَّهِ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ النَّهِ وَلَهَيْتُكُمْ عَنْ النَّهِ وَلَهَيْتُكُمْ عَنْ النَّهِ إِلَّا فِي سِقاءِ فَاهْتُرَنُوا فِي النَّاسْقِيةِ عَنْ النَّهِ إِلَّا فِي سِقاءِ فَاهْتُرَنُوا فِي النَّاسْقِيةِ كُلَّهَا وَلَمْ تَشْرُبُوا مُسْكِراً ﴾.

۵۱۱۵ - عَنْ ابْنِ بُرِيْدَة عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ )) فَذَكَر بِمَعْمَى حَدِيتِ أَبِي سَانَ
 حَدِيتِ أَبِي سَانَ

بَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيْرَةِ

الله عنه قال الله عنه أبي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عنه قال فال رَسُونُ الله عنه قال فالله و سَلّم (﴿ لَا قَالَ رَسُونُ الله عبيرة )) زاد الله عليه و سَلّم ورايته وَالْفَرَعُ أُوَّلُ النَّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذَبُحُونَهُ.

الله نهمي مَنْ دَحَلَ عَنَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ الله وَهُوَ مُرِيدُ النَّطِحِيَةِ أَنْ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ

أَظْهَارِهِ شَيْنًا ١٩٧٧ - عَنْ أُمِّ سَلَمَة رَصِيَ شَد عَنُهَا أَنُّ

۱۱۳۰ حفرت بریده رضی الله عند سے روایت ہے رسول الله بھی بھی ہے فرمایا جس نے تم کو منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے اب زیارت کردان کی اور بی نے تم کو منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے اب وان سے زیادہ رکھنے سے اب رکھو جب تک پو جو اور بیل نے تم کو منع کیا تھا نبیذ بنائے سے اب رکھو جب تک پو جو اور بیل نے تم کو منع کیا تھا نبیذ بنائے سے سوا منگ کے اور بر تنوں میں اب جس برتن میں جا جو باؤلیکن نہ ہو انش کر نے دانی چزیں۔

#### باب: فرع اور محتيره كابيان

۲۵- حضرت الوہر مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتہ فرمایاتہ فرمایاتہ فرمایاتہ فرمایاتہ فرمایاتہ فرمایاتہ فرمایاتہ ہے۔ ابن رفع نے اپنی روایت میں اتفازیادہ کیا کہ فرع بہلا پچہ ہے او نمٹنی کا جس کو مشرک ذرج کیا کرتے ہے۔

باب: جو شخص قربانی والا ہو وہ ذی الحجہ کی سیا تاریخ سے قربانی تک بال اور ناخن نہ سیا تاریخ سے قربانی تک بال اور ناخن نہ سیم وائے

ے اور اس المومنین الم سلم عنے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا

(۵۰۱۳) جہر نووی نے کہاان صدیثوں میں ٹائٹے اور منسوخ دونوں کابیان ہے اور سٹے مجھی ای طرح معلوم ہو تا ہے مبھی سحانی کے کہنے ہے جیسے کہا کہ اخیر اسر آپ کاوضو نہ کرنا تھاان جیزوں کے کھانے ہے جو آگ ہے کی بول اور مجھی تاریخ سے جب جع ممکن نہ ہو ور مجھی اجماع ہے جیسے نئٹے شاری ٹمر کے جس کا ورائدائے ہائے فہیل ہے لیکن ڈمٹے کے وجو و کی وقیل کا جانھی

(۵۰۱۹) ﷺ اور تمتیر دوہ ذبیعہ ہے کہ رجب کے اول دہ بیل کرتے تھے اس کور جگی کہتے تھے اور بعضوں نے کہا کہ قرع وہ محض کر تا تھا جس کے سواونٹ جو جاتے تھے دو ذرج کر تا پہلو ٹی کے بیچے کو بٹول کے داسھے اور یہ دو نول جا بلیت کی رسمیس تھیں معترب نے ان کو سو قوف کردیا اور فرمانا کہ ان کی کوئی اصل نہیں ہے ۔ اگر کوئی فعد رکے داسطے یہ کام کرے تو جا ترجہ اور روسر می صدیقوں ہیں اس کی اجازت آئی ہے۔ (۱۵۱۵) جڑے اور کی تے کہا بعض علاء کا کمس اسی عدیت پر ہے اور ان کے زود بک یہ نہی حرست کے لیے ہے احمد در اسحاق اور داؤد اللہ



الْمَبِيُّ صَنَّيَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ أَنَّ يُطَنَّحُيَّ أَنَّ يُطَنِّحُيَّ فَلَا وَخَلَّكُمْ أَنَّ يُطَنِّحُيَّ فَلَا لَا تَخْلُكُمْ أَنَّ يُطَنِّحُيَّ فَلَا لَا يُطَنِّعُنَ وَأُوادَ أَخَدَكُمْ أَنَّ يُطَنِّحُي فَلَا يُطَنِّكُمْ أَنَّ يُطَنِّعُ وَيُشَوِهِ هَيْنًا )) قِيلَ لِسُنْبُانَ فَهُمْ فَالَ لِكِنِّي أَرْفُعُهُ فَالَ لِكِنِّي أَرْفُعُهُ .

١١٨ - عَنْ أَمُ سَلَمَةَ تَرْنَعُهُ قَالَ (( إِذَا ذَخَلَ الْعَشَرُ وَعِنْدَهُ أَضَا لَهُ يَضِحَيُ فَلَا الْعَشَرُ وَعِنْدَهُ أَضْخِيَّةً لِمِرِيلًا أَنْ يَضِحَيُ فَلَا الْعَشَرُ وَعِنْدَهُ أَضْخَيْنَةً لَهُولًا )). النظمَرُا وَلَا يَقْلِمَنَ طُهُرًا )). النظمَرُا وَلَا يَقْلِمَنَ طُهُرًا )). النظمَرُا وَلَا يَقْلِمَنَ طُهُرًا )).

٩١١٩ عَنْ أَمُّ مِثْلَمْةً رَصِيَ اللهِ عَنْهَا أَلَّ اللَّهِ وَ سَلَّمَ فَال (( إِذَا وَأَلِكُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَال (( إِذَا وَأَلِكُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَال (( إِذَا وَأَلِكُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَال (أَلْهُ وَعَلَكُمْ أَلَا لَهُ يُصَحِّي هَلَال ذِي النَّجِحْةِ وَأَوْادَ أَحَدُكُمْ أَلَا لَهُ يُصَحِّي فَلَالُهُ إِلَى اللَّهِ عَنْ شَعْرِهِ وَأَطْفَارِهِ )).

١٢٠ عن عُمَرَ أَوْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ بِهَذَا الْمِسْنَادِ لَحْوَة.

١٢١ - عَنْ أَمَّ سَلَمْةَ زُوْحَ النَّيِّ عَلَيْهَ كَثُولُ النِّي عَلَيْهَ كَثُولُ اللَّي عَلَيْهَ كَثُولُ اللهِ عَلَيْهُ (﴿ مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحَ يَذَبُعُهُ. فَال وَشُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَلَا يَأْخُدُنْ مِنْ شَعْرِهِ فَإِذَا أَهِلَ هِلَالْ ذِي الْحِجَّةِ فَمَا يَأْخُدُنْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَطْفَارِهِ شَيْئًا حَتَى يُصَحِينَ ﴾).

قَالَ كُنّا فِي أَخَمَّامٍ قُيْلُ الْأَضَحٰى قَاطَّلَى فِيهِ
قَالَ كُنّا فِي أَخَمَّامٍ قُيْلُ الْأَضَحٰى قَاطَّلَى فِيهِ
قَالَ كُنّا فِي أَخَمَّامٍ لَهُولِ الْحَمَّامِ إِلَّ سَعِيدَ بُنَ
الْمُسَيَّبِ يَكُرَّهُ هَلَا أَوْ يَتْهَى عَنْهُ فَلْقِيتُ سَعِيدً
مِنْ الْمُسَيِّبِ يَكُرَّهُ هَلَا أَوْ يَتْهَى عَنْهُ فَلْقِيتُ سَعِيدً
مِنْ الْمُسَيِّبِ يَكُرَّهُ هَلَا أَوْ يَتْهَى عَنْهُ فَلَقِيتُ سَعِيدً
مِنْ الْمُسَيِّبِ يَكُرَّهُ هَلَا أَوْ يَتْهَى عَنْهُ فَقَالَ إِنَّا النَّ أَلْحِي
هَذَا خَلِيثٌ فَذَ نُعِي وَقُولُ خَدَّنْتِي أَمُّ مَلَمَهُ

جہب ذی الحجہ کا عشرہ آجادے (یکن کہل تاریخ شروع ہو)ار رقم میں سے کسی کاارادہ قربانی کاہو تووہ اپنے بالوں اور تا منوں میں سے کچھ نہ لے رسفیان (جوراوی میں اس حدیث کے بن) ہے کس نے کہا بعض لوگ اس حدیث کو مرفوع نہیں کرتے انہوں نے کہا ایس تومرفوع کرتا ہوں۔

۱۱۱۸- حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها ہے روایت ہے رسول للہ عنها کے روایت ہے رسول للہ عنها کے دوایت ہے رسول للہ عنظاف نے فرمایا جسب فرن الحجہ کا عشرہ آجاد کے اور قربانی موجود ہو جس کووہ قربان کر: جاہے توبان نہ لیونے نہ تافن تر ہے۔

19 - الم الموسنين حضرت الم سلم رضى الله عشبات رواببت ب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربالياجب تم ذى الحجه كا جائد و تجعو اور تم مين سے كوئى قرب فى كرنا جاہے تو اہتے بال ور تاحق ہو جی رہنے دے۔

۱۲۰- ترجمه ونای جواو پر گزرا

۱۱۱۱ - ام المومنین ام سلمه رضی الله عنهاے روایت ہے جس کے پاس جانور ہو ڈرمج کرتے کے لیے اور ڈی الحجہ کا چ ند آ جاوے تو اپنے ول اور ناخن نہ لیوے جب تک قربانی نہ کرے۔

عدیث کا مضمون ہے جس کو دوگوں نے بھا دیایا چھوڑ دیا جسے میں اسلام ہیں جا میں ایک ہے ہے۔ اور ایک ہے ہم جمام میں ہے عیدالا سخی سے ذرا پہلے تو بعض او گوں نے نورہ لگا ابعض جمام والوں نے کہاکہ سعید بن المسلیب اس کو کر وہ کہتے ہیں یااس سعید بن المسلیب د عنی اللہ عنہ سے مانع کرتے ہیں۔ پھر میں سعید بن المسلیب د عنی اللہ عنہ سے مانا وران سے بیان کیاا نہوں نے کہا ہے جستے میرے یہ تو حد یہ کا مضمون ہے جس کو دوگوں نے بھا دیایا چھوڑ دیا جھے ہے۔

ا کا بھی بھی آوں ہے اور شافعی کے ہزر کیے یہ نبی بطور کراہت ننز کھی کے ہے اور ابو ھنیف کے ہزدو کیک کراہت تنز کھی شہیں ہے اور مالک نے دور وایتیں ہیں۔ امتنی مختصر آ



صدیث بیان کی ام سمہ رضی اللہ عنہائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاو ہی جواوپر گزرا۔ ۱۳۳۳ - نزجمہ وہی جواوپر گزرا۔

رَوْحُ النَّبِيِّ عَلِيْكُ فَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مَنْ عَلَى خَدِيثِ مُعَافِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَشْرو. ٣ ٢ ٢ • عَنْ أُمَّ مَنْكُمَةً زَوْجُ النَّهِ عَلَيْهِ أَخْدُرَتُهُ وَذَكُرَ اللَّهِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ إِمْعَلَى حَدِيثِهِمْ.

باتُ تَخْوِيْمُ الذَّيْحِ لِغَنْوُ اللَّهِ تَعَالَى وَ لُغُن فَاعِلِهِ

١٩٤ من إلى الطُّفَيْلِ عَامِرٌ بَنُ وَالِلَهُ قَالَ أَمْنَتُ عَنْدَ عَلِيَ إِنِ الطُّفَيْلِ عَامِرٌ بَنُ وَالِلَهُ قَالَ النَّبَ عَلَيْهِ وَ مَنْمَ يُسِرُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّيِ اللهِ عَلَيْهِ وَ مَنْمَ يُسِرُ بَلِيْكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّي اللهِ عَلَيْهِ وَ مَنْمَ يُسِرُ إِنِّي شَيْدً يَكُمُهُ النَّاسَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ بُسِرٌ إِنِّي شَيْدً يَكُمُهُ النَّاسَ عَيْرِ اللهِ وَسَلَمَ بُسِرٌ إِنِي شَيْدً يَكُمُهُ النَّاسَ عَيْرِ اللهِ قَالَ وَقَالَ مَا لَكُهُ مَنْ فَهُعَ بَغَيْرِ اللهِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ فَيْحَ مَنَانَ اللهُ مَنْ فَيْحَ مَنَانَ اللهُ مَنْ فَيْحَ مَنَانَ اللهِ مَنْ غَيْرَ مَنَانَ اللهِ مَنْ فَيْحَ مَنَانَ اللهِ مَنْ فَيْحَ مَنَانَ عَلَيْمِ اللهِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ فَيْحَ مَنْ فَيْحَ مَنَانَ مَنَانَ اللهُ مَنْ فَيْحَ مَنَانَ اللهُ مَنْ فَيْحَ مَنَانَ مَنَانَ مَنَانَ اللهُ مَنْ فَيْحَ مَنَانَ مَنَانَ اللهُ مَنْ فَيْحَ مَنَانَ مَنَانَ اللهِ مَنْ فَيْحَ مَنَانَ اللهُ مَنْ فَيْحَ مَنْ فَيْحَ مَنَانَ اللهُ مَنْ فَيْحَ اللهُ مَنْ فَيْحَالَ مَنْ فَيْحَ اللهُهُ مَنْ فَيْحَالَ مَنْ فَيْحَ اللهُ مَنْ فَيْحَالَ مَنْ فَيْحَالَ مَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

باب: جواللہ تعالیٰ کے سوااور کسیٰ کی تعظیم کے ہیے جانور کائے وہ ملعون ہے اور ڈبیعہ حرام ہے

ما 10 - ابوالطفیلی بن عامرین وائلہ نے روایت ہے بیل خضرت علیٰ کے پاس بیٹھا تھا سے بیل ایک شخص ہیا اور کئے اگار مول اللہ صلی اند ملیہ وسلم آپ کو چھیا کر بھائے تھے یہ سن کر حضرت عی الداش ہوے اور کئے سی آپ کو چھیا کر بھائے تھے یہ سن کر حضرت عی الداش ہوے اور کئے سی آپ نے جھے کوئی چیز ایسی شیل اٹلائی جو اور لوگوں سے چھی گی ہو گر آپ نے جھے فر میا جار یا تول کو وہ شخص ہوا وہ کہ ہیں اے امیر المو منین حضرت عی نے فرمایا العنت کرے اللہ س پر جو لعنت کرے اللہ س پر جو قائی کرے اللہ س پر جو قائی کرے اللہ س پر جو قائی کرے اللہ س پر جو قائد اس پر جو قائد وے وے کئی پر حتی کو اور حنت کرے اللہ اس پر جو قائد وے وے کئی پر حتی کو اور حنت کرے اللہ اس پر جو قائد وے وے کئی پر حتی کو اور حنت کرے اللہ اس پر جو قائد وے وے کئی پر حتی کو اور حنت کرے اللہ اس پر جو قائد وے وے کئی پر حتی کو اور حنت کرے اللہ اس پر جو قائد وے وے کئی پر حتی کو اور حنت کرے اللہ اس پر جو قائد وے وہ کھی پر حتی کو اور حنت کرے اللہ اس پر جو قائد وہ کھی پر حتی کو اور حنت کرے اللہ اس پر جو قائد وہ کھی کھی کھی بر حتی کو اور حنت کرے اللہ اس پر جو قائد وہ کھی کھی بر حتی کو اور حنت کرے اللہ اس پر جو قائد وہ کھی بر حتی کو اور حنت کرے اللہ اس پر جو قائد وہ کھی بر حتی کو اور حنت کرے اللہ اس پر جو قائد وہ کھی بر حتی کو اور حنت کرے اللہ اللہ کی بر حتی کو اور حنت کرے اللہ اللہ کی بر حتی کو اور حنت کرے اللہ اس پر جو قائد کی بر حتی کو اور حنت کرے اللہ اللہ کی بر حتی کو اور حنت کرے اللہ کی بر حتی بر حتی کو اور حنت کرے اللہ کی بر حتی کو اور حنت کرے اللہ کی بر حتی کی بر حتی کو اور حتی کی بر حتی کو اور حتی کی بر حتی کو اور حتی کی بر حتی کو اور کی کرے کی بر حتی کی بر حتی

(۱۳۳۱) جڑا کیونکہ آپ پیغیبر تھے اور آپ کو ساری مت کے لوگوں کی تعلیم منظور تھی جو آپ نے بتلایا اور سکھیا یا وہ سب کو سکھایا اور بنلایا یہ رافضیوں کا طوفان ہے کہ آپ نے حضرت می گوجی خاص کر عمر وعمد دعوم سکھ نے اور امت کے لوگوں کو قبیس بتلائے۔ معاذ اللہ ایسا بیس حضرت کی نیوٹ پرایک لڑا س آئ ہے۔ لا حول ولا قوج لہا ہا ڈنہ-

یہ مدین کی کہ ایک کے الحق میں گزریکی۔ امام نوہ کی نے کہا لا تعالیٰ کے سوااور کی کے لیے فرخ کرنا ہے ہے کہ اللہ کے سوااور کی اللہ کا مراح کے اللہ کا مراح کی اللہ کا مولان کی کا یہ نہذا کی کے یہ سب حرام ہے اور فرہیے مراد رہے خوادون کی کرنے والا مسمان ہویا تھرائی یہ بیووی اس پر المام شافعی نے نمی کہ میا ہے اور بھار سے اسلام کی ہی اللہ کی تعظیم می معلور ہواور اس کی پر سنش کا فصد ہو تو وہ کفر ہے گر فرخ کرنے والوائل ہے پہلے مسلمان ہوگا تواس فعل سے مراح ہوجا ہے گااور شخ ابراہیم مسلمان ہوگا تواس فعل سے مراح ہوجا ہے گااور شخ ابراہیم مراد کی نے بھارے کہ بلا شاہ کی سوری آتے وقت ہوجا فور کانے باتے ہیں اللی بخارال کی شرمت کا فتو کی ویٹ ہی میں اور ہو ہوگا تواس فعل سے مراح ہو ہو ہوں کہ بھیت ہو تیں ہوت ہو ہوں کا ہوئے ہیں اللہ ہیں۔ خل جی سامل جی کہ ایک کا اور شخ کے اس مواد کی کی فو ٹی بی کا محت ہیں تھا ہے کہ ایک کا میار کو تواس مواد کی کی فو ٹی بی کا محت ہیں قورہ کی ایسان ہی تھیے ہو تھے اور کا میت کی دین ہو گا گوائی بیت تھی اللہ کی تعظیم نے ہو باد کا دریہ سنا اخترا فی سے وہائور حراسہ وگا گوائی برائنہ تعالی کا مام لیز جاور ہو ہوں تھی اللہ تو وہ جائور حراسہ وگا گوائی برائنہ تعالی کا مام لیز جاور سے اس کے مراح ہوے ہیں اور ہوا تھی طرح کہ ایسے جائور جو غیر اللہ کی تو ہو ہوں تھی خارجہ کہ ایسے جائور جو غیر اللہ کی تو ہو ہوں تھی اور ہو اور تقریب ہوت ہیں اور ہو احتیاط ہے کہ ایسے جائور جو غیر اللہ کی تھی۔



الْأَرْضِ )).

الله الله الله على الطّعبُل قالَ قُلْنَا لِعلِي بَنْ الطّعبُل قالَ قُلْنَا لِعلِي بَنْ الطّعبُ الله الله عَلَيْهِ وَ سَلّم فقال ما أَسَرٌ إِلَيْ الله صلى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم فقال ما أَسَرٌ إِلَيْ شَلْنَا كَتَمهُ الله الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم فقال ما أَسَرٌ إِلَيْ شَلْنَا كَتَمهُ الله الله عَلَيْهِ وَلَكِنْى سَمِعْتُهُ يَقُولُ (( لَعَنَ شَلْمً مَنْ آوَى الله مَنْ آوَى الله مَنْ آوَى الله مَنْ قَلْم الله مَنْ آوَى الله مَنْ أَعْنَ وَالِلدَبْهِ وَلَعْنَ الله مَنْ آوَى مَنْ عَيْر الْمَنَار )).

الله على الله على المعلى الله على الله الله الله الله الله على الله الله على الله ع

چوز مین کے آثنان کو بدیلے۔

٣٥ ٢٥ - ابوالعلفيل سے روایت ہے ہم نے حفرت علیٰ ہے کہاوہ بات ہم کو ہٹلاؤ جور سول للڈنے پوشیدہ تم کو عجمائی؟ا نہوں نے کہا آب نے کول بات مجھ اوشدہ تیس بتلالی جوادر او گول سے چھیائ مولکین میں نے آپ سے ساسپ فرماتے سے لعنت کی اللہ نے اس تخض پر جو کائے جانور کو سوا خدا کے اور کسی کے لیے اور نعنت کی الله ہے اس پرجو جگہ دیوے کئی ہر عتی کو ور لعنت کی اللہ نے س جو عنت کرے اپنے والدین میر ور لعنت کی اللہ نے جو بدل دیوے زمین کے نشان کو (کیو نکہ اس بیس مسافروں کو تکلیف ہو گی)۔ ۱۳۶۰ - ابولطفیل ہے روایت ہے حضرت علی کر مرایند و جہہ ہے و چھا گیا کیا تم کو خاص کیارسول اللہ عظافہ نے کسی ہات ہے؟ ، تہون نے کہ ہم سے کوئی خاص بات تہیں فرمائی جو سب او گول سے نہ فرمایا ہوا ابلتہ چند ہاتمیں ہیں جو میر کی تکوار کے غلاف میں میں۔ پھرانہوں نے کہا کہ آپ نے ایک کاغذ نکا اجس میں لکھا تقالعنت کی اللہ نے اس ہر جو ذیح کرے جانور کو سوااللہ تعالیٰ کے اور کسی کے لیے اور لعنت کی اللہ نے اس پر جو زمین کی نشانی چرائے اور لعنت کی اللہ نے اس پر جو تعنت کرے اپنے باپ پر اور لعنت کی اللہ نے اس پر جو جگہ دے بدعتی کو (لیمنی بدعتی کوایئے تھر اِتارے یا اس کی مدد کرے معاقبا ملہ بدعت بیٹی دین میں ثق بات فکالنا جس کی ولیس کماب اور سنت سے نہ مو کتنا بڑا گن ہ ہے جب بدعتی کے سرو گار پر تعنت ہو کی توخو د ہدعت نکانے والے ہر کتنی بڑی پھتکار ہو گی خدا بچاہ ہے)۔

☆ ☆ ☆



# جستابُ الاَشْرِبَةِ كتاب شرابوں كے بيان ميں

#### بَابُ تُخْرَيْمِ الْخَمْرِ

باب خمر کی حر مت کابیان

عَنْهُ فَالَ أَصَيْتُ عَلَيْ يَنَ أَبِي طَالَبَ وَصِينَ الله عَنْهُ فَالَ أَصَيْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَنَّي الله عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ فِي مَغْنَمٍ يُومَ يَلَوْ وَلَمُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَرِفًا رَسُولُ اللهِ حَلَي للله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَرَفًا وَسَلَّمَ شَرِفًا اللهِ حَلَي للله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَرِفًا اللهِ حَلَي لله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَرِفًا اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَرِفًا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

(۱۲۵) تلا بن و هن معقلات لقناء تلا وضع السكين في اللبات منها وضر حهل حمزة بالدماء وعجل من اطانبها لشرب الله في قديداً من طبيح او شواء

یہ اشعار میں ان کاٹر چر لقم میں یہ ہے (عقم) چل اے حزہ ان موٹے او نوی پر جا۔ بندھے ہیں صحن میں جو سب ایک جا۔ چلاان کی گرا ان پر جسر کی تھجرا۔ مالان کو توخوان میں اور اٹا۔ بناان کے فکڑ وں سے حدوجو بول گزک گوشت کا ہو پکایا بھنا۔

نوویؒ نے کہا صفرت مید لفہداء امیر حمزۃ نے جو کام کیا لینی شراب کا بینا اور او نشیوں کی کوہان کاٹ ایٹا ان کی کو تھیں چھڑ ڈو لنا ان کا گوشت کھالین ان جس سے کسی کام کا گواہ ان پر نہیں مواکی گدشر ب بیٹا تواس زمانے جس مہار تھا اور جو شخص سے کہتا ہے کہ متوالا ہو تا ہیشہ حرام رہا ہے وہ غلہ کہتا ہے اس کی کو گی اصل نہیں۔ اب رو گئے باتی کام وہ آئٹہ جس مر زوجوئے اس وقت تکلیف نہیں رہتی جینے کو کی ضرورت سے موال ہو تا کہتا ہے اس کی عفل میں مراح کی شراب پلایا جاء سے ور آئٹ جس کو گی کام گناہ کا کر بیتھے تواس پر کو کی گزاہ تو موالا ہو تا کہ تو تا ان اور ان اور تا ہو گئے گئے ہو گئے گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے گئے ہو گئے گئے ہو گئے



أُحَدُ مِنْ أَكْمَادِهِمَا قُلْتُ لَابُنِ شِهَاتٍ وَمِنْ السُّنَامِ قَالَ قَدْ حَبُّ أَسْنِسَتُهُمَّا فَدَهَبَ بِهَا قَالَ ائنُ شِهَابٍ قَالٌ عَنِيٌّ فَنَضَرْتُ إِلَى مَنْظُرِ أَفْظُعَنِي فَأَتَيْتُ نَبِيُّ اللهِ صَلِّي الله عَلَيْهِ وُ سَلَّمُ وَعَنْدَهُ رَيْدُ لِينَ حَارِثَةَ فَأَعْمَرُنَّهُ الْحَمَرُ فَحَرَحَ وَمَعَهُ أَرْيَدُ وَانْطَلَقْتُ مَعْهُ فَلَاحُلُ عَلَى حَبْرَةً فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ فَرَقَعَ خَمْزَةً بُصَرَهُ فَقَالَ هَلُ أَشَمْ إِنَّا عَيدً لِآبَائِي مُرْجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَ مَلُّمُ يُقَهُورُ حُنِّي خَرْجٌ عُنْهُمْ.

٨ ٢ ١ ٥ – عَنِ الْنِ حُرَبِّيجِ بِهَذَا الْإِسْدَادِ مِثْلَةً. ١٢٩ ٥- عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ رُضِيَّ اللَّهُ عَـٰهُ أَخْبَرُهُ أَنَّ عَلِيًّا فَالَ كَانَتُ لِي شَارِفَ مِنْ لَصِيبِي مِنْ الْمُعَنَّم يَوْمَ بَدُر وَكَانُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنْ الْحُمْسِ يَوْمَتِدٍ فَلَمَّا أَرَدُتُ أَلْ أَنْتَنِيَ نَفَاطِمَةً بَنْتِ رُسُولِ اللهِ عَطَّاتُهُ وَاعْدَاتُ رَحُلُا صُوَّاعُا مِنْ بَنِي فَيْنُفَّ عُ يُوْتُجِلُ مُعِيُّ فَنَأْتِي بِإِذْ حِمْ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنْ الصَّوَّاغِينَ فَأَسْتَعِينَ بِهِ

پاس ایک لوٹری تھی جو گاری تھی آخراس نے یہ گلیا الا یا حسز للشرف الدواء مياس كرحمزهاي تلوارئ كران يردور اوران كي کو ہال کاٹ لیالاران کی کو تھیں پیاڑ ڈالیس پھرانن کا کلیجہ لے بیار این جری نے کہامیں نے اتن شہاب ہے کہاا ور کوبان مجسی نیایا بہیں انہوں نے کہا کہ کوہان تو کاٹ بن لیے۔ حضرت علیٰ نے کہامیں نے جویہ حال دیکھا(اپنے او نوں کا) کھے برانگامیں رسول اللہ کے پاس ا آیا آپ کے ساتھ زید من حارث تھے میں نے سب قصر کہد آپ نَظُے اور آئے ماتھ ڈیڈنٹے میں بھی آئے ساتھ جلا یہاں تک کہ حمزہ کے پاس منجے۔ آپ حمزہ پر شمصے ہوئے۔ ممزہ نے آنکھ اللہ کر دیکھا اور کہائم ہو کیا میرے باپ وادون کے غلام ہو؟ ہے ان کر جناب رسول الله كلفے ياؤل كھرے يہاں تك كد دبال سے لكل سك كيونكه بنب كومعوم موكياكه حزوشة مين بي تفهر ناتھيك نہيں-۱۲۸ – ترجمه وی جواویر گزرایه

٥١٢٥- حفرت حسين بن على مجوب رسول الله عطافي سن روایت ہے حضرت علیٰ نے کہا مجھے بدر کی لوٹ میں ہے آیب او بخی ملی اور ای دن رسول اللہ نے شمس میں ہے ایک او نشی مجھ کو دی چرجب میں نے جا ہاکہ محبت کروں حضرت فاطمہ زمرازے جوصا حیزادی تھیں رسول انڈیکی تو میں نے وعدہ کیا کہ ایک سنار ے نئی قبیقان کے ہمراہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم و وٹوں مل کر اذ فحر لاویں اور سنار دن کو بیچیں اور اس ہے میں ولیمہ کروں اپنی

لا اور اجماع ہے علاء کا کہ منو لاہلیا گل کمی کامال تلف کرویے تو تا وان لازم ہو گااوریہ جو کوہان او نیٹیوں کے عزز ڈیٹے کا یہ گرنح کے بعد کائے تو طلل متھاور جو نحرے پہلے کاٹ لئے تو حرام تھے باجہار کئین ان کے کھانے پر حزا آپر کمناہ نہیں ہوا کیونکہ وہ نشہ کی حالت میں تھے ہورا س حالت بل تكليف تبين بيها التبي مخضرا

یہ حزہؓ نے نشہ میں کہا حضرے علی کود کیے کر دورزید کو دیکے کر رید تو واقعی رسول اللہ مطالع کے غلام تھے اور حضرت علیٰ حضرت حزہؓ کے چوٹے اور بچے کی طرح تھے وہ بھی گویا ملام ہوئے اور خطاب رسول اللہ من طرف ند تھا وراگر آپ کی طرف بھی ہو تو نشریس یہ بات ان سے نکل گناورائی عالت میں تکلیف جہیں ہے علاوہ اس کے منزہ رسول اللہ کے بھی چھاتھے اور بائتبار رشتہ قرارت کے بزرگ تھے دوسرے یہ کہ حضرت حزقت اپنے باپ دادول کاشام کمانہ کہ اپنااور حضرت حزۃ کے باپ عبدالمطلب تھے اور عبد لمطلب جناب، سول اللہ کے داوا تھے۔ شادی کا تو میں اپنی دونوں او نمٹیوں کا سامان اکٹھا کر رہا تھا یارین ر کا نگ رسیال۔اور دورونول مینصی تھیں لیک انصاری کی کو نظری کے بازو۔ جس وقت میں بیر سامان جو اکٹھا کر تا تھا اکٹھا کر چاکا تھا تو کیاد کھٹا ہوں دونوں او تعنیوں کی کوہان کئے ہوئے ہیں اوران ک کو تھیں پھٹی ہو کی ہیں " مجھ ہے یہ دیکھ کرند رہا گیا اور میری آ تصییل تقم ند سکیس ( یعن میں رونے لگا وربیار و ناد نیا کے طبع ہے نہ تھا بلکہ حضرت فاطمہ (نہراءُ اور رسوں اللہ کے حق میں جو تقصیر ہو گاس ڈیال سے تھا کے میں تے ہو جھامیہ کس نے کیا ؟ او ول ئے کہا چھنرت حمزہٌ بین عبدالمطلب لئے اور وہ اس گھر میں جیںا آسار کے ایک جماعت کے نما تھ جو شراب ٹی رہے ہیں' ن کے سامنے ا میک گانے والی نے گانا گایا اور ان کے ساتھیوں نے تو گانے میں رپر - کہااے حمزہؓ!اتحدان موٹی او نمنے ں کونے \_اسی وفت حضرت حمزہؓ تلوار کے کراٹھے اور ان کے کوبان کاٹ لیے اور کو تھیں بھاڑ ڈاٹیں اور جگر نکال لیے۔ حضرت علیٰ نے کہا یہ من کر میں چلا اور رسول اللَّهُ كَ بِإِسْ كَياوِ بِإِلْ زَيدِ بَنِ عادِينٌ مِينِي عَنْ آپِ نَهِ بَعِيدٍ وَكِمِينَ ای بچان لیابو میرے مند پررنج تقااور فرمایا کیا ہو جھے کو؟ میں نے عرض کیایارسول اللہ الشم خدا کی آج کا سادن میں نے مہی نہیں و یکھا محضرت حزہ نے میری دونوں او شنیوں پر ستم کیا ان کے كوبان كاث ليري مو تحيين ميازؤ لين اور وه اس تخمر بين جير شرابیوں کے ساتھ ۔ بیرس کررسول اللہ نے اپنی عادر منگوا کی اور اس کواوڑھا پھر جے پاپیادہ۔ میں اور زید بن حارثةٌ دوٹوں آپ کے تیکھیے پہل تک کہ آپ اس در واڑے پر آئے جہاں حضرت عمزہ متصاور اجازت ما گیا ندر سنے کی۔ او گول نے اجازت وی دیکھ تو وہ شراب ہے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے حضرت حمزہ کواس کام پر ملامت شروع کی اور حضرت حمزهٔ کی آئنسیں سرخ تھیں (نشے ہے) انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا چھر آپ سے تعشوں کو دیکھا ا

هِي وَيُبِمَةِ غُرُسِي فَنَيْنَا أَنَّا أَحْمَعُ لِلسَّاوِفَيُّ مَتَاعًا أمنُّ الْأَفْتَابِ وَالْعُرَاثِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِ فَاي مُنَاحَانَ إِلَى خُسْرِهِ خُخْرُةِ رِخُلِ مِنْ الْأَلْصَارِ وَخَمَعُتُ حِينَ جَمِعْتُ مَا حِمِعْتُ فَإِذَا شَارِفَانِيَ قَالَ الحُبِّتُ أُسْلِمُنُهُمَا وَتُقِرتُ حَوَاقِيرُ هُمَا وَأَحِلُ مِنْ أَكُبُوهِمًا فَلَمُ أَمُلِكُ عَشْيُّ حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمُنْطَرُ بِنهُمَا قُلْتُ مِنْ فَعَلَ هَذَا قَالُوا فَعَلَهُ خَعْرُةً نْنُ غَبَّدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَّ فِي غَلْمَا الْبَيْتِ فِي شَرَّبٍ مِن ٱلْصَمَارِ عَنَّهُ فَيْنَةً وأَصَحَامَهُ فَقَالَتَ فِي غِنَّاتِهَا أَلَا يَا خَمْرُ لِلسُّرُونِ أَوَاءِ فَقَامُ خَمْرُةً بِالسَّيْفِ فَاحْنُبَ ٱسْبِمتُهُمَا وَنَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا فَأَخَدَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا فَفَالَ عَنِيٌّ وَانْطَلَّفْتُ خَتِّي أَدْحُلُ غَلْبِي رَسُول اللَّهِ ﷺ وَعِمْاتُهُ زَرَّاءٌ بْنُ خَارِتُهُ قَالَ مَعَرَاتَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّكُ فِي وَخَهِيَ الَّذِي لَقِيتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا نَكَ قُلْتُ يَهِ رَسُولَ الله وَاللَّهِ مَا رَأَيَتُ كَذُّيُومْ فَطُّ عَلَا حَمْزُةٌ عَلَى نَاهَتَىٰ فَاحْنُبُ أَسْبِمْتُهُمَا رَيَقُرُ حَواصِرَهُمَا وَهَا هُوَ ذُ فِي يَبْتِ مَعْهُ شَرِّكٌ قالَ فَذَعَا رَسُولُ اللَّهِ مُنْهُ مُ مُنْتِهِ فَارْ تُلَاهُ أَمْ الْطُلَقُ بُمُسْنِي وَ لَيُعْتُمُ أَرًّا • رِئْدُ بُنُ خَارِثُةً خُتِّي حَامَ النَّابُ الَّذِي فِيهِ خَمْرَةً فَاسْتَأْذُكُ فَأَدِمُوا لَهُ فَاذًا هُمُّ شُرُّبٌ لَطُّهِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَلُومُ خَمْزَةً هِيمًا فَعَلَ فَإِذً حَمْرَةُ مُحْمَرُهُ عَيْدَاهُ فَنْظُرَ خَمْزَةُ الَّى رَمُّونَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ نُمُّ صَعْدًا النَّظُرَ إِلَى وْكَبَيُّهِ ثُمٌّ صَعْدًا النَّظُرُّ فَنْصَرَ إِلَى سُرِّتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّطُرُ فَنُطَرَ إِلَى وَحْهِهِ فَمَالَ خَمْزُهُ وَهُلُ أَنْتُمُ إِلَّا عَبِيلًا لِأَبِي فَعَرِف



رَ سُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ ثَمِلٌ فَنكُصَّ رُسُولُ اللهِ مَلِّي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى عَقِيبُهِ الْعَهُقُرَى وَخَرَجٌ وَحَرَّضًا فِعَةً.

١٣٠ عن الزُّهْرِيُّ بِهِنَا الْإِسْتَادِ مِثْلَهُ.
 ١٣٠ عن أنس ني ماليك قال كُنْتُ سَاقِي الْقَوْمِ يُومَ عَنْ أَنْسِ ني مَالِكِ قَال كُنْتُ سَاقِي الْقَوْمِ يُومَ حُرَّمَتُ لَحَمَّرُ فِي يَبْكِ أَبِي طَنْحَةً

وَمَ شَرَاتُهُمْ إِلَّهِ الْفَضِيخُ الْبَسْرُ وَالتَّمْرُ فَإِذَا مُمَادٍ يُنَادِي فَقَالَ احْرُجُ فَانْظُرُ فَحْرَجْتُ فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي أَلَّهِ إِنَّ الْحَمْرُ قَدْ حُرِّمَتْ قَالَ فَحَرَبَتْ فِي يُنَادِي أَلَّهِ إِنَّ الْحَمْرُ قَدْ حُرِّمَتْ قَالَ فَحَرَبَتْ فِي سِكُكِ الْمَذِينَةِ فَقَالَ لِي أَيُو. طَلْحةَ احْرُجُ فَاهْرِقْهَا فَهْرَقْنَهَا فَفَالُوا أَوْ قَالَ يُعْصُهُمْ فَيْلَ قُدُلُ قُتِلَ فَلَالٌ وَهِي فِي تُطُولِهِمْ قَالَ يُعْصُهُمْ فَيْلَ قُدُلُ لَا قُتِلَ فَلَالٌ وَهِي فِي تُطُولِهِمْ قَالَ فَلَا أَشْرَى هُوَ مِنْ فَيْلَ فَلَالًا وَهُو مِنْ هُو مِنْ

حُيْهِثِ أَنْسِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزُّ وَخَلُّ لَيُسَ عَلَى

الَّذِينُ \* مُنُّوا وَعَمِلُوا الصَّالِحِاتِ حُمَاحٌ فِيمًا

طُعِمُوا إِذَا مَا اتَّقُوا وَالمُّوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ.

أَسُ عُنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهْبَتِ قَالَ مَا أَنُو مُهْبَتِ قَالَ مَا مُثَلِّوا أَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ الْفَضِيخ فَقَالَ مَا

پیمر نگاہ بلندگی تو ناف کو دیکھا پھر نگاہ بلندگی تو منہ کو دیکھا پھر کہا تم جو کیا میرے باپ دادول کے غلام جو۔ تب رسول اللہ نے پہچانا کہ وہ نشہ بیل مست جیں آپ الٹے پاؤں پھرے اور باہر منگلے ہم مجمی آپ کے ساتھ لکتے۔

• ۱۳۰۴ ترجمه ونی جواویر گزرایه

الا - الله بن ما لك رضى الله عند سے روایت ہے جس دن فراب حرام ہونی تو ہن او گول كا ساتی تفاا ہو طلحه رضى الله عند كه شربال اوران كا شربال الله تنوس تفاظر كدر كجور يا خشك كجور كا ايك بى ايكا سنا ايك فخص كو يكارت ہوئے ۔ ابو طلح نے كہا لكل كر و كيے ميں لكا تو وہ يكار رہا تھا خبر دار ہو جاؤشر اب حرام ہو گئى ہے۔ پھر تمام مدينة كے راستول ميں ہيا من دى ہوگئ ابو طلحه رضى الله عند تمام مدينة كے راستول ميں ہيا من دى ہوگئ ابو طلحه رضى الله عند بيادى در من الله عند بيادى در من بيادى در من بيادى در من الله عند الله بيادى در من الله بيادى در الله بيادى در من ا

۱۳۴۵- عبدالعزیز بن صبیب سے روایت ہے انس بن الک سے او گوں نے یو چھافضیج کو (فقیخ وہ شر اب ہے جو گدر تھجو رہے بنرآ



كَاتِ لَمَا حَمْرٌ غَيْرَ فَضِيحِكُمْ هَنَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيحَ إِنِّي لَفَائِمٌ أَسْقِيهَا أَمَا طَلْحَهُ وَأَبَا آيُوبَ وَرَحَانًا مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ صلِّي الله عَلَيْهِ وَ سلَّمَ فِي نَشِمًا إِذْ حَاءَ رَحُلُّ فَقُالَ هَلَ يَلَعَكُمُ الْحَبُرُ قُلْنَا لَا قَالَ فَإِنَّ الْحَكْمُ قَدْ حُرَّمتْ فَقَالَ بَا أَنْسُ أَرِقْ هَلَيْهِ الْقِلَالَ قَالَ فَمَّا رُاحَعُوهَا وَلَمَّا سَأَاوًا عَنَّهَا يُعَّادُ خَبُو الرَّجُلِ. ٣٣٣هـ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ إِنِّي لَقَائِمٌ عَمَى الْحَيُّ عَلَى عُمُومَتِي أَسْفِيهِمْ مِنْ فَضِيخ لَهُمْ وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنًّا فَحَاءَ رَجُلُ فَقَالَ إِنَّهَا قُدًّ خُرَّمَتْ الْحَمَّرُ فَقَالُوا اكْفِئْهَا يَا أَسَّ فَكُفَأْتُهَا فَالَ قُلْتُ لِأَنْسِ مَا هُوَ قَالَ يُسْرُ وَرُطُبٌ قَالَ فَغَالُ أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَنْسِ كَانَتُ خَمْرَهُمْ يَوْمَتِلٍ قَالَ سُلَيْمَانُ وَحَدَّثَتِي رَجُلُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ فَإِلَّكُ أَيْضًا.

١٣٤٥ - عَن أَنَس بَنْ مَالِكِ قَالَ حَمْرَهُمْ يُوْمَعِلْدٍ.
الله ١٣٥٥ - عَنْ أَنَس بَنِ مَالِكِ قَالَ كُنْتُ أَسْقِي أَنَا طَلْحَةً وَأَبَا دُجَانَةً وَمُعَاذَ بْنَ حَسِ فِي رَهْطٍ مِنْ اللّهَ عَلَنْ حَسَ فِي رَهْطٍ مِنْ اللّهَ صَالِ عَلَيْنَا دَاجِلٌ فَقَانَ حَدَثَ عَلَيْنَا دَاجِلٌ فَقَانَ حَدَثَ عَبَرٌ نَوْلَ تَجْرِيمُ الْحَمْرِ فَاكْفَأَنَهَا يُومِّفِنْ وَإِنَّهَا لَحَبْرٌ فَوْلَا تَسَعْرُ وَإِنَّهَا لَكُولُولُ اللّهِ مَا الْحَمْرُ وَكَانَتُ عَامَلُهُ مَالِكُو لَقَدْ حُرَّمَتُ الْحَمْرُ وَكَانَتُ عَامَلُهُ مَالِكُو لَقَدْ حُرَّمَتُ الْحَمْرُ وَكَانَتُ عَامَلُهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهَا عَلَيْكُ فَعَلْورِهِمْ يَوْمَعَذِ حَلِيطَ النَّسْرِ وَالتَّمْرُ.

١٣٦ عَنْ أَنْسِ نَنِ مَالِكِ فَالَ ۚ إِنِّي نَأْسُقِنَى أَنْسُقِنَى أَلْسُقِنَى أَلْسُقِنَى أَلْسُقِنَى أَلَا طَلْحَةً وَأَبَا دُحالَةً وَسُهِيْل بْن نَيْضَاءً مِنْ مَرَادَةٍ فِيهَا خَلِيطٌ بَسْرٍ وَأَنْعُرِ بِنَحْرٍ حَدِيثٍ سَعِيدٍ.

ہے است نوز کر پائی میں ڈال دیتے ہیں اور رہنے دیتے ہیں میہاں تک کہ جھاگ مارے ) انہوں نے کہافشیخ کے سوالور کوئی خمر نہ تھا ہمار اادر میں کھڑا ہوا ہی فضیح ابر طلحہ اور ابو ابو ہے اور انصار کے کئی آد میوں کو پلار ہاتھا ہے گھر میں استے میں ایک مختص آیالور بولا کہ کیجھ نیمر کیچی کا نہ میں وہ بولا شراب حرام ہو گئی ابو طلح اسکے نیم نیمر کیچی کا نہ میں اور نہ اس میں وہ بولا شراب حرام ہو گئی ابوطلح اسکوں کو پھر مجھی انہوں نے شراب فراب فراب فراب نیمر اب نے شراب فراب کے کہا اے ان میکوں کو پھر مجھی انہوں نے شراب فراب نیمر اب نیمر اب نیموں نے شراب نیمر اب نیمر اب نیمر اب نیمر اب انہوں نے شراب نیمر اب نیمر سے بعد۔

ساسان - انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے ہیں اپنے قبیلہ کے بچاؤں کو کھڑا ہوا گئے پار ہاتھا۔ ور میں عمر میں سب سے چیوٹا تھا اسے بین ایک شخص آیا اور بوٹا شراب حرم ہو گیا۔ انہوں نے کہا بہاوے شراب کو اے انس ایک شخص آیا اور بوٹا شراب حرم ہو گیا۔ انہوں نے کہا بہاوے شراب کو اے انس ایک کیا تھی؟ انہوں تیمی نے کہا ہیں نے انس اسے یو چھا وہ شراب کا ہے کا تھی؟ انہوں نے کہا گھراور کی مجور کا ابو بحر بن انس نے کہا ان د توں خران کا بھی اسے ایک شخص نے بیان کیا اس نے کہا تھی۔ انس نے کہا گھراوں خران کا بھی سے ایک شخص نے بیان کیا اس نے کہا جھے سے ایک شخص نے بیان کیا اس نے کہا تھی۔ ایک شخص نے بیان کیا اس نے کہا تھی تھے۔

۱۳۳۰ ترجمہ وی ہے جواو پر گزرا۔

۵۳۱۵ - انس بن الک رضی الله عنه سے روایت ہے ابوطلی اور ابود جانئ اور معاذبین جبل اور انسار کی ایک جماعت کوشر اب پلار ہا تھا استے بیس ایک محف اندر آیااور کھنے دگا کیک جماعت کوشر اب پلار ہا تھا استے بیس ایک مخفس اندر آیااور کھنے دگا کیک نئی خبر ہے اشراب کر بہادیا اور دہ شراب گرر مرام ہو گیا۔ پھر ہم نے اسی دن شراب کو بہادیا اور دہ شراب گرر اور خشک مجور کا تھا۔ انس رضی الله عنہ نے کہا کہ خراجب حرام ہوا اور خشک مجور کا تھا۔ انس رضی الله عنہ نے کہا کہ خراجب حرام ہوا اور خشک محجور کو ملاکر۔

۱۳۶- ترجمه وی جوادیر گزرابه



نَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اللهَ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ أَنْهُ يَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ أَنَّهُ عَلَى الله عَلَيْهِ أَنَّهُ عَلَى الله عَلَيْهِ أَنَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَلَى اللهُ الل

١٣٩ قُ- عَنْ أَنْسِ أَبْنِ مَالِكِ يَقُولُ لَقَدْ أَنْزُلَ اللهُ الْمَائِةَ الْنِي حَرَّمَ اللهُ فِيهَا الْحَمْرُ وَمَا بِالْمَدِينَةِ شرابُ يُشْرِبُ إِلَّا مِنْ نَمْرٍ

بَابُ تَحْرِيمٍ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ ١٤٠هـ-عَنْ أَنْسَ أَنُ النَّبِيُّ ﷺ سُئِلُ عَنْ النَّبِيُّ صَّئِلً عَنْ النَّبِيُّ سَئِلً عَنْ النَّبِيُّ الْخَمْدُ صَّئِلًا عَنْ النَّبِيُّ الْخَمْدُ تَشْعَدُ حَلًا فَقَالَ (﴿ لَا ﴾).

بَابُ تَحْوِيهِ النَّهَاوِي بِالْخَمْرِ ١٤٠ - عَنْ طَارِقَ بَنْنِ سُونِيدٍ الْخَعْفِيُّ سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ الْحَعْمِ فَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ الْحَمْرِ فَهَاهُ أَنْ كَرِهُ أَنْ يَصْنَعْهَا فَقَانَ إِنَّمَا أَصْنَعْهَا لِللدَّوَاءِ وَلَكِنْهُ ذَاءُ )).

ے۔۱۳۱۳ - حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسون اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا خشک اور گدر تھجور ملاکر میگونے سے پھراس کو پینے ہے اور اکثر شراب ان لوگوں کا بہی تما جب شراب حرام ہوا۔

۱۳۸۸ - انس بن الک رضی الله عند سے روایت ہے بین ابو صبیدہ اور این ہے بین ابو صبیدہ اور این ہے بین ابو صبیدہ اور ابو طفیہ اور کھور کا است بین ایک آئے والا آیااور کہنے لگاشر اب حرام ہو گیا۔ ابو طلحہ است بین ایک آئے والا آیااور کہنے لگاشر اب حرام ہو گیا۔ ابو طلحہ انے کہا ہے انس انتھا اور کہنے دارا ہوڑ وال ۔ بین نے چھر کا باوان اٹھا یا اور اس کے بینے سے ماراوہ ٹوٹ کیا۔

۱۳۹۵ - حطرت انس بن مالک رضی الله عنه سنه روایت ہے الله تغالی نے وہ آیت اتاری جس میں شراب کو حرام کیااور اس و نت مدینه میں کوئی شراب ند تھی جو پی جاتی ہو سوا تھجور کے۔

باب: شراب کاسر که بن ناحرام ہے ۱۳۰۰ - انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ مُظافیہ ہے پوچھا گیا کہ شراب کوسر کہ بتالیویں؟ آپ نے فرمایا نہیں -باب: شراب سے علاج کر ناحرام ہے اور وہ دوا نہیں ہے ۱۳۱۵ - طارق بن سویر جھی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ا الله - طارق بن حویر کی نے رسول الله کی الله علیه و ہم عید چیماشر اب کو آپ نے منع کیا یانا پیند کیااس کے بنانے کو۔ وہ بو کہ میں دوا کے لیے بناتا ہوں؟ آپ نے فر مایا وہ دوا نمیں ہے بلکہ بیاری ہے۔

( ۱۳۱۳) ﷺ توویؒ نے کیا، س عدیث سے معلوم ہو 'کہ شراب سے دواکرنایا وہ دوااستعال کرنا جس بیں شراب ہو حرام ہے اور بھی میچے ہے عہرے صحاب کے نزویک ای طرح ترام ہے شراب کا پینا ہیں کی حالت میں لیکن اگر اقلہ حلق میں آئے۔ جاہ ہے اوراس کے اتار نے کوپائی نہ لے اور بلاکت کا اینین ہو توشراب کے گھونٹ سے اتار مکتاہے ۔ انتجا شے ریاد تا



# پاب: مجھور کاشر اب بھی خمر ہے

۱۳۳۳- اپوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسعم نے فریلیا شراب ان دو در ختوں سے ہو تا ہے تھجور اور انگور کے در خت ہے۔

۳ ۱۵۰ ترجمه وي جواوير گزرار

۱۳۳۰ ترجمه ویک بیوادیر گزرا

# یاب: کھجور اور انگور کوملا کر بھگو نا مکر وہ ہے

۳۶ ۵- بورین عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے منع کیا آپ نے مجور اور انگور کویا بکی اور گدر تھجور کو ملاکر

### بَابُ بَيَانَ أَنَّ جَمِيعَ مَا يُنْبُلُ مِمَّا يُتَخَلُّ مِنَّ النَّخُل وَالْعِنْبِ يُسَمَّى خَمْرًا

٩٤٢ - عَنْ أَبِي هُرْيَرَةُ رَضِيُ الله عَنْهُ فَالَ مَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ (( الْحَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشُّجَرُتَيْنِ النَّحْلَةِ وَالْعِنَةِ )).

٣٤ ٥٠ -عُنَّ أَبِيَّ هُرَيْرَةً يَقُولُ سُومْتُ وَسُولُ اللهِ عَلِيْنَةً يَقُولُ (( الْخَمُوُ مِنْ هَاتَمُنِ اللهِ عَلِيْنَةً يَقُولُ (( الْخَمُوُ مِنْ هَاتَمُنِ الشَّجَرَئَيْنِ النَّحَلَةِ وَالْعِنْيَةِ )).

\$ 1 1 0 - عَنْ أَبِي هُرَبُرَةً قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ( الْمُخَمَّرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجْرَتَيْنِ لَكَرْمَةِ عَلَيْ الشَّجْرَتَيْنِ لَكَرْمَةِ وَالشَّخْلَةِ )) وَفِي رِوَائِةٍ أَبِي كُرْيُبٍ ((الْكَرْمِ وَاللهِ أَبِي كُرْيُبٍ ((الْكَرْمِ وَاللهُ خُلُ)).

# بَابُ كُرُاهَةِ اِئْتِبَاذِ النَّمُو وَالزُّبِيْبِ مُخْلُوْطَيْن

عَنْ خَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَمْصَارِيُّ
 رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ اللَّبِيُّ مَنْلِي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
 نَهْي أَنْ يُحْلُطُ الرَّبِيبُ وَالتَّعْرُ وَالْبَسُورُ وَالنَّمْرُ وَالْبَسُورُ وَالنَّمْرُ.

المَارِينَ خَابِرِ مِنْ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ رَسُونِ اللهِ عَلِيْكُ أَنَّهُ لَهِي أَنْ يُنْبَذُ التَّمْرُ وَالوَّبِيكُ

(۱۳۴۳) ہے۔ نووکی نے کہاان عدیثوں سے یہ نکا کہ جو تمراب بنایاج وے گدریا خٹک انگور سے وہ خمر ہے اور مزام سے بشر طبیکہ نشہ کرے اور میں قد مب ہے جمہور علوٰء کا اور ان عدیثوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جواریا شہدیا جو کا نمر منیں ہو تاکیو تک دوسر ی عدیثوں ہیں صاف موجود ہے کہ الباہے بھی خمر جو تاہے۔



حَمِيعًا وَأَنْهَى أَنْ نَشُدُ الرُّصُبُّ وَالْسُرُ خَمِعًا.

١٤٧هـ عَنْ حَابِر بْن عَشْمِ اللَّهِ يَفُولُ فَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا ﴿ تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ وَ الْبُسْرِ وَبَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ نَبِيدًا ﴾.

١٤٨ – عَنْ جَابِر بْن عَلَا اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ رَسُول اللهِعَلِيُّ أَنَّهُ نَهَى كَلْ يُنبُذُ الرَّبيتُ وَالنَّمْرُ حُمِيعًا وَنَهَى أَن يُبُلُ الْبُسْرُ وَالرُّصَّ حُمِيعًا.

٩ : ١٩ - عَبْ أَبِي سَعِيدِ أَنَّ لَنَّبِيٌّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ لَهَى عُنْ النَّمْرِ وَالزُّبيبِ أَنْ يُحَلَّطُ يَيْنَهُمَا وَعَنَّ لَتُمْرِ وَٱلْبُسْرِ أَنْ يُخَلَّطُ يَيْنَهُمَا.

 ١٥٠ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَاتُهُ رَسُولُ اللهِ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سُلِّمَ أَنْ تَحَلِّطُ بَئِنَ الرَّبسِرِ. وَالنُّمْرِ وَأَنْ نَحْلِطُ الْبَسْرَ وَالنَّمْرَ.

٥١ ٥١ - عَنْ أَبِي مَسْلَمَةً فِلَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

٢٥١٥–عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْنَعَارْرِيُّ قَالَ قالَ رَمُولُ اللهِ عَنْكُ (( مَنْ شَرِبُ النَّبيةُ مِلكُمْ فَلْيَشْرَبُهُ زَبِينًا فَرْدًا أَوْ تَمْرًا فَرْدًا أَوْ بُسْرًا كَاحِيْنِ صَرِف تَجْوركاياص فَ كُدر تَجوركا

> ٣٥٠٥ عَنُ إِسْمَعِينَ بُن مُسْلِمِ الْعَبْدِيُّ بِهَذَا الْرِسْنَادِ قَالَ نُهَاتَا رَسُولُ اللَّهِ كُلُّكُ أَنْ تَحْلِطُ بْسُورًا بِتُمْرِ أَوَّ رْبِينًا بِنُمْرِ أَوْ رُبَينًا بُسْمُرِ وَقَالَ مَنْ شَرِيَهُ مِنْكُمْ قَنْدَكُرْ بِمِثْلِ خَدِيثِ وَكِيعٍ.

> \$ ١٥ هـ صَمَّنُ أَنِي قَتَّادَةً عَمْ أَنِيهِ فَلَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (﴿ لَمَا تُشْهِدُوا الرَّهْوَ وَالرُّطَبَ خميغا ولا تُنتبدُوا الرِّبيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا وَالْنَيْدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدْتِهِ ﴾.

کیھگونے ہے۔

ے ۱۳۵۰ حضرت جاہرین عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ر سون الله حسكی الله علیه و سلم نے فرمایا مت ملا كر بھگو ؤكيلي اور گهرر تحجور کواورا گوراور تحجور کو۔

۱۳۸۱ - جا ہرین عبداللہ ہے روایت ہے دسول اللہ کے منع کیا ا نگور اور تھجور کو ملا کر بھگونے ہے اور منع کیا گدر تھجور اور پختہ محجور ملا کر بھگونے ہے۔

4 مان- حضرت الوسعيد رضى ألله عنه سے مجمى اللي على روايت

۱۵۵۰ ترجمه وی جواویر گزر پ

هاه- ترجمه وی جواد پر گزرایه

۵۱۵۲- ابوسعید خدری سے روایت ہے رسول اللہ مین نے قرمایا جو تحض تم میں سے نبیز (شربت تھجور یاا نگور کا) ہے تو صرف انگور

۱۵۳- ترجمه وی جواویر گزرا<u>ب</u>

۵۴ ۵- ابو قادہ رضی اللہ عنہ سے روابت ہے رسول اللہ صلی الندعلية وسلم نے فرمايامت بھگو دُ گدر تعجور ادر بخته تھجور كوبلاكر اورمت مبعگو وًا تگواور تھجور کو ملا کر بلکہ علیجد و علیجد و بمعگو وُ ہمر ایک ۵۱۵۵- ترجمه وی جوادیر گزرک

۱۵۱۵- بذ کوره پاراحد بیشاس سند سے بھی مروی ہے۔

١٥٥ - عَرْ يُحْنِي بْنِ أَنِي كَتِيم بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِتْلَهُ.
١٥٦ - عَنْ أَنِي قَادَةَ أَنَّ رَسُونَ الله عَلَيْكَ
قال (( لَا قَنْتَسَلُوا الرَّهُو وَ لَرُّطْبَ جُمِيعًا وَلَا ثَنْبَدُوا الرَّطْبَ جَمِيعًا وَلَا تُسْبَدُوا الرَّطَبَ والمؤيّبِ جمِيعًا ولَكِنَ ائْتَبَدُوا كُلُ وَاحِدٍ عَلَى حِدَيْهِ )) وَزَعَم يَحْنِي أَنْهُ لَهِي كُلُ وَاحِدٍ عَلَى حِدَيْهِ )) وَزَعَم يَحْنِي أَنْهُ لَهِي خَنْد الله لَن أَبِي قَنَادَةً فَحَدَّنَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النّبِي خَنْد الله لَن أَبِي قَنَادَةً فَحَدَّنَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النّبِي صَلّى اللّه عَنْهِ وَ سَلّمَ بِجِنْلِ هَذَا.

٧٥١ ٥ -عَنْ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ بِهَذَيْنِ الْإِسْنَادَيْنِ

غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ (( الرُّطَبَوَ الزِّهْوَوَ الْتُمُوُّوَ الزِّيبَ )).

٨ ٥ ١ ٥ - عْنُ أَبِي فَتَادُهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ نَبِيُّ اللهِ

عَلِيْكُ نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَ لَبُسَرٍ وَعَنْ خَلِيطِ

الرَّبِيبِ وَالنَّمْرِ وَعَنَّ خَلِيطِ الرَّهُو وَالرُّطَف

رَ قَالَ (( انْتَجِذُوا كُنَّ وَاحِدِ عَلَى حِدْتِه )).

٥٩٥٩ و حَدَّثِي أَبُو سَلَمُةٌ بْنُ عَنْد الرَّحْمَٰن

عُنْ أَبِي قَنَاهُ أَ خَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِمِنْلِ هَذَا الْحَدِيثِ

١٦٠ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ نَهْنَى رَسُولُ اللهِ

عَنْ الرَّبِيبِ وَالنَّمْرِ وَلَّيْسَرِ وَالنَّمْرِ وَمُقَالَ

(( يُنْبَلُدُ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ ))

١٦١ - عن أَبِيَّ هُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

عَلُّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ بَهِيَّلِهِ.

٣٠**١٦٣** عَنْ التَّنْيَدِنِيُّ بِهُذَا الْإِسْمَادِ فِي التَّمْرِ وَالرَّبِ وَكُمْ يَذْكُرُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرَ.

۱۵۵۵ ترجمه وی جواویر گزرانه

۵۱۵۸- ترجمه وی جواد پر گزرانه

۱۵۹ه ترجمه وی جواد پر گزرابه

۵۱۲۰ - ابوہریرہ رضی اللہ عشہ سے بھی الی ہی روایت ہے۔

الا ۵- ترجمه وي جواوير گزرك

۵۱۲۴- ترجمہ وہی جواد پر گزراا تنازیادہ ہے کہ آپ نے لکھا جرش والوں کو (جرش آیک شہر ہے یمن میں ) متع کرتے تنھان کو تھجور اور انگور کے ضلیلا ہے۔

۱۳ ۵- ترجمہ وی جواو پر گزراہے سیکن اس حدیث میں آپ نے گدر تھجوراور پختہ تھجور کاڈ کر نہیں کیا۔

مُسلمُ

١٦٤ - عَنْ الْبَنِ عُمْرَ أَلَّهُ كَانَ يَقُولُ قَدْ نُهِي أَن يُشُولُ قَدْ نُهِي أَن يُشْدَ النَّسْرُ وَالرَّسِّ خَسِعًا وَالتَّمْرُ وَ لرَّبِيتَ خَسِعًا النَّمْرُ وَ لرَّبِيتَ خَسِعًا اللَّمْرُ وَ لرَّبِيتَ خَسِعًا اللَّهَ مَالَ قَدْ نُهِي آن أَنْدُذَ اللَّهِي آن أَنْدُذَ اللَّهِي آن أَنْدُذَ اللَّهِي آنَ أَنْدُذَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالرَّبِيتُ خَمِيعًا وَالنَّمْرُ وَالرَّبِيتُ خَمِيعًا.

بَابُ النَّهِي عَنُ الِانْتِبَادِ فِي الْمُزَفِّتِ وَاللَّبُّاءِ وَالْخَنْثَمِ وَالنَّقِيرِ وَبِيَانِ أَنَّهُ مُنْسُوخٌ وَأَلْنُهُ الْيَوْمُ حَلَالٌ مَا لَمْ يَصِرُ مُسْكِرًا

١٦٦٥ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ يَقْبِلُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْدِ اللّهِ يَقْبِلُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَنّى اللّهُ عَنْيُهِ وَسَلّمُ لَا نَحْمُعُوا يَيْنَ الرَّهِبِ وَالتَّمْرِ نَبِيلًا.
الرُّطَبِ وَ النِّسْرِ وَيَئْنَ الرَّبِيبِ وَالتَّمْرِ نَبِيلًا.

الله عَنْ أَنْسُ بْنِ مَالِكٍ أَنْ رُسُولَ اللّهِ صَالِمُ أَنْ رُسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمَ نَهْى عَنْ اللَّمَاءِ وَالْمُؤَوَّلَةِ عَلَيْهِ وَاسْلَمَ نَهْى عَنْ اللّمَاءِ وَالْمُؤَوِّلَةِ اللّهَ يُنْتَبَدّ فِيهِ

١٦٨هـ عَنْ أَبِيَّ هُرْبَرَةَ يَقُولُ فَالَ رَسُولُ اللهِ يَهِيُّهُ ﴿﴿ لَا النَّتَبَلَّمُوا فِي اللَّبُهَاءِ وَلَا فِي الْمُؤَلِّفَةِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً وَاجْتَنِبُوا الْحَاتِمَ ﴾﴾ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً وَاجْتَنِبُوا الْحَاتِمَ ﴾

١٩٩ - عَنْ أَي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ أَنْ أَنْ فَهَى عَنْ الْمُرَقَّتِ وَالْحَنْتُم وَالْحَنْتُم وَالْحَنْتُم قَالَ وَلِلْ فِلْهِي هُرَيْرَةً مَا الْحَنْتُم قَالَ الْحَنْتُم قَالَ الْحَنْتُم قَالَ الْحَنْتُم قَالَ الْحَنْتُم قَالَ الْحَرَارُ الْحَنْتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّاللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّالَ

١٧٠ - عَنْ أَسِ هُرَنْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ فَالَ النِّبِيَّ عَلَىٰ فَالَ
 لِرَفْدِ عَنْدِ الْقَنْسِ (( أَنْهَاكُمْ عَنْ الدُّبَّاء وَالْمَغْنَتُمَ

۱۳ ۵- ابن عمر رضی الله عنها ہے روابیت ہے منع کیا گدر اور پیٹیتہ تھے در کو ملا کریا تھجور اور منقی کو ملہ کر بھگونا۔ ۱۲۵۵ – ترجمہ وہی جو اوپر گزرا۔

باب: مرتبان اور تو نے اور سبر لا تھی بر تن اور لکڑی کے برتن میں نبیقر بنانے کی ممانعت اور اس کی منسوخی کابیان

۱۹۷۵- معترت جاہر بن عبداللہ ہے روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منع کیا گدر اور پختہ تھجور کو ملا کر اور منقی اور تھجور کو ملاکر نبیذ بنانے ہے۔

۱۲۸۵- حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عند سے کہ رسول اللہ ﷺ نے قربایا مت نبیڈ بناؤ تو نے اور مرتبان میں پھر حضرت ابوہر برہ کہتے نتھے بچو مبز فاکھی ہر تنوب سے۔

۱۹۱۹- حضرت الوہري وضي الله عند منه دوايت ہے منع كي رسول الله عظفة نے لا محى اور صفح اور لكڑى كے برتن سے (جس كو تفير كہتے ہيں وہ تحجور كى لكڑى كو كريد كريناتے ہيں) كسى نے لوہرية شے پوچھاطلتم كيہے ؟ انہوں نے كہا مبر گھڑے۔

• ۱۵۵- حضرت ابو ہر بر قسے روایت ہے آپ نے عبدالقیس کے گروہ سے فرمایا میں تم کو منع کر تا ہوں تو نے اور سبز ٹھلیااور نقیر

(۱۳۵) جند اس حدیث کابیان کتاب الدیمان میں تفصیل ہے گزدااور خلاصہ یہ ہے کہ بہب شراب حرام ہوئی لڑ کچھ برت تک بن بر تنول میں شراب بنتی تھی آپ نے ان میں نوید بدنا بھی منع کردیااس خیل ہے کہ کہیں اس میں نشد تد ہو جاوے اور لوگوں کو قبر ند ہو پھر یہ ممانعت جاتی ری۔

(۵۱۷) 🖈 نووی نے کہانیہ وہم ہے راوی کا اور صحیح ہے ہے کہ منع کیا عشم اور منع کیاسر کئی مشک ہے جو مثل منتے کے ہموجاتی ہے۔



ُوَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْحَنَّمَ وَالْمَوَادَةُ الْمَجَّوبَةُ وَلَكِنَّ اهْنُوَكِ فِي سِقَائِكَ وَأُوَّكِهِ).

الله عَلَيْ عَلَيْ عَالَى نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ أَنْ يُنْتَذَ فِي اللَّهَاء وَالْمُزُفِّتِ هَذَا حَدِيثِ حَرْيرِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ أَلَا لَنْبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَل

١٧٢ هـ عَن إِبْرَاهِمُمْ قَالَ قُلْتُ بِلْأُسُودِ مَلْ مَنْأَلُتُ أَمُّ الْمُوْمِمِينَ عَمَّا لَبُحْرَهُ أَنْ لِنَتَبَدَ فِيهِ قَالَ مَغَمْ فُلْتُ بَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرِينِي عَمَّا لَهْنِي عَنْهُ وَسُولُ اللهِ صَنْبِي الله عَلَيْهِ وَ سَلَمَ أَنْ يُسْتَذَ فِيهِ فَالَتُ اللهِ صَنْبِي الله عَلَيْهِ وَ سَلَمَ أَنْ يُسْتَذَ فِيهِ وَسُولُ اللهِ صَنْبِي الله عَلَيْهِ وَ سَلَمَ أَنْ يُسْتِدُ فِي اللهُبُهِ فَالنَّا نَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٣٠١٥ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ مَثْلِي الله عَلَيْهِ
 و سلَّمَ نَهِى عَنْ الدُّيَّا، والْمُؤَفِّت.

١٧٤ ٥- عَنْ عَائِشُهُ عَنِ النَّبِيِّ لَلْكُ يَعِيُّكِهِ.

العُمْ الْفُشْدُونَى الْمُعْامَة إِنْ حَرَّن الْفُشْدُونِي قَالَ لَقَيْتُ وَالْمُعْدُونَ الْفُشْدُونِي أَنْ لَقَيْتُ وَالْمُونَا عَلَى اللّٰهِ فَحَدُّ تَشْبِي أَنْ أَنْ اللّٰهِ فَحَدُّ تَشْبِي أَنْ أَنْ اللّٰهِ وَالْمُؤْمِّنَ عَلَيْكُ فَسَالُوا اللّهِي عَلَيْكُ فَسَالُوا اللّٰهِي عَلَيْكُ فَسَالُوا اللّٰهِي عَلَيْكُ فَسَالُوا اللّهِي اللّٰهِي عَلَيْكُ عَلَيْ النّسِيدِ فَنَهَاهُمُ أَنْ لَشَهِدُوا بِي اللّهَيْدِ وَالنَّفِيرِ وَالْمُؤَمِّنَ وَالْمُؤَمِّ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَاللَّهُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

الله عَنْهَا فَالْتُ وَضِيَ الله عَنْهَا فَالْتُ عَنْهَا فَالْتُ الله عَنْهَا فَالْتُ الله عَلَيْهِ وَ سَلُمَ عَنْ الله عَلَيْهِ وَالْخَرَافِ.
 الدُّبَاءِ وَالْخَرْتُهِ وَالنَّقِيمِ وَالْمُؤَافِدِ.

٧٧ ٥٠ عنُ إِسُحَقَ بُنِ سُرِيْدٍ بِهَامًا الْإِسْمَادِ

اور مقیر (روغن داز) برئن سے اور همتم مز کئی مشک سے نیکن پی اپنی چھاگل سے اور ڈاٹ دگائی ٹیس (ٹاکہ کیٹراوغیر منہ جاوے)۔ اے ہے۔ حضرت علی رضی ایڈ عنہ سے روایت ہے منع کیار مول اللہ صلی ایڈ ملیہ وسلم نے تونے اور لاکھی برئن میں غینہ بنائے سے۔

ام المومنين حضرت عائش سے بوجھاكن بر تنوں ميں نبيذ بنانا كروہ سے المام منين حضرت عائش سے بوجھاكن بر تنوں ميں نبيذ بنانا كروہ سے المومنين الجھے بتاؤكن بر تنون ميں رسول الله تے نبيذ بنانا كروہ بر تنون ميں رسول الله تے نبيذ بنائے ہے منع كيا ہے ؟ انہوں تے كہ جم الل بيت كو منع كيا آپ نے نبيذ بنائے سے توسینے اور لا كھی بر تن ميں ۔ ميں نے الن سے كہا تم نے تعتم اور تحلياكا ذكر نبيس كيا المبول نے كہا؟ ميں تو وہ بيان كر تا ہوں جو ميں نے ساہے كيا ميں وہ بيان كروں جو ميں نے ساہے كيا ميں وہ بيان كروں جو ميں نے ساہے كيا ميں وہ بيان كروں جو ميں نے ساہے كيا ميں وہ بيان كروں جو ميں نے ساہے كيا ميں وہ بيان كروں جو ميں نے ساہے كيا ميں وہ بيان كروں جو ميں نے ساہے كيا ميں وہ بيان كروں جو ميں نے ساہے كيا ميں دہ بيان كروں جو ميں نے ساہے كيا ميں دہ بيان كروں جو ميں نے ساہے كيا ميں دہ بيان كروں جو ميں نے ساہ كيا ميں دہ بيان كروں جو ميں نے ساہے كيا ميں دہ بيان كروں جو ميں نے ساہ كيا ميں دہ بيان كروں جو ميں نے ساہ كيا ہوں ساہد

۳۷ آف اہم المومنین حطرات عائشہ رضی اللہ عنہاے روایت ہے منع کیار سوں اللہ عظیم نے توہے اور لا تھی پر تن ہے۔

۳۷/۱۵- ترجمه ویل جواد پر گزراب

۵ عاد- شمانہ بن حون قشری سے روایت ہے میں حضرت عائث رضی اللہ عنها سے ملا اور ان سے پوچھا نبیڈ کو انہوں نے کہا عبد لقیس کے لوگ رسول اللہ سیجھے کے پاس آئے اور انہوں سے پوچھارسول اللہ عظی سے نبیڈ کو آپ نے منع کیاان کو تو ہے اور چو بین اور لا کھی اور سبز پر تن سے۔

24 ≥ - ام المومنين حضرت عائشه رضى الله عنها معددوايت ب منع كيار سول الله صلى الله عليه وسلم نے تو نبے اور سبر اور چوبين اور لائسى برشن ہے۔

ع عا۵- ترجمہ ویلی جواو پر گزران میں لا کھی کے عوض روغنی



إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ مَكَانَ الْمُوَّافَتِ الْمُقَيِّرَ.

الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مَقُولُ قَدِمَ رَفْلُهُ عَبْدِ الْفَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مَقَالُ النّبِيُ عَلَىٰ اللّهَاءِ وَالْحَنْمَ وَالنّقِيرِ وَالْمَقَبِّلِى اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

مَا عَنْ الدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُوَفَّنَةِ.

٥١٨٢ – عَنْ أَبِي سِعِيلِ أَكَّ رَسُونَ اللهِ صَلَّي لِلهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهِي سِعِيلِ أَكَّ رَسُونَ اللهِ صَلَّي لِلهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهْى عَنْ لَحْرٌ أَنْ بَنْدَا فِيهِ.

١٨٢ – عَنْ أَبِي سَعِيمٍ لَّحُدْرِيُ أَنْ رَسُونَ اللهِ عَدْرِيُ أَنْ رَسُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

مُ ١٨٥ - عَنْ أَبِي سَبِيدٍ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَنْ السَّرْبِ فِي الْحَنْتَمَةِ وَاللَّنَّاءِ وَالنَّفِيرِ. عَنْ السَّرْبِ فِي الْحَنْتَمَةِ وَاللَّنَّاءِ وَالنَّفِيرِ. عَنْ سَبِيدِ بْنِ جَنْبِرْ قَالَ أَصْهَدُ عَلَى اللَّهِ عُمْلَ شَهِدًا أَنَّ وُسُولُ اللَّهِ عُمْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْحَسَمِ وَالْمُرَفِّئِووَاللَّقِيرِ. اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّنَّةِ وَالْحَسَمِ وَالْمُرَفِّئِووَاللَّقِيرِ. اللَّهُ عَنْ اللَّنَّةِ وَالْحَسَمِ وَالْمُرَفِّئُووَاللَّقِيرِ. اللَّهُ عَنْ سَبِيدٍ بْنِ حَنْتُم وَالْمُرَفِّئُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ بَنِيدٍ الْحَرْ مَقَالَ خَرَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ الللْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

برتن مذكور ي

۱۷۵۸ - ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے عبد القیس کے لوگ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے قربایا میں تم کو منع کر تا ہوں تو نے اور سبز برتن اور چو بین اور روغنی سے یالا تھی ہے۔

9 ے 01 - این عمال سے روایت ہے منع کیار سول اللہ علی نے نے تونے اور میٹر برتن ور لا کھی اور چو بین ہے۔

۱۸۰- این عمایل ہے روایت ہے منع کیار سول اللہ کے تو نے اور سیز اور لا تھی اور روغنی برتن سے 'وکی اور گدر تھجور کو ملا کر بھگوئے ہے۔

۱۸۱۵ - این عمیان رضی الله عنها سے روایت ہے منع کیار سولی الله عظی نے توبے اور چوبین اور لا کمی ہر تن ہے۔

۱۸۲۵ - الوسعيد رضى الله عنه سه روايت منه رسول الله علي في منع كيا تعليا بين بايد بنافي سد.

۱۹۸۳ - ابوسعیر خدری رضی الله عندے روایت ہے رسول الله علاقے نے منع کیا تا ہے اور مبتر اور چو بین اور لا کھی برتن ہے۔ ۱۸۴۷ - ترجمہ وہی جواویر گزرانہ

۱۸۵۵ - ابوسعید رضی الله عند سے روایت ہے منع کیار سول الله عند سے روایت ہے منع کیار سول الله عند سے دوایت ہے منع کیار سول الله عند ہے۔ ا

۱۸۱۸- سعیدین جیر سے روایت ہے بین کوائی دیتا ہول این عمر وراین عباس پر انہوں نے کوائی دی کہ رسول اللہ ﷺ نے منع کی تو نے اور مبئر برتن اور لا تھی اور چو بین ہے۔

۱۸۵۸ - سعید بن جیر رضی الله عند سے روایت ہے میں نے عبداللہ بن عررضی اللہ عند سے روایت ہے میں نے کہا عبداللہ بن عررضی اللہ عنہا سے ٹھلیا کے نبیڈ کو پوچھاا نہوں نے کہا حروم کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھلیا کی نبیڈ کو۔ میں ابن



١٨٩ • - عَنْ ابْنِ عُمْرْ بِعِنْلِ حَلوَيْثِ مَالِكِ وَلَمْ نِدَّكُووا فِي نَعْضِ مَعَازِيهِ إِلَّا مالِكُ وَأَسَامَهُ.

• ١٩٠ هـ - عَنْ ثَايِتٍ قَالَ فَلْبُ لائنٍ عُمْرَ نَهْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ نَبِيلِهِ اللهِ عَلَيْهُ فَالَ فَمْ وَعَمُوا دَلَكَ أَنْهَى عَنْهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ فَدْ وَعَمُوا دَلَكَ

١٩١٥ - عَنْ طَارُس قَالَ قَالَ رَحْلٌ بَائْنِ غَمْرَ أَنْ فَالَ رَحْلٌ بَائْنِ غَمْرَ أَنْهَمْ ثُمَّ لَنْهَمْ لَمْمً فَالَ طَاوُسٌ وَاللَّهِ إِنِّي صَمِعْتُهُ مِنْهُ.

١٩٢٥ - عَنْ النَّنِ عُمْرَ رَضِيَّ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَحْلُهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ رَحُلًا حَاءَةُ فَقَالَ أَنْهَى الله عَلَيْهِ رَحُلًا حَاءَةُ فَقَالَ أَنْهَى الله عَلَيْهِ رَسَلُمَ أَنْ بُنْهَذَ فِي الْحَوِّ وَاللَّبُاءِ قَالَ نَعَمْ.

الله عَلَيْهِ وَ سَنَمْ نَهْنِ عُمْرٌ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَ سَنَمْ نَهْنِي عُنْ الْحَرِّ وَاللَّهْاء.

١٩٤٥ هـ عَنْ طَاوُس يَقُولُ كُنْتُ خَالِسًا عِنْدَ
 الْمِنْ عُمَرْ مُحَاءَةُ رَحَٰلٌ فَقَالَ أَنْهَى رَشُولُ اللهِ

عہاں کے پاس آیا اور ان سے کہا تم نے شیل سنا این عمر جو کہتے ہیں ؟انہوں نے کہا کیا کہتے ہیں ؟ شن نے کہاوہ کہتے ہیں کہ رہول اللہ علی نے خصلیا کے غینہ کو حرام کیا ہے۔ انہوں نے کہائی کہااین عمر نے رسوں اللہ علی نے حرام کیا ہے تصنیا کے نبینہ کو اور جو چیز مثل سے بنے وہ تھلیا کے مثل ہے۔

۸۱۸۸ - عبداللہ بن عمر سے روایت ہے اسول اللہ علیہ نے ایک جہاد بین خصبہ سنایہ او گوں کو عمل اد هر چلا ( قطبہ سننے کو) آپ میرے چینچنے سند پہلنے قارخ ہو گئے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا آپ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا منع کیا آپ نے نبیز بنانے سے توشے اور لا کھی ہیں۔

۱۸۹۰- ترجمه وای جواویر گزرله

- 1940 - خابت سے روایت ہے ہیں نے عبد للہ بن عمر رضی اللہ عنیا ہے؟ عبد للہ بن عمر رضی اللہ عنیا ہے؟ عبد اللہ علیا کے نبید سے؟ انہوں نے کہا کو اللہ علیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا کیا آپ نے متع کیا ہے اس سے ؟ انہوں نے کہالوگ ایسا کہتے ہیں۔ میں میں رہ

۱۹۱۵ - طاؤی سے روایت ہے ایک مخص نے این عمر سے کہا کیا چناب رسول اللہ علیہ ہے متع کیا ہے تھلیا کے نبیڈ سے ؟ انہوں نے کہایاں۔ طاؤی نے کہا متم خدائی میں نے یہ ستا این عمر سے۔ ۱۹۹۲ - حضرت عبراللہ بن سمر سے روایت ہے ایک شخص ان کے باس آیا ورسمتے لگا کیارسول اللہ علیہ نے متع کیا ہے تھلیا اور تو نے میں نبیڈ بنائے سے ؟ انہوں نے کہایاں۔

۱۹۹۳ - این عمر رضی الله عنهمای روایت بر رسول الله عنها نیست میاند میاند میاند میاند میاند میاند میاند میاند می

۱۹۹۳ - طاؤس رض الله عند سے روایت ہے میں ابن عمر کے پاس بیٹھا تھا استے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کیار سول اللہ عَرَا کُھُے نے

مسلم

صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ نَبِيدِ الْمَوْرُ وَاللَّهُاءِ وَالْشُوْلُتِ قَالَ نَعَمْ

١٩٥ - غن إبْنَ عُسَرَ يَهُونَ نَهْى وَسُولُ اللهُ
 صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَنَّمْ غَنَ الْحَنْتَمِ وَالدَّبَّاءِ
 وَالْمُرَفَّتِ قَالَ سَمِعْتُهُ غَيْرٌ مَرَّهِ.

١٩٦٥ عن اثن محمر عن النبي صلّي الله عليه و سلّي الله عليه و سلّه بهيه قال وأراه قال والنّقير.

الله الله عَلَيْهِ وَ سَلَمْ عُنْ الْحُرْ وَاللَّهِ عَنْ الْحُرْ وَاللَّهَاءِ وَاللَّهُاءِ اللَّهُاءِ وَاللَّهُاءِ وَاللَّهُاءِ وَاللَّهُاءِ وَاللَّهُاءِ وَاللَّهُاءِ وَاللَّهُاءِ وَاللَّهُاءِ وَاللَّهُاءِ وَاللَّهُاءِ اللَّهُاءِ وَاللَّهُاءِ وَاللَّهُاءِ وَاللَّهُاءِ وَاللَّهُاءِ وَاللَّهُاءِ وَاللَّهُاءِ وَاللَّهُاءِ وَاللَّهُاءِ وَاللَّهُاءِ اللَّهُاءِ وَاللَّهُاءِ وَاللَّهُاءِ وَاللَّهُاءِ وَاللَّهُاءِ وَاللَّهُاءِ وَاللَّهُاءِ وَاللَّهُاءِ وَاللَّهُاءِ وَاللَّهُاءِ اللَّهُاءِ وَاللَّهُاءُ وَاللَّهُاءُ وَاللَّهُاءُ وَاللَّهُاءُ وَاللَّهُاءُ وَاللَّهُاءُ وَاللَّهُاءُ وَاللَّهُاءُ وَاللَّهُاءُ اللَّهُاءُ وَاللَّهُاءُ وَاللَّهُاءُ وَاللَّهُاءُ وَاللَّهُاءُ واللَّهُاءُ وَاللَّهُاءُ وَاللَّهُاءُ وَاللَّهُاءُ وَاللَّهُاءُ واللَّهُاءُ وَاللَّهُاءُ وَاللَّهُاءُ وَاللَّهُاءُ وَاللَّهُاءُ ولَاللَّهُاءُ وَاللَّهُاءُ وَاللَّهُاءُ وَاللَّهُاءُ وَاللَّهُاءُ وَاللَّهُاءُ وَاللَّهُاللَّهُاءُ وَاللَّهُاءُ وَاللَّهُاءُ وَالل

١٩٨ - عن النبي عُمْرُ يُحَدِّثُ قَالَ نَهْى رَسُولُ للهِ صَنَى الله عَلَيْهِ وَ سَلَمَ عَنَ الْحَسَّمَةِ فَالَ لَجَوْةً.
 مَشَلْتُ مَا الْحَسَّمَةُ قَالَ لُجَوْةً.

• ١٠١٥ - عَنْ شُعْبَةً فِي هَا أَا الْإِسْدَادِ

١٠١ه - عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسْتَبَّبِ يَقُولُ سَعِعْتُ عَنْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمْرَ بَقُولُ عِنْدَ هَذَا اللّٰهِ بْنَ عُمْرَ بَقُولُ عِنْدَ هَذَا اللّٰهِ بْنَالِ وَأَشَارَ إِلَى مِنْبُرِ رَسُولِ اللهِ النَّهِ النَّقَلْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ النَّهِ عَلَيْهُ قَدِمْ وَفَدُ عَنْدٍ النَّقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ النَّهِ فَشَالُوهُ عَنْ النَّاشِرَةِ فَنَهَاهُمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ النَّهِ فَشَالُهُ فَسَأَلُوهُ عَنْ النَّاشِرَةِ فَنَهَاهُمُ عَنْ النَّاشِرَةِ فَنَهَاهُمُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

منع کیا ٹھلیا کے ببیزے اور تو نے سے اور مریتان ہے ؟انہوں نے کہاہاں منع کیاہے۔

198- حضرت ابن عمر دختی الله عنه سے روایت ہے منع کیا رسول الله علی ہے مبتر پر تن اور تو ہے اور یا تھی سے محارب نے کہا ہی نے بیابن عمر ہے کی بارسنا۔

۵۱۹۳- ترجمه وی جوایر گزرااس میں تقیر کا بھی ڈ کر ہے۔

۱۹۵۰ - ابن عمر رضی الله عنها سے دوابیت ہے متع کی رسول الله صلی الله عنها سے دوابیت ہے متع کی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تصلیحا اور تو نے اور لا سطی بر تن سے اور قرمایا نبیظ بناؤ مشکیز و سامیں۔

۱۹۸۸- این عمر رضی ایڈ عنما سے روایت ہے منع کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صنعمہ سے میں نے کہا صنعمہ کیا ہے؟ کہا عملیا۔

1998 - زاؤان سے دوارت ہے شل نے این تمریض اللہ عنما سے
کہ حدیث بیان کر و مجھ سے ان شر ابوں کی جن سے جناب رسول
للہ نے منع کیاا پنی زبان میں اور ترجمہ کرواس کا جاری زبان میں
کیونکہ تمہازی زبان جاری زبان سے جد ہے ؟ انہوں نے کہا منع
کیونکہ تمہازی زبان جاری زبان سے جد ہے ؟ انہوں نے کہا منع
کیا آپ نے علم ہے اور وہ نملیا ہے اور وہ تجبور کی لکڑی ہے
مزفت سے اور وہ دو فی ہے اور تھیر سے اور وہ تحبور کی لکڑی ہے
جو حجیل تر تریدی جاتی ہے ، ور تھم کیا آپ نے نبیذ بنانے کا
حقول میں۔

۴۰۰- ترجمه وی جوادیر گزرل

۱۳۰۱ معیدین انمسیب سے روایت ہے میں نے ساعبداللہ بن عرض سے ساعبداللہ بن عرض سے ساعبداللہ بن عرض سے متبر کی طرف عرض اللہ کے پاس اور پوچھ آپ کے عرض اللہ کے پاس اور پوچھ آپ سے شرابوں کو۔ آپ نے متع کیاان کو تو نے اور چوبین اور علتم



عَنْ اللَّابَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَسَّمِ فَقَلْتُ لَهُ يَا أَدَّ مُّخَمَّدٍ وَالْمُزَفِّبُ وَصَّنَّا أَنَّهُ نَسِيّهُ فَقَالَ لَمَّ أَسْمَعُهُ يَوْمُعَذٍ مِنْ عَنْدِ اللهِ بْنِ عُمَر وَقَدْ كُانَ بَكُرْهُ.

٣٠٢ عن جارٍ وَائِنِ عُمْرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
 عن جارٍ وَالْمُوعَدِ وَاللَّمَاء.

٣٠٠٠ عَنِ بْيِ عُمْرَ بَقُونُ سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ يَنْهَى عَنْ الْحَرُّ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ يَنْهَى عَنْ الْحَرُّ وَالدُّبَاءِ رَ لَمُرَفِّت.

٤٠٢٥ قَالَ أَبُو الزُّنْوِ وَسَعِفْتُ حَابِرُ بَنْ عَنْدِ اللهِ يَقْلُقُ عَلَى الْجُرَّ وَالْمَوْلُ اللهِ يَقْلُقُ عَلَى الْجُرَّ وَالْمُوْلُ اللهِ عَلَيْقَةً عَلَى الْجُرَّ وَالْمُوفِقِ اللهِ عَلَيْقَةً إِذَا لَمْ وَالْمُوفَتِ وَالنَّقِيرِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَةً إِذَا لَمْ يَجِدُ مَنْقًا يُشَيِّدُ لَهُ فِي تَهْدُ لَهُ فِي تُورُ مِنْ حِجَارُةٍ.
وَحَدَ مَنْقًا يُشِدُ لَهُ فِي تَهْدُ لَنَهُ فِي اللهِ اللهِ أَنْ اللهِ اللهِ أَنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المَا المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِم

٧ . ٧ هُ عَنْ نُرَيْدُةً قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (﴿ نَهَيْنَكُمْ عَنْ النِّسِذِ إِنَّا فِي سِقَاءِ فَاشْرَبُوا فِي. النَّاسَقِيَةِ كُلِّهَا وَنَا تُشْرُنُوا مُسْكِرًا ﴾.

٧٠٨ - عَنْ لُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُونَ اللهِ عَيْكُ فَالَ (رَسُونَ اللهِ عَيْكُ فَالَ (رَسُونَ اللهِ عَيْكُ فَالَ (رَسُونَ اللهِ عَيْكُ فَالَ (رَسُونَ اللهِ عَنْ أَوْ طَرَاقًا لَا يَحْرُمُهُ وَكُنَّ مُسْكِمٍ حَرَامٌ )).
لَا يُحِلُّ شَيْدٌ وَلَا يُحْرُمُهُ وَكُنَّ مُسْكِمٍ حَرَامٌ )).
كَا يَحْدُ مُنْ أَيْدُةَ رَصِي اللهِ عَنْ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْ أَشْرَبُهُ (رَكْنُتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ انْأَشْرِبُهُ وَسُولُ اللهِ عَنْ انْأَشْرِبُهُ إِلَى الْأَشْرِبُهُ إِلَيْهِ عَلَيْكُ إِلَى انْأَشْرِبُهُ إِلَيْهِ عَلَى انْأَشْرِبُهُ إِلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَنْ انْأَشْرِبُهُ إِلَيْهِ اللهِ عَلَيْكُ إِلَيْهِ عَلَيْكُ إِلَيْهِ اللهِ عَلَيْكُ إِلَيْهِ عَلَى انْأَشْرِبُهُ إِلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْكُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهُ إِلَا الْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ الْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُشْرِيةِ اللْهُ الْمُعْرِقِيْهُ إِلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ الْمُؤْمِلِهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُؤْمِلِهُ إِلَيْهُ الْهِ اللْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ إِلْهُ اللْهُ عَلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلْهُ عَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ أَلِهُ أَلِهُ إِلَيْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ أَلِهُ إِلْهُ عَلَيْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلِهُ عَلَيْهُ أَلِهُ إِلْهُ أَلْهُ أَلِهُ عَلَيْهُ أَلِهُ الْمُؤْلِقُ أَلْهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلْمُ أَلِهُ أَل

ست میں نے کہا ہے ایو خمہ! اور لا تھی نے اور ہم سمجھے کہ وہ بھول گئے انہوں نے کہااس دن میں نے لا تھی کا لفظ عبد اللہ بن عمر کے نہیں سنالیکن وہ مکر دہ جائے تھے لا تھی کو بھی۔

۳۵۲۰۳ جاہر اور این عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے رسول اللہ علیق نے منع کیاچو میں اور لا تھی اور تو نے ہے۔

۱۳۰۳ - عیدانلہ بن عمر رضی اللہ عنجمات روایت ہے میں نے سنا مرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے سپ منع فرماتے تھے تھلیا ، اور تو نے اور لا تھی سے ج

۱۳۰۴- ابوالزمیر نے کہا میں نے جابڑے سنا کہ منع کیار سول اللہ ﷺ نے شخسیاہے اور لا کھی سے اور چو بین بر تن سے اور آپ کو جب کوئی برتن نہ مکتا نبید بنانے کے لیے نبید بنایا جو نا آپ کے لیے گفڑے میں بیٹر کے۔

۵۳۰۵- جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ عظافے کے ۔ لیے نبیقہ بنایاجا تا پھر کے گھڑے میں۔

۱۳۵۳ جابر رمٹی ایڈد عنہ ہے روایت نے رمول اللہ عظیمہ کے ۔ لیے نیز بنایا جا تاایک مشک جس جب مشک ندملتی نو پھر کے گھڑے ۔ میں بناتے۔ بعضوں نے کہا ہیں نے ابوالز ہیر سے سناوہ کہتے تھے وہ صحرور ام کا تھ کیجن پھر کا۔

اے ۱۰ اور بر میر قاست رو بہت ہے رسول للد عظیمہ نے قربایا میں نے تم کو منع کیا تھا نبیڈ بنائے سے سوا مشک کے اور بر تنول میں اگر سب بر شوں میں نشہ ہو سب بر شوں میں نشہ ہو سب بر شوں میں نشہ ہو ایک حصرت برید گاست روایت ہے رسول اللہ عقیمہ نے قربایا میں نے تم کو منع کی تھا بر شول سے لیکن بر شوں سے کوئی چیز حلال میں ہوئی اور جر تشہ کرنے والی چیز حرام ہے۔

یاح ام نہیں ہوئی اور جر تشہ کرنے والی چیز حرام ہے۔

9 + 25 - بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فے قرمایا میں نے تم کو منع کیا تھا چڑے سے



أَنْ لَا تَنظُوبُوا مُسَكِّرًا )).

• ٧١٠ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بْنِي عُسُرُو قُالَ لُمَّا تُهْتِي رُسُولُ اللهِ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنَ النَّبِيدِ فِي الْلُوْعِيَةِ قَالُوا لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَحِدُ فَأَرْحُصَ لَهُمُّ فِي الْحَرُّ غَيْرِ الْمُزْفُّتِ.

. بَابُ بَيَانِ أَنَّ كُلِّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ أَنَّ كُلَّ خُمُو خَوَاهُ

٥٢١١ - عُنَّ عَائِشُةً رَضِيَ الله عَنْهَا قالتَ سُئِلَ رُسُولُ اللهِ مُنْكُ عَنْ الْمَتْعَ فَغَالَ (﴿ كُلُّ شَرَابِ أَسْكُرْ فَهُوَّ حُرَاعٌ ﴾.

٣١٢٥ عَنْ غَانِشَةَ أَقُولُ سُعِلَ رِسُولُ اللهِ عَنَّ الْبِنْعِ فَقَالَ رَسُونُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَ سَلَّمُ (﴿ كِكُلُّ شَرَابِ أَسَكُرَ فَهُوَ خِرَامٌ ﴾).

٣ ٢ ٧ ٥ – عَنْ الزُّهْرِيُّ بِهَدًا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ سُفُبَانً وُصَالِح سِئِلَ عَنْ الْبِتْعِ وَهُوْ فِي حَبِيثِ مُعُمَرٍ رَّفي حَلِيثِ صَالِحٍ أَنَّهَا سَمَعُتُ رَّـُولُ اللهِ ﷺ يَتُولُ ((كُلُّ اشْرَابِ مُسْكر خزامٌ )).

\$ ٢٦١ – غَنْ أَبِي مُوسَى رَّضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ الْعَتْنِي النِّمَيُّ ﷺ أَمَّا وَمُعَافَدُ لِمَنْ خَلَلَ إِلَى الْمُمَن فَقُدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرْاكًا يُصَنُّعُ بَأَرُضِهَا أَيْقًالُ لَهُ الْمِزَرُ مِنْ الشَّعِيرِ وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ الْبِيُّعُ مِنْ الْعَسْلُلِ فَغَالَ (﴿ كُلُّ مُسْكِمِو حُوَّاهُ ﴾).

٥ ٢ ٢٥ - عَنْ أَبِي مُوسَى رَصْبِيَّ اللَّهِ عَنْهُ فَغَالِ يًا رَسُولَ اللهِ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَ سَنُّمَ إِنَّ لَهُمْ

فِی ظُرُوفِ الْمَادُم فَاشْرَالُوا فِی کُلُ وَعَاءِ غَيْرَ ﴿ بِرَسُولَ مِنْ بِشِے سے اب بِيو پر بر تن میں پرنہ پونشہ لانے والی

 ۵۲ - عیداللہ بن عمرو رضی اللہ علیما ہے روایت ہے جب متع کیا ر سول الله ﷺ نے بر شنوں میں نبیذ بنانے سے تولو کوں نے کہاہر ا کیک آدی کو چیزے کی مشک نہیں ملنی پھر آپ نے اجازت وی تھلیا کی جوااتھی نہ ہو۔

ا ہاب: ہر نشہ لانے والاشر اب خمرہے اور ہر خمر - Z-17

الما ۵۳ - ام المومنين حضرت عاكثة ہے روایت ہے رسول اللہ ہے یو مجھالو گوں نے جع کو (شہد کی شراب کو)؟ آپ نے فرمایہ جس مثمراب میں نشہ ہووہ تر ہم ہے۔

۵۲۱۲- ترجمه وال جواوير گزرا

۵۲۱۳ ترجمه وی جواویز گزرل

المااه- الوموكي عن روايت بهدر سول الله علي في في فيركو اور معالاً کو میمن کی طرف جمیجا میں نے کہایار سول اللہ مقات اسمارے ملک میں ایک شراب بنتا ہے جس کو مرر کہتے ہیں وہ جو سے بنتا ہے (اُنگریزی ش اس کو (بیتر) کہتے ہیں) اور ایک شراب شہد ہے بنآ ے جس کوچھ کہتے ہیں آپ نے فرمایا ہر نشہ والیا شراب ترام ہے۔ ۱۳۶۵-ایوموی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے رسول الله علطی نے ان کو اور معاق کو بمن کی طرف جھیجااور ان دوتوں ہے قرمیا



شَرَابًا مِنْ الْعَمْلِ يُطْبِخُ حَتَّى يَعْقِدَ وَالْهِزْرُ يُصْنُعُ مِنُ الشُّعِيرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَنَّمْ ﴿ ( كُلُّ مَا أَسْكُرُ عَنَّ الصَّلَاةِ فَهُوا حرمٌ )).

الْمُ ١٩٧٩ عَنْ أَيْ مُؤْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بْغَشِّي رْسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَشَّهِ وُ سَيَّمُ وَمُعَاذًا إِنِّي الَّهِمَن فَقَالَ دُعُوًا النَّاسُ (﴿ وَنَشُرُا وَلَا تُنفُوا وَيُسْتُورَ وَكَا تُعَسِّرُا ﴾ قَالَ لِفَلُّتُ لَا رُسُولٌ اللهِ أُفَّتِنًا فِي شَرَّلَئِينِ كُنَّا نَصْنُعُهُمَّا بِالْنُمُنِ الْمِتْعُ وَهُوَ مِنْ الْغُسَلِ يُتَّبُدُ خَتَّى يَشْتُدُ والْعِزْرُ وَهُوَ مِنْ اللَّرَةِ وَالشَّعِيرِ يُنْبَذُّ حُتَّى يُشْتُدُّ فَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَالَهِ وَ سَلَّمَ قَدْ أُعْطِيَ خُوَامِعَ الْكَلِمِ بِحُوَاتِمِهِ مَقَالَ (﴿ أَنَّهَى عَنْ كُلُّ مُسْكِرِ أَسْكَرَ عَنْ الصَّلَاةِ )).

٧ إ ٣٠ – عَنُّ جَارِ ۚ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ حَيَّشَانَ وْخَيْشَانُ مِنْ ٱلْبَعْنِ فَسَأَلُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ سَرَابِ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضَهِمْ مِنْ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِرْزُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ (﴿ أَوَ مُسْلَكِنِّ هُوَ ﴾) ةِّالُ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ مُثَلِّقٍ ﴿ كُلُّ مُسْكِرٍ حُرَامٌ إِنَّ غَلَى اللَّهِ عَزٌّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْحَبَالِ ﴿ فَالُوا يَمَا رَسُولَ اللهِ وَمَا طِينَةُ الْحَبَالِ فَالَ ((عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ )).

٨ ٢١٨ عَنْ الْمِن عُمَرُ رُضِيُّ اللَّهُ غَنْهُمَا قَالَ

او گوں کو خوش رکھنا اور ان پر آسانی کرنااور دین کی ہاتیں سکھلانا اور نظرت ندولانا اوردونوں اتفاق ہے رہنا جب الحول نے پیٹھ موژی توحضرت ابو موئ الوشے اور عرض کیایارسول اللّٰدُا یمن والول کے پاس ایک شراب ہو تا ہے شہدے جو پکایا جاتا ہے بہاں تک جم جا تا ہے اورا کیک شراب ہو تاہیے مزر کا جو بنایہ جاتا ہے جو ے۔ آپ نے نرملیا جو شراب نمازے غافل کرے وہ حرام ہے۔ ٥٢١٦- ابو موى سے روایت برسول الله عظفے نے محمد كواور مع ذیکو بمن کی طرف بھیجا تو فر پایااؤ ٹو گوں کو (اسلام کی طرف) ادر خوش رکھوان کواور تفرت مت و لاؤاور آ سائی کرواور و شوار ی مت ڈالو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ! ہم کو فتوی و بیجئے دو شرابوں میں جن کوہم بنایا کرتے تھے یمن میں ایک توقع کاشہدے بلآب جب وہ جھاگ مارئے لکے دوسرے مزر جو بھواریاجو کا ہوتا ہے اس کو مجھگوتے ہیں بیمال تک کے تیز ہو جادے اور رسول اللہ کو الله نے وہ باتیں وی تھیں جن میں لفظ تھوڑے ہوں اور منتے بہت ہوں۔ آپ نے فرمایا میں منع کر تاہوں ہر نشر لانے والے شراب سے جوہازر کھے نمازے۔

۱۳۱۷ - حضرت جاہر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے آیک مخص حیشان ہے تیادر خبیثان ایک شہرہے یمن میں اس نے یو چھااس شراب کوجو پینے تھے اس کے ملک میں اور وہ جوارے بنی تھا کس کو حرركم تصدر سول الله علية في فرماياس من نشر به ١٥٠٤ وه بولا بالد آپ نے قرمیاج نشر کے وہ حرام ہے اور اللہ تعالی نے عمد كيا ہے جو نشہ ہے اس كوطينة الخبال پلاوے گا (آفرت ميس)\_ وكون في عرض كيرطينة الخبال كياب يارسول الله إ آب في قرمايا یہ پہینہ ہے جہنمیول کا۔

۸۲۱۸- عبدالله بن عمرر عنی اللهٔ عنهای روایت به رسول الله

مسلم

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلْمَ (﴿ كُلُّ مُسْكِرٍ خَرَامٌ وَهَنْ شَرِبَ مُسْكِرٍ خَرَامٌ وَهَنْ شَرِبَ النَّخَمْرُ فِي النَّنْبَا فَمَاتَ وَهُوْ يُدْمَنُهَا لَمْ يَتُبُ لَمْ يَتُبُ لَمْ يَشُرُبُهَا فِي النَّاجِرَةِ ﴾ لَمْ يَشُنُ اللهُ يَشُرُبُهَا فِي الْآخِرَةِ ﴾

٩١٩ - غن ابن عُمَرَ أنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ (رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ (رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ (رَكُلُ مُسْكِرٍ حَرَامٌ )).
٩٢٢ - غَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ اللهِ سَنَادِ مِثْلَهُ اللهِ سَنَادِ مِثْلَهُ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ فَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ اللّهِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ فَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ اللّهِ عَنْ صَنّي الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ قَالَ (﴿ كُلُّ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرٍ حَرَامٌ ))

بَابُ عُقُوبَةٍ مَنْ شَوِبَ الْخَمْرَ إِذَا لَمْ يَتُبُ مِنْهَا مِمَنْعِهِ إِيَّاهَا فِي الْآخِرُةِ

٣٢٦٠ - عَنْ الْمَنِ عُمَّرَ أَنَّ رُسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ مَلَّمْ قَالَ (﴿ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَ مَلَمْ أَقِي اللهِ عَلَيْهِ وَ مَلَمْ فَي الْآخِرُةِ ﴾.

٣٢٢٣ - عَنْ نَافِعِ عَنْ الْبِنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْ الْبِنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قُالُ مَنْ شَوِبَ اللَّحَمْرَ فِي اللَّهُ يُنا قُلْمُ يُنْبَا وَلَمْ يُنْبَا وَلَمْ يُنْبَا فَلَمْ يُسْتَقَهَا فِيلَ لِمَالِلكِ وَنَهَا خَرَمَهَا فِي الْمَاجِرَةِ عَلَمْ يُسْتَقَهَا فِيلَ لِمَالِلكِ وَنَهَا خَرَمَهَا فِيلَ لِمَالِلكِ وَنَهَا خَرَمَهَا فِيلَ لِمَالِلكِ وَنَهَا فَالَ نَعْمُ.

١٩٢٤ - عَنْ البَّنِ عُمَرَ رَعْنِينَ اللَّه عَنْهُمَا أَنَّ رَعْنِينَ اللَّه عَنْهُمَا أَنَّ رَسُّولَ اللَّهِ عَلَى الدُّنَيَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُمَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَاعُمُ عَا عَلَاعُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ کرنے والا شراب خمرے اور ہر تشہ کرنے والا شراب حرام ہے اور جو شخص و نیا میں خمرینے گا پھر مرجاوے گا پینے پینے اور قوبہ نہ کرے گا قواس کو آخر مت میں شمر مرجاوے گا۔ مہیں ملے گا۔

۱۹۲۹- این عمر سے روایت بنے جناب رسول اللہ علی نے قربایا ہر نشر ل نے والا نشد محرب اور نشر لانے والاشر اب نحرام ہے۔ ۱۹۲۰- ترجمہ وی جو گزر چکا۔

۵۳۲۱ - عمیراللہ بن عمر رضی اللہ عنجا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ یا نے والا خمر ہے اور ہر خمر حرام

# ہاب : جو شخص د<mark>نیامیں شراب ہے</mark> اور تو یہ نہ کرے

۵۲۲۳ حضرت عبداللہ بن عمر دخی اللہ عنیمات روایت ہے رسول اللہ عظی نے قرمایا جو شخص و نیا میں شراب ہے وہ آ تر ہ میں شراب سے محرم دہے گا۔

۱۲۲۳- حضرت عبداللہ بن عمر آئے کہاجو محض و نیا بیں شراب سے محرم سے گھراس سے تو یہ ند کرے وہ آفرت میں شراب سے محرم رہے گا۔ امام مالک سے کمی نے پوچھاعبداللہ میں اسے کام اوراس کو تہ ہے گا۔ امام مالک سے کمی نے پوچھاعبداللہ نے اس حدیث کومر فوع کیا ہے ؟ انہوں نے کہایاں۔

۳۵۲۲۵ - حضرت حمیداللہ بن عمر رضی اللہ عنبما ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایاجو محض و نیامیں خمر پے وہ آخرت میں نہ ہے گا مگر جب توبہ کرلے۔

(۵۲۲۱) ہے جھل اول کی کیل طرب سے اور اس کا تیجہ ہے کہ ہر ایک نشہ طائے والا حرام ہے اس میں کوئی تصوصیت تین کہ وہ انگو رکا ہو یاجو کا یاجو ارکاجو نشر کرے وہ حرام ہے۔ اب بعض لوگ ہے کہتے ہیں کہ حدیث سے اس مقدار کی حرمت انگتی ہے جس نے نشہ ہوجادے اور قلیل کی حرمت نہیں انگٹی اس کا جواب ہے ہے کہ دوسر کی عدیث میں صاف موجو وہے جس شراب کی کثیر مقدار نشر کرے اس ہیں ہے قبیل مجی حرام ہے تواب کوئی شہر ہاتھ شررہا۔



۵۲۲۵- زجمه وی جواو پر گزرابه

عَيْهِ وْ سَلَمْ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ. بَابُ إِيَاحَةِ النَّبِيذِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدُ وَلَمْ يَصِوْ مُسْكِرًا

٥٢٢٥ - غَنْ ابْمَنِ غُمَرٌ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

باب: جس نبینہ میں تیزی نہ آئی ہو اور نہ اس میں نشہ ہو اِ

٣٧٧٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ يَقُولُ كَانَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سِلِّمَ بُنْتَنَذُ لَهُ أَوَّلَ اللّهِ فَيَشَرْنَهُ إِذَا أَصْبَعَ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَاللَّيْلَةُ الَّتِي تُحِيءُ وَاللّيْلَةُ اللّهِ تَتَحَيْهُ وَاللّيْلَةُ اللّهِ تَجيءُ وَاللّيْلَةُ اللّهِ تَتَحيهُ وَاللّهَ وَاللّهُ اللّهَ اللّهُ عَرَى وَاللّهُ إِنّى الْعَصْرِ هَإِللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَرَى وَاللّهُ إِنّى الْعَصْرِ هَإِللْ وَاللّهُ اللّهُ عَرَى وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

۵۲۲۴- حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اول رات عمل نبیذ ہمگودیئے آپ اس کو پینے میں کو 'پھر دوسر کی دات کو پھر صبح کو پھر تنہیر می رات کو پھر میں کو عصر تک 'اس کے جعد جو پچتا تو آپ خادم کو بلادیتے یا تھم دیتے وہ بہاویا جا تا۔

٣٢٧ - غن يَخْتَى الْنَهْرَانِيِّ قَالَ ذَكَرُوا النَّبِيدَ عَنْدَ النِي عَبَّاسِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلْقَلَة عَنْدَ أَنْ يَسُولُ اللهِ مَلْقَلَة عَنْلَ اللهِ عَلَيْقَة مِنْ لَيُلَةِ عَلَيْتُهُ مِنْ لَيُلَةِ عَلَيْنَ فَيْسَرِّبُهُ مَوْمَ اللَّيْنِ وَالنَّلَانَاءِ إِلَى الْعَصْدِ فَإِلَّ فَضْلُ مِنْهُ شَيْءً مَنْقَادُ الْحَادِمَ أَوْ صَنْبَهُ.

۵۲۲۵ - بیجی بہرانی سے روایت ہے لوگوں نے نبیذ کا ذکر کیا عبداللہ بن عہائی کے سامنے انہوں نے کہ رسول اللہ عظالہ کے لیے نبیذ بنایا جاتا تھ مشک میں شعبہ نے کہا پیر کی رات کو پھر آپ پیچے اس کو پیر کے ون اور منگل کے دن عصر تک پھر جو پچھ ، پختاوہ خادم کو بازد ہے یا بہاد ہے ۔

٨ ٣ ٣ ٥ - غَنْ النِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ فَالَ كَنْ رَسُولُ اللهِ عَبِّلُتُهُ يُنْفَعُ لَهُ الرَّبِيبُ فَبَشَرْبُهُ الْيُومْ وَالْغَدَ وَيَعْدُ الْغَادِ إِلَى مُسَاءِ التَّالِيَةِ ثُنَّمُ يَأْمُرُ مِهِ فَيُسْقَى أَوْ يُهْرَانُ.

۵۲۲۸- این عماس رضی ایند عنبهای روایت ہے رسول اللہ کے لیے انگور بھلوے جاتے آپ اس دن پینے پھر دوسرے دن پھر تنبیرے دن شام تک پھر آپ تھم کرتے اس کے پینے کا (جب مسکر نہ ہو)یاگراد سے کا (جب مسکر نہ ہو)یاگراد سے کا (جب مسکر ہو)۔

٣٤٢٩ - عَنْ ابْنِ عَنَّاسِ قَالَ كَنْ رَسُولُ اللهِ عَنَّاسٍ قَالَ كَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ السَّمَّاءِ فَيَشْرَبُهُ يُوْمَهُ وَالْغَدَ وَتَعْدَ الْغَلِيمَةِ فَإِذَا كَانَ مَسَاءً الْقَالِلَةِ شَرِبَهُ وَسَعَاهُ فَإِلَّا فَضَلَ شَيْءً أَعْرَاقَهُ.

۵۲۲۹- حضرت ابن خباس رضی الله عنبماسے روایت ہے رسول الله عنبماسے روایت ہے رسول الله عنبماسے روایت ہے رسول الله عنبی کے لیے انگور بھوئے جاتے مثل بیس آپ اس دن پیشر ہے دن کی شام کواس کو پینے اور پائے اور پائے اور بیائے اور بیائے اور بیائے اور بیائے دن کی شام کواس کو پہنے اور بیائے اور بیائے دی جاتا ہی کو بہادیے۔

٩٣٠ - عَنْ بَحْى النَّهُعِيْ قَالَ سَالَلُ قَوْمُ الْهِنِ
 عَنْسٍ رَّضِيَ الله عَنْهُ عَنْ بَيْعِ الْحَشْرِ وَمَشِرَائِهَا

• ۵۲۳- یخی تخفی سے روایت ہے کچھ لوگوں نے این عباس رضی اللہ عنہا سے پوچھا شراب کی بچ اور تجارت کو اٹھوں نے کہا تم

(۵۲۲۷) ۲۲ اگراں میں تیزی ند آتی در نشد کی کوئی نشان ظاہر نہ ہوتی توخادم کودے دیتے در نہ برادیتے۔ خر من بید کد آپ تیسرے دن تک پیچے کیے نکداس مدت میں تیزی ٹبیمی آتی اور دو مشل تر بت کے ہو تاہے۔



والنّحُرَةِ فِيهِا فَقَالَ أَمُسْلِمُونَ أَنْهُمْ فَالُوا نَعَمْ قَالَ عَلَمْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ عَلَمْ لَا يُصَلَّحُ نَعْهَا وَكَ شَرَاؤُهُ وَلَا النّحَارَةُ فِيهِ قَالَ فَسَالُوهُ عَنَ النّبِيدِ فَقَالَ حَرْحَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ فَسَالُوهُ عَنَ النّبِيدِ فَقَالَ حَرْحَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ فَسَالُوهُ فِي سَيْوِ ثُمْ رَحِحَ وقد نَبِدَ نَاسَ مِنْ أَصْحَالِهِ فِي حَبَائِهُ وَتَقرِ وَقَالُ فَأَمْرِ بِهِ فَأَهْرِيقَ أَصْحَالِهِ فِي حَبَائِهُ وَتَقرِ وَقَالُو فَأَمْرِ بِهِ فَأَهْرِيقَ نَهُ أَمْرُ بِهِ فَأَمْرِ بِهِ فَأَهْرِيقَ اللّهُ وَمَاءٌ فَجُعِلَ مِنْ النّفَ وَلِيلًا فَأَصِلُهُ وَمِنْ الْعَدَ حَتَّى أَنْسَى فَسُوبِ وَسَقَى اللّهُ فَأَهْرِيقَ. وَمَا أَصْلَحَ مُنْ اللّهُ لَلْكُونُ وَلِيلُكُهُ اللّهُ اللّهُ فَالْمُرِيقِ وَمِنْ الْعَدَ حَتَّى أَنْسَى فَسُوبِ وَسَقَى عَمْا أَصْلَحُ مَنْ اللّهُ فَالْمُرِيقِ.

٣٣٣ هـ عَنْ سَهْلِ فَنِ سَعْلِ فَالَ دَعَا أَبُو أُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّي الله عَلَنْهِ و سَلَّم فِي عُرْسِهِ فَكَالَتُ الْمُرَأَتُهُ يُواْمِئِهِ خَادِمهُمْ وهِي الْعَرُوسُ قَالَ سَهْلٌ تَدَرُّونَ مَا سَفَتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَ سَنَّم أَنْفَعَتْ لَهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَ سَنَّم أَنْفَعَتْ لَهُ

مسلمان ہو جوہ ہو ہے ہا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تونداس کی جی و رست ہے نہ فرید نہ تبارت اس کی۔ پھر لوگوں نے ال کی جی و رست ہے نہ فرید نہ تبارت اس کی۔ پھر لوگوں نے ال سے تبیذ کو یو جھا انھوں نے کہار سول اللہ ضلی اللہ سلیہ وسلم سفر بین نظلے پھر لوئے تولوگوں نے آپ کے اسحاب بین سے تبیذ بنایا تھا سبز گھڑوں بیں اور چو تین ہر تن بیں اور تو نے بین آپ نے عمام دیاوی ہا گھڑوں ہوں بیا اور تو نے بین آپ نے عمام دیاوی میں انگور اور یائی ڈالا عمام دیوں بہایا گی تھی میں انگور اور یائی ڈالا میں سے بہا اور و سری رات کو پھر دو سرے من صبح کو بہا ہے تا س بین سے بہا اور و سری رات کو پھر دو سرے من صبح کو بہایا گیا۔

وہ سری رات کو پھر دو سرے من صبح کو بہا ہم تک ہے اور بلایا پھر تیسرے دان جو بی آپ نے اور بلایا پھر

۵۲۳۱ - شاشد بن حزن قشیر می سے دواہت ہے ایس حضرت عائشہ رضی اللہ عنبیا سے مائ اللہ عنبیا سے مائٹ اللہ عنبیا سے مائٹ کو بھوچھا تبول نے ایک عبشی لو ملی کو بلایوادر کہااس سے بھوچھ وہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے لیے بینہ بنایا کرتی تھی اس نے کہا تیں آپ کے لیے معک میں رات کو تبیز بھوتی اور ذات اگارین اور پھر لاکارین معتبی کو آپ ال

الليس سنة <u>بينة</u> -ا

م ۵۲۳۳- ام المومنین حضرت عائشہ دش اللہ عنها سے روایت ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مشک میں نبیة محصوتے اور ڈاٹ لگادیتے اس میں سوراخ تھا مسے کو ہم بھگو نے اور راٹ کو آپ پینے اور رات کو بھگو ہے۔ ورضح کو آپ پیتے۔

۱۳۳۳ - 'مبل بن سعدے روایت ہے ابواسید ساعدی نے اپنی شادی میں رسول اللہ عقیقے کی دعوت کی اوران کی عورت ہی کام کرتی تھی اس دن اور وہی دلہن مہمی تھی۔ سہل نے کہاتم جائے ہو اس نے رسول اللہ عقیقے کو کمیا پلایا تھارات کو اس نے چند تھجوریں بھگودیں تھیں ایک گفرے میں جب آپ کھانا کھا چکے نواس کا

(۵۲۳۳) ۲۶ نووی نے کہا س حدیث ہے اُکاد کہ میزبان لیمن مہانی کی تخصیص کر سکتاہے عمدہ کھنے سے اِسْر سے بشر طیکہ اوروں کورٹی ند ہواور صحابہ وَخوش ہوئے تھے رسول مَدْکی زُہوہ ہ خاطر کرئے ہے۔



شربت آپ کوپلایار ۱۳۳۳ - نرجمه وین جواو پر گزرل تُمْرَاتُ مِنَ اللَّهُلِ فِي تُورِ فَلَمَّا أَكُلَ سَفَتَهُ إِبَّاهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُلِ فِي تُورِ فَلَمَّا أَكُلَ سَفَتَهُ إِبَّاهُ اللّهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَنبِعْتُ سِنهُمَا يَقُولُ أَتَى أَنُو أَسْتِهُ السَّاعِلِيُّ رَسُولَ اللّهِ عَنْكُ فَدعا رَسُولَ اللهِ عَنْكُ فَدعا رَسُولَ اللهِ عَنْكُ فَلَمَّا أَكُلَ سَفَتَهُ إِنَّاهُ. رَسُولَ اللهِ عَنْدَا الْحَدِيثِ وَسُولُ اللهِ عَنْدَا الْحَدِيثِ وَقَالَ فِي تُورِ مِنْ جَعَارَةٍ فَلَمَّا فَرَعَ مِسُولُ اللهِ وَقَالَ فِي تُورِ مِنْ جَعَارَةٍ فَلَمَّا فَرَعَ وَسُولُ اللهِ وَقَالَ فِي تُورِ مِنْ جَعَارَةٍ فَلَمّا فَرَعَ وَسُولُ اللهِ عَنْكُهُ مِنْ الطّعُومِ أَمَانَتُهُ فَسَنفَتُهُ نَعُصُتُهُ بِعَلِكَ.

قَالُ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ يُراسِلِ اللَّهِ مَنْ الْعَرْبِ فَالْمَتَ فَوْرَتَ فِي أَحْمِ بَنِي اللّهِ مَنْ يَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَتَّى حَامَقًا فَلْحَلَ عَلَيْهَا فَإِذَ المُرْأَةُ مَنْكُمْ مَنْ عَلَيْهِ وَ اللّهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللّهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللّهِ عَلَيْهِ وَ اللّهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ

۵۳۳۵ - ترجمہ وی جو اوپر گزران میں یہ ہے کہ جب آپ کھانے سے قارغ ہوئے تواس عورت نے ملاان تھجوروں کوادر صرف آپ کو پلایا گیاوہ۔

(۵۲۳۷) جڑا نوویؒ نے کہاس مدیث سے یہ کاؤکہ رسول اللہ کے آثار شریف سے برکت لینا جائز ہے اور جس چیز کو آب نے چھوائیب وہ سب متبرک ہے اور جس پیز کو آب نے کھوائیب وہ سب متبرک ہے اور جس کیز کر تھاں کہ جہاں پر آپ نے مماز پر حماروف میں وہاں نماز پر عنا برکت کے لیے اک مرحال عارض جائل علی میں جائل ہے جو آپ نے ایوطلی کو پنے بال دیئے تھے اوکوں کوبا نشنے کے لیے اور اپنا کبڑ دیا تھا ساجز اوی کے گفن کے لیے اور تبر پر شخص اور ملحان کی بیٹی نے آپ کا بین اکٹھا کیا تھا اور آپ کے وضو کے بانی کو صحاب نے بدن پر مداور آپ کی تھوک کو مند پر مگیالور اس کے نظائر بہت ہیں میں عدیثوں میں اور بدواضے سے اس میں کوئی شک تھیں۔ انتہا



بَابُ جُوَارَ شُرْبِ اللَّيْن

٣٨ ٣٨ - عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ أَبُو بَكُو الصَّدُّبِينَ لِمُنَا خُرَجُنَا مَعْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَنَمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَة مَرَاتًا رَاعٍ وَفُدٌ عَطِسَ رَسُولُ مَكَّةَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ فَحَلَيْتُ لَهُ كُنْبَةً اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ فَحَلَيْتُ لَهُ كُنْبَةً مِنْ لَكُو مَنْ لَكُو الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ فَحَلَيْتُ لَهُ كُنْبَةً مِنْ لَكُو مَنْ لَكُو مَنْ لَكُو وَضَيتُ.

٣٩٣٩ أَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

اصحاب پھر آپ نے قرمالیا اے مہل اہم کویلا۔ سہل ہے کہا ہیں نے یہ بیالا تکا داور مب کویلایا بہ حازم نے کہ سہل نے احبیالہ نکالا ہم لوگوں نے بھی اس میں بیا (برکت کے سے )۔ پھر عمر بن عبد العزیز نے (اپنی خلافت کے زمانے میں )وہ بیالہ سہل سے مانگا۔ سہل نے وے ویا۔

۵۲۳۷ - انس رضی الله عند سے روایت سے میں نے اسپے اس پیالہ کسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبد اور نبیڈ اور پائی اور دورجہ پرایا۔

#### باب: وووره پینے کابیان

مدین محدید برا، رضی الله عند سے روابیت ہے حضرت ابو بکر مدین رضی الله عند نے کہاجب ہم رسول الله علی کے ساتھ لیکے مدے مدینہ کو توابیک چروالم طااور آپ پیاست تھے میں نے تھوڑا دورھ دوہاور لے کر آیا آپ نے پیا پہاں تک کہ ہیں سمجھا بس آپ کو کانی ہو گیا۔ ا

۱۳۹۹ - براہ رضی اللہ عنہ سے روایت نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کو آئے تو سراق بن مالک نے آپ کا جیجھا کیا (مشرکوں کی طرف ہے) آپ نے س کے لیے بد دعا کی اس کا گھوڑاد صنس گیا ( یعنی زمین نے آس کو بجڑ لیا ) تو وو بولا آپ میرے لیے وعا تیجے میں آپ کو تفصان نہیں پہنچاؤں گا۔ آپ میرے لیے وعا تیجے میں آپ کو تفصان نہیں پہنچاؤں گا۔ آپ کے وعا کی (اس کو تجات لی)۔ پھر آپ بیاسے ہوئے اور بحرایوں کا ایک چرانے والا ملا۔ ابو بحرائے کہائیں نے بیالہ لی اور تھوڑا و ووجہ سے کا ایک چرانے والا ملا۔ ابو بحرائے کہائیں نے بیالہ لی اور تھوڑا و ووجہ سے بینے بیالہ لی اور تھوڑا و ووجہ سے بینے بیالہ لی اور تھوڑا و ووجہ سے بینے بیانہ ان تک کہ میں استحاد بین آپ کے لیے دویا وہ لے کر آیا آپ نے بیانہ ان تک کہ میں استحاد بین آپ کے لیے دویا وہ لے کر آیا آپ نے بیانہ ان تک کہ میں استحاد بین آپ کے کہا تھی آپ کے لیے دویا وہ لے کر آیا آپ نے بیانہ ان کا کہا تھی آپ کے لیے دویا وہ لے کر آیا آپ نے بین بیانہ کی کہا تھی آپ کے لیے دویا وہ لے کر آیا آپ نے بین بیان کی کہا تھی آپ کے لیے دویا وہ لے کر آیا آپ نے بین بیانہ کی کہا تھی آپ کے لیے دویا وہ لے کر آیا آپ کے بیانہ کی کہا تھی آپ کے لیے دویا وہ لے کر آیا آپ کے بیانہ کی کہا تھی کہا تھی آپ کے لیے دویا وہ لے کر آیا آپ کے بیانہ کی کہا تھی کہا تھیں ان کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کے لیے دویا وہ لیے کر آیا آپ کے بیانہ کی کھی کی کہا تھی کے لیے دویا وہ لیے کر آیا آپ کے بیانہ کیا تھی کہا تھی کی کہا تھی کی کھی کی کھی کے کہا تھی کی کے لیے دویا وہ لیے کر آیا آپ کی کھی کے دویا وہ لیے کی کے کہا تھی کے دویا وہ لیا کہا تھی کی کھی کے دویا وہ لیے کر آیا آپ کیا تھی کی کھیا کہا تھی کی کھی کے دویا وہ لیے کی کھی کی کھی کی کھی کے دویا وہ لیے کی کھی کے دویا وہ لیے کی کھی کے دویا وہ لیے کہا تھی کی کھی کی کھی کے دویا وہ لیے کی کھی کی کھی کے دویا وہ لیے کی کھی کی کھی کے دویا وہ لیے کی کھی کی کھی کے دویا وہ کے کہا تھی کی کھی کے دویا وہ لیے کی کھی کے دویا وہ کے کہا تھی کی کھی کے دویا وہ کے کہا تھی کی کھی کے دویا وہ کے کہا تھی کے دویا وہ کی کھی کے دویا وہ کے کہا تھی کی کھی کے دویا وہ کے دویا وہ کے دویا وہ کی کے دویا وہ کی کھی کے دویا وہ کی کھی کے دویا وہ کے دویا وہ کے دویا وہ کے دویا کی کھی کے دویا وہ کی کھی کے دویا کی ک

لحتى زخبياتًا.

(۵۳۳۸) جنہ آور گائے کران عانوروں کاماک کافر حرتی ہو گااوراس کامال سلے لیزاور ست ہے یادہ سپ کے پینے سے ناراض شہ ہو گایا عرب سے ملک ٹال نیام وستفور کے خلاف نہ ہو گا۔



• ٣٤٠ عن ابي هُر يُرَة إنَّ النّبي صَلْي الله عَلَمْ وَ سَلَّمَ أَنِيَ لَيْلُهُ أَسْرَى بِهِ بِإِيلِهِ مَ بِقَدَ حَيْنِ مِنْ خَسْرٍ وَلَيْنِ مَنْظُورٌ إِلِيهِمْ عَاْحَدٌ النَّسَ مَقَال لَهُ حَرْبِلُ عَلَمُ النَّمَ الْخَمْدِ لِلَّهِ الْذَي هَدَالَا لِلْمَا أَوْ الْحَدْثَ الْحَمْرُ عَوْتُ أَمْنَاكَ.

مَا ٢٤١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً بَقُولُ أَبِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى للهُ عَنْهِ وَ سَلَّم بَعِثْلَهُ وَمَمْ لَ كُواْ بِاللِّبَاءَ.

بَابِ فِي شَرْبِ النّبِيلِ وَتَخْفِيرِ الْإِلْنَاءَ لَا عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي حُمَنَدٍ السَّعِدِيُّ قَالَ أَلْبَتُ لَلَّهُ مَنْدًا السَّعِدِيُّ قَالَ أَلْبَتُ لَلَّهُ مَنْدًا السَّعِدِيُّ قَالَ أَلْبَتُ لَلَّهُ مِنْ مِنْ لَلَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَنَّم بَعْدَجٍ لَنِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَنَّم بَعْدَجٍ لَنِي مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَنَّم بَعْدَجٍ لَنِي مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَنَّم بَعْدَجٍ لَنِي مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَنَّم بَعْدَجٍ لَنِي مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

٣٤٣ - عَنْ حَابِر بْنِ عَنْدِ اللهِ يَقُولُ أَمْنُرَنِي أَنْهُ اللهِ يَقُولُ أَمْنُرَنِي أَنَّهُ اللهِ يَقُولُ أَمْنُرَنِي أَنَّهُ النّبِيَّ عَلَيْكُ اللّهِ يَقَدَّحُ لَنْ النّبِيَّ عَلَيْكُ اللّهِ اللّهُ يَذْكُرُ وَكُويَّاءُ قُولُ أَبِي لَكُمْ يُذُكُرُ وَكُويَّاءُ قُولُ أَبِي عَمْنِيدِ بِاللّهُلِي

﴿ ٣٤٤ أَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ فَالشَّسْلَقَى فَقَالَ رَخْلُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ (( عَلَى )) فَقَالَ وَخُرْ عَلَى ) فَعَالَ فَقَالَ (( عَلَى )) فَقَالَ فَعَالَ اللهِ عَلَيْهِ فَيهِ نَبِيدُ فَقَالَ وَشُولًا اللهِ عَلَيْهِ فَي فَحَالَ اللهِ عَلَيْهِ فَي فَعَالَ اللهِ عَلَيْهِ فَولًا قَالَ فَشَوْبٌ ).

۱۳۰۰ - او پر رو دخنی اللہ عنہ سے دوایت ہے جس دات کو رسول ملہ علیہ بیت المقد کی بین اللہ عنہ سے دوایت ہے جس دات کو رسول ملہ علیہ بیت المقد کی بین الرائی بیل دودھ۔ آپ نے دونوں کو دیکھ اور دودھ کا بیالہ نے لیا۔ حضر ت جبرا کئل نے کہا شکر ہے اس خداکا جس نے آ کو فطرت کی ہوایت کی (لیجن اسلام کی اور استقامت کی)۔ اگر تم شراب کو لیتے تو تہباری است گر او موجاتی۔ (اس حدیث کا بیان کتاب الا بیان میں گزرا)۔

باب: ہر تن کوؤھائپ دینے اور اور با توں کا بیان مدی۔ اور اور با توں کا بیان مدی۔ اور اور با توں کا بیان مدی۔ اور ایت ہے جس رسول اللہ کے پاس ایک بیالہ دودھ کا اوبا تھیج ہے (تھیج ایک مقام ہے وادی تحقیق جس ) جو ڈھائیا ہوا تہ تھا آپ نے فرن یہ تو نے اس کو ڈھائیا کیوں نہیں ایک لکڑی بی آڑی اس برر کھ ویتا (اگر ڈھائیا کے پھی نہیں ایک لکڑی بی آڑی اس برر کھ ویتا (اگر ڈھائیا کو پھی نہیں ایک لکڑی بی آڑی اس برر کھ ویتا (اگر ڈھائیا کو پھی نہیں واٹ دگا ہے۔ اور حیک بیل واٹ دگا ایس نے تھم کیا رات کو مشک بیل واٹ دگا دیے کاور در واز دل کو بشر کرنے کا۔

عدروایت ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ عنہ سے روایت ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے آپ نے پانی مانگا۔ ایک شخص بولا بیار سوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو نبیز پاؤں؟ ایک شخص بولا بیار سوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو نبیز پاؤں؟ آپ نے آپ نے فر ایا چھاوہ دوڑ تا گیا اور ایک جیارہ فبیز کا لایا۔ آپ نے فر مایا تو نے اس کو ڈھائیا کیوں تہیں ایک لکڑی ای سڑی رکھ ویتا ' پھراس کو پیا آپ ئے۔



٩٤٤ عن خابر قال خاء رُحُل تُفالُ لَهُ أَنْهِ خَسْمَ بَفَالَ لَهُ أَنْهِ خَسْمِ بَفَالَ لَهُ رَسُولُ خَسْمِ بَفَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عنلْي الله عَلَيْه و سلّم (( أَلَا خَشْرُتُهُ وَلُولُ نَعُرُضُ عَلَيْه عُودًا ))

٧٤٧ ٥ - عَنْ خَارِ عَنِ النّبِي عَلِيَّةَ بِهَذَا الْحَارِبِتِ عَبْرُ أَنَّهُ قَالَ ((وَأَكَفْنُوا الْهَانَاءُ أَوْ حَمْرُوا الْهَانَاءُ)) وَلَمْ يُذَكُرُ تَعْرِيصَ الْغُودِ عَلَى الْهَاهِ. الْهَانَاءُ) وَلَمْ يُذَكُرُ تَعْرِيصَ الْغُودِ عَلَى الْهَاهِ. الْهَانَاءُ) وَلَمْ يَدْكُرُ مَعْلِي قَالَ قَالِ رَسُولَ لَهُ عَلَى الْهَاهِ عَلَى أَعْلِي اللّهَ عَبْرِ أَنّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَدِيثِ اللّهِ عَلَى أَهْلِ قالَ (﴿ وَحَمْرُوا الْمَانِيَةَ وَقَالَ تُطَوْرُهُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ ثِهَابِهُمْ )).

٩ ١٤٩ - عَنْ خَابِر عَن اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

٥٢٥ - عَنْ حَالِر بْنَ عَنْدِ اللهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّي الله عَلَبْهِ وَ سَلّمَ (( إذَا كَانَ جُنْحُ اللّيْلِ أَوْ أَمْسَيَئْمَ فَكُفُوا صِبَيَانَكُمَ فَإِلَّ الشّيْطَانَ يَنْتَعْبِرُ جِينَبْدٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاهَةً مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

۵۳۳۵- حضرت جربر دسنی اللہ عنہ ہے دوایت ہے ایک هخص جس کو ابو حمید کہتے ہتھے نقیع ہے ایک ودوھ کا پیالہ لایا آپ نے فرمایا تو نے اس کوڈھا نیا کیوں نہیں کاش ایک کٹری می ہڑی رکھ دیتا۔

ے ۵۲۴ - ترجمہ وہی جو او پر گزرا اس روایت میں آڑی مکڑی ر کھنے کاؤ کر نہیں ہے۔

۵۲۴۸ ترجمه وی جواد پر گزرانه

۵۲۳۹- زجمه وی جواو پر گزرگ

۵۲۵۰ جبر بن محیداللد و ضی الله عند ب روایت ب رسول الله صلی الله علیه و سلم نے قربایا بب رات کی تاریخی آج نے بیشام الله صلی الله علیه و سلم نے قربایا بب رات کی تاریخی آج نے بیشل موقول بی ایک گفته دواس لیے که شیطان اس و قت بیشل مباتے ہیں چھر جب ایک گفتری رات گزر جادے تو ان کو چھوڑ دو اور در وازے بتد کر اواور الله تعالیٰ کو تام لواس لیے که شیطان بند



اسَمَ اللهِ فَإِنْ الشَّيْطَانَ لِل يَقْتَحُ يَابَا مُغْلَقًا وَأُوكُوا قِرَبَكُمْ وَادْكُرُوا السَّمَ اللهِ وَخَمَّرُوا البِيَكُمُ وَادْكُرُوا اسْمَ اللهِ وَلُوْ أَنْ تَغَرَّطَنُوا عَلِبُهَا شَيْنًا وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحِكُمْ )).

١٥٢٥ - عَنْ جَابِرٌ بْنَ عَدْدِ، شَوْ يُقُولُ نَحْرٌ مِمَّا أَخْرَ عَلَى اللهِ يُقُولُ نَحْرٌ مِمَّا أَخْرَ عَطَالُهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقُولُ ((الْمُكُورُ ، شَمَ ، شَهِ عَوْ وَجَلُ)).
٢٥٣ - غِنِ النَّنِ حُرَيْحٍ بِهَذَا الْحَايَبِ عَنْ عَنْ عَطْاءِ وَعَمْرِهِ بْنَ دِيمَارِ كُرُوايَةِ رَوْحٍ.
عطاء وعَمْرِه بْن دِيمَارِ كُرُوايَة رَوْحٍ.

٣٥٧٥٣ عَنْ جَابِرٍ رَصِيَ الله عَدُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَمُ قَالَ قَالَ وَاللهِ رَسُولُ الله عَرْسُلُوا فَوَاصِبُكُمْ وَصِيْبَانَكُمْ إِذَ عَالِبَ اللهُ عَلَيْسُ حَتَّى لَدُهَبَ وَصِيْبَانَكُمْ إِذَ عَالِبَ اللهُ عَلَيْسُ حَتَّى لَدُهَبَ فَحُمَةً الْعِشَاء وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْبَعِتُ وَا عَالِتَ اللهُ عَلَيْتُ وَا عَالِتَ اللهُ عَلَيْتُ وَلَا عَالِتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْنَاء عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْنَاء عَلَيْتِ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْنَاء عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْنَاء عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْنَاء عَلَى عَلَيْنَاء عَلَي

 ١٠٤٥ عَنْ خَبِر عن اللَّبِيِّ مَنلُي الله عَلَيْهِ و بَشُنَّهُ بِنَحْوِ خَدِيثٌ زُهْثُور.

﴿ ٣٥٥ عَنْ حَارِ بِيْ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ قَالَ اللهَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهَ اللهَ عَلَوْا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا اللهَ عَلَوْا اللهَ عَلَوْا اللهَ عَلَيْهِ عَلَوْلُ اللهَ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ

٦٥٦٥ - عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ بِهَٰذَا الْإِلَّالَةِ يَمِثْلِهِ

در وازے تہیں کھو تااور اپنی مفکوں پر ذات لگاد واور اللہ عزو جُلُ کانام لواور اپنے پر تنول کو ڈھانپ و وادر اللہ کانام لواگر کوئی پر تن ڈھائنٹے کو شہہ ہے تو ان پر آڑا پھھ رکھ دو اور ایپ چراغول کو بچھادو۔

اُه۵۲۵ ترجمه وی جواویر گزرانه

۵۲۵۴- ترجمه دی جواد پر گزراسه

۵۲۵۳ - چاہر رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے فر مابائے جانوروں کو مت جھوڑ واور بچوں کو جب آفاب ڈویٹ آفاب ڈویٹ بی عشاء کی تاریکی اللہ کا سے تک کہ عشاء کی تاریکی عشاء کی تاریکی حالے تیں آفاب ڈویٹ بی عشاء کی تاریک حالے تک۔

۱۳۵۴ - ترجمهوی جواویر گزرل

۵۲۵۵ م جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنما سے روابیت ہے میں نے ستار سول اللہ عنجا ہے آپ فرمائے تھے ہر تن وحد نپ وواور مشک ہند کرؤو من لیے کہ سال میں تیک رات المیں ہو تی ہے جس میں وہ الرق ہے پھر ووو ہاجو ہر تن تھلا ہاتی ہے یا مشک تھلی یاتی ہے اس میں سے جاتی ہیں۔ سے جاتی ہیں سے جاتی ہیں۔ سے جاتی ہیں سے جاتی ہیں۔

۵۲۵۲- ترجمه وین جواو پر گزرانس میں پیر ہے کہ سال میں ایک



عَيْرٌ أَنَّهُ ۚ فَالَ مَإِنَّ فِي السَّنَّةِ يَوْمُنَا يُنُونُ فِيهِ وَآيَاءٌ وزَادُ في أخِرِ الْحدِيثِ قَالَ اللَّيْثُ فَالْأَعَاجِمُ عِنْدُمًا يَتْقُونَ دْلِكَ فِي كَانُونَ الْأُوَّلِ.

٧٥٧هـ عَنِ ابْن عُمَرْ عَن النَّـيِّ. ﷺ قَالَ ﴿ (لَّا تَشْرُكُوا النَّارُ فِنَي نُبُوتِكُمْ حِينَ تَنَاهُونَ ﴾. ٨ • ٧ ٥ سئنٌ أُلِيخٍ مُوسَىٰ قَالَ اخْتَرَقَ بَيْتَ عَلَىٰ رَّهْمِ الْمُدِينَةِ مِنَّ اللَّبُلِ فَلَمَّا خُمِّتُ رَّسُولُ اللهِ إِنَّهْمِ الْمُدِينَةِ مِنَّ اللَّبُلِ فَلَمَّا خُمِّتُ رَّسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ مِسْأً هِمِّ قَالَ (﴿ إِنَّ هَٰذِهِ النَّارُ إِنَّمَا هِيَ عَذُوٌّ لَكُمْ فَإِذَا ثِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا غَنَّكُمْ ﴾.

> بَاتُ آدَابِ الطُّعَامِ وَالشُّرَابِ وأخكامهما

٩٥٣٥ عَنْ حُدَّيْهَةٌ قَالَ كُنَّا إِذًا خَصَرَّلَ مَعَ

ون دیااتر تی ہے اور لیٹ نے کہا کہ انارے ملک میں مجم کے ٹوگ کاٹون اول میں اس سے بیچتے ہیں (کاٹونٹا اول وہ مہینہ ہے جب آ لآب برج توس کے تکاش آجا تاہے اور کاٹون ٹال وہ مہیت ہے جود لو<sup>ئ</sup>ين آتاہے)۔

ے ۵۲۵ عبداللہ بین عمر سے روایت ہے رسول دفتہ ﷺ نے فرمایامت جھوڑ وانگاز کوائے گھروں میں جب مؤنے لگو۔

۵۲۵۸ - ابو منومیٰ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رات کو مدیرہ مبارک میں سی کا گھر جل گیا۔ جب ر سول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم کوائن کی تبر ہوئی و آپ نے فرمایا یہ آگ تبہاری و سمن ہے جب سونے لگواس کو بچی د د\_

باب: کھانے اور پینے اور سونے کے آ داب

١٥٢٥٩ - مذيفدر ضي الله عنه في روايت بهم حب رسول الله اللَّبِي عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا يُصَعَ أَبُلِدُمَا حَتَّى بَنْدَأً السَّلِي اللَّهُ عليه وسلم كر سأته كالأكفائ توابيخ باتحد فدؤا لتة رَخُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَيْهِ وَ سَلَّمَ فَيَضَعَ يَدَهُ ﴿ جَبَ كُكَ آتِ شُرُولُ ثُنَّ لِوَا إِنْهُم تَدؤاك بِارجم آپ وَإِنَّا خَصَرْنَا مَعَهُ مَوْهُ طِعَامٌ فَحَاهُتُ جَارِيهٌ ﴿ لَكُ سَاتُكُ كَالَحْ يَرِ مُوجُودٌ عِلَمَ الكِ لأك إلَى وَزُلَّى بِمِولَى جِيحَ كَأَنَّهَا تُلْفَعُ عَلْمُبَتُّ بِمُصَمَّعٌ يُلَهُمَا عِي الطَّعَامِ كُولَى اللَّهُ وَإِلَكَ رَبًّا جِاور س في إنه ما تهر كهاتي شي وُ له عِيامًا عَأَحَدُ وَسُولَ اللهِ عَظِيمَ مِنْدِهَا ثُمَّ جَاءً أَعْرَايِ ۖ آپ نے اس کاماتھ کیاڑئیا پھر ایک گنوار آیادوڑ تایوا آپ نے اس

جے نہیں بج اس کے کہ پوتہ کے وعیر یا کو تعول کو تھر ہیں رتھیں 'سر کہ دنیوارول پر چینز کیس' نجاست کو دور کریں ' سری چیز کو داب دیں 'قر سر گندھک کے دعونی دیں کافور مو تکھیں۔ لعض کتے ہیں کہ یہ گوشت کے نساد ہے پیدا ہوتی ہے۔ بعض کتے ہیں ترکاریوں کے نسادہے۔ لعض کتے ہیں کہ ہرایک آدمی کے جم میں بے زہر رہتے اورجب تھیں ماتا ہے اور خون میں ال جاتاہے تو کالراکامر ش پید ، ہو تاہے۔واللہ اعلم بالصواب ا (۵۴ ۵۹) 🖈 انوول نے کہالی حدیث ہے یہ فکا کہ کھاتے ہے پہلے ہم اللہ کہنا چاہیے اور پہٹر بیٹ کہ پکار کر کیے تاکہ جو بھول عمی ہووہ بھی سن كريكي اورجوشر وع بين بسم الشركهنا مجول جاوي او كلائه في إو آوي توبيسه الله اوله و آخره كهه بيويه اورجنا بيصيا حيض بسم الله کنے کا بالغ خیر ہے ب ٹھیک بنر ہب جس پر جمہور علاء ہیں سف اور ضف کے محد ثین اور نقیاداور متنظمین وہ یہ ہے کہ یہ حدیث اور جوحد بٹیں اللہ

لے 'کانون ار ول شانی زبان میں وسمبر کو کہتے ہیں ور کانون الثانی جنور ک کو۔ ي الربي ميينه كانام فعول اشتريش أناب.



كَأَنْهُ لَدُفَعُ فَأَعَدُ بِنَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ( إِنَّ النَّبَيْطَانَ بَسَنَحِلُ الظُّعَامُ أَنْ لَا يُذَكّرَ الشَّعَامُ أَنْ لَا يُذَكّرَ الشَّعَامُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذَهِ الْجَاوِيَةِ لِسَنْتِجِلُ بِهَا فَأَخَذُتُ بِيدِهَا فَحَاءُ بِهَذَا لِسَنْتِجِلُ بِهَا فَأَخَذُتُ بِيدِهَا فَحَاءُ بِهَذَا لِلسَّنَجِلُ بِهِ فَأَحَدَثُ بِيدِهِ وَالّذِي النَّاعِرَائِي لِنَدِهِ وَالّذِي النَّعْرَائِي لِنَدِهِ وَالّذِي النَّعْرَائِي النَّهُ فِي بَدِي مَعْ يَلِها):

٣٧٦٣ - عَنْ خَابِر بْنِ عَنْدَ اللهَ يَقُولُ إِنَّهُ مُسَعَّ اللهِ يَقُولُ إِنَّهُ مُسَعَّ اللهِيَّ عَلَيْتِ أَبِي عَاصِمٍ إِلَّـ اللهِيِّ عَلَيْتِ أَبِي عَاصِمٍ إِلَّـ

کا ہاتھ تھا م لیا پھر قربایا کہ شیطان اس کھائے پر قدرت یا تا ہے جس پر انڈر تھا لیے جس پر انڈر تھا ان کھائے ہے ب جس پر انڈر تعالیٰ کا نام لیانہ جاوے اور وہ ایک مڑکی کو مایا اس کھائے ہے اس کا ہاتھ پھڑ لیا قتم اس کی برقدرت حاصل کڑنے کو میں نے اس کا ہاتھ پھڑ لیا قتم اس کی باتھ میں میر ی جان ہے کہ شیطان کا ہاتھ میرے ہاتھ کے ساتھ میں ہے کہ تاتھ کے ساتھ میں ہے کہ تاتھ کے ساتھ میں ہے کہ انہا تھا کے ساتھ کی ساتھ کے سات

۱۹۴۰ - ترجمہ وہی جواو پر گزرادی میں پہلے گؤاز کے آنے کاؤکر تنہیں ہے اور اخیر صدیت میں اتنازیاد و ہے کہ بھر آپ نے اللہ کانام البااوز کھایا۔

۵۲۷۱- ترجمه وی جواو پر گزرابه

۲۹۳۳- ترجه وي سےجواوير گزرار

للہ شیطان کے کہ نے کے باب میں آگیں وہ سب اپنے کھا ہر پر تحول ہیں۔ اور شیطان کھا تا ہے اس نیے کہ عظا یہ محال نیس ہے اور شرخ نے اس کا نکار نہیں کیا ہے بلکہ نا ہے کیا تو دارجی ہے تبول کر نااس کا اور اعتقاد رکھنا س پر۔ انتہی مختصر آ



أَنَّهُ قَالَ (﴿ وَإِنْ لَمْ يَذْكُورُ اسْمَ اللهُ عَنَّدَ طَعَمهِ وَإِنَّ لَمْ يَذْكُنُ اسْمُ اللهِ عَنْكُ ذَخوتِهِ ﴾).

٢٦٤ أَحَارُ خَارِ عَنْ رَسُولُ اللَّهُ عَنْ قَالَ. (رَلَّا مُأْكُلُوا بِالشَّمَالِ أَفَالًا الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ (رَلَّا مُأْكُلُوا بِالشَّمَالِ أَفَالًا الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْ

٥٢٦٥ عن ابني عُمَر أَنَّ رَسُونَ اللهِ اللهُ ا

٥٢٦٦ عَنَّ الزُّهْرِيُّ بِإِسْنَادِ سُفَبِّانَ

٣٠٦٥ - عَبْنِ إِنْنَ أَبِي مُلْمَةً رَفَتِي اللهُ عَنْهَا

۱۳۷۳ - جابز کے زوایت کے زمول اللہ عظافہ نے قرمایا بائیں باتھ ہے مت کھاد کیو تکہ شبطان بائیں ہاتھ سے کھا تاہے۔

۵۳۱۸ - سلمہ بن الا کوئے سے روایت ہے ایک بخص نے رسول اللہ کے باس بائیں باتھ سے کھا آپ نے قرمایا واپنے ہاتھ سے کھا۔ وہ بولا مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا خدا کرے جھ سے نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا خدا کرے جھ سے نہ جو سکتے اور اس نے غرور کی راو نے ایسا کیا تھا وہ اس یا تھ کو منہ تک ندا نھا سکا۔

۵۲ ۲۹ - عمر بن الجاسم. رحتی الله عندست روایت ہے بین رمول

(۵۲۱۵) کئر نوول نے کہائی عدیث سے یہ نکا کہ واپ ہاتھ ہے کھانااور پہنامتھ ہے اور ہائیں باتھ سے کروہ ہے۔ آئر عذر ہو او ہائیں ہاتھ سے بھی در ست ہے۔ .

(۵۲۹۸) نئا اس کاماتھ رہ کیا ہے سز اے اللہ اور س کے ۔ سول کی خالفت کی۔ بعضوں نے کہا یہ مخص منافق تفااور اس کانام بسر بہت را می العیر تھا۔ اس جدیث سے یہ نکلا کہ جو کو کی ہلاعڈ رشر ایعت کی مخالفت کر ہے اس پر بدد عاکر زور سے ہے۔

مُسلمُ

قَالُ كُنَتُ فِي حَجْرِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ وَكَالَتُ يَدَيَ تَطِيشُ فِي الصَّحْعَة فقال لي (( يَا غَمَامُ سَمَّ الله وَكُلُّ بيمينكَ وَكُلُّ مَمَّا يَلِيكُ )).

٧٧٠ - سَنْ عُمَرَ بْنِ أَنِي سَنَمَة أَنَّه قَالَ أَكُلْتُ بُومًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَحَعَلَتُ أَحَٰذً عَلَيْكُ مَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ رَرُ رُسُولُ اللهِ عَلَيْكُ رَرُ رُسُولُ اللهِ عَلَيْكَ رَرُ رُكُلُ مِما يليك ))

١٧٦ - عن الرُّفريَّ عَنْ عُبيْدِ الله عل أبي سُعِيدٍ عَلَا وَ سَلَّمَ الله عَلَاهِ وَ سَلَّمَ عَنْ الحُمْدِةِ وَ سَلَّمَ عَنْ الحُمْداتِ النَّاسَقِيمة

٣٧٧ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ لَحُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ بَهِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ حُتِنَاتِ النَّسُقِية أَنْ يُشْرِّف مِنْ أَفْوَاهِهَا.

٣٧٣ عَسَمَعُ الرُّهُويُّ بِهَا الْإِسْتَادِ مِثْلُهُ عُنُرَ أَنَّهُ قُالَ وِالخَّنْدُانُهَا أَنَّ يُقَلِّبَ رَأَسُهَا فُهُ بُسُرُفَ مِنْهُ.

#### بَابُ كُرَاهِيَةِ الشُّوُّبِ قَائِمًا

 ٣٧٤ - عَنْ أَسَ أَنْ النّبِي صَلَّى الله عَليْهِ و سَلَّمُ وَحْرَ عَنِ الشُّرَفِ قَائِمًا.

٣٧**٧ ٥ -** عَنْ أَنْسَ عَنِ اللَّهِيِّ مَنْلَي اللهِ عَلَيْهِ وُ سَلَّـهُ مَعِثْلِهِ وِلَـمُ يَناأَكُرُ قُولُلَ قَنْادَةً،

۵۲۷۰ عمر بن ابی سلنہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے ایک روز میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کھایا تؤمیں نے بیالہ کے س کناروں سے گوشٹ لیناشر دیج کیا' آپ نے فرمایا اسپنے پاس ک طرف سے کھا۔

ا ۱۲۵۰ حضرت ابو معید رضی الله؛ عند سے دوایت سے منع کیا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مفک کے مند کوالٹ کر پینے سے (ابیانہ ہر کوئی کیٹراو غیر دمنہ بنس چلاجادے)۔

۵۳۷۳ - ابوسعید خدری رضی الله غند اسے روایت ہے منتخ کیا ۔ رسول الله سلی الله عبیه وسلم نے مشکون گوالبٹ کران کے مند ۔ سے پانی بینے ہے۔۔

۳۷۲۵- ترجمه وی جواویر گززایه

باب: كفرت موكرياني يبين كابيان

۵۲۷۴- انس رضی الله عند سے روایت ہے رسول الله صلی الله عند ہے۔ عنیہ وسلم نے منع کیا کھڑے ہو کر پہنے ہے۔

یہ ۵۲۷۵۔ نس رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ کے منع کیا کھڑے ہو کر پاتی وغیرہ پینے ہے۔ قادۃ نے کہا ہم نے کہا اور کھڑے ہو کر کھاٹا کیا ہے ؟انس نے کہار ہو تواور زیادہ براہے۔ ۱۹۲۷۹۔ از جمہ وی جو اور پر گزرا اس میں قادہ کا تول نہ کوز ا منیس ہے۔

مُسلمُ

٣٢٧ عن أبي سعيدٍ المحدرِيِّ أن ليبيًّ صَلَي الله عَلَيْهِ وَ سَلَمُ رَحَرَ عَنَ الْمَدْرِيِّ أَنْ لَيبِيَّ صَلَي الله عَلَيْهِ وَ سَلَمُ رَحَرَ عَنَ الْمَدْرِيِّ أَنْ رَسُولَ
 ٣٢٧ - عَرَ إِلَيْ سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ أَنْ رَسُولَ
 الله مَنْ الله عَلَيْهِ فَهَى عَنْ الشَّرْبِ قَائِمًا

٣٧٩ حَلَّ إِنِيَّ هُرَائِرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ شَهِ صَلِّي الله عَلَيْهِ ﴿ مَلَمَ ﴿ (﴿ لَا يُشْرَبُنُ أَحَدُ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَّ فَلْيَسْتَقَفِئُ ﴾.

الله عَلَيْهُ مِنْ وَمُرْمَ فَشَرِتٌ وَهُوْ قَائِمٌ.
 اللهِ عَلَيْهُ مِنْ وَمُرْمَ فَشَرِتٌ وَهُوْ قَائِمٌ.

٣٨١ - عَنْ ابْنِ عَيْاسِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ عَنْهِ بَ
 مِنْ رَمْزَمَ مِنْ دَلْوِ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ.

٣٨٨٠ - عَنَّ الْبَنِ عَبِّلْسِ أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَنَّي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَرِبَ مِنْ زَمْوُمٌ وَهُوَ قَائِمٌ.

٣٨٨٣ عَنِ النَّى عَبَّاسِ فَالَ سَّفَيُّتُ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ فَائِمًا وَاسْتَسْتَقَى وَهُوَ عَنْدَ الْنَبْتِ.

٣٨٤ ٥- عَنْ سُعْبَهُ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا فَأَتَّنِنُهُ مِثْلُورٍ.

ُ بَابُ كُرًاهَةِ النَّنَفُسِ فِيْ نَفْسِ الْإِنَآءِ وَاسْتِخْمَابِ النَّنَفْسِ ثُلثًا خَارِجَ الْإِنَآءِ

٥٢٨٥ - عَنْ أَبِي غَنَادَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْكُةً نَهْى أَنْ بُتَنَفِّسَ مِي الْإِنَاءِ.

٢٨٦٠ - غَنُ أَنْسِ أَنَّ وُسُولُ اللهِ صُلْي اللهِ
 عَلَيْهِ وَ سَنَّمُ كَانَ بُشْفُسُ فِي الْإِنَاءِ ثَمَاتُ.

٣٨٧ ٥- عَنْ أَنْسَ رَطْبِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. يَنَفَّسُ فِي

۵۷۷۷ - حضرت ابوسعید غیرریؓ سے روایت ہے منع کیار سول اللہ ﷺ نے کھڑے ہو کر پینے ہے۔ ۵۲۷۸ - ترجمہ ویک جو او پر گزرا۔

۵۲۷۹ - ابوہر برہ رضی اللہ عندست روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی تم میں سے کھڑا ہو کرنہ ہے اور چو بھولے ہے تی لے توقے کرڈالے۔

۱۹۸۰ - این عمائ ہے روایت ہے تین نے رسول ابتد مطاقہ کو زمزم کایاتی پایداور آپ کھڑے تھے۔

۸۱ - حضرت ابن عباس رضی نثد عنبمائے روایت ہے رسول اللہ ملط نے زمز م کاپائی ایک ڈول سے بیا کٹرے ہو کر۔

۵۲۸۲ – این عماس رضی الله عنهاسے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے زمز مریس سے پیا کھڑے ہو کر۔

۵۶۸۳ - ابن عباس رمنی الله عنها سے روایت سے میں نے رسول الله علی کور مزم کاپانی پایا آپ نے پیا کھڑے ہو کر اور پانی مانگا کھرے ہو کر اور پانی مانگا کھیا ہے یاں۔

۵۲۸۳ ترجمه وی جواو پر گزرا

باب نیانی پینے میں بر تن کے اندر سانس لینا تر وہ ہے۔ اور ہاہر منتحب ہے۔

۵۲۸۵ - ابو قردہ رضی اللہ عنہ ہے روابت ہے رسول ابتد ﷺ نے منع کیابر تن کے اندر ہی سائس لینے سے ا

۵۲۸۷- انس سے دوارت ہے رسول اللہ نین بارسانس لیتے پر تن پیس ( لینی پینے میں بر تن کے باہر پینی تین گھونٹ میں پیتے۔) ۱۳۸۸- حمرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ عنہ سے الموال اللہ علیہ عنہ سے مراب اللہ عنہ عنہ سے موایت میں تین بارسانس لیتے اور فرماتے ایسا کرنے سے خوب

مُسلم

السُنز بِ اللَّهَا وَيَعُولُ ١١ إِنَّهُ أَرْوَى وَأَثْرَأُ وَأَفْرَأُ )) قَالَ آنَسَ فَأَنَا أَنْتُفُسُ فِي السُّنزابِ تُنَانُ

٨٨ ٥٠ عن أس عن السي عَلَى السي عَلَى السي عَلَى الله و فال
 في الْإِنَاء

#### باتُ اسْبَحْبَابِ ادارةِ الْمَآءِ وَ اللَّبُنِ وَ نَحُوهِمًا غَلَى يَمِيَّنِ الْمُبْتَلِيُّ

٩٢٨٩ عَنْ أَنْسَ ثَنَ مَالَكِ رَصِيُ الله طَنْهُ أَنْسَ ثَنَ مَالَكِ رَصِيُ الله طَنْهُ أَلَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَ سَلْمَ أَنِي لِلْسَ قَدْ شَهِبَ سَاءٍ وعَنْ يَجِينِه أَعْرَائِي وعَنْ يَسَارُهُ أَنْهُ شَهِبَ سَاءٍ وعَنْ يَجِينِه أَعْرَائِي وعَنْ يَسَارُهُ أَبُو حَيْرٍ فَشَرِبَ نَهُ أَعْظَى الْأَعْرَائِي وقالَ أَبُو حَيْلًا اللهُ عَظَى الْأَعْرَائِينَ وقالَ ( الْأَيْمَنَ فَالْأَلِمِنَ ))

سیری جو تی ہے اور بیاس بھٹی ہے یا بیاری سے شدر بی ہوتی ہے۔ اور پانی اچھی طرح جشم ہو تا ہے۔ اُس ٹے کہا میں بھی یانی پینے میں تین ہار سمانس لیتا ہوں۔

۸۸۲۵- آجمه اینجواه پر گزرا

# باب: دوده پایانی پاکوئی چیز شر وغ کرنے والے کے دابنی طرف سے تقتیم کرنا

۱۳۸۹- معفرت النس رضى الندعة سے دوایت ہے رسول الند علاقة کے پال دووجہ آیا جس میں پاتی مذا تھا۔ آپ کے دائنی طرف ایک دینیاتی شخص تھااور بائیس طرف ابو بھر صدیق تھے 'آپ نے دودھ بیا پھر دینیاتی شخص کو دیااور فرمایا دائنی طرف سے شروش کرن جیاہیے پھر دینی طرف سے (اگر چہ دائنی طرف وہ شخص ہو جو بائیس طرف دائے سے مہتبہ میں کم ہو)۔

- ۹۳۹۰ - حمرت النس عند دوایت ہے در سول اللہ عظی میں جو اس برس کا تھااور آپ نے وفات الشریف لے اس وقت ہیں دس برس کا تھااور آپ نے وفات پائی اس وقت ہیں جی کا تھااور میر کی اسکی رغبت دل تیں مجھ کو آپ کی خدمت کرنے کی۔ آپ ہمارے گھر ہیں آئے ہم نے آپ کی خدمت کرنے کی۔ آپ ہمارے گھر ہیں آئے ہم نے آپ کے ایک بلی ہوئی کری کا دود ہے دو بیااور گھر ہیں ایک توان تھااس کا پائی اس دودھ میں ملایا جمناب رسول اللہ نے اس کو پیانی اس دودھ میں ملایا جمناب رسول اللہ نے اس کو بیا۔ حضرت عمر نے کہا اب او بھر کو اس جے دو آپ کے باکیس طرف بیشا کی دیاجو آپ کے وات مرف بیشا تھا اور فرمایا دائی سے شروع کرنا جا ہے گھر یا گیں ہے۔

۱۳۹۱ - انس مین ولک رضی الله عند کے رویت ہے رسول الله علیہ الله علیہ وسلم جمارے گھریں آئے اور پائی والگا ہم نے بحری کا دورے و دبیا پھر اس میں پائی ملایہ اپنے اس کنویں سے آور رسول اللہ علیہ وسلم کو دیا آپ نے بیا اور ابو بھڑ آپ کی بائیں اللہ علیہ وسلم کو دیا آپ نے بیا اور ابو بھڑ آپ کی بائیں



عَنَهُ وَ سُمَّ وَأَبِّر بَكُرٍ عَنْ يَسَارِهِ وَعُمَرُ وَسُمُ وَأَبِّر بَكُرٍ عَنْ يَسَارِهِ وَعُمَرُ وَسُولُ وَحَامَةُ وَأَعْرَائِيَّ عَنْ يَعِيبُهِ فَلَمَّا فَرَغُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَلَا عُمَرُ هَذَ آلو لكر يا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ وَعُمر وَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ وَعُمر وَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَعُمر وَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

٣٩٣٣ عن سَهُل بَن سَعْدِ عَمَ لَدُيْ صَنْيَ اللَّهِ عَلَمُ لَدُيْ صَنْيَ اللَّهِ عَلَمْ لَكُولًا فَتَلَهُ وَلَكِنَ اللَّهِ وَلَكُمْ لِتُمُولًا فَتَلَهُ وَلَكِنَ اللَّهِ وَلَكُمْ لِتُمُولًا فَتَلَهُ وَلَكِنَ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ لَا يُعْفُوبُ قَالَ فَأَعْظَاهُ إِنَّاهُ.

بابُ اسْتِحْيَابِ لَعُقِ الْأَصابِع

١٩٩٤ - عَنْ الله عَنَاسِ رضَيَ الله عَنْ أَيُهُما قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سلَّم ((إذا أَفَا أَكُل رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سلَّم ((إذا أَخَا كُمْ طَعَامَا فَلَا يَمُستَحُ يَدُهُ حَتَّى يُلُعُقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا )).

• ٢٩٥ عـم ابْنَ عَبَّاسِ يَفُولُ قَالَ رَسُولُ اللهَ

طرف بیٹھے تھے اور عمر سامنے اور واٹھی طریق آیک سرائی تھا۔ آپ نے اعرابی کو دیا اور اہو بکڑ کو او کر عفر کو بنہیں دیا اور فرمایا دائی طرف والے مقدم جی کھروا اس طرف و لے انس رضی بالقد هندنے کہانیہ توسنت ہے۔

۵۲۹۲ - سہل بن معد ساعہ کی رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ صلی للہ علیہ وسلم کے پاس پینے کی کوئی چیز آئی آپ نے بنا اور واپنی طرف نے بیا اور واپنی طرف نے بیا اور واپنی طرف نے بیا اور واپنی طرف بر برک ہے ایک لا کا تھا اور یو کیس طرف برا برک ہے نے لڑکے ہے فرمایا تو مجھ کو اج زئت و بتا ہے بہلے من لوگوں کو دیسے گی۔ وہ بولہ شیس فتم خدا کی میں اپنا حصہ دو سرے کی کو شیس دینا جا ہتا ہیں تا ہا ہتا ہے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کا ہتا ہے اس کا ہتا ہے اس کا ہتا ہے اس کے اس کے اس کا ہتا ہے اس کے اس کا ہتا ہے اس کا ہتا ہے اس کے اس کا ہتا ہے اس کا ہتا ہے اس کا ہتا ہے کہا تھا میں دے ویا۔

۵۲۹۳- زجمهروی جوادیر گزرار

باب: کھانے کے بعد انگلیاں چائنا مستحب ہے۔ ۱۲۹۴- این عہاں رضی اللہ عنہاہے ، وایت ہے رسول اللہ سیجھے نے فرملیا جب کوئی تم میں ہے کھانہ کھاوے تہ اپنا ہا تھو نہ ہو تھے جب تک اس کوچاہے شہا پاچنانہ دیوے (اپنیائی ٹی و بچہ یالونڈی کوچو برانہ مانیں بلکہ خوش ہوں)۔

۱۳۹۵ - این م ک سے بھی مذکورہ بالہ حدیث مر و کی ہے۔

(۵۲۹۲) مند بعضوں نے کہاوہ از کے حیداللہ تن عمیاں تضاور ہرون میں غالہ بن ومیڈ تھے اور آپ نے نزائے سے اجازے ما گی س لیے کہ اس کی نار صنی کاڈر نہ تقااور گنوار سے اجازے نہ اگی اس آر ہے کہ وہ ڈراض نہ ہواور تباہ ہوجاوے اور و من طرف ہے جاناد نجیرہ مسئون ہے بلاف اور مالک شے اس کی مختصیص پلائے آوائے منتول ہے۔ (لووی)



عَلَيْهُ ﴿ إِذَا أَكُلَ أَخَدَكُمُ مِنْ الطَّعْمِ فَلَا يَصَدُحُ مِنْ الطَّعْمِ فَلَا يَصَدُحُ يُدَهُ حتَّى يَنْعَقَهَا أَوْ يَلْعِقَهَا ﴾

٢٩٦٥ - عَنْ أَنِ كَعْبُو أَنِ مَالِكُ عَنْ أَنِيهِ قَالَ وَأَنْتُ النَّبِي عَنْ أَنِيهِ قَالَ وَأَنْتُ النَّبِي عَنْ أَنِيهِ قَالَ وَأَنْتُ النَّبِي عَنْ الطَّعْمِ وَنَمْ بِدَّكُو النَّ النَّالَثُ وَقَالَ ابْنَ أَنِي سَيْنَهُ فِي دِو ابِيّهِ عَنْ عَنْدِ الرَّحْمِنِ بَنِ كَعْبِ عَنْ أَنِيهِ قَالَ فِي دِو ابِيّهِ عَنْ أَنِيهِ الرَّحْمِنِ بَنِ كَعْبِ عَنْ أَنِيهِ قَالَ فِي دِو ابِيّهِ عَنْ أَنِيهِ قَالَ كُعْبِ مِن مَالِمَتِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ وَأَكُلُ كُانُ رَسُولُ اللّهِ صَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَ سَلّمَ وَأَكُلُ كُانُ لِمُسْتَخَفًا.

٣٩٨ - عَنْ كَعْبِ بِنْ سُلِكِ أَوْ عُبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ أَخْبُرُهُ عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ أَنَّهُ خَلِّنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ طَهِ عَنْ أَبِيهِ كَانَ يَأْكُنُ بِثَلَاثَ أَصَابِعَ مَإِذَا مُوغَ لِعَقْهَا.

٣٩٩ عن كغب بي تالله عن لنبي منلي منلي منلي منلي
 الله عله و سلم بيثله.

ه ١٩٣٥ عن خابر وصي الله عنهُ أَنَّ اللهِيَّ عَلَيْهُ أَنَّ اللهِيَّ عَلَيْهُ أَنَّ اللهِيَّ عَلَيْهُ أَنَّ اللهِيَّ عَلَيْهُ أَمَر بلغني الْأَصَابِعِ والصَّحْقَةِ وقَالَ إِنَّكُمْ لَا تَعَدُّرُونَ هِي أَنَّهِ الْبَرَّكَةُ.
 تَعَدُّرُونَ هِي أَنَّهِ الْبَرَّكَةُ.

١ - ٣٠٠ - عَنْ حَارِ رَضِيَ الله عَنْهُ فَالَ فَالَ وَاللهَ عَنْهُ فَالَ فَالَ وَاللهَ وَسُلُمُ (﴿ إِذَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَ سَلُمُ (﴿ إِذَا وَقَعَتُ لَقَامَةُ أَخَدُهُا فَلَيْعِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنَ أَذْى وَلَيَا كُلّهَا وَلَا يَدْعُهَا لِللّهُ يُطَانَ وَلَا يَمْسَحُ يَدُهُ بِالنّهُ تَلْمَالِيلَ حَنّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنّهُ لَي مُسْتَحْ يَدُهُ بِاللّهُ عَلَيْهِ الْمَرْكَةُ ).

٣٠١ أَهُ - أَعْنُ سُلَمُانَ نَهَذَا الْإِسَّادِ مِنْهُ وَفِي خَدِيثِهِمَ وَأَلَى مُلْمُ وَفِي خَدِيثِهِمَ وَأَلَا مُسْمَحٌ إِمَالُهُ طَالْمِثْكُولِل خَدَّى لَلْمُغَلَّالًا

۵۲۹۱ - کعب بن مالک رضی الله عنه بنت روایت سے میں نے رسول الله صبی الله علم کو اپنی شیوں الله عبد کے جو سے دیکھا کھانے کے بعد ا

49 - محب بن مالک رضی الله عند سے روایت کے رسول الله عند سے روایت کے رسول الله علی الله علیہ وسلم تبین الگیول سے کھاتے او رہا تھے جو تجھنے سے مہلے ان کو حیاتے۔

۵۲۹۸ - کعب بن مالک رضی الله عنه به روایت به رسول الله صلی الله عنه به روایت به رسول الله صلی الله علیه وسلم تین انگلیون سے کھاتے پیر جب فارغ ہوتے تو الگیون کو چاہئے۔ الگیون کو چاہئے۔

۵۲۹۹- زجروی جو ویر گزران

۱۳۰۰ جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے دسول اللہ تلکھ نے تھا میں۔ تعلم دیا انگلیوں، ور رکاب کو جائے اور صدف کرنے کا ور فرمایا تم تنہیں جائے ہر کت بھی ہیں۔

۱۰۳۵- جعفرت جاہر رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ عند ہو ایک فرانا ہو گئی اللہ عند ہوں کی کانوالہ گر پڑے ( وروہ جگہ نجس نہ ہو) تو اس کو اٹھائے اور جو کو ڈاو غیزہ لگ گیا ہوائی کو صاف کرے اور کھالے اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور ابنا ہا تھ رومال سے نہ ہو تھے جب تک الگیال چیت نہ لے کیو نکہ اس کو معلوم نیس کون سے کھانے بی برکت ہے۔

۵۳۰۲ ترجمہ وی جواو پر گزراس میں ہے جب تب جائے ہے۔ الے باجٹانہ دے۔



أرا تُلْعِقُهَا وَمَا بَعْدُنِّي

٣٠٣٠ عن خابِر قال سِيعْتُ النّبِيُّ اللّهُ اللّهِ عَبْدَ كُلّ يَعْوِلُ (( إِنَّ الشَّيْطَانَ يِحْضُرُهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا شَيْء مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرُهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا منقَطَّتُ مِنْ أَحْدَكُمُ اللَّقْمَةُ فَلَيْمِطُ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَدِّى ثُمْ لِيَأْكُلُهَا وَلَا يُدَعَها لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقُ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيُ طَعَامِهِ تَكُولُ الْبُوكَةُ )).

٤٠ ٣٠ - عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْرِسْنَادِ (( إِذَا سَقَطَتُ لُقُمَةُ أَحَلِكُمْ )). إِنِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذَكُرْ أَوَّلَ الْحَدِيثِ (( إِنَّ اللشَّيْطَانَ يَخْطَرُ أَحَدَكُمْ )).

٥ ٣ ٥ - عَنْ سَعَامِر عَنِ اللَّهِيُّ اللَّهِ عَنْ اللَّهِي عَنْ اللَّهِ عَنِ اللَّهِيُّ اللَّهِيَّ اللَّهِيَّ اللَّهِيَّ اللَّهِيَّ اللَّهِيَّ اللَّهِيَّ اللَّهِيَّ اللَّهِيَّ اللَّهِيَّةِ الللَّهُ اللَّهِيَّةِ اللَّهُ اللَّهُولِيَّ عَلَيْلِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلْمِيلِيلِيْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ا

٣٠٦ه - عَنْ أَسِ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا أَكُلَ طَعَامًا لَعِنَ أَصَاعَهُ النَّلَاثَ قَالَ وَقَالَ ( إِذَا صَفَطَتُ لَقُمَةُ أَحَدِكُمْ فَلَيُمِطُ عَنْهَا ( إِذَا صَفَطَتُ لُقُمَةُ أَحَدِكُمْ فَلَيُمِطُ عَنْهَا اللَّهَ عَلَيْهَا اللَّه اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللللْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللل

٧ - ٣ ه - عنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَنَّى اللهِ عَلَيْهِ رَ سَلَمَ قَالَ (﴿ إِذَا أَكُلَ أَخَدُكُمُ فَلْيَلْعَقُ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَعْرِي فِي أَيْتِهِنَّ الْبَرَكَةُ ﴾).

٨ • ٣٠٩ - عَنْ حمَّادٍ بهَذًا الْإِسْنَادِ عَيْرَ أَنَّهُ فَان
 ( وَلْيَسْلُتُ أَحَدُكُمُ الصَّحْفَةُ )) وَقَالَ (( فِي

۳۰ ۵۳۰ - جاہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے سنار سول اللہ عنظیمی سے آیک کے پاس اس کے میں اسے آیک کے پاس اس کے برکام کے وقت موجود رہتائے بہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی بھر جب تم میں سے آیک کے وقت بھی بھر جب تم میں سے کئی کانوالہ گر پڑے تواس کو صاف کرے پچرے وغیرہ سے جواس میں لگ جاوے پھر اس کو کھائے اور شیطان کے دخیرہ سے جواس میں لگ جاوے پھر اس کو کھائے اور شیطان کے سے نہ چھوتے کہ جو ترانگلیاں جائے کیو نکد دہ نہیں جانائی کے کون سے کھائے میں برکت ہے۔

میں جانائی کے کون سے کھائے میں برکت ہے۔

میں جواد پر گزر ل

۵۰۳۵ ترجمه وی جواویر گزرک

۱۹۰۷۹ - انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی تیزن الگلیان جائے اور
قرمائے تم میں ہے کسی کا نوارہ اگر گر جاوے تو اس کو صاف کر
کے کھالے اور شیطان کے لیے نہ چھوڑ نے اور تھم کی پیالہ ہو تچھ
لینے کا ہم کو۔ آپ نے فرمایا تم کو معلوم میں کون ہے گھائے
میں برکت ہے۔

2004 - ابو ہر مرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ علیہ سے فرایا جنب نے رسول اللہ علیہ سے فرایا جنب نے میں سے کوئی کھانا کھاوے تو اپنی انگلیاں جات کوئی کھانا کھاوے کو اپنی انگلیاں جات ہے۔
لیوے کیو تکہ اس کو معلوم نہیں کوئی انگلی میں بر کت ہے۔
مدی جو او پر گزر ااس میں اتنا زیادہ ہے کہ اپو نچھ لیوے ایک تم میں کا بیاے کواور فروایا کون سے کھانے میں بر کت لیوے ایک تم میں کا بیاے کواور فروایا کون سے کھانے میں بر کت



أَيُّ طَعَامِكُمْ الْبَرَكَةُ أَوْ يُبَارَكُ لَكُمْ )). بَابٌ مَا يَفُعَلُ الصَّيْفُ إِذَا نَبِعَهُ غَيْرُ مَنْ دْعَاهُ صَاحِبُ الطُّعَامِ ۖ ` ـُ الْمُعَامِ

٣٠٩ عَنْ أَبِي مُسْعُودٍ النَّاصَارِيُّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كَانَ رُحُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَنْ مُنْعَلِّبِ وَكَانَ لَهُ عَلَامٌ لُخَامٌ فَرَأَى رُسُولُ اللهِ صلَّى الله عَلَمُه وَ سَنَّمَ فَعَرَفَ هِي وَسُمَّهِهِ السُمُوع فَقَالَ لِغُلَامِهِ وَيُتَحَكَ اصَّنَتُمْ لَنَا طَعَامًا الِحَمْسَةِ لَفُر فَإِلَى أُرِيدُ أَنْ أَنْفُو السَّيِّ صَلَّى الله تمثيَّةِ وُ سُلَّمْ خَامِسَ خَنْسَةٍ قَالَ فَصَّنْعَ ثُمُّ أَتُنِي النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَنْهِ وَ سَلَّمَ هَدْعَاهُ حَامِسَ حَمْسَةِ وَاتَّبَعْهُمْ رَّجُلٌ فُلَمَّا بَلُغَ الَّبَابُ غَالُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (رَ إِنَّ **هَٰدَ**ا اتَّمَعُنَا فَإِنَّ شِيئْتَ أَنَّ ثَأْذُنَ لَهُ وَانَ شِئْتَ رَجْعَ ﴾) قالَ لَا يُلُ آدنُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ • ٢١٥- عَنْ أَبِيَ مُسْفُودٍ بِهَلَا لُحُدِيثِ عَن السِّيِّ ﷺ رَحْو خَدِيتِ خَرِيرِ فَالَ لَصَدُّ أَنْ عييٌّ فِي رِوَ يَتِهِ لِهَلَا الْحَدِيثِ خُدُّنَّمَا أَبُو أَسَامُة

أَنُّو مُسْتُودٍ الْأَنْصَارِيُّ وَسُاقَ أَحْدِيثَ. ٣١١- عَنَّ أَبِي مُسْغُودٍ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيَّهُ وَعَنْ الْمَاعُمُش عَنْ أَنِي سُفُنَالَ عَنْ جَابِرٍ بَهَٰلَا الْحَدِيثِ،

حَدَّثُنَّا الْأَعْمُسُ حَدُّشًا شَقِيقٌ بْنُ سَلْمُهُ حَدَّثُنَّا

٣١٣ – عَنْ أَنْسِ أَنَّ حَارًا لِرَسُولِ اللهِ

ہے ایر گت ہوتی ہے تمہارے لیے۔ باب اگرمہمان کے ساتھ کوئی طفیلی ہو جاوے تو کیا

٥٣٠٩- ايومسود الصاري رضى الله عنه سن روايت سر الصار میں ایک مرد تھا جس کا نام ابوشعیبؑ تھا اس کا ایک غلام تھا جو " كوشت يچ كرنا فقايدان مرو نے رسول اللہ ﷺ كور يكھا اور آپ کے چہرے پر بھوک معلوم ہوئی س نے انہے غلام سے کہاارے ہم یا ﷺ " دمیوں کے لیے کھ ناتیار کر کیونکہ میں حیابتا ہوں رسوں الله کی دعوت کرنااور آپ یانجویں ہیں پانچ آدمیوں ہے۔ پھراک نے کھانا نتار کیااور وہ مر و پھر رسول اللہ کے پاس آیا ہے کو وعوت وی آپ یا نبج میں تھے یا نجے کے ان کے ساتھ ایک اور آوی ہو گیا۔ ا جب آب د زوازے پر پنجے تو فرویا(صاحب خانہ سے) یہ مخفس ہمارے سرتھ چلا آیاہے اگر توجاہے تواس کواجازت دے وہ شہر ا دے جاوے گا۔ اس نے کہا نہیں میں اس کوا جازت دیتا ہوں یا رسون الله

۱۰ ۱۳۵۰ زیمه وی جوادیر گزرار

۱۱۳۱۰ ترجمه وی جواویر گزرابه

٣١٣- حفرت المس رضي الشعندية واليت بيع رسول الشعبية

(۵۳۰۹) چڑے اس سے مصوم بنواک مہمان کے ساتھ اگر کوئی تھھس طفیلی چلاجاوے توصاحب خانہ کو تیم کرو ہے جب می کے درو زے پر منچے اور صاحب خانہ کو منتخب ہے کہ اجازت دے اُسراس میں کو کی ضرور نہ ہو۔

(۵۳۱۶) جنہ امام نووی نے کہا آپ نے وعومے تبول نہ کی تھی مذر سے اور مطرت کو اختیاد تھا دعومے تبول کرنے اور نہ کرنے کاللہ

صَنّى الله عَلَيْهِ وَ سَلْمَ مَلِرِسَيًّا كَادَ طَلَبُ اللهِ عَلَيْكُ ثُمَّ جَاء نَدْعُوهُ اللهِ عَلَيْكُ ثُمَّ جَاء نَدْعُوهُ اللهِ عَلَيْكُ أَمْ اللهِ عَلَيْكُ أَمْ اللهِ عَلَيْكُ أَمْ اللهِ عَلَيْكُ أَمْ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلْمَ اللهَ عَلَيْهِ وَ سَلْمَ (( فَعَايِمِ )) قَالَ لَا عَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلْمَ (( لَل )) ثَمَّ وَسُلُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلْمَ (( لَل )) ثَمَّ وَسُلُمَ وَسُلُمَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلْمَ (( لَل )) ثَمَّ عَلَيْهِ وَ سَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلُمَ (( وَهَايِمِ )) ثَمَالَ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلُمَ (( وَهايِمِ )) ثَمَالَ فَعَمْ فِي النَّالِيَةِ فَقَالِما يَسَدِيلُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلُمَ (( وَهايِمِ )) ثَمَالَ فَعَمْ فِي النَّالِيَةِ فَقَالِما يَسَدُّ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلُمَ (( وَهايِمِ )) ثَمَالَ فَعَمْ فِي النَّالِيَةِ فَقَالِما يَشَعَلُهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلُمَ () وَهايَهِ عَلَيْهِ وَسُلُمَ () وَهايَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلُمَ (( وَهايَهِ )) ثَمَالَ فَعَمْ فِي النَّالِهِ فَقَالِما حَسَى أَبُهَا مُمْولُهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

بابُ جوازِ اسْتِبْاعِهِ غَيْرَهُ إِلَى دَارِ مَنْ يَقِقُ بِرِصاهُ بِذَلِكَ وَبِتَحَقَّقِهِ نَحَقَّقًا ثَامًا وَاسْتِحْبَابِ الِاحْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

کا ایک ہمسایہ شوریا حمد و بناتا تھا۔ وہ قار س کا تھا اس نے آیک ہار شور ہابنایار سول اللہ کے لیے اور آپ کو بلائے آیا۔ آپ نے فرہ یا جا مائٹر کی بھی دعوت ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرہ یا اور آپ کو بلائے آیا۔ آپ نے فرہ ایا تو ہیں ہمی شہیں آئا۔ پھر وہ دوبارہ بلائے کو آیا آپ نے فرہ یا عائشر کی اس میں شہیں آئا۔ پھر سہ ہار آپ کو بلائے کے کہا نہیں آپ نے فرمایا تو ہیں بھی شہیں آتا۔ پھر سہ ہار آپ کو بلائے کے کے لیے آیا آپ نے فرمایا تو ہی تھی ایک آتا۔ پھر وہ فون چلے ایک دوسرے کے جوہ بول اللہ او د جناب عائشہ دوسرے کے جوہ بیان کے مکان پر مینے۔

## باب اگر مہمان کو یقین ہو کہ میز بان دوسرے سی شخص کوساتھ لے جانے سے باراض نہ ہو گا توساتھ لیے جاسکتاہے

۱۹۳۰ - بوہر میرہ درخی اللہ عند ہے دوایت ہے رسول اللہ بھٹے ایک دات ہاہر نکلے آپ نے ابو بکڑ اور عمر کو دیکھا ابو جھاتم کیوں نکلے جائ وفت انہوں نے کہ بھوگ کے مارے نکلے بارسول اللہ آپ نے فرمایا فتم اس کی جس کے مارے نکلے بارسول اللہ آپ نے فرمایا فتم اس کی جس کے ماتھ ہیں میری جان ہے ہیں بھی ای وجہ سے نکلہ اجلو پھر دہ آپ کے ساتھ چلے آپ ایک انساری کے دروازے پر آئے وواسیخ گھر ہیں نہیں تھاس کی عورت نے آپ کو دیکھا وہ کہنے گئی آئے آپ ایک عورت نے آپ کو دیکھا وہ کہنے گئی آئے آپ ایک عورت نے آپ کو دیکھا وہ کہنے گئی آئے آپ ایک عفاد تد کو فرمایا)

للے تو آپ نے بغیر عائظۂ کے قبول کند کی اس وجہ سے کہ وہ بھی بھو کی ہوں گی تو آپ نے اکیلے کھانا منصور نہ کی اور یہ حسن معاشر سے ہے۔ ور بھن علاو کاند جب پیا بھی ہے کہ سواومیمہ کے اور کوئی وعوت قبول کر ناواجب تھیں ہے۔

(۱۳۱۳) جن الیاصدیث سے معنوم مو تاہمے کہ طفر سے اور آپ کے محابہ کرام کی زندگی کیو نکر گزر ڈیدا یک حدیث میں ہے کہ آپ دیا ہے تشریف لے گئے اور جو کی رونی ہے ہیں تہمی مجر اور وفات کے وفت زرو گرو تھی۔ اس مدیث ہے ہے بھی معنوم ہوا کہ جبوک کی حالت میں اسپے دوست کے پاس جاناد دست ہے آگرائی کو تکیف نہ جواورا جنمی عور ہوسے ہے وفت کا مرکز اور سے ہے۔



عدیث نے معلوم ہوا جنگی عورت سے بات کرنا اور جواب و آیتا ۔ این کو ورست ہے عذر ہے۔ ای طرح حور بت اس مر و کو گھر میں ا بلاسکتی ہے جس کے آنے سے غاد تدراعنی ہو )۔ اپنے میں وہ مرد الصاري أعمياس في رسول الله أور آب سے دونوں ساتھيوں لو و کھا تو کی شکرے خدا کار آئ کے دی کئی کے یاب ایسے عرت ُ واللَّے مبھال مثین میں جیسے میرے پاس ہیں۔ پھر کیا اور تھنور کا ا بیک خوشہ لے کر آیاجس میں گلاراور سو تھی اور تازہ تھجوریں تھیں اور کئے اٹکاایں میں سے کھاؤ۔ پھر اس نے چھری ٹی آپ نے فرمایا وودھ والی کبری مت کاشا۔ اس نے ایک بکری کافی اور سب نے اس كا كوشت كهديالوز تجور بهي كهائي وزياني بيار جسيد بير جون كه نفها وريعيني في توريبول التذري فرمايا الويكر ورعم في تصم الل كي جنال. ے ہتے میں میر کی جان ہے تم ہے سواں بھ گااس نعمت کا قیامت سے دن عتم اینے گھروں ہے لکلے جوک سے مارے پھر شہیں او تے يهال تك كه تم كويه تعت لل\_ اسمار منه منه وی جواوی کررا

(۵۳۱۵) جائز نووی کے کہا اس معدیث میں آپ کے رو معجو نے ہیں ایک تو تھیرڈا کھانا میت ہو جانا دو سرے آپ کو معلوم سو جانا میشتر للے



ولما أنهشمة فاحل فال فديكها وصحب فطرعات إلى فراعبي فقطُّهُما الجي لرَّمينها تُمُّ وَلَنْتُ إِلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّكُمُ فعالتُ ٢ تَفْسَيخْسَى برسُول الله صلَّى الله عَلْمُه و سأم ومل معمَّ قال فجنَّةً فسَنَازِ رَائَةً فَقَلْتُ يَا رِ سُولِ اللهِ إِنَّ قَعَلْ هَنَجُنَّا بُهَيْمَةٌ لَبُنَّا وَطَخَلَتْ صاغًا من سعير كان عِنْدنا فُتعال أنَّت فِي نقر مُعنَّ فصاح رسول الله صلّي الله عليْهِ و سلُّمُ وقال (( يَا أَهْلَ الْحَنَّدَقِ إِنَّ جَابِرًا قُدَّ صَنْعَ لَكُمْ سُورًا فَحَىٰ هَلَا يَكُمُ ﴾ وَفَالَ رَسُولُ اللهُ صلَّى الله علمه ، سلَّم رد لَا تُتَوَلَّقَ بُولُعَكُمْ . ولا تَعْبَرُنْ عَجِينَتَكُمْ حَتَّى اجيءَ ﴾) مَعْبَنَتُ وحاه رَسُولُ اللهِ صَلِّي الله عَمَلُهِ و سَلَّجَ يَقَدُّمُ الدُّسَ خَنِّي حَنَّتُ مُرَاَّتِي فَقَالَتُ بِكَ رَبِكِ فَقُلْتُ قَدْ مَعَمْتُ لَدي قُلْتِ بِي فَأَحْرِجُتُ لَهُ. غحبثننا فنصنق فيهما وتبتؤلك ثنة غمنذ إلى ترتمتنا منصقَ مِيهَا وَبَارُكَ نُمَّ قَالَ (<sub>(</sub> الْأَعِي حَابِزَةً فَلْنَحُوزٌ مَعَكِ وَاقَدْحِي مِنْ نُرْمَتِكُمْ وَلَا تَغْرِلُوهَا ﴾ وَهَمْ أَلُفٌ فَأَقْسُو بِاللهِ تَأْكُلُوا حَبَّى تُوَكُونُهُ وَالْحُونُوا وَإِنَّ لِوَافَتُنَا لِتَعَظُّ كَمَا هِي وَإِنَّ غَجِينَا أَوْ كُمَا قال الصُّحَّاكُ لَتُحْتَوُ كُمَّا هُو

بھی میرے ماتھ تن فارغ ہو گئے۔ میں نے اس کا کو شت کاٹ کر ہ بنڈی ٹین ڈالہ بعد اس کے ٹین رسول اللہ ﷺ کے بیاس نوللہ مورت بولی مجھ کو رسوانہ کرنا رسول مند ﷺ اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے (لیعنٰ کھانا تھوڑا ہے کہیں بہت ہے آ دمیوں کی و موت شرکروی ) رجب میں آپ کے پاس آیا تو چیکے سے میں نے عرض کیا ارسول اللہ اہم نے ایک بھری کا بجہ ورج کیا ہے اور آیک صاح جو کا آناجو ہنارے یال تھا تیار کیا ہے تو آپ چھ لو گوں كذائية ما تحد لے كر تشريف مائية بيرين كرر سول الله في يكارا ' اور فرمایا اے خندق والواج بڑنے تمہاری و عوت کی ہے تو چلوگ اور آپ نے قرمانیا تی باغذی کو ست اتار تاوور آئے کی رونی مت ا یکانا ذب تک میں نہ آلوں۔ پھر میں گھر میں آیااور جناب رسول ا الله يهمي تشريف لائے ' آپ آ کے تصاورلوگ آپ ہے جھے ا تقصہ میں اپنی محورت کے پائل آباوہ ہولی تو ہی ذکیل ہو گااور کچھے الیال کے الیل اور برائمیں کے بین نے کہا میں نے تووی کیاجو تو آئے کہاتھا( پڑر مول اللہ کے فاش کرویااور سے کود عوب ستاوی) . يَا جُرَاسَ مَنْ وَهِ ٱللَّهُ كَالْأَرْسُولَ اللَّهُ مِنْ أَيْلَابُ مِبَارِكَ اسْ مِيْنِ وَاللَّه اور بر کت کی وعاکی' پھر ہماری ہانڈی کی طرف پطے اس میں مجھی تھو کا اور بر کت ک وعاکی بعد اس کے قرمایا ایک روٹی پکانے والی اور بلا کے جو جیرے ساتھ فل کر پکاوے (میری عورت سے فر مایا) ور باغری بین سے ذو کی نکال کر نکالتی جه اس کو اتار مت۔ ا جابرٌ نے کہا آپ کے ساتھ ایک بترار آدی تھے تو ہیں قتم کھاتا ہوں کہ سب نے کھایا نیبان تک کہ چھوڑ دیا اور اوٹ گئے اور بَانِهُ مُن ﴾ وبي حال تطأمل من بقتي اور آيا بھي وييا ہي جھااس کي ٠ رونيال بن رأبي حقيل-

للے سے کہ میہ کھانا سب کو کافی ہوجادے گا دوسر ک روایت ٹی حضرت انس کے بھی ایسانی معجز ہانہ کور ہے جب جند روٹیال جو کی ستر یاای آ وٹیول کو گانی سوگئی تھیں اس کا قسد آگئے '' تاہے۔



٣١٦هـ عن أُنْس بْنَ مَالِكِ رَصِي اللَّهِ عَمْدُ - بَغُولُ قَالَ ٱلْوَطَّلَحَةَ يُأْمِّ سُلَيْمٍ فَأَ سَمِعْتُ صُوْت رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ صَعَيْفٌ تُعْرِفُ هِهِ الْحَوْرَعَ فَهِلْ عَنْدُكِ مِنْ عَنَيْءَ فَقَالَتْ نَعَمُ فَأَحْرُخُتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ ثُهُمْ أَحَذَٰتُ خِمَارًا لَهَا فَلَمْتُ العُبُر بَيْغَضِهِ لَمُ دُسَّتُهُ نَعْتَ تُولِي وَرَدُّنِّي سُعُصهِ ثُمَّ أَرْسَلْنِي إلى رَسُونَ اللَّهُ عَالِيْهُوْ لَ فَدَهُبُّتُ مِهِ هُوجَـُنْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ جَالِمُنَا هِي النستحد ومعة التأمل فقلت عليهم فتال رَسُولُ ﴿ فَلَوْ عَلِيْكُ ﴿ أَرْسُلُكَ أَبُو طَلُحةً ﴾) تالُ فَقُلْتُ مِعِمُ فَقَالَ ﴿ أَلِطُعَامِ ﴾) فَقُلْتُ مَعَمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ عَلَيْظُةً لِمَنْ مَكُدُ (( **قُومُوا** )) عال فَالْطَلْقُ وَالْطَلْمُنَّ لِمُنْ أَلْدِيهِمْ خُسَى حَنْتُ أَبَّا طَلُّحَةً فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُو طَلَّحَةً يَّا أَمْ سُلُّكُم قُلُّ خَاءُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِبَّدُنَّا مَّا نُطُعِمُهُمَّ فَقَالَتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعَلَمُ قَالَ فَانْطَلَق ٱلُّو طَلُّحَةً حَنَّى لَقِيَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّكُ عَلَّهُ مَالُّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ إِلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعْلُهُ حَنَّى ذَحَلًا فَقَالَ رُسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ (﴿ هَلُمْي مَا عِنْدُكِ يَا أُمُّ سُلُيِّم ﴾) مَأْنُت بِدَلِكِ لُحَمِّر فَأَمْرِ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَفَتٌ وْعَصَرَتُ عَلَيْهِ لَمُ مُلَّلَمٍ عَكَّةٌ لَهَا فَأَدَمَتُهُ ئُمَّ قَالٌ فِيهِ رُّسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ

۱۲ انتها - کس بین مالک بطی افلہ عنہ سے روابیت ہے ابو طلحہ ر منی اللہ عنہ نے ام سیم کر منی اللہ عنبا ہے کہا ہیں نے رسول الله صلى الله مديد وسلم كي آوازين كزوري يأتي بي مجهة مول آپ بھو کے بیل تو تیر ہے یاس کچھ نے کھانے کو ؟وہ بولی ہاں ہے۔ پھروس نے جو کی کنی روٹیاں نکالیں ورا پی اوڑ سنی لی اں میں رونیوں کو لیپٹا اور میرے کیڑے میں جھیا دیا بھی میرے کو اوژ هاد یا ( بیخی ایک بن کیژے ہیں ہے چھے مجھے اوژ خادیا اور کچھ کیڑے میں روٹی چھیادی) پھر جھ کو بھیجار سول عند صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اس کوے کر گیا میں تے "پ کو متجد میں بیٹا ہوا پایا آپ کے ساتھ لوگ تھے میں گھڑ اربار ر نبول اللہ ا علی الله علیه و ملم نے فرمانی تھے کو ایو طلحہ رحتی الله عنہ نے جیجا ے ؟ شن نے کہاہاں۔ آپ نے فرویا کھانا ہے؟ میں نے کہاہاں۔ آپ نے اپنے سب ساتھیوں سے فرمایا اٹھواور آپ جلے۔ نیس سب کے سامنے جلا یہاں تک کہ ابو علی کے پاس آیان کو خبر ک- ابو طلحہ نے کہا اے ہم سیم ؓ رسول اللہ ؓ لو گوں کو لے کر تشریف ائے اور ہمارے پاس ان کے کھلائے کو پچھ تبیں ہے۔ ام سلیم نے کہا اللہ ور اس کار سول خوب مبالی ہے۔ پھر ابو طلحہ ہے اور رسول اللہ میں ہے آئے بڑھ کر لیے بعد اس کے آپ تشریف لائے اور ابوطلی بھی ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا اے ام سلیم تیرے پاک کیا ہے اور وہ میں روٹیاں لے کر آئی۔ آپ نے تحكم دياده سب رو نياں توزي گئيں چرام سليم نے تھوڑا گھی اس یروال دیاوہ گویاسالن تھا۔ پھر جواملہ تعالیٰ کو منفور تھا آپ نے

(2711) ﷺ آپ بنے وس وس کو بلایا کیونکہ پیالہ چھوٹا ہو گااور وس نے زیادہ آوٹیاس کے گر وصقہ نہ کرینکتے ہوئے۔اس صریت ہے ام سلیم ّ کی بڑی واز کی اور دینداری تاہت ہو لی کہ ابو طلحہ عمر اگئے ہے ۔ ویریٹان تھی ہو کیں۔

<sup>&</sup>quot; إلى ام سليمٌ ابوطحٌ كَى بِي فِي اور السُّ كَيَال تَهمِي-



بِقُولَ ثُمُّ قَالَ (( الْذَكِنَّ لِغَشْرُةٍ فَأَذِنْ )) لَهُمَّ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُنَّ خَرْخُوا ثُمٌّ قَالَ (﴿ الْلَأَنَّ لِعَشْوَةِ )) فَأَمْنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَيْعُوا لُمُّ حَرَّحُوا لُمُّ قَالَ (( الْذَنْ لِعَشَرَةِ )) حَتَى أَكُنَّ الْقَوْمُ كُلُّهُمُ وَشَيقُوا والْقُومُ سَيْغُولُ رَبُّكُلًا وَنُسَاتُونَ ٣١٧ - عَنْ أَبُس بُن مَالِكِ رَضِيُ اللَّهُ عَنُّهُ فَالَ يَعْدَى أَنُوطَلُحْنَمَ إلى رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَنْهِ وَ سَلُّمْ لِأَدْعُوهُ ۚ رَفَّتْ حَعْنَ طَعَامًا قَالَ فَأَقْمُلُتُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَعَ النَّاسِ فَنَظَرَ إِلَيَّ هْ سُنحَيِّتُ فَقُلْتُ أَحِبٌ أَبَا طَلحَهُ فَقَالَ لِلنَّاسِ (﴿ قُومُوا ﴾) فَقَالَ أَبُر طُنحُةٌ بَا رُسُولَ اللَّهِ رِئْمًا صنعت لُك شَيْعًا قَالَ فَمَسَّهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ ردعا مِيهَا بِالْبَرْكَةِ ثُمُّ قُالَ (﴿ أَدْجَلَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِي عُشَرُةً ﴾ وُفَالَ (( كُلُوا )) رَأْخُرُجُ لَهُمْ شَنًّا مِنْ تَنْنِ أَصَّابِعِهِ فَأَكَّلُوا خَنِّي شَعُوا غُخُرْحُوا فَقَالِ ﴿﴿ أَدِّحِلْ عَشَوْةً ﴾؛ فَأَكَلُوا خُلَّى بَبَعُوا فَمَنَا زَالَ لِلْاحِلُ عَشَرْةً وَيُخُرِحُ عَشَرَةً حَنِّي إِنَّمْ مُنْقَ مِنْهُمْ أُحَدُّ ۚ إِلَّا شَخُلَ فَأَكُلُ حَتَّى شَيعُ ثُمُّ هَيَّأُهُا فِإِدَا هِي مِثْلُهَا حِينَ أَكَلُوا مِنْهَا: ٣١٨ قُ عَنْ أَنْسَ بْنِ مُدَلِكٍ قَالَ تَعَنَّنِي أَبُو طَلُّحَةً إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيُّةً وَسَاقٌ الْحُدِيثُ بِنَحْوِ خَدِيثِ إِبِّنِ نُمَيْرِ غَيْرَ أَنَّهُ نَأَلَ في آخِرهَ ثُمُّ أَخَذُ مَا بُقِيَ فَحَمَعَهُ ثُمُّ دُعَا فِيهِ بِالْبُرَكَةِ ثُالَ نُغَاذَ كُمَّا كَانَ نَقَالَ ﴿ دُونَكُمْ هَلَا ﴾.

٩ ٣ ٩ ٥ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ أَمْرَ أَلُو طَلَّحَةً أُمُّ سُلُيْمٍ أَنْ تُصِنَّعَ لِلنَّبِيُّ عَلِيْقَةً طَعَاتُ لِنَفْسِهِ حَاصَّةً

فرمایا (دعاکی) بعداس کے فرمایا وس آدمیوں کو ہلاؤ۔ انہوں نے کھایا پیٹ جھر کرود نکلے بھر قرمایا اوروس کو بلاؤ۔ انہوں نے بھی تھایا میں ہو کر اور چلے بھر فرمایا ور دس کو بلاؤے بہاں تک کہ سب خصایا میر ہو کر اور چلے بھر فرمایا ور دس کو بلاؤے بہاں تک کہ سب نے کھالیا میر ہو کر اور سب سنزیادی آدمی تھے۔

ے ۱۳۵۰ انس بن ، لک رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے جھے ابو طلق نے جمیجار سول اللہ علیہ کو دعوت دینے کے لیے اور کھا تا انہوں نے تیار کیا تھا۔ بیس آیا اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے آپ نے میری طرف دیکھا مجھے شرم آئی میں نے عرض کیا ابو طلحہ کی وعوت قبول سيجئه سپ نے تو گوس سے فرما با چلور ابو طلحہ نے كہا یار ہول اللہ عظی امیں نے تو آپ کے لیے تموڑ اکھانا تیار کیا تھا۔ ر سول الله عظی نے اس کھائے کو جھوااور دعا کی اس میں برکت ہوئے کا پھر آپ نے فرویا میرے ساتھیوں میں سے وس آد میوں کو بلالے آپ نے قرمایا کھاؤ او رائی اٹھیوں کے ﷺ میں سے وکھ تکالا انہول نے کھایا اور میز انہوں کے ایم آن ایک فرزایا اور وس کوبلا کے انہوں نے بھی کھانیا ور تکلے پھراس طرت ۔ آپ ہزئن وکن کو اندر بالاتے اور وٹن وین باہر جائے بہاں تک کے 🕆 كُوْلُ النَّامِين سے بالی مندر باجو مير مند جواجو۔ پھر آپ نے اس کھانے کو ایک جگہ کیا تووہ اتناہی تھاجتناا نہوں نے نثر وع کیاتھا۔ ۵۳۱۸- ترجمه وی ہے جواوپر گزرانس میں پیاہے کہ بھر جو کھانا بچا ہے نے اس کو اکٹھا کیااور وعاکی اس بٹس بر کت کی وہ اتنا ہی موسمياجيسے بہلے تھا۔ بھر آپ نے فرمایا لے لواس کو۔

۵۳۱۹- ترجمہ وی جواویر گزرااس میں سے کہ آپ نے اپنا ہاتھ اس کھانے پرر کھا اور اللہ کا نام لیا کیمر فرمایا دس آومیوں کو



نَوْ أَرْسُلْنَي إِلَيْهِ وَمَدَق الْحَدَّابِت وَمَالَ فِيهِ فَوَصَّعِ النَّبِيُّ اللَّهِ يَدُهُ وَسَعْيَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَال (( الْمُلُولَ لَغَشُرة)) فَأَدِنْ لَهُمْ فَلَاحِلُوا فَقَالَ (( كَلُولَ وَسَعْمُوا اللَّهُ فَأَكْلُوا )) خَلَى فَعُن دَلِك بَنْمَائِسَ وَسَعُوا اللَّهُ فَأَكْلُوا )) خَلَى فَعُن دَلِك بَنْمَائِسَ رَخُلُا أَنْهُ أَكُلُوا لَيْنَ مَائِلًا لَيْنَ مَائِلًا لَيْنَ مَائِلًا لَيْنَ مَائِلًا لَيْنَ مَائِلًا لَيْنَ مَائِلًا لَيْنَ مَا فَعَلَى مَعْدَ دَلِك وَمَعْلُ النَّبِيْتِ مَا فَيْنَ مَالَّهُ لَلْمُنْ اللَّهِ مَا فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

مَّ اللهِ مَلْحَةُ عَلَى اللّهِ بَلِي مَالَكُ بِهِنَدُهُ الْقِصَّةُ فَي طَعْمَ أَبِي صَلَحَةً عَلَى النّبِي اللّهِ وَقَالَ فِيهُ فَقَامَ أَبِي طَلْحَةً عَلَى النّباب حَتَّى أَنِّى رَسُولَ اللهِ النّبا كَانَ شَيْءٌ رَسِيرًا فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْمَا كَانَ شَيْءٌ رَسِيرًا فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْمَا كَانَ شَيْءٌ رَسِيرًا فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْمَا كَانَ شَيْءٌ رَسِيرًا فَقَالَ لَهُ مِنْ مَالِكُ عَنِ لَنْمَ اللّهِ عَنِ اللّهِ عَنِ لَنْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنِ لَنْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَنْ لَنْمَ اللّهُ اللهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

طَلْحَهُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ مُصْطَحِعًا فِي لَمُسْجِدِ طَلْحَهُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ مُصْطَحِعًا فِي لَمُسْجِدِ يَتَقَلَّكُ مُصْطَحِعًا فِي لَمُسْجِد يَتَقَلَّكُ مَسُولً اللهِ عَلَيْكُ مُصْطَحِعًا فَي لَمُسْجِد رَائِتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ مُصْطَحِعًا فَي لُسُسُجِد يَقَلَّبُ خَلَعًا وَسَافَ لُحَديث وَعَالَ فِي تُمْ أَكُل رَسُولُ اللهِ صِلْي الله عَلَيْهِ وَقَالَ فِيه ثُمْ أَكُل رَسُولُ اللهِ صِلْي الله عَلَيْه وَ وَقَالَ فِيه ثُمْ أَكُل رَسُولُ اللهِ صِلْي الله عَلَيْه وَ صَلْحَةً وَأَمْ مُلَيْمٍ وَأَسَلُ مُنْ مَالِكِ وَفَصَلْتَ فَصَلْنَا فَاهْدَيْنَاهُ لَحَمِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَفَصَلَتَ فَصَلْنَا فَاهْدَيْنَاهُ لَحَم اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَفَصَلَتَ فَصَلْنَا فَاهْدَيْنَاهُ لَحَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَفَصَلْتَ فَصَلْنَا فَاهْدَيْنَاهُ لَحَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْه وَ وَقَصَلُتَ فَصَلْنَا فَاهْدَيْنَاهُ لَحَمْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

مَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ وَ مَلْمَ اللَّهُ عَلَمُ وَ مَلْمَ اللَّهُ عَلَمُ و مَلْمَ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقُلَا مُعَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقُلا مُعَالِمُ وَقُلا مُعَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ ا

م ۱۳۲۷ فی استان کے استراجی وی جو او پر محمر رائات میں میں ہیں ہے کہ اور صفحہ ا اور وازے پر کھرے ہو ہے پیمال تک کہ رسول القد سبی ابنہ علیہ ا و شلم پاکس آئے اور عرض کیا پارسول الفذا میزے پاش جھوڈ اسا کھانا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو کے آباللہ جس جلا بدائن میں ا بر کت وے گا۔

۱۳۳۱ - ترجمہ وی ہے جواد پر گزران میں بیرے کے پھر رسول اللہ عظیمہ نے اور گھروانون نے کھایااورا تنا کھانا بچاکہ اسپے بمسابوں کو بھیج

ب ۱۳۲۴ میں مالک رضی اللہ عند سے روایت ہے ابوطلی نے رسول اللہ علی کو بینیا کے پاس اور کہا ہیں نے رسول اللہ بینیا کو بینیا کو بینیا ہوں کہ آپ بینو کے دیکھا ہے اور کہا ہیں نے رسول اللہ بینیا کو بینیا ہوں کہ آپ بینو کے بین اور بینیا ہوں کہ آپ بینو کے بین اور بینیا ہوں کہ آپ بینو کے بین میں بینیا کو این میں بیا ہے کہ پیمر رسول اللہ بینے کہ ایمر رسول اللہ بینے کھایا کو دائر کا طابی کے اور اس میں بیا ہے کہ بیمر رسول اللہ بینیا کو این میں بیا ہو بینیا کو دھے بینیا۔

٥٣٢٣- انس بن ما مک سے زوایت نے راسول اللہ عظی کے پاس ایک دان آیا میں نے وقع الآپ انہے صحبہ کے ساتھ ہیٹھے جی اور ویٹ پڑا یک پنگ پالٹم سے ہیں ۔ اسامہ نے کہا مجھے شک ہے کہ وقتر کا مجھی اُسر کیا یا تعین ایس میں نے آپ کے کسی صحابی سے ابوچھ سے وق



١٣٢٤ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكَ ١٣٣٠ - رَجِمَهُ وَالْكِيرُ أَرْدِلِ الْهِي فِي طَعَامِ أَبِي طَلْحُةَ لَحُوْ خَارِرْتِهِمْ.

بَابُ جَوَاذِ أَكُلِ الْمَرَقِ وَ سَيْحُبَابِ أَكُلِ الْيَقْطِيْن

و ٣٧٥ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ يَقُولُ إِنَّ حَيَاطًا وَعَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ وَلَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ فَعَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ وَاللهِ عَلَيْكُ وَلَكَ مَالِكِ فَلَحْبُتُ مِعْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ وَلَكَ وَلَكَ اللهِ عَلَيْكُ وَلَكِ اللهِ عَلَيْكُ وَلَكَ اللهِ عَلَيْكُ وَلَمْ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ وَلَمْ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ وَلَمْ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَمْ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَمْ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْكُ وَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

آپ نے کول ہائد حی ہے؟ اس نے کہا بھوک کی وج ہے۔ میں ابوطلحہ کے پاس گیاوہ عاو تد سے اس سیم کے جو ملحان کی بھی تھی اورش نے کہا ہیں نے رسوں اللہ علی کو دیکھا آپ نے اپنے بیت اورش نے کہا بھوک کی اید حق ہے۔ میں نے آپ کے ایک سحائی ہے یو چھا تو اس نے کہا بھوک کی وجہ سے ہائد حمی ہے یہ سن کر ابوطلحہ میرکی ماں کے پاس کے بال کے اور یو بھا تیرے ہاں بچھ کھانے کو سے؟ وہ یو ٹی مال کے بال کے اور یو بھا تیرے ہاں بچھ کھانے کو سے؟ وہ یو ٹی مال کے بین روٹی میں اور جو ور کھا ہے جب اور جو ور کھا ہے جب اور جو ور میں کوئی جس کوئی جس اور جو ور میں جس کوئی جس کوئی جس اور جو ور میں جس کوئی جس کوئی جس کوئی جس کوئی جس کوئی جس کی تھے جس اور جو ور میں تھے۔ میں تو کھانا کم پڑے گا۔ پھر بیان کی صوری کی میں تھے۔ میں تھے۔ میں تو کھانا کم پڑے گا۔ پھر بیان کی صوری کوئی جس کوئی ور بے تھے۔ میں ت

#### باب: شور با کھاٹااور کدو کھانے کا بیان

۵۳۲۵ - انس بن مامک رضی اللہ عندے روایت ہے ایک در زی
اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی و موت کی کھے کھانا پکایا۔ انس
رضی اللہ عنہ نے کہا شی جمی آپ کے ساتھ سیاس کھائے پر پھر
آپ کے سامنے جو کی روٹی لائی تخااور شور با آیا جس میں کدو تھا اور
بھتا ہوا گوشت۔ حصر ت انس رضی اللہ عنہ نے کہا میں دیجنا تھا
رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم بیا۔ کے کناروں سے کدو کوؤھو ناکر
معات نے اکس روز سے جمعے بھی کہوسے محبت ہے۔

(۹۳۲۵) ہے اسے مطوم ہواکہ و عوت قبول کر ناور سے ہاہ و ورزی کا کب حدیہ ہے اور شور ہا۔ و سے ہے۔ اور کدو کی قضیات نگی اور جو ہوگہ معلوم ہو کہ کدو کو و سے برکھنہ جا ہیں۔ اور ورزی کا کب حدیہ ہو کہ کدو کو و سے برکھنہ جا ہیں ہے عاصل اور یہ ہمی معلوم ہو کہ کدو کو و سے برکھنہ ہو اور یہ جو اس کر وابیت میں ہے کہ آپ بیالہ کے محمل کرتے پر اور وسٹر خوال کھانے والوں کو مستمہ ہے محدوج رکمی کو کھانٹا آبر جیزیان کو براند معلوم ہو اور نے جو اس میں ہے کہ آپ بیالہ کے کاروں ہے دو سرے کہ و سرے کہا ہے والوں کو کر است کاروں ہے کہ دو سرے کہا ہے والوں کو کر است میں دو سرے کہا ہے والوں کو کر است کو دو سرے کہا ہے والوں کو کر است کے آب رکمی ہواور دولوں اور کی سے کہ دو سرے کہا تھا کہ ہواور دولوں اور کہا ہے کہا تھا کہ برکمی ہوتھ ہوتھ ہوتھ کہا تھا کہا ہے اور شوری ہے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہوتھ کو برکمت حاصل کرتے یہاں تک کہ آپ کی تھو کے میاد کہا ہے موجوں پر ملخے۔ (تووی)

وَمُونَ اللّهِ مَثَلِثُهُ وَحُنُ قَالَ دَعا رَصِي الله عَدْهُ قَالَ دَعا رَسُولَ الله عَلَيْهُ فَحِي، وَسُولَ اللّه عَلَيْشُهِ يَأْكُلُ وَسُولُ اللّه عَلَيْشُهِ يَأْكُلُ وَسُولُ اللّه عَلَيْشُهُ يَأْكُلُ مَنْ فَعَا مَنْ فَلَكَ مَنْ وَلَكَ مَنْ وَلَكَ مَنْ فَعَلَا وَلَعْحَمُهُ قَالَ عَلَمًا وَأَنْتُ وَلِكَ حَعَلَتُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا مَنْمًا وَأَنْتُ وَلِكَ حَعَلَتُ أَلْفِيهِ إِلَيْهِ وَلَا أَضْعَمُهُ قَالَ عَمَا لَهُ فَعَالَ آمِنٌ فَعَا خَعَلَتُ أَلْفِيهِ إِلَيْهِ وَلَا أَضْعَمُهُ قَالَ فَعَالَ أَمِن فَعَا وَلَكَ عَلَيْهِ وَلَا أَضْعَمُهُ قَالَ فَعَالَ أَلْمِنْ فَعَا وَلِيكَ عَلَيْهِ وَلَا أَضْعَمُهُ قَالَ فَعَالَ أَمْسٌ فَعَا وَلِيكُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا

٣٩٧ - عُنَّ أَسَى بَيْنَ مَالِيكِ أَنَّ رُحُلًا خَبَّاطُا دُعًا رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَأَمِ وَرَاد هَال تُاحِتٌ فَسَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ فَمَا صَبْغِ لَي طُعَمّ يُعْدُ أَفْدِرُ عَلَى أَنْ أِيصَنْعَ فِيهِ ذَبَّاءً زَلًّا صَنعُ بَابُ اسْتِحْبَابِ وَصْعِ النَّوْكِي خَارِجَ النَّمْو ٣٢٨ عنْ عَلْدِ اللهُ بَيْنِ السُّرِ قَالَ مِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ عَلَى أَبِي فَالَ فَقُرَّنْنَا إِلَٰهِ طَعَامًا وَوْطُنَةً فَأَكُلَ مِنْهَا نُمُّ أَتَى بتُمْر مكَانَ بأَكُلُهُ وَيُنْقِي النُّوَى يَثْنَ إِصَيْغَيْهِ ﴿ أَنْ وَيَحْمَعُ الْسَكَانَةَ وَالْوُسْطَىٰ قَالَ شُعْبَةً هُوۤ ظُنَّى وَهُوَ فِيهِ إِنَّ شَاءُ اللَّهُ إِلْقَاءُ النُّوكِي نَبْنُ الْإِصْيَعَيْنِ نُمُّ أَتِيَ سَلَرَابٍ فَشَرِيَةً نُمِّ نَاوِلُهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ قُال فَقَال أَبِي وَأَحَدُ بِبِجَامٍ دَاتُتِهِ ادْعُ اللَّهُ لَنَا فَقَالَ ﴿ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي مَا رَرَقَتَهُمُ وَاغْبِرُ أَفُّمُ وَارْحَمْهُمْ )).

مسلم الله على الله عند سے روایت ہے رسول الله علی آیا ۔

مسلم فران کے وعوت کی بین بھی آپ کے سرتھ گیا وہاں شور یا آیا
جس میں کدو تقار سول الله علی کے کدو کھانا شروع کیا بڑے
مرے نے جب بین نے یہ دیکھا تو میں کدو کے گلاے آپ ک
طرف ڈال تقااور خود نہیں کھا تا تھا۔ اٹس نے کہاائی روڑ ہے جھے
کدو بیند ہوگیا۔

۔ ۱۳۲۷ - انس بن مالک سے روابیت ہے ایک ورزی نے وعوت کی رسول النڈ کی اٹھازیادہ ہے اس روابیت میں کہ انس نے کہا پھر جو کوئی کھانااس کے بعد میرے لیے تیار کیا گیااور جھے سے ہو سکااس میں کدوشریک کردگیا۔



٣٧٩ - عَنْ شُعَبَة بِهِذَا الْمَاسَادَ وَلَمْ بَسُكُما فِي ١٩٣٢٩ - بَرْجِمَهُ وَكَالَتِ جَوَاوِيرِ كُرْراب إلْقَاءِ النُّوكِي بَيْنَ \* مَسْغَيْنٍ.

#### بَابُ ﴿ الْقِشَآءِ بِالرُّطَبِ

 ٣٣٠ عَنْ عَنْدٍ شَهِ بْن سَعَفْمُ قُالَ رَأَيْتُ رَّ مَنُولَ اللَّهِ عَلِيْكُهُ يَأْكُلُ الْمَقِنَّاءُ بِالرَّطَبِ.

بَابُ اسْتِحْبَابِ تُوَاضُعِ الْآكِلِ وَصِفَةِ قُعُودِهِ ٥٣٣١ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ

صَلِّي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم أَفَّعَيًّا يَأْ كُلُّ نَمْرًا.

٣٣٣ –عَنْ أَنَسِ رَضِيِّ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنِيُّ رْسُولُ اللهِ صَنَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِتَنْمُ فَخَمْلَ النِّسيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَمِزٌ يَأْكُلُ مِنْهُ أَكُلًا دُرِيعًا وَفِي رِرَيَةِ زُهْئِيرٍ أكثا خيا

## بَابُ النَّهِي عَنِ الْقِرَانِ فِيْ <u>جُمَاعَة</u>

٥٣٣٣ عَنْ جَبَلَةَ بْن سُحَبِّم فَالَ كَانَ ابْنُ . الزُّبيْرِ يَرُزُوْقُنَا التُّمْرَ قَالَ وَقَدْ كَانَ أَصَابُ النَّسَ يُوْمَجِّدٍ حَهَدٌ وَكُنَّا نَأْكُلُ فَيَمْرُ عَلَبُنَا ابْنُ عُمَرَ وُنَحْنُ نَأْكُلُ فَيَقُولُ لَا تُقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ

## ا باب محجور کے ساتھ ککڑی کھانا

\* ۱۳۳۵ - عبداللہ بن جعفر رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے جی نے دیکھار سول اللہ ﷺ کو کگڑی کھاتے ہوئے مجور کے ساتھ یہ

## باب کیونکر بیٹی کے کھانا جا ہیے

اسوسوے۔ انس بن مالک ہے روایت ہے بیس نے رسول اللہ عظیم کودیکھا آپ قعاء کے طور پر بیٹے تھے تھجی دیکھار ہے تھے۔ ۵۳۴۲ مصرت الس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے ر سول الله على كلى كال محبورين أنس أب ان كوده بالنت كل اور ای طرح بیشے سے جسے کوئی جلدی میں بیٹ ہے ( جن اکڑوں) اور جلدی جلدی اس ش سے کھارے تھے (کیونک آپ کودومز اکوئی کام در پیش ہوگا)۔

ہاب : جب لوگوں کے ساتھ کھا تاہو تو دورو لقے یادو دو تھجوریں ایک بارنہ کھائے

ساسس - جلد بن تحيم عدوايت بعدالله بن زيرابهم كو تحجودین کھناتے ان رٹول ہو گوں پر تکلیف تھی (کھانے کی) ہم کھارے نے کے عیداللہ بن عمر رضی اللہ عنماسائے سے نکلے اور انہوں نے کہارو دو لقے مت کھاؤ (ملاکر) کیو تک رسول اللہ صلی

(۵۳۲۰) 🛪 ای بی بری مسلمت ہے کہ تھجور کی حرارت اور گڑی کی پردوت کی کراعتدال ہو جادے اور تھجورے جو شدت صفر اکی جو ت<u>ن جرونہ بورے۔</u>

(۵۳۶۱) بنا اقعاد کا بیشمناییب که سرین زشن سے نگادے ورود وی جذالیاں کاری کردیوے۔

﴿٣٣٣﴾ ﴿ وَوَلِنْكُمْ إِنْ وَكَكِورَ مِنْ فِي رَبِادِهِ أَيْبَ بِإِنْ الْحَاكَرِ كَلَانًا مَعْ ہے اس ليے كه جماعت بين اوروں كونا كوار ہو گا۔ دوسرے مير كه کھانے میں سب کا حن نے پھر اور وں سے زیادہ کھاجا تامر وت کے خلاف ہے اور یہ نہی تحریک ہے یابطور کراہت اور اوب کے ہے اور سمج ہیہ ہے کہ اگر کھانا مشترک ہو تو حرام ہے بغیراج زیت اور شر کا ، کے اور جوا یک مخض کو ہو تو اس کی رضا مندی کے بغیر حرام ہے اگر کھاتا قلیل ہواور جو کھانا بہت ہونت مجی اوب کے خلاف اور مکر ووہ - (نووی مختصر !)



صنّى لله عليه و سلّم ألهى عن اأباقرار إلّا أن يستأدن الرخل أخاة فال شغنة لا أزى هذه الكنمة إلّا من كلِمةِ اللهِ غمر بغني الدَللَةِ فَالَ مَنْ كَلِمةِ اللهِ غمر بغني الدَللَةِ فَاللهِ اللّهَ فَاللّهُ عَمْر بغني الدِللَةِ فَاللّهُ وَلَلْمَ فِي الدَللَةِ فَاللّهُ وَلَلْمَ أَنْ اللّهُ وَقَدْ آذَانَ أَصَالَ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ أَنْ اللّهِ وَلَا فَاللّهُ وَقَدْ آذَانَ أَصَالَ اللّهِ وَلَا فَاللّهُ وَقَدْ آذَانَ أَصَالَ اللّهِ وَمَوْفِ حَيْدً.

٥٣٣٥ عَنْ حَنْهُ بْنِ سَلَحَبْهِ قال سَمَعْتُ اللهِ عَمْر فال سَمَعْتُ اللهِ عَمْر فَقُولُ تَهْمِ لَ اللهُ عَالَمَتُهُ أَنْ يَقُولُ اللهُ عَالَمَتُهُ أَنْ يَقُولُ اللهُ عَالَمَتُهُ أَنْ يَقُولُ اللهُ عَالَمُ اللهِ عَلَى بِسَتَأْدِدَ أَصْلِحَاتِهُ أَنْ يَقُولُ اللهِ عَلَى بِسَتَأْدِدَ أَصْلِحَاتِهُ أَنْ يَقُولُ عَلَى بِسَتَأْدِدَ أَصْلِحَاتِهُ أَنْ يَقُولُ عَلَى بَسْتَأْدِدَ أَصْلِحَاتِهُ أَنْ يَقُولُ عَلَى بَسْتَأْدِدَ أَصْلِحَاتِهُ أَنْ عَلَى بَسْتَأْدِدَ أَصْلِحَاتِهُ أَنْ إِنْ يَعْمَلُونُ أَنْ عَلَى بَسْتَأْدِدَ أَصْلِحَاتِهُ أَنْ إِنْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

َ بَابُ فِي ادَّخَارِ النَّمُو وَ يُحُوِفُ مِنَّ الْأَقْوَاتِ لَلْعِيَالُ

٣٣٦٠ عن عائشة أنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ قَالَ (( لَا
 يَخُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمْ لِلْهُورُ )). . . .

٥٣٣٧ – عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَنْظُ (ر يَا عَائِشَةُ بَيْتُ لَا تُمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ جِياعٌ أَمْلُهُ يَا عَامَشَةُ بَيْتُ لَا تُمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَمْلُهُ إِنْ جَاعٍ أَهْلُهُ فَاللهَا مَرْتَيْنِ أَرْ ثَلَاثًا ))

إِ بَابُ فَضِّلِ تَمْرِ الْمَدِينَةِ

٣٣٨ –عَنْ سَعْدِ بْنِ أَنِيَ وَقَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَكُلَ سَبَّعُ اللهُ عَنْهُ أَكُلَ سَبَّعُ أَكُلُ سَبَّعُ أَكُلُ سَبِّعُ أَكُلُ سَبِّعُ لَمْ أَيْطُورُهُ لَمُواتِ مِمَّا بِيْنِ لَابْتُهَا حِينِ يُصْبِعُ لَمْ أَيْطُورُهُ سَمْرًاتُ مَنْ خَتَى يُصْبِعِ ﴾

٥٣٣٩ عنْ سغد بْن أبي وقَاص يَقُولُ سَمَعْتُ رَسُونَ اللَّهُ عَلِيْكُ اللَّهِ عَجُونُهُ لَمْ بَعُولُ اللَّهُ عَلِيْكُ لَمْ اللَّهُ عَلَيْكُ لَمْ اللَّهُ عَلَيْمُواكَ عَجُونُهُ لَمْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَمْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَ

الله عليه وسلم نے اس سے متع كيا ہے مگر جب اپنے بھائی سے جازت ليون مر جب اپنے بھائی سے جازت ليون مر بيان عمر ا

۳ ۳۳۳ - ترجمہ وی ہے جو اوپر گزرااس میں ند شعبہ کا قول ہے۔ بندلو گوں پر تکلیف ہونے کاؤ کر ہے۔

۵۳۳۵ جبلہ بن تحیم سے روایت سے بل نے جیداللہ بن تمرّ نے ساوہ کہتے تھے منع کیارسول اللہ بھٹا کے دو تھوری ملا کر کھانے سے جب تک اپ ساتھیوں سے اجازت نہ لیوں۔ یاب: تھجوریااور کوئی فلہ وغیرہ بال بچوں کے لیے جمع کرر کھن

۱۳۳۳ - حضرت عائشہ نے روایت ہے رسول اللہ عظامے نے قربایا وہ گھرواسلے میمو کے ندر ہیں گے جن کے پاس مجور ہو۔ ۲۳۳۵ - حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے کہار سول اللہ عظامیہ نے قربایا اے عائشہ اجس گھر میں محبور شہیں ہے وہ گھر والے مجو کے ہیں ووبار میں قربایا نین بار۔

باب مدينه كي تفجور كي قضيات

۵۳۳۸ - سعدین آئی و قاص رضی الله عند سے روایت ہے رسول آ الله عَلِی ہے قرمایا ہو شخص سامت محبورین مدینہ کے دوثوں میدانوں کے اندر کی کھ لیوے صبح کے وقت اس کوشام تک کوئی زہر انتصال نہ کرے گا۔

۱۳۳۹ - سعد رضی اللہ عقد سے روابیت ہے میں نے خار سول اللہ اللہ اللہ فی فی نے خار سول اللہ اللہ اللہ فی فی فی مرات مجوری مدینہ کے دوتوں میدانوں کے اندر کی کھالیوں فیج کے وقت اس کوشام آنک کوئی زہر

يَضُونُهُ ذَلِكَ الْيُومُ سُمٌّ وَلَا سَخْرٌ ﴾.

 ٤٠٤ عن ٥ مم بن هائب بهذا الْإِسْلَادِ عَنْ رَا اللَّمِيُّ مُؤَكُّ مَدُدُ اللَّهُ وَاللَّهُ سَمَعُتُ اللَّبِيُّ عَلِيُّهُ ١. ٢ ٢ ٣ ٥ – عنَّ عامَشة أنَّ رسُون الله إصلَّى الله عَيْهِ وَ سُنَّمَ قَالَ ﴿ إِنَّ فَي عَجُوةَ الْعَالِيةَ

﴿ شِفَاءُ أَوْ إِنَّهَا تِوْيَاقًا أَوْلَ الْمُكُوَّةِ ﴾

بَابُ فَضُل تُمْرِ الْمَدِيْنَةِ

🗝 🖰 عن سعيد ئين والكبر بن إغمرو أبن نُعَلُّلُ وَاصِيَ اللَّهُ عُنَّهُ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيُّ صَنَّهِ لَهُ عَلَمُهِ وَ سَلِّم فُولُ ﴿ الْكَمْأَةُ مِن الْمِنَ وَمَازُهُ اللَّهُ لِلْعَيْسِ )).

٣٤٣ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ رَيْدٍ قِال سَعِتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنَّ الَّهُولُ ﴿ الْكَنَّاةُ امِنَّ الَّهُنَّ رَ مَّاؤُهَا فِهَاءٌ لِلْغَيْنِ ﴾).

عَنْ إِسَعِيدِ بْنِ رَبَّدِ عَنِ اللَّهِيُّ عَيْفَةً \* إِنَّهُ مِنْ مِعْدِونَ بِوَاوَرِ كُرْدِك قَالَ شَعْيَةً لَمَّا حَدَّثَنِي بِهِ الْحِكُمُ لَمَّ أَنْكُرْهُ مِنْ حُدِيثِ عُبْدِ الْمَلِكِ.

> ٣٤٥–عَنْ سَعِيدِ أَنِ زَنْدِ لَن عَمْرِو لِن نَفَيْل فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ ٱلْكَمْأَةُ مِنْ الْمِنُّ ٱلَّذِي أَنْرُلَ اللَّهُ تَبَارُكَ وَتَعَالَى عَلَى بَنِي إِسْرُاثِيلَ وَمَازُهَا شَفَّاءُ لِلَّغَيْسِ )).

> ٣٤١ - عَنْ شَعِيدِ بْن زَيْدٍ عَى انْشَيْ أَبَلِكُ قَالَ ﴿ أَوْ الْكُمَّأَةُ مِنَّ الَّمْنَّ الَّذِي ۚ قُولَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْغَيْنِ ﴾

٧ ٢ ٢٥ - عنْ سعيد نْن زَيْدٍ بَقُولَ عالَ رِسُولُ \* لَهُ ١ ٤ ٢٠ ٥٣ - تَرْجِمه وَبَي جِواوير كُرْرا عَيْثُ ﴿ الْكُمْأَةُ مِن الْمَنَ الَّذِي ٱنْوَلَ ﴿ فَمُ عَرُوجَلُ

القصاب كرب كاندكوني جادويه

۵۳۴۰ ترجمه وی ہے جوادیر گزرایہ

الم الم - الم الموسين فانشر في روايت برمول ابتديك في فره ما ما بيد (وه حسد مدينه كاجو نحيد كي طرف يهيو تين مبل پيسنھ میل تک) کی مجوو میں شفاہے یاوہ تریاق ہے صبح عی صبح-ې ب: تحقىمى كى فضيات اور <sup>تېم</sup>نگەر كاعلاج

۵۳ ۳۲ سعید بن زید یت روایت نے رسول اللہ عظیمہ ہے میں نے سنا آپ فرمائے مٹھے کھٹھی من سے سے (لیعنی وہ من جو کی اسر امکل پر از ٹانفااگر چہ وہ مثل ترجیمین کے تھا ٹگرینے بھی خودرو ہے تو میں من کی طرح ہوا)اوراس کا پانی سئیر کی دواہے۔ ۵۳۴۳- زیمهرویی جواویر گزرل

۵ م ۵۳ - سعید بن زید رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله غلیه و ملم نے قرمانیا تعنعی اس من میں ہے ہے جس کو لللہ تع لی نے بنی امر انتل نیز اجار اتھا اس کایائی آئے کی دواہے۔

۴۳ ۵۴ - ترجه وی جواد پر گزرا



عَلَى بُنِي إِسْرَائِيلُ وَمَازُهَا شِفَاءٌ لِلْغَيْنِ)).

٣٤٨ – عَنْ سَعِيادِ ثَنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللّ اللهِ عَنْجِطْتُهُ الْكُمْأَةُ مِنْ الْمَنْ وَاللَّهِ هَا سَمَاءٌ بِلْعَيْسٍ.

بَابِ فَضِيلَةِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْكَاثِ

٣٤٩٥ - عَنْ خَارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ وَ مَلْمَ عَنْهُ وَاللهِ وَ مَلْمَ عَنْهُ وَاللهِ عَلَمُ وَ مَلْمَ اللهِ عَلَمُ وَ مَلْمَ اللهِ عَلَمُ وَ مَلْمَ اللهِ عَلَمُ وَ مَلْمَ اللهِ عَلَيْهُ وَ مَلْمَ اللّهِيُ صَلَّى الله عَلَيْكُمُ وَاللّهُ اللّهِيُ صَلَّى اللهِ عَلَيْكُمُ وَ إِللّهُ اللّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْكُمُ وَ إِللّهُ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَ إِللّهُ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَ إِللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ تَكَاذَكُ رَعَبْتُ وَعَلّمُ مِنْ اللّهِ تَكَاذَكُ رَعَبْتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَلْ مِنْ اللّهِ تَكَاذَكُ رَعَبْتُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللّ

#### مَّابُ فَضِيْلَةِ الْخُولُ

٥٣٥-عَنَّ عَائِشَةُ (رَضِيُ الله عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُ عَالَكَ وَ الْإِدَامُ الْحُلُّ ))
 عَنْ سُلَيْمَاتَ بْنِ بِلَالِ بِهَذَ الْإِسْنَادِ وَقَالَ (( بِعْمَ الْأَدُمُ )) وَتَمْ يَشَلَكُ أَ

٣٥٦ - عَنْ جَانِرِ أَنْ عَبْدِ الله (ضبى الله عَنْهُمَا أَذَّ النّبِيُّ صَلَّيَ الله عَنْدُو وَ سَلَم سَأَلَ أَمْنَهُ اللَّذُمُ النّبيُّ صَلَّي الله عَلَنُو وَ سَلَم سَأَلَ أَمْنَهُ اللَّذُمُ اللّبَيْ صَلَّلَ عَلَنُوا إِلّهُ عَلَنُوا إِلّهُ عَلَى اللّهُ الل

٣٥٣٥ – عَنْ حَامِرِ بَنِ عَنْدِ اللَّهِ ءَقُولُ أَحَدُّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَ سَلَّمُ بِنَدِي ذَاتَ

۵۳۴۸ - ترجمه ونی جواویز گزرن

## باب: راک کے سیاہ پھل کی فضیلت

۹۳۳۹ - جاہرین عبداللہ دخی اللہ عنجما ہے روایت ہے ہم رہول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے مر الظہر الن میں (جو مکہ سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے مر الظہر الن میں (جو مکہ سے ایک منزل پر ہے ) اور ہم کہائے چن دیے جتھے (کہائے کہتے ہیں اراک کے کچل کو اور اراک ایک جنگی در خت ہے )۔ رسول اللہ ایک نے فرمایا ہود کھے کر چنو۔ ہم نے عوض کیایارسول اللہ ایسا سعلوم ہوتا ہے جسے آپ نے جمریاں چراکی جی ایسا تبین ہوا جس نے مرایا ہاں اور کوئی جی ایسا تبین ہوا جس نے مرایا ہاں اور کوئی جی ایسا تبین ہوا جس نے مرایا ہاں اور کوئی جی ایسا تبین ہوا جس نے مرایا ہاں اور کوئی جی ایسا تبین ہوا جس نے مرایا ہاں اور کوئی جی ایسا تبین ہوا جس نے مرایا ہیں تبین ہوا جس

#### باب سركه كي قصيلت

۱۳۵۰ - ام امومنین حفرت عائشه رضی الله عنهای روایت ب د سول الله منطقهٔ نے فرمایاا چھاسمالن ہے سر کر ۔ ۱۳۵۰ - ترجمہ وی ہے جواو پر گزرل

۱۳۵۲ - جاہر ہن عبداللہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروالوں نے آپ ہے سالن مانگا کئے کیے ہمارے پاس بچھ نہیں ہے سوا سر کیہ کے۔ آپ نے سر کہ منگولیا پھراس ہے روٹی کھائی اور فرماتے تھے کہ سر کہ انچھاسالن ہے مرکہ انچھاسائن ہے۔

(۵۲ م) الله كيونكر بكريال قيرات سے تواضع بيد موتى ب منطوت كي وجد سے ول صاف مو تاہم الكريال قيرات فير آو ميول كي تيرات كي ليافت وبدا تو تي ب- (تووى)



بُومٍ إِلَى سَزِيهِ فَأَخْرَجَ إِينِهِ فِلْقًا مِنْ خُبُرٍ فَقَالَ ( (( فَمَا هِنْ أَهُم )) فَقَالُوا لَا إِلَّ شَيَّةً مِنْ خَلَّ فَالَ (( فَإِنْ الْمُحَلِّ لِعْمَ الْأَدُمُ )) قَالَ خَايِرٌ فَمَا وَلُتُ أَخِبُ (( الْحَلُّ مُنَدُ )) سَمِعْتُهَا مِنْ ثَنِيً (لَتُ أَخِبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ مَنْلُمَ وَ قَالَ طَلّحَةً مَا وَلَتَ أَجِبُ الْخَلُّ مُنْذُ سَيعْتُهَا مِنْ طَلِحَةً مَا وَلَا طَلّحَةً مَا وَلَا عَلَيْهِ وَ مَنْذُ سَيعْتُهَا مِنْ عَايِرٍ .

٣٥٤ - عن خاير بن غيد الله أن رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَخَذَ بِيْدِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ البنِ عَلَيْهُ إِلَى فَرَلِهِ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى فَرَلِهِ (( فَيَعْمَ الْأَذُمُ الْخُلُ )) وَلَمْ عَلَيْهُ إِلَى قَرْلِهِ (( فَيَعْمَ الْأَذُمُ الْخُلُ )) وَلَمْ يَعْدَهُ.

خَالِسًا فِي دَالِي فَمَرُّ بِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَالَالَمُ فَالْمَارِ فَمَرُّ بِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَأَشَارً فَلَمْ فَعَلَمْ فَالْمَالُمُ فَا فَكَ فَالْمَالُمُ فَا فَكَ فَالْمَالُمُ فَا فَكَ فَالْمَالُمُ فَا فَلَا فَلَا

٣٥٦ - عَنْ أَبْنَى آثَيُوبَ ٱلْأَنْصَارِيُّ رضى الله عنه فَالِ كَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أَتِيَ بِطْعَامِ أَكَنَ مِنْهُ وَبَعَثَ بِمُصَلِّلِهِ إِلَيُّ وَإِنَّهُ بَعْتَ إِلَيُّ يَوْمًّا بِهُضَلَّةٍ لَمْ يَأْكُلُ مِنْهَا لِأَنَّ فِيهَا

کے آپ کے پاس لائے گئے آپ نے فرملیا سالن شیں ہے؟

اوگوں نے کہا کھ نہیں سرکہ ہے آپ نے فرملیا سرکہ تو اٹھا

ماان ہے۔ جایڑ نے کہا اس دوز سے مجھے سرکہ ہے مجت ہوگی

جب سے میں نے آپ سے یہ سنااور طلحہ نے کہا (جواس حدیث کو

روایت کرتے ہیں جاہر رضی اللہ عنہ سے) جب سے میں نے یہ

حدیث جائڑ ہے تی جاہر رضی اللہ عنہ سے) جب سے میں نے یہ

حدیث جائڑ ہے تی جی بھی سرکہ پہند ہے۔

حدیث جائڑ ہے تی جواویر گزرا۔

۵۳۵۵ - جابر رضی اللہ عند ہے دوایت ہے جس اپنے گھر جس بیشا فائر سول اللہ علی ہے ہے ہے۔ گزرے اور بھے کواشارہ کیا بیس آپ کے پاس گیا آپ نے میر اہا تھ بھڑ لیا پھر بم چلے یہاں تک کہ آپ آپ نے میر اہا تھ بھڑ لیا پھر بم چلے یہاں تک کہ رک آپ آپ نے جرے پر پہنچ اور اندر گئے 'پھر جھے اجازت رک تو کوں دی تو اس بی بی نے پروہ کیا آپ نے بوچھا پھے کھاناہے ؟ ہوگوں نے کہا ہاں۔ پھر تین روٹیاں آپ کے سامنے لائی گئیں اور چھال کی ایک وستر خوان پر رکھی گئیں۔ رسول اللہ گئے ایک روٹی کا اس کو میرے سامنے رکھا کو اینے سامنے رکھا پھر دوسری روٹی کی اس کو میرے سامنے رکھا بھر تیسری روٹی کی اس کو میرے سامنے رکھا اور تیسری روٹی کی اس کو میرے سامنے رکھا اور آد سی میرے سامنے رکھا اور آد سی میرے سامنے رکھا اور آد سی میرے سامنے کے اوسی این ہے؟ لوگوں نے کہا دور آد سی میرے سامنے 'پھر فرایا کی سامن ہے؟ لوگوں نے کہا دور آد سی میرے سامنے 'پھر فرایا کی سامن ہے؟ لوگوں نے کہا میں مرک ہے۔ آپ نے فرایا لاؤسرکہ تو بہتر سامن ہے۔

أ باب: كبن كانادرست ب

۵۳۵۷ - ابوابوب انصار کی رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ علیٰ کے پاس جب معانا آتا آپ اس میں سے کھے تے اور جو بچنا وہ جھے بھیج دیتے۔ ایک بار آپ نے کھانا بھیج اور اس میں سے میں سے شہیل کھایا کیونکہ اس میں لہمن تقالہ میں نے آپ سے بوچھا کیا



أَدِمًا مَمَالَنَهُ أَخَرَجُ مُوَ قَالَ ۚ (﴿ لَمَ وَلَكُنِي الْخَرَهُهُ مِنْ أَجُلَ رِجِهِ قَالَ قَالَ أَلَاكُونَهُ مَا تَكُرهُمْ مَا تَكُرهُمْ إِنَّ إِنَّ

\* ٣٥٧ مِنْ شَعْبَةُ فَيْ أَهْلِهُ أَلْوَالْسُلَةُ مِنْ ﴿ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ اللَّهُ مِنْ **٥٣٥٨**- عَنَّ بُنِي أَبُوب رَصِتِي اللَّهُ عَنَّهُ ال للللي صالي علم عليه و بسيواً برن علمه صول السيُّ صلَّى الله علَّهِ و سنَّم في السُّفل وألو أُبُوب فِي أَمَلُو قَالَ عَاشِهِ أَبُو تُوبَ لِمُهُ مَقَالَ مُدِّى فَوْفَ رَأْمَ وَشُولَ اللَّهُ صَالَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَا سلَّم فَسَحُو قَالُوا فِي جَالِدِهِ لَمْ قَالَ لَسُيٌّ صَلَّى الله حَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فُقَالَ النَّبِيُّ صِلْحَ اللَّهُ عَسْمِ مِ سَمَمَ (( السُّقُلُ أَرْفَقُ )) فقا! لا أَعْلُمِ سُقِيفَةً أَنْتُ تَخْلَهَا فَتَخُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ علنُهِ وَ سَلَمُ فِي الْغُنُوُّ وَأَنُو أَيْرِت فِي السُّعْلِ فكان يصْنعُ لِللَّمِيِّ صِلِّي الله عليه و سَلَّم صُّعَامًا فَإِذَا حَيَّهِ بَهِ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضَعَ أصابعهِ فَيُشَعُ مَوْصِعَ أَصَابِهِ فصع لهُ طُعامًا فِيهِ نُومٌ فَلَمًا رُدُ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مُوصِعٍ أَصَابِعٍ الُّميِّ صَلَّى الله عليَّه وَ صَلَّمَ فَقِيلَ اللهُ أَمُّ الْأَكُولَ فعزج رصاهد إليه فقال أحرام همر فقال البهي صلَّى الله عليه و سلَّمَ (( لَمَا وَلَكُمِّي أَكُرِهُهُ )) قَالَ فَهِأَى أَكُرُهُ مَا تَكُرُهُ ۖ وَ مَا كُرُهُبِ قَالَ وكَادَ النَّبَيُّ صَنَّى اللَّهَ عَلَمْهِ ! مَلَّم يُؤْنَى

کیسن مرام ہے؟ آپ نے فرمایا ٹیس ٹیکن تو بی و چ سے مجھے برا معلوم ہو تا ہے۔ میں نے ماہوچ ''ب کو ہر می معلوم ہو تی ہے مجھے بھی ہر کی لگتی ہے۔

۱۵۳۵۵ زیمه وی نے عواد پر تمزران

۵۳۵۸ - ابوایوت انساری مشن اللهٔ عنهٔ کے روائدہ ہے۔ سول الله عظم الله علي الرف و أب ين مكان على والعاور ' الإوابون الويزك وزجه لين شهدُ اليك بارابوا يونبُ رُات كو جاكر' اور كهابهم ربول الله صلى الله عليه وملم في مراسي اوير جلا كرفي میں پھر ہے کر رات کو ایک کوئے میں ہو گئے اُ بغد اس کے الالوب في كماآب في أوي جائم سي ليزآب في فرمايا فيخ كا مکان آزام کاے(ریخ داول کے نکیٹر آئے و لول کے لیےاور ا ای لیے حضرت نیچے کے مکان میں 'رمیجے تنے ') ابوابوب کے کہا البیں اس حیبت پر نہیں رہ سکتا جس کے نینچے آنپ ہوں۔ نیے من کر آب اوپر کے درہے میں تھر بھے لے گئے اور اوالا بے کے کے ورجے میں آرہے۔ ابوابوٹ حضرت کے لیے کھاناتیار کرتے تھے ا چھر جب کھانا تا ہے کے باس آتااور آپ کھاتے بعد اس کے بچاہوا أَهَارُ وَالْوَلَ مِ تَا لَوْ أَوْ الوبِ أَوْ فِي سِمْ لَوْ جِيمِتُ أَبِ كَلَ اللَّايِلِ کھانے کی کس جگہ پر لگی ہیں وہیں ہے وہ کھاتے بر کت کے لیے۔ ا کیک بار ابوا یوٹ نے کھانا پکایا جس ہیں کہین تھاجب کھاناوالیس گیا توالیو ایوب نے یو جھا آپ کی تھیاں کہاں گی تھیں ؟ لو کون نے کہا آپ نے نہیں کھایا۔ بیر مِن ترابو نیوب گھیرا ہے اور اوپر گئے ، اور یو چھا کیا لہن حرام ہے؟ آپ نے نرمایا شیس کیکن مجھے برا المعلوم ۽ و تا اين - ايو ايو ب آئے کي جو خيز آپ کو بري مبعلوم ۽ وٺق ا · ہے مجھے بھی ہری منعلوم ہوتی ہے۔ ابوایو بٹائے کہار سول اللہ · علی ائنہ ملیہ دسلم کے باس فرشتے آئے اور فرشٹنوں کو نہیں کی پو ے تکیف ہوتی ہے اس داسطے آپ نیکن تھائے۔



#### بابُ إنحرام الضَّيْف

٥٣٥٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرِةُ رَصِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَاءُ رَحُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ مَدُولَ إِنِّي سخَهُودٌ فأرْسلَ إلى نَفْضَ بِسَائِهِ فَقَالَتْ وَالَّذِي بعثك بالُحَقُّ مَا عِلْدِي إِلَّا مَالَّةٍ لَّكُ أَرْسَالُ إِنِّي أُحْرِى فَقَالَتُ مِثْلُ دَلِكَ حَتَّى قُلُنَ كُنَّهُنَّ مِن الْمَلِينَ لَمَا وَأَلَّدِي يُعْمَلُنُ وَأَحْقَ مَا عِبْدِي إِلَّا مَاءً ۖ فَقُالَ (( مَنْ يُطِيفُ هَذَا اللَّيُّلَةَ رَجِمَهُ اللَّهُ )) فَعْدُمْ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَعَالَ أَنَّا يَا رَسُونَ اللَّهِ فْانْطُلُقَ بِهِ إِنِّي رُحْنِهِ فَقَالَ بِامْرُأَتِهِ هَلَ عِنْدُكِ. شَيْءُ قَالَتْ لَا إِلَّا قُوتٌ صِيَّابِي فَال فَعَلَّلِيهِمْ عشيء فَإِذَ دخُلُ صَبِّمُنا فَأَطُّهِيُّ السُّرَاحَ وَأَرْبِهِ أَنَّا نَأْكُلُ فَإِذَا لَهُوْمَى لِيَأْكُلُ فَقُرْمِي إِلَى السِّرُاجِ حَمَّى تُطُّهٰمِيهِ ۚ قُالَ فَقَعَدُوا رَأَكُلُ الصَّيْفَ ۗ فَلَمَّا أَصْمَحُ خَدًا عَلَى النَّبِيُّ عَلِيُّكُ فَقَالَ (﴿ قَدُ عَجب اللهُ مِنْ صَمِيعِكُما بِضَيْقِكُمَا اللَّيْلَةَ ﴾ • ٣٦٠ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةُ رَصِي الله غَـٰهُ 'زُ رِجْنًا مِنْ الْأَنْصَارِ ثَاتَ بِهِ صَيْفٌ قَلَمْ يُكُنُّ عِنْدَهُ إِنَّا فُوتُنَّا وِفُوتُ صَبَّاتِهِ فَقَالَ لَامْرَأَتُهِ نُوِّمِي الصيية وأطفئ السراح وقرني للصبف ما عناك قَالَ فَنَرَلَتَ هَٰذَهِ الْآيَةُ وَبُؤْثَرُونَ عَلَى أَلْفُسهِمُ وُلُوْ كَادِ بِهِمْ خَصَّاصَةٌ

#### بالب: مهمان كى خاطر دارى كرناج ب

٥٥ ٥٣- الويز رية مع روايت باليك مخص رمول التعريف ت كان آيااور كين لكا مجھے جوئي تكليف نيے ( كَتَبَابُ بِينَ كَا) - آپ ن ا بنی نسی بی ٹی نے اُس کنٹلا جھجاہ و یولی جشم اس کی حس نے سے کو سھائی کے ساتھ جیجاہے میرے یاں تویانی کے سوالیکھ نہیں ۔۔ بھر آپ نے دوسر کی لی بی کے **یا**س جھجااس نے بھی ایسائق کس مار کک کے مب عور توں نے بھی جواب دیا ہمارے یا ان پڑھ شہر موا بَا فَي سَكِيدًا آپ نے فرمایا كون اس كى مِنمَا في كر تاب الله است الله ال کر دهم کرے۔ جب ایک انصاری انتقال در کہنے لگا میں کر ناموں یا ر سُوَلَ اللَّهُ يَهُم وه النَّ كُولِية عَمْمًا بُنَّهُ مِن أَنْ كُمِّ الرَّايِّي فَي إِن عَلَيْهِا ہے۔ انصادی نے کہا بچوں منے کچھ بہانہ کردے اور بنب جورا المنهالَ: اندر آوے تو چراخ جھا دے۔ اس نے اینا بل کی اور میاں لی کی مجمو کے بیٹھر، ہے اور مہمان نے کھانا کھایا حب مسیح ہو کی تووہ انصاری رسول الند کے پاس آیا آپ نے فرمایا اللہ نے تعجب کیاس اسے جوتم نے ایج مہمان کے ساتھ کیااک رات کو۔

۱۳ ۱۰ - ابوہر روارشی اللہ عنہ سے روابیت ہے ایک اصاری کے بال مہمان کیا اس کے بال کی دائی کے بال مہمان کیا اس کے بال کی دائی کے دائی سے ایک اور کے کھانے کے دائی سے اپنی عورت سے کہا بچوں کو سلاوے اور چرائے بچھادے اور جو بچھ تیر نے پائی ہے وہ مہمان کے سامنے رکھ کی دے۔ اس نے ایسا ہی کیا تب یہ آست انری و ویوٹو و با علی دے۔ اس نے ایسا ہی کیا تب یہ آست انری ویوٹو و با علی دانفسیم ولو کان بھم محصاصة لیمنی ایل راحت پر دوسر وال کے سرام کومقد م رکھتے تیں گو خوز مختان ہوں۔

(۵۳۵۹) ﷺ آپ کوسوخت فیر کولذت عربی بمل اس کولیٹار کہتے ہیں ہے بڑے بزر گول کا کام ہے 'قر آن نثر بقت میں ایسے و گول کی فضایت انز کی ویوٹر وجا علی انصب ہو ولو محان بھیم محصاصدہ کور بچل پرایٹاراس وقت درست ہے جب بھوک کے مارے ال کے ضرر کاؤر تدبو ورشان کو کھوانا مہمان کی مہمانداز کی پر مقدم ہے۔



ا ۱۳۹۹ مَنْ أَنِي هُولِرَةً أَلَ حَاءُ رَحُلُ إِلَى وَسُولِهِ أَلَى حَاءُ رَحُلُ إِلَى وَسُولِ اللّهُ تَكُلُ عَنْدَهُ مَا يُضِيعُهُ وَسُولِ اللّهُ تَعْلَمُ اللّهُ عَنْدَهُ مَا يُضِيعُهُ فَلَمْ الكُلُ عَنْدَهُ مَا يُضِيعُهُ فَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ أَلُو طَلْحَةً فَالْطَلَقَ لِهِ وَخُلُ مِنَ الْلَّائِفُولِ اللّهُ اللّهُ أَلُو طَلْحَةً فَالْطَلَقَ لِهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ حَدَيْثِ حَرْدٍ إِلَى وَخُلِهِ وَمُشَافِرُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ حَدَيْثِ حَرْدٍ إِلَى وَخُلِهِ وَمُشَافِرُ اللّهُ اللّهُ كَمَا دَكَرَهُ وَكُمْ عَدَائِكُ لَكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُمْ اللّهُ اللّهُ وَكُمْ عَدَائِكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٣٦٢ه-عن الْمِقْدَادِ رصبي لله حَنَّهُ قُال أَفَّتُكُ أَنَّا وَصَاحِبَالِ لِي وَقَلْاً دَهَبَتْ أَسْمَاعُنا وأأدناركا من الجهد فحفنا لغرص أنفسا على أصْحَاب رمُول الله صَلْي اللهُ عَلَيْه و سَلْمُ فَلَيْسَ أَحِدٌ مِنْهُمْ بِقُسُ مُأْتَيِّنا النَّبِي صِلِّي اللهِ عَلَيْهِ وَ مُنْلُمُ فَالْطَلَقَ بِمَا إِلَى أَهْلِهِ فَإِذَا ثَلَاثُهُ أَغْتُمِ وَقُالَ النَّبِيُّ صَلَّمِ اللَّهِ عَلَنَّهِ وَ سَلَّمَ (( احْتَلَنُوا هذا اللَّمَنَ بَيْسًا ﴾ قال فكُنَّا لحُتلِبٌ سِنتُرتُ كُلُّ بِنْسَانِ مِنَّا نَصِيبَهُ وَيَرْفَعُ لِللَّهِيِّ صَلَّي اللهُ عُلَبْهِ وَ سَلْمُ الصِيلَةِ قالَ فَيَحَيُّهُ مِنَ اللَّيْلِ لَبُسلُّمُ تُسلَّمُ لَا تُوقِطُ تَاكِمًا وَتُسْمِعُ الْفُطَانَ قال ثُمَّ يَأْسِي الْمُسْجَدَ فَيُصَنِّي ثُمَّ يَأْسِي شَرْيَةُ فيشرب فأتمني الشَّيْطَانُ وَاتَ لَلَّهَ وَقَدْ شَرِّتُ تَصِيبِي فَقَالَ تُحمَّا لَأْنِي الْأَنْصَارِ فَيُتَحَفُونَهُ ويُصِيبُ عِنْدَهُمُ مَا بِهِ سَاسَةٌ إِلَى هَدُو الْحُرَّعَةِ فَأَنْيُتُهَا فَشَرَقُتُهَا فَلَمَّا أَنَّ وَغَمَّتُ فِي بَطَّتِي وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ الْيَهَا سَبِلٌ قَالَ نُدَّمَنِي السُّيْطَانُ فَقَالَ وَيُحَلُّ مَا صَنَعْتَ أَشَرِبُتَ هْرَابَ مُحمَّدٍ فَيَجيءُ فَلَا يَحدُهُ فَيَدُّعُو مَلَيْك قَالِكُ عَناْهِبُ دُنياكِ وأَحِرِنُكَ وَعَلَى شَمِلَةً

الا عن - حضرت الوہريره رضى الله عند به روايت ہے ايک طفق ربطول الله صلى الله اعليه و آل و سلم كروس آيا مهمان - آپ كُونَ فَيْ مَنْ يَجِهِ مِنْ قَوْلَ إِلَى مَهمانَى و آپ بِيَّ فَرَايا كُونَى اسْ كَلَّ مهمانى كرتا ہے خدااس پر رحم كرے - ایک افسارى بولا جس كو ابوطلحة كہتے ہے ميں كرتا ہوں بہ بجز وہ لے بيائى كوانے گھر افير حديث تك ـ

۵۳۲۲ مقداد بن الاسود سے راوایت سے میں او ر میرے رونوں ساتھی آئے اور ہمارے کاٹول ور سکھوں ک قوت جاتی ر بن تھی تکلیف ہے ( فاقد وغیرہ کے )۔ ہم اپنے تئیں پیش کرتے ا تھے حضرت کے اصحاب پر کوئی ہم تو قبول نہ اگر تا۔ آخر ہم رسول الله کے پاس آئے آپ ہم کوائے گھ لے لگئے وال تین بکریاں تنصیں آپ نے فرمایاان کادورہ رو بیور ہم تم سب پئیں تھے۔ بھر ائم نے بن کادودھ او ہیا کرتے اور ہر ائیک ہم میں ہے اپنا حصہ بی ا بیتنا اور رسول الله کا مصه الحار کیفتے آپ رات کو تشریف لاتے اور الی آوازے سفام کرتے جس سے سونے والانہ بائے اور جاگئے والاس لے۔ پھر آپ محید میں آتے اور نماز پڑھتے بھر اپنے ا دودھ کے پاس آت وراک کو ہیتے۔ ایک رات شیطان نے جھ کو بحرُ کایا ٹن اپنا حصہ نی چکا تھا' شیطان نے کہا یہ حضرت مجر کوالصار کے پاک جاتے ہیں وہ آپ کو تھند دیتے بین اور جو آپ کو حتیاج موتی ہے و ہ ل جاتا ہے ' آپ کو این ایک گھونٹ دودھ کی کیا احتیاج ہوگ۔ آخر میں آیااور دورورونی لیا۔ جب دورہ پیٹ میں سما گیاا ور مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ دودھ حبین ملنے کا اس وقت شیطان نے مجھ کو ندامت دی اور کہنے لگا تر بی ہو تیری تو نے کیا کام کیا' توٹے مقترت کا حصہ فی لیا اب وہ آویں گے اور ووجہ کوشہ ' پودیں گئے پھر تھے پر ہد و عاکریں کے تیری و نیاادر آخرت ووٹوں بناد ہو نگی۔ میں ایک جاور اوڑھے تھاجب اس کوپائیں پر ڈالٹا توسر



تھن جا تااور جب سر ڈھانپتاتو پاؤں کھل جائے ور نیند بھی مجھ کونہ ا آ گا۔ میرے ساتھی سو گئے انہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا جو میں نے کیا تھا آخر رسول اللہ آئے اور معمول کے موافق سلام کیا مچرمسجد شک آئے اور نماز پڑھی بعد اس کے دود ہے کیاس آئے ' ہر تن کھولا تو س میں پچھ شہ تھا۔ آپ نے اپنا سر آ مان کی طمر ف الفانية ميل معجماكه اب آپ بدوعاً كرتے ہيں اور تو تياہ ہوتا ہے۔ آپ نے نرمایااللہ کھلااس کوجو جھے کو کھلاوے اور پار اس کوجو جھے کو بادے۔ یہ سن کر میں نے اپنی جادر کو مضبوط یا ندھااور چھری لی اور کم بوریا کی طرف چیا کہ جوان میں ہے موٹی ہوای کوزیخ کرول رُسول اللّٰہ کے لیے 'و یکھا تواس کے تھن میں دود ہے جمرا ہوا ہے چرد کیص تواور بمربوں کے تفتول میں تھی دودہ مجرا ہواہے۔ میں نے آپ کے گھر والول کا ایک برتن ایا جس میں وہ دود ہے تہ دویتے تنے (لیمنی اس میں دوینے کی خواہش نہیں کرتے تنے )اس میں میں نے دورہ دوہیا بیاں تک کہ اوپر میسن آگر (انتازیادہ دودھ لکلا)۔اوراس کومیں لے کر آیا آپ کے باس آپ نے فرای تم نے اپنے حصہ کارودھ رات کو پیایا کہیں۔ بیں نے عرض کیایا ا رُسول اللَّهُ أَبْ وود له يَجِيُّ آبِ في بيا يُعر مُحْد ديار مِن في عرض کیا یار سول اللہ ! او رہیجئے۔ آپ نے پیا' پھر جھے دیا۔ جب مجھ کو معلوم ہواکہ آپ میر ہوگئے اور آپ کی دعاش نے لے لیاس وفت میں ہنیا یہاں تک کہ خوش کے مارے زمین پر لوث کیا۔ ر سول الله كئے قرباليائے مقدادٌ اتونے كوئى يرى بات كى وہ كياہے؟ میں نے عرض کیایا رسول اللہ کا میر احال ایسا ہواا ور میں نے ایسا قصوم کیا۔ "ب نے فرمایاس وقت کا دود ھے جو خلاف معمول اترااللہ کی رحمت تھی تونے مجھ ہے بہتے ہی کیون شد کہ ہم اپنے دونوں -ساتھیوں کو بھی جگادیتے دہ بھی ہے دووجہ پیتے۔ بیس نے عرض کیا فتم اس کی جس فے آپ کو سیا کلام دے کر بھیجااب مجھ کو کوئی

إِذًا وُضَعْتُهَا عَلَى قُلَمَيٌّ حُرُّجُ وَأُسِي وَإِذًا وْصَـٰهُتُهُا عْلَى رَأْسِي خَرَجٌ قَدَمَّايٌ وَجَعْلُ لَا ليحيئيني النُّوامُ وأمَّا صاجبًاي قَمَامًا وَلَهُ لِصَنْعًا مَّا صَّنَّعْتُ قَالَ فَجَاءُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وُ سَلَّمَ فَسُلَّمَ كُنَّ كَانَ يُسُلِّمُ ثُمُّ أَتِّي الْمُسْجِدَ فَصَلِّم نُمُّ أَتَى شَرَانَهُ فَكُشف عَبُّهُ فَلَمْ يَحَدُّ فِيهِ شَيْقًا ِ فَرَفَعُ رَأْسُهُ إِلَى السِّلْمَاءِ فَقُلَّتُ الْأَلَالَ يُلاَّعُو عَلْيَّ مَأَهْبِكُ فَقَالَ (( اللَّهُمُّ أَطُّعِمْ مَنَّ أَطَّعَمْني وأَسَق من أَسْقَانِي ﴾؛ قَالَ فَعَمَدُمْتُ إِلَى النسَّمُلَةِ أَسَدُدُلُهُمُا عُنُيُّ وَأَحَدُتُ النُّتُهُرُّهُ فَانْطَلَقُتُ إِلَى لْأَغْنُو أَيْهَا أَسْمَنُ فَأَذُّكُهُا لِرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَّمَ فَإِذَا هِيُ حُافِلُةٌ وَإِذَا هُنَّ خُمْلِيٌّ كُنُّهُنَّ فَعَمَدُمْتُ لِلِّي إِنَّاءِ لَالَ مُحْمَدٍ صَلِّي اللهُ عَنَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا كُانُوا يَطُمَّعُونَ أَنْ يَخْطِبُوا قِيهِ قَالَ فَخَسَّتُ فِيهِ خَنْنِي غَلَتُهُ رَغُونٌ فَحَنْتُ إِلَى رسُول اللهِ عَلِيُّهُ فَقَالَ (رَ أَشَرِبُتُمُ شَوَاتِكُمْ الْلَيْلَةَ ﴾) قَالَ فَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ الثَّرَبُّ فَشُرُبَ ثُمَّ فَارَلَنِي فَقُدْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اشْرَبًا فَشْرِبُ لَمْ نَاوَلَى فَلَمُّا عَرَفْتُ أَنَّ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سلَّمُ فَدُ رَوِيَّ وَأَصَبَتُ دَعْوِتُهُ صَحِكُتُ خَنَّى أَلْقِيتُ إِلَى الْأَرْضَ قَالَ فَغَالَ الْسَيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَنَّمَ (﴿ إِخَلَاكِي مَوْآتِكَ يَا مِقْدَادُ ﴾ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ كانَ مِنْ أَمْرِي كُذُا وَكُذًا وَفَعَيْتُ كُلَّا فَقَالَ الْمِيُ عَلَيْكُ ﴿﴿ مَا هَذَهِ إِنَّا رَحْمَةً مِنْ اللَّهِ أَفَلًا كُنَّتَ أَذَلَتْنِي فَنُوقِظُ صَاحِبُنَّا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا ﴾) قُال



عَمَّلْتُ وَالْذِي يَعَنَكَ لِالْحَقِّ مَا أَيَالِنِي إِذَا أَصَيْتُهُمْ وَأَسْتُنَهُمْ وَأَسْتُنَهُمْ وَأَسْتُنَهُمْ وَأَسْتُنَهُمُ وَأَسْتُنَهُا مِنْ النَّاسِ.

٣٦٣٠-عَنْ سُلَيْمان لي الْسُغِيرَةِ بهذا الْإِسْنَادِ. \$٣٦٤– عَنْ عَبْدِ الرَّحْسَ بْنِ أَبِي بِكُر رَصِيُ الله عنَّهُ قَالَ كُنَّا معَ لَسَيُّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَلَاثِينَ وَمِالُةٌ فَقَالَ النُّسِيُّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلُّمُ هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِلْكُمُ طَعَامٌ فَإِذَ مَعَ رَجُلُ صَاعٌ مِنْ طَعَامَ أَوْ لَحُوْهَ فَعُجَلَ ثُمَّ خَاءَ رَحُلُ مُشَرُكًا مُشْعَانٌ طُوسٌ اللهم ٱسْتُوقُها فَقَالَ النَّبِيُّ وَ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ أَوْ قَالَ أُمُّ هِنَّا فَقَالُ لَا مَلُ بِنُعُ فَاسْتُتُوى مِنْهُ شَاةً فَصُيْخَتْ وِأَمَوْ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُهُ مِسْوَدِ الْبَطْسِ أَنْ يُشْوَى فَالَ وَالِيمُ اللهِ مَا منُ الثَّلَائِهِ ۗ وَمِهِ لَهُ إِنَّا حَزَّ لَهُ رَسُولٌ لَهُ سَيَّا حُرَّةً حُزَّةً مِنْ سُوَاد بَطْنِهَا إِنَّ كَانَ شَاهِلًا أَعْطَاهُ رَالًا كَانَ غَائِبًا عَبُأَ لَهُ قَالَ وَجَمَّلُ فَصُعَانِي فَأَكُنُّ مِنْهُمَا أَجْمَعُونَ وَتَسَعَّنَا وَفَطَلَلَ في الْفَصْلِعَتَيْنَ فَحَمَّلَتُهُ عَلَى الْنَعِيرِ أَوْ كُمَا قَالَ. ﴿ ٣٦٥ عَلَ عَلْدِالرَّحْمِن بْنِ أَبِيُّ يَكُو رَضِيَ الله عَنَّهُ لَا أَصْحَابَ الْعُلَّفَةِ كَالُواْ تَاسًّا فَقَرْآءُ وَ انَ رَمُولُكُ إِلَّهُ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ قَالَ مَرُّةً ﴿ رِهِنْ كَانَ عَنْدُه طَعْامُ الْنَيْنَ فَلْيَذْهَبُ بِشَلاَقَةٍ وْ نَمْنُ كَانَ غَنْدَهُ طَعَامُ أَرَبَعَةٍ فَلْيَذْهِبُ بِخَامِس سَمَادَسَ ﴾ أَوْ كُمَا قَالَ وَ أَنَّ آبًا بَكُرُ رَصِيُّ الله عنَّهُ حَادَ بِنَلاَئَةٍ وِّ الْطَنْقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلُّمَ بِعَشْرَةٍ وَ أَيُوْلَكُمْ رُّصِيَ اللَّهُ عُنَّهُ شَلاتُهِ قَالَ فَهُو ٓ أَمَا وَ أَلِيُّ وَ لَمِّي ۗ وَ لَا أَذُويُ هُلُ

پر واو خین جب بین نے خدا کی رحت حاصل کی اور آپ کے شاتھ حاصل کی کہ کوئی بھی اس کو حاصل کرے۔ ۱۹۳۳ھ - ترجمہ وی جواد پر گزرا۔

سم ۱۳۳۳ - عبد الرحمٰن بن ابی سَرّے روایت بے ہم رسال اللہ کے ساتھ تھے ایک سوشیں آوٹیا آپ نے فرویا تمہارے یاں کھانا ہے؟ توایک تخص کے پاس ایک صاع انٹ ٹکلائسی کے پاس ایسائی بھم وہ سب کو نبرھا گیا۔ بعد اس کے ایک مشرک آیا جس کے بال ' بمصرے موئے تھے لمبا بكرياں لے كر بانكما ہوا۔ رسول اللہ كے فرمایاتو بچتاہے ویو نہی وینا ہے آئ کے کہا نہیں " بیتیا ہول۔ آپ نے ایک مکری اس سے خریزی اس کا گوشت تیار کیا گی اور آپ نے علم دیاس کی میلجی بھوننے کا۔ راوی نے کہافتم خدا کیان ایک مو تمین کومیوں بیں سے کو فی شدر ماجس کے لیے سب نے سیجھاس كلجي ميں سے جدانہ كيا ہوآ كروہ موجود تفاتوان كودے دياور شاس كا . حصيدر كو چھوز ااور دوييالون بين آپ ئے گوشت نكاما پھر ہم سب نے ان میں سے کھ بااور سیر ہو گئے بلکہ پیانوں میں مجھ ج ر بااش کو ایش نے لاولیا اوقت پر ہاا ہا تک کہا۔ (اس حدیث میں آئے کے وو معجزے بیں آیک تو کیلی میں ہر کت دوسرے بکری میں بر کت ک۔ ۵۳۷۵ - عبدالرحمٰن بن ابی کر سے روایت ہے وصاب صف مختاج لوگ تھے اور رسول اللہ کے ایک بار فرمایا جس کے پاس دو آدمیوں کا کھانا ہووہ تین کونے جادے اور جس کے پاس جار کا ہو وہ پانچ یا چھٹے کو بھی لے جاوے اور حضرت ابو بکڑ تنمن سومیوں کو کے سینے اور ر مول اللہ کوئن آو میوں کوئے گئے ( آپ کے اہل و عمال بھی دس کے قریب شے تو گویا "وہا کھانا مبمانوں کے لیے ہوا) عبدالر حمٰن نے کہا ہمارے گھر ہٹل میں تھااور میرے باپاور میرٹ مل راوی نے کہا شاید اپنی کی ٹی کو بھی کہا اور ایک خاوم جو ا میرے اور ابو بکر دوتوں نے تھر میں تھا۔ عبد الرحمٰنْ نے کہا ہو بکرْ



قَالَ وَ مُرَاتِيْ وَ مَحَادِمٌ يَئْن يَلِيْنَا وَ يَسْتِ أَسِي أَسِيْ نَكُر رَّضِييَ الله مَنَّهُ قَالَ وَ الَّ أَبَا يَكُر رَّضِيَ الله عَنَّهُ تَعْسَى عَلَدَ اللَّيِّ صَلِّي الله عَسَّهِ وَ سَنَّمَ ثُمَّ لَمَنَ حَتَّى صَلَّيْتِ الْعِسَاءُ ثُمَّ رَحَعَ فَلَبِثَ حَتَّى نَعْسُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ فَحَاةً بُعْدًا مَامُظَنَّى مِنَ الْمُثْلِ مَاشَاءُ اللَّهُ قَالَتُ نَهُ الثَّرَاتُهُ مَاحَبُسَكَ عَنَّ أَضَيَّافِكَ لَوْ قَالَتُ ضَيَّفِكَ قَالَ أَوْمَا عَشَّيْنَهُمْ قَالَتٌ أَبُوْ حَتَّى تُحيِّيْ هَدَّ غَرْضُوا عَلَمُهُمْ فَعَلَمُوْهُمْ قَالَ فَلَغَبْتُ أَنَّا فَٱحْنَمَاتُ وَ قَالَ يَا غُنَّتُرٌ فَجَدَّغُ وَ سَبٌّ وَ قَالَ كُلُوا لاَهْبِيُّنَا وَ قَالَ وَاللَّهِ لاَ ٱطْعَمُهُ آبَتُ قَالَ غَلَنْهُم الله مَا كُنَّا فَأَحَدُ مِنْ لَقْمَةٍ الإَّ رَبَامُنْ ٱسْتُلْهَا ٱكْثَرَ مُنَّهَا قَالَ خَنِّي شَعْنًا وَ صَارَتْ اكْثَر مَمُّ كَانَتْ قَبْلَ فَلِئَ فَلَكَ فَنَظَرَ اِلَّيْهَا ٱبُولَكُو رَصيَ الله عُنَّهُ فَإِذًا هِيَ كُمَّا هَيَّ أَوا أَكُثَّرُ قَالَ لِإِمْرَاتِهِ يَا أُحْتُ نَبِيٍّ فِرَسٍ مَا هَذَا قَالَتُ لاَ وَقُرَّةٍ عَشِينً لَهِيَ الآنَ آكُنُرُ مَنْهَا قُبْلَ ذَالِكَ إِنْهَاتٍ مِرَارٍ قَالَ فَأَكُلَ مِنْهَا ٱلُوْلَكُر رَضِيَ الله غَنَّهُ وَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِتَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَغْبِيُّ نَمِيْهُ نُمُّ آكُلُ مِنْهَا لُقُمَةً ثُمَّ حُمَّتُهُ إِلَى رَسُولُ الله صُلِّي الله عَلَيْهِ و سَنَّم فَأَصَدْحُتُ عِنْدَهُ قَالَ وَ كَانَ بَيْنُمَا وَ يَيْنَ قَوْمٍ عَقَدٌ فَمَضَى الْأَخَلُ فْعَرَّفْنَا النَّنَا غَشَرَ رَجُلاً مَّعُ كُلِّ رَجُلٍ مُنْهُمُّ أَمَاسُ الله أَغْلَمُ كُمَّ مَّعٌ كُلِّ رَحُّلِ قَالَ إِلاَّ آنَّهُ بَعْثَ مُعَهُمُّ فَأَكُلُوا مُنَّهَا اجْمَعُونَ أَوْ كُمَّا قَالَ.

نے رات کا کھانار مول اللہ کے ساتھ کھایا پھر وہیں تھبرے رہے یبال تک که عشاه کی نماز پر سی گئی پیر تمازے فارغ ہو کرر سول الله كي ياس لوث مح اورو بين رب يهال تك كه آپ مو كير غرض بڑی، ت گزرنے کے بعد جتنی اللہ کو منظور تھی ابو بکڑ گھر میں آئے ان کی لی لی نے کہاتم اسینے مہدتوں کو چھوڑ کر کہاں رہ صحنے ؟ حصرت ابو بكڑنے كہاتم نے ان كو كھانا نہيں كھلايا؟ انہوں نے کہ مہانوں نے نہیں کھای تمہارے آئے تک اور انہول نے مہمانوں کے سامنے کھانا چین کیا تھا لیکن مہمان ان پر مقالب ہوئے نہ کھانے میں۔عبدالرحمٰن نے کہا ہیں (ابو بکڑ کی خفکی کے ڈرسے) حصي المانبون نے مجھ كونيكارااے ست مجهول يا احمق تيرى ناك کے اور براکبام بھے کو ور مہمانوں سے کہا کھاؤ ہر چند یہ خوشگوار کھانا نہیں (بُیونک نے وقت ہے)اور بو بکڑنے کہا متم خدا کی میں شیس سعاؤل گااس کو کیمی مجمی عبد لرحمان نے کہا متم خدا کی ہم جو تقسہ الفاتے شیجے ہے اتنابی وہ کھانا بڑھ جاتا بہاں تک کہ ہم سیر ہو گئے اور کھا ، جتنا پہلے تھا اس سے بھی زیادہ ہو گیا۔ ابو کمر نے اس کھائے کو دیکھا تو وہ اتناہی ہے بازیادہ ہو گیا نہوں نے اپنی عورت ہے کہا اے بنی قراس کی بہن (ان کانام ام رومان تقالور بنی فراس ان کافٹبیلہ تھا) میہ کیا ہے؟ وہ بولی قتم میری آئٹھوں کی شنڈک کی (لیعنی ر سول الله ملي) يه حو مليلے سے مجمى زيادہ ہے ، تين حصے زيادہ ہے (يد . حضرت ابو بکڑئی کرامت تقی۔اس صدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء ك كرامت حق ب) كر معرت ابو بكر في اس يس سه كهاي ادر کہا یہ متم جو میں نے کھائی تھی شیطان کی طرف سے تھی (غصے میں کے پھراکی لقمہ اس میں سے کھایا بعد اس کے وہ کھانار ہول اللہ تے بیاس لے سمئے میں بھی مسیح کوہ ہیں تھا اور ہمارے اور ایک قوم کے پچ میں عقد تھا( یعنی اقرار تھا صلی کا) تو مدت اقرار کی گزر گئی ''پ نے ہمارے افسز بارہ آدمی کئے اور ہر ایک کے ساتھ لوگ'



تھے۔اللہ تعالیٰ بیامناہے کہ ہر ایک نے ساتھ کتے لوگ تھے بھروہ کھاناان کے ساتھ کر دیاسب لوگوں نے اس میں سے کھایا۔

۱۲ ۱۳ - عبد الرحمٰن بن انی تجرّ نے روایت سے بھار سے یا س مہمان تراء ميرے باپ رات ورسول الترك باش كياكرتے تھے وہ چلے اور مجھ سے کہہ سے اُک عبد الرحمٰن اہم شہماتوں کی خد مت ا ترکینل جب شم ہو ٹی ہنمان کے لیے کھاناا کے انہوں نے انکار کیا کھائے سے اور کہا جب تک گھرے صاحب ند آویں اور بہارے اما تھ نہ کھاہ یں ہم بھی شہیں کھاویں گے۔ میں نے ان سے کہاان کا مزان تیزے اور تم گرنہ کھاؤے تو مجھے اُرہے ان سے ایڈا وَ کیجے کا۔ اٹھوں نے شمانا۔ جب ابو بکر آئے تو پہنے یہی بات کی مہمانوں کی خد ست تم كريتيكي؟ لوگوں نے كہا شہيں۔ انہول نے كہا بيل تو عبدالرحمٰن ہے کہہ عمیاض(عبدالرحمٰن نے کہایش سرک عمیا تفاال ' کے سامنے سے )انہوں نے بکار عبدالرحمٰن۔ میں سر کے گیا پھر کیا اے نالا کن میں تجھے متم دیتا ہوں اگر تو میری آواز سنتا ہے تو آجب میں گیااور میں کے کہ متم خدا ک میرا کوئی تصور نہیں آپ ایج مہانوں ہے ہو چھنے میں ان کے پاس کھانا ہے گیا تھا انہوں نے کہا ہم نہیں کھائیں عے جب تک آپ تہ آویں۔ ابو بکڑنے ان سے کہا تم نے کھ ماکیوں نہیں کھایا؟ ابو بکڑتے کہا قسم غداک میں تو آج کی رات کھانا ہی نہ کھاؤل گا۔ مہمانوں نے کہا ہتم خدا کی ہم نہ کھاویں کے جب تک تم نہ کھاؤ کے۔ ابو بکڑنے کیامیں نے ایک بری رات سمیھی نہیں و تیکھی افسوس ہے کہ تم اپنی مہمانی قبول نہیں تر تے۔ پھر الو اَمِزُ نِے کہا میں نے جو قتم کھائی وہ شیطان کی طرف ہے تقی لاؤ کھ نالاؤ آخر کھانا آبااور ایو بکرنے بسم اللہ کہہ کر کھایا مضانوں نے مجمی کھایا۔ جب صح بول تو حضرت ابو بکر مسول اللہ کے بال سے اور عرض کیابارسول الله! مهمانوں کی قشم تو سچی ہو ئی اور میری فشم جھوٹی ہو کی' آب نے فرمایا تو ن سب سے زیادہ سچاہے اور سپ سے

٣٦٦هـ عنَّ عند الوُّخمَن بْنِ أَمِي بَكُر رَصِيُّ الله عنَّهُ قالَ مِنْ عَلَيْنَا أَصَيَّاكُ لَنَا قَالَ وَكَانَ أبي يُمحَدَّثُ إلي رسُول الله صلَّى الله عَلَيْه و سَمَ من اللَّهُل قال فافطلق وقال با عَلْمُ مرَّحْمَنَ الْمُرْخُ مِنْ أَصْدُفْكُ فَانَ قَلْمًا أَلْسُدِتُ حَشًّا بِهِرَاهُمْ قَالَ فَأَيُواْ فَقَالُوا حَتَّى يَحَيَّ. آيُو مُثْرِلْنَا فَيْطُعُمُ مِمَّا قَالَ فَتُنْتُ لَهُمُ إِنَّهُ رَحُلَّ خَلِيدًا وَإِنْكُمْ إِنَّا لَهُ تَفْعُلُوا جِمْتُ أَنَّ يُصِينِينِي مَنْهُ أَذَى قَالَ فَأَمُوا قُلِفٌ خُادَ لِهُ بِلَّذَ بِشِيءٌ أَوَّلُ مُنْهَمُ فَقَالَ الْعَرَغُتُمُ مِنْ أَصَبَافِكُمُ قَالَ عَالُوا لَا وَاللَّهُ مَا فَرْغُمَا قَالَ أَلَهُ نَفُرٌ عَنْدُ الرَّخْمَى فَالْ وَتُمْحَيِّتُ عَنَّهُ فَقَالَ يَا عَنْدُ الرَّخُصَ فَال فَنَاحَيْتُ قَالَ فَقَالَ بِا غُنْتُرُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُأْتُ فَيَشْعُ صَوْلَى إِنَّا حَفَّتُ قَالَ فَحَثَّكُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ مَا لِي دَلْتُ هَوْلَاءَ أَصَلَّهُ فُكُ فَمَلَّهُمَّ قَدُ أَتَبُنَهُمْ بَشِرَهُمُ فَأَنْوا أَنْ تَطْعَمُوا خَتَّى تُحِيءُ فَانَ فَعَالَ مَا لَكُمْ أَنْ لَا تَغَبَّلُوا عَنَا يُؤَاكُمُ قَالَ هُقَالَ أَبُو يَكُر فُواهَا إِلا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ قُالَ لِفَالُوا فُوَاللَّهِ أَنَّا لَطُغَمَّهُ حَتَّى تُصَّغَمْهُ فَالَّ فَمَّا رَأَيْتُ كَالنُّورُ كَالنَّبُلَةِ فَضُّ وَيُلَكُّمُ مَا لَكُمْ أَنْ لَا نَفْهُوا عُنًّا إِلَاكُمْ قُولَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا اللَّهِ لِي فَمِنَّ الشُّيطار هَلُمُوا فِرَاكُمْ فَالَ فَحِيءَ بِالتَّلِّعَامِ فَسُمَّى فَأَكِلَ و ُكُلُوا قَالَ فَمُمَّا أَصَلَّمَ غُدًا عَلَى النَّمَى عَلَى عَلَى النَّمَى عَلَى الله غَلَيْهِ وَ مَشَمُ هُفَالَ يُرَسُولَ اللَّهِ مَزُّوا



وَخَيْثَتُ قَالَ فَأَخَبُرُهُ فَقَالَ ﴿ لِلَّ الْمُتَ ٱبْرُهُمْ وَأَخَيْرُهُمْ ﴾) قَالَ وَلَمْ تَبْلُغْنِي كَفَّارَةً.

بَابُ فَضِيْلَةِ الْمُواسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْفَلِيْلِ
١٩٣٩ه - عَنْ أَبِي هَرَّرُهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللهِ حَنْيُ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَمٌ (( طَعَامُ الثَّنْيُلِ
اللهِ حَنْيُ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَمٌ (( طَعَامُ الثَّنْيُلِ
كَافِي الثَّلَاتَةِ وَطَعَامُ الثَّلَاقَةِ كَافِي لَّرْبُعَةِ ))
كافِي الثَّلَاتَةِ وَطَعَامُ الثَّلَاقَةِ كَافِي لَّرْبُعَةِ ))
رَسُولَ اللهِ عَنْ حَايِرَ بْنِ عَنْدِ اللهِ يَشُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ (( طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِي الْاَنْتَئِنِ وَطَعَامُ اللَّانَانِينِ وَطَعَامُ اللَّانَانِينِ وَطَعَامُ اللَّانِينِ وَطَعَامُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُولِينِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

٣٣٩٩- عَنْ حَارِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ بِمِثْلُ حَلِيثُ ابْنِ هُرَيْج.

٣٧٠ – عَنْ حَابِرِ أَنْ أَنْلُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمُ (( طَعَامُ الْوَاحِلِدِ يَكُفِي اللّهَ يُنْ وَطَعَامُ الْوَاحِلِدِ يَكُفِي اللّهَ يُنْ وَطَعَامُ اللّهَ عَلَيْهِ رَسْلُمُ (( طَعَامُ اللّهُ يَعْمَ ))

٣٧٩ - عَنْ خَابِرْ عَنِ لَنْبِيَ تَكْفَى فَالَ
 ﴿ طَعَامُ الرَّجَلِ يَكُفِى رَجُلَيْنِ وَطَعَامُ رَجُلَيْنِ
 يَكُفِي أَرْبَعَةً وَطَعَامُ أَرْبَعَةٍ يَكُفِي ثَمَانِيَةً ﴾

بَّابِ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعْى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَنْعَةِ أَمْعَاءٍ

٣٧٢ - عَنْ الْنِ عُمْرُ عَنْ النَّبِي ﷺ قَالَ ( (ز الْكَافِرْ يَأْكُلُ فِي مَنْبَعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعْي وَاحِدٍ )).

اچھاہے عبدالر حمٰن نے کہا بھے خبر نہیں ہوئی کہ ابو نبر نے کفارہ دیا بہو ( یعنی نتم توڑ نے سے پہلے بیکن بعد کفارہ دینہ ضروری ہے۔ ) باب: تھوڑ ہے کھانے میں مہم ٹی کرنے کی قضیلت باب: تھوڑ کے کھانے میں مہم ٹی کرنے کی قضیلت ۱۳۹۵ – ابو ہر مریہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا دو سرمیوں کا کھانا تین کو کائی ہو جاتا ہے۔ اور تین کا جاز کو کافی ہو جاتا ہے۔

۵۳۹۸ - جاہرین عبداللہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا ایک کا ٹھاٹا دو کو کافی ہے اور دو کا جار کواور جار کا آٹھ کو۔

۹۳ ۹۹- ترجمه وی جواوپر گزرله

• ے ۱۳۵۰ جاہر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایاا کیک کا کھاٹاد و کو کا نی ہے اور روکا جار کو۔

۵۳۵۰ ترجمہ وی ہے جواو پر گزرا لیکن اتنازیادہ ہے کہ چار کا آٹھ کو۔

باب: مومن أيك آنت مين كها تائية اور كافر سات آنتول مين

۳۵۳۵۳ عبدالله بن عمر رضی الله عنهاسے رو بیت ہے رسول الله . صلی الله علیه اوسلم نے فرمایا کا فر سات آسوں میں کھاتا ہے . اور مومن ایک آئت میں کھاتا ہے۔

(۵۳۷۳) ۴۰ ووگ نے کہاووسر ک روایت میں ہے کہ میہ حدیث آپ نے اس وقت فرمائی جب آپ نے ایک کافر کی و موت کی تھی اوروہ سات کمریوں کاوروج نی گیا گھر و وسرے ون مسلمان ہوا تو ایک بی کمری کا دووجہ بیا، ورووسر کی کمر ک کے ووجہ کو بیرانہ بی سکا۔ قاضی لاج



٣٧٣ - عَنْ بْنِ غَمَرَ عَنْ النَّبِيُّ أَفِّيُّكُ مَعْنُ النَّبِيِّ أَفِّيُّكُ مَعْنُالِهِ.

٣٧٤ عن «افيع قال رَأْى الْبُنَ عُمرَ مستكيتُ فَجَعَلَ يَشَى يَعَدَيْهِ قَالَ فَجَعَلَ يَشَى يَعَدَيْهِ قَالَ فَجَعَلَ يَشَى يَعَدَيْهِ قَالَ فَجَعَلَ يَشَى يَعَدَيْهِ قَالَ فَجَعَلَ يَشَكُلُ أَكْمَا كَئِيرًا قالَ فَقَالَ لَا يُدَاحَلَنَّ فَمَعَلَ يَشُونُ مَنْ عَلَيْ فَإِلَى سَمِعْتُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُونُ هَذَا عَلَيْ فَإِلَى سَمِعْتُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُونُ ( إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةٍ أَمْعَاء )).

٥٣٧٥–غَنْ خَابِرِ وَاثْمَنِ عُمَرَ أَنْ ۚ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ قَالَ (( الْمُؤَّمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعْي وَاحِدِ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاء )).

٣٧٦ - عَنْ حَارِ عَنِ لَنْبِيُّ صَنَّيِ اللهُ عَيَيْهِ وَ سَلَّمَ بِمِثْنِهِ وَلَمْ نِيدُّكُوا ابْنَ عُمْرَ.

٣٧٧ – غَنْ أَبِي مُوسَى غَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعْى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَنَّعَةِ أَمْعَاءِ.

٨٣٧٨ - عَنْ أَبِي هُوَيْوَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّيَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِمِثْل حَديثِهِمْ.

٣٧٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَافَةً صَيَّفَ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَافَةً صَيَّفَ وُهُو كَافِرٌ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهَ فَمُ مَنْ مِن فَصَرِيةً فَمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الل

۲۳۷۳ ژجه وی جواد پر گزرد

الله عبد الله من عرد منى الله عند سے روایت ہے عبد الله من عرد منی الله عند سے روایت ہے عبد الله من عرد منی الله عند ایک سکین کودیکھا تواس کے سامنے کھانار کھتے جاتے سنے وہ کھانا چاتے تا تھا بہت کھا گیات انہوں نے کہا یہ میرے سامنے نہ آئے کیو تکہ میں نے سنا ہے رسول الله سلی الله عاب وسلم سے آپ فرمات آئوں میں کھا تا ہے۔

۵۳۷۵ - جابر اور این عررضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آئٹ بیس کھا تا ہے اور کافر سات آئٹوں میں۔

۵۳۷۱ ترجمه وی جواو پر گزرا

۵۳٬۷۶ رجمه وین جواو پر گزرک

۵۳۷۸ - ترجمه وی جواویر گزرا

۵۳۷۹ حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آیا اور آپ نے اس کی فیار فیادت کی۔ آپ نے اس کی فیادت کی۔ آپ نے تھم دیا دیک بحر ق کاد دورہ ورویہ گیاوہ فی گیا۔ پہر دوسری بحری کیاوہ بھی فی گیا کھر دوسری بحری کی گیا یہاں تک کہ سات بحریوں کا دودھ فی گیا۔ پھر دوسری شیخ کووہ مسلمان بحر گیا بھر آپ نے تھم دیا بھر آپ نے تھم دیا بھر اس نے سے کووہ مسلمان بو گیا پھر آپ نے تھم دیا بھی شیال نے س

لل عیاض نے کہابعضوں نے کہا کہ بیہ حدیث ای معین محف کے باب میں ہے۔ اور طبیبوں نے کہاہے کہ ہر آدی کی سات آئتیں ہیں ایک معدہ اور تین سنتیں باریک اور نئین موٹی ٹوکافر حرص کی وجہ ہے سب کو بھرٹا چاہتاہے اور موسمن کو بیک ہی بھرٹاکا ٹی ہے۔ اور ایعضوں نے کہا سات آئتوں ہے سات ہر کی صفیتیں مراد ہیں حرص ادر طبح اور امیداور فساد اور حسد اور موٹایا اور لاچ و غیرہ - انتمی مختصر ا



﴿ الْمُؤْمِنُ يَشْرُبُ فِي معنى وَ جِلْهِ وَالْكَافِرُ 
 ﴿ الْمُؤْمِنُ مَنْتَعَةِ أَمْعَاء ﴾.

بَابُ لَا يَغِيبُ الطُّعَامَ

٣٨٠ - عن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَدْهُ قَالَ مَا
 عَابُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَعَامًا قَطُ كَانَ إِمَا الثَّلْمَهَى
 شَيْدٌ أَكْلُهُ وَإِنْ كُرِهَهُ تُرْكَهُ.

٥٣٨١ عُنْ الْمَاغُمُشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثَلَهُ.

٣٨٢هـ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْبَسِ بِهَذَا الْإِسْبَادِ الخَيْهُ

٣٨٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُونَ شَهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّبَ عَالَ طَعَامًا قَطَّ كَانَ إِذَا الشَّهَاهُ أَكَلُهُ وَإِنْ لَمْ يَسَنَّهِهِ سَكَتَ. كَانَ إِذَا الشَّهَاهُ أَكَلُهُ وَإِنْ لَمْ يَسَنَّهِهِ سَكَتَ. ٣٨٤ - عن أَبِي هَرَفِرةَ عَنِ النِّبِيِّ عَلَيْكُ بِمِنْلِهِ.

آللہ علیہ وسلم نے قرمایا موسمن آیک آئٹ جس بیٹیا ہے اور کا فر سامند آئٹول جس۔

باب: کھانے کا عیب تہیں بیان کرناچاہیے۔ ۵۳۸۰ - ابوہر برورضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ عظیمی فیل نے کسی کھانے پر مجھی عیب نہیں کیا۔ آپ کا جی چاہنا تو کھالیتے منیس نویس نویس کھوڑ دیتے۔

۵۳۸۱ – ترجمه وی جواویر گزرل

۵۳۸۲ - بذ کوره بالا حدیث اس سندے مجمی مروی ہے۔

۵۳۸۳ - ابو ہر برہ رض اللہ عنہ ہے روایت ہے حضرت میں گئے نے کسی کھانے کا عیب بیان نہیں کیا۔ آپ کا جی چاہتا تو کھ لیلتے اور بی نہ چاہتا تو چپ رہتے۔ ۵۳۸۳ - ترجہ وہی جواو پر گزرا۔

#### 公公公公.



# کِتَ ابُ اللَّهَاسِ وَالزِّیْنَةِ کتاب لباس اورزینت کے بیان میں

بابُ تَحْرِيْمِ اسْتِعْمال أوانِي الدَّهبِ والْفِطَّةِ فِي الشُّرْبِ وَغَيْرِهِ عَلَى الرَّجَالِ وَالْنُسَآءِ

٥٣٨٥ - غَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ رَرَّحِ النَّسِيَّ عَلِيَّكُ أَنَّ رَسُولُ شُو عَلِيَّلَةً قَالَ (﴿ الْلَذِي بِسَوْبُ فِي آنِيَةٍ الْفِصَّةِ إِنِّمَا يُجَرِّجِرُ فِي بَطْبِهِ نَارَ جَهِنَّمَ ﴾).

٩٣٨٦ - عَنْ نَافِع بِمِيْلِ حَدِيثِ مَالِكِ بِيْ أَسِي عِاشَادَةِ عَنْ مَافِع رَزَادَ هِي جَدِيثِ عَلِي لَنِ مُسْفِي عَنْ عُيْدِ اللهِ (( أَنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آئِيَةِ الْفِطَّةِ وَاللَّهُ هِ )) وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَخْدٍ رَبُّهُمْ دِكُرُ الْأَكْنِ وَاللَّهُ عَبِ إِلَّا فِي خَدِيثِ ابْنِ مُسَهِرٍ، رَبُّهُمْ دِكُرُ اللَّكُنِ وَاللَّهُ عَبِ إِلَّا فِي خَدِيثِ ابْنِ مُسَهْرٍ، رَبُّهُمْ وَكُرُ اللَّهُ مَنْ أَمْ سَلَمَة فَاللَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكَ (( مِنْ شَرِبِ فِي إِنَّهِ مِنْ دَهْبِ أَوْ فِصَةٍ فَإِنْهَا يُجَوْجُو فِي بُطِنِهِ قَالِهُ مَنْ خَهَنَم )).

بَابُ تَحْرِيمِ امنَ عَمَالِيَةً بَنِ سُوبَدِ بَنِ مُقَرِّدُ قَالَ دَعَلَّتُ عَلَى الْفَضَةِ . الله عَلَى الل

باب: مر دیاعورت کسی کوچاندی یاسوئے کے برتن میں کھانااور پینادرست نہیں

۵۳۸۶ - ترجمہ دی جواد پر گزران ٹازیادہ ہے کہ جو کوئی کھاتا ہے! پیٹا ہے جاند کی یاسونے کے برتن میں۔

ے ۱۳۸۵ حضرت ام المو مین ام سلمہ رضی الند عنبیات روایت بے رسول الله عنبیات روایت بے رسول الله عنبیات کے برشن میں دواتار تاہے اپنے بین میں جہنم کی آگ کو۔

باب: حیا ندی اور سونے کے استعمال کابیان

۸۸ ۱۹۳۸ - معاویہ بن سوید بن مقرن سے دوایت ہے میں براء بن عازب کے پاس گیامیں نے ان سے سناوہ کہتے تھے تھام کیا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسنم نے سات ہاتوں کا اور منع کیا سات ہاتوں سے تھام کیا ہم کو بھار پرسی کرنے کا اور جنازے کے ساتھ جانے کا (قبر تیک ) اور چھینک کا جواب دینے کا اور مشم کو ہورا کرنے

(۵۳۸۱) ۶۶ نووٹی نے کہاوی ہے ملاء کا کہ جاند کیاور سونے کے برتن میں کھنا کو بیپیا ترام ہے اور شافتی سے ایک قول منقول ہے کہ تمر وہ ہے حرام نبیل ہے اور داؤ و ظاہر ک کے نزو یک صرف چینا حرام ہے اور کھاناد رست ہے اور پہرونوں قول باطل ہیں۔ انتہی مختر اُ



الْمُقَاسَمُ وَلَكُمْ الْمُطَلُّومِ وَإِحَالَةَ لَذَالِئِي وَإِفَّسَاهُ السَّمَامِ وَالْهَامَا عَنَ حَوَالِتِمَ أَوْ عَنْ لَحَتُ بَاللَّهِبَ وَعَنْ شُرْبِ بِالْفِطَّةِ وَعَنْ الْمُمَالُو وَعَنْ الْقَسْيَ وَعَنْ لُنْسِ لُخَرِيرٍ وَالْإِسْلَيْزَقِ وَاللَّيْمَاحِ

٩ ٣٨٥ - عَنَّ شَعْتُ ثَنْ سَلْنِهِ بِهِدَا أَبْرِسَادَ مَثْلًا إِنَّا فَوْلُهُ وَإِنْزَارِ الْقَسْمِ أَوْ الْمُفْسَمُ فَإِلَّهُ لَمْ يَلْأَكُرُ هَلَا الْحَرَّف فِي الْحَدِيثِ وَحَعَل مَكَنَّهُ وَرِيْتَنَاد الصَّالِّ الْحَرَّف فِي الْحَدِيثِ وَحَعَل مَكَنَّهُ وَرِيْتَنَاد الصَّالِّ الْحَدِيثِ وَعَلَى الشَّعْتَاء بَهَافًا الْمُوارِ الْفَسَمِ مِنْ الشَّعْتَاء بَهَافًا الْمُوارِ الْفَسَمِ مِنْ الْمُسْتَاد مِنْ حَدِيث وَعَنْ الشَّمْرَاب فِي الشَّعْتَاء بَهَافًا عَبْرِ شَلَا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْعَلْمَ مِنْ عَبْرِ شَلْكَ وَرَادَ فِي الْحَدَيث وَعَنْ اللَّمْرَاب فِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

٣٩١ - عَنْ أَشْعَتْ بَنِ أَبِي الشَّعْنَاء بِإِسْدَدِهِمُ

وَلَمْ يُدُّكُوْ رِيَّادةَ خَرِيرٍ وَالْمُنِ مُسْتَهِرٍ.

٣٩٣٠ عَنْ أَسْغَثُ بَيْ سُلَدُمْ بِإِسْنَدَهِمِمْ وَمُعْتَى عَنْ سُلَدُمْ بِإِسْنَدَهِمِمْ وَمُعْتَى حَلَيْهِم وَمُعْتَى حَلِيتِهِمْ إِلَّا فَوْلُهُ وَإِفْسُنَاهِ السَّمَامُ فَإِنَّهُ قَالَ لَكُمْتِ السَّلَامِ وَقَالَ نَهَادًا عَنْ حَالَم الدَّهْبِ الدُّهِبِ أَنْ خَلْتُهُ الدُّهْبِ .

٣٩٣هـ مَنْ أَسْلَعْتَ بَنِ أَبِي الشَّعْنَاءِ وَإِسْنَاءَهُمْ وَقَالَ وَإِفْسَاءِ اسْتَلَامِ وَخَالَمِ الذَّهْبِ مِنْ غَيْرِ سَلَنَّ. ٣٩٤ - عَنْ عَلْد الله بْنِ عَكَيْمِ قَالَ كُنَّا مَعْ حُلَيْفَةً فَعَدَةً خَلَيْفَةً فَحَدَةً خَلَيْفَةً فَحَدَةً وَخَلَيْفَةً فَحَدَةً وَخَلَيْفَةً فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ بَشْرَامِي فِي إِنَّاءٍ مِنْ فِضَّةً فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ إِنَّى قَدْ أَمْرَتُهُ أَنَّهُ لَا يُسْقِينِي وَقَالَ أَنَّى قَدْ أَمْرَتُهُ أَنَّهُ لَا يُسْقَيْنِي

کادر منع کیا ہم کو سونے کی انگو تھی پہننے ہے اور چاند کی کے یہ تن میں چینے ہے ورزین ہوئی ( یعنی ر میٹی زین ہوشوں ہے اگر ر بیٹی نہ ہوں تو منع نہیں ہے )ادر تسی کے پہننے ہے ( جوا کی ر میٹی کیڑا ہے تس کا بنا ہول تس آلیہ قربہ ہے بلاد مصر میں )ادر ر بیٹی کیڑا پہننے ہے ادر اسٹیر تی اور د بیان ہے ( بیہ مجمی دوتوں ر میٹی بی

۸۹ ۵۳ م ترجمہ وی جواویر گزردائی میں حتم پوری کرنے کا دکرا توٹیل ہے اس کے بذل کم ہو کی چیز ڈھونڈنے کا ذکرہے۔

۱۹۹۰ - برجمہ وی جو او پر گزران میں اٹنازیادہ ہے کہ جو کوئی دنیامیں جائدی میں ہے گادہ آخرت میں اس میں ندہے گا۔

۹ سو۵- ترجمه ویی جواد پر گزرایه

۱۹۳ فو۵- ترجمہ وہی جو اوپر گزراای بیس ملام فیش کرنے کے بدلے سلام کا جواب ویتاہے اور پیائے کہ منع کیا ہم کو سوئے کی انگوشٹی اور سوئے کے چھلے ہے۔

۳ و شوه برترجمه وی جواه پر گزرب



فِيهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَال ﴿( لَا تَخْرَبُوا فَي إِنَّاءِ الذَّهِبِ وَالْفُصَّةِ وَلَا تَلْبَسُوا اللَّيَاجَ وَالْحَرِيرُ فَإِنَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيا وَهُو لَكُمْ فِي الْآخِرَةَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴾).

٥٣٩٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ بَقُولُ كُنَا عِنْدَ خُدَيْفَةَ بِالنَّمَادَائِنِ فُدَكُرِ تَحُوفُ وَلَمْ يَلَأَكُرُ عِنْ الْحُدِيدِ يُومُ اللهِ اللهِ

٣٩٨ عُنْ شُعِنَةً بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاقٍ وَإِسْنَادِهِ وَلَهُمْ نَدَّكُرُ أَحَدَّ مِنْهُمْ فِي لَحَدِستِ شَهِدَّتُ حُنَّيْفَةً عَمْرُ مُعَادٍ وَحَدَهُ إِنْسَا قَالُوا إِنْ حُنَيْفَةَ اسْتَسْتَقَى.

٣٩٩ عَنْ حُلَائِفَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَمْعَنَى حَدِيثٍ شُ ذَكُرْنَا.

وه أَسَى عَبْدِ وَخْسَسِ بَى أَبِى لَٰلِلَى رَضِيَ اللهِ عَبْدُ فَالَ اسْتَسْتُقَى حَذَيْهِمَ فَا فَسَمَاهُ مَعُوسِي فِي اللهِ عَبْدُ فَالَ اسْتَسْتُقَى حَذَيْهِمَ فَا فَسَمَاهُ مَعُوسِي فِي إِنَّاء مِنْ فِعِنَّةٍ فَقَالَ إِنِّي مَسْعِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَبْدُ وَ سَلَّمَ يَقُولُ (رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَبْدُ وَ سَلَّمَ يَقُولُ (رَ لَمَا تَلْمَيْسُوا الْحَرِيرَ وَلَا اللهِ يَبَاحَ وَلَا تَشْرُلُوا فِي اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْدُولُوا فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالهُ اللهُ

رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مهت پیوسونے ور فیائدی کے برتن میں اور مت پہنو ویا اور حریر کو کیونک میا کافرول کے لیے بیل دنیا میں اور شہارے سلیے ہیں آخرت میں قیامت کے ون ب

به ۱۳۹۵- ترجمه وی جواویر گزرار

۵۳۹۷ تر بغیروی جولوم گزرار

٤ ١٩٥٠ ترجمه دي جواد پر گزارك

۵۳۹۸- ترجمه وی جوادیر گزرا

۵۳۹۹- زجمه وی جوادیر گزرله

وہ ۱۵۳ - عبد الزحن بن الی کی رضی اللہ عند سے روابیت ہے صدیدہ نے پائی مانگا۔ کیک مجونی ان کے لیے پائی لا یا جائدی کے برتن میں۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے شاہے آپ فرمائے تھے مت پاہوجر میراور و بہائ کو اور مت بوسو نے اور حیات کھاؤ سونے اور عیان کی رکا بوں میں کو تکہ میر چیزیں کا فروں سے کے ہیں دنیا ہیں۔ ایس میں اور مت کھاؤ سونے اور جیس کی کرکا بوں میں کیو تکہ میر چیزیں کا فروں سے لیے ہیں دنیا ہیں۔



٣٠٤٠٣ عَنْ بْنِ عُمْرَ عِنِ اللّٰبِي صَنْبِ الله عَلْمُ عَنِ اللّٰبِي صَنْبِ الله عَلْبُهِ وَ منذُم بنُحُو خابيبِ مَالكِ.

التُعلِمِي يُقِيمُ السُّوق حُنَّةُ سِيرَاء وَكَاذَ وَحُمَّا التُعلِمِي يُقِيمُ السُّوق حُنَّةُ سِيرَاء وَكَاذَ وَحُمَّا بَغَشَى لَمُمُوكُ وَيَصِيبُ مِنْهُمْ فَقَالَ عُمْو يَا يَغَشَى لَمُمُوكُ وَيَصِيبُ مِنْهُمْ فَقَالَ عُمْو يَا لَمُعُوق رَسُولَ اللهِ إِلَى وَأَلْتُ عُطَارِدًا لَقِيمُ فِي المُعُوق حُمَّةُ سَيْرَاءَ فَلُو الشَّرَائِمَهَا فَلِسَلَّهَا يَوْمَ الْعُرْبِ وَلَّا فَلِمَ اللهِ عَلَيْكَ وَأَفْلَتُهُ قَالَ ولِيسَتَهَا يَوْمَ الْعَرْبِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْكِ وَأَفْلَتُهُ قَالَ ولِيسَتَهَا يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَا سَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَا سَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَا سَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَا سَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَا سَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَا سَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَا سَلَمَ اللهُ ا

۵۳۰۲ ترجمه و بی خوله پُوگروا

الم ۱۳۰۳ - عبذاللہ بن عمر منی اللہ عنہا ہے دوایت ہے حضرت عرق اللہ عنہا ہے عفاد دہمیں کو دیکھا بازار میں ایک رایشی جوڑا ادیکھے ہوئے (بیچے کے لیے) اور دہ ایک ایبا شخص تھاجو بادشاہوں کے پاس جابا کر تا اور ان نے دوییہ جاسل کر تار حضرت عمر رضی للہ عنہ نے رسول اللہ منافی للہ عنہ نے رسول اللہ منافی اللہ عنہ وسلم سے عمر ش کیایار سول اللہ عنافی میں نے عطار و کو ویکھا اس نے بازار میں ایک رایش جوڑا رکھا ہے اگر سے اس کو خرید لیس اور جب عرب کے ایک آئے بین اس وقت کے عطار کی فرید لیس اور جب عرب کے ایک آئے بین اس وقت کے بہنا کریں تو رسول اللہ کے فرید اس میں ایک رہیں گراد نیا ہی وہ بہنے گاجس کا آخرت میں حصہ خیس۔ پھر اس

(۵۴۰۱) ہنتا توویٰ نے کہا یہ بوزائرے رہیم کا ہوگا کیونکہ وہی ترام ہے اور جس میں رہیم اور سوٹ ماہوا ہواور رہیم زیادہ نہ ہو تواس کا بہننا حرام ٹیٹس ایستہ عور تول کو فر دلیٹم بھی بہننا دو مست ہے۔ اس عدیث سے یہ بھی معلوم توں کا قرعزیز کے ماتھ تھی۔ نسان کرنا کہ بیدویز



سبرا، فبعت إلى عُمْرُ بِحُلُهِ وَبَعْتَ لَى أَسَامَةً لَنَ رُبِّهِ بِحُنْرُ وَأَعْطَى عُمَّ يَنَ أَمِي صَابِبِ حُلُّةً وَقَالَ ( شَقُقَهُ خُمُرًا بَيْنَ بِسَائِكَ )) قَالَ وَقَالَ ( شَقُقَهُ خُمُرًا بَيْنَ بِسَائِكَ )) قَالَ فَخَاءَ عُمْرُ بِحُلِّهِ يَحْبِلُهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَخَارِ بِحُلِّهِ يَحْبِلُهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ نَعْمَتُ بِهَا إِلَيْكَ لِمَسْتِ فِي حُلُّهِ عُضَارِهِ مَا قَلْتَ فَقَالَ (( إِلَي لَمْ أَبْعثِ بَهَا اللّهِ عَظَرَ إِلَيْكَ لِمُعْبِبُ بَهَا وَلَكُنِي يَعَفْتُ بِهَا اللّهِ لَمْ أَبْعثِ فَقَالَ (اللهِ عَلَى حُلُتِهِ فَنَظُرَ إِليّهِ اللّهِ فَا وَأَمّا أَسَمَةً )) فَرَّحَ فِي حُنْتِهِ فَنَظُرَ إِلَيْهِ فَا أَنْكُو مَا صَنَعَ فَقَالَ بَهَ وَسُولَ اللهِ مَا أَنْكُو مَا صَنَعَ فَقَالَ بَهِ وَسُولَ اللهِ مَا يَقْهُ فَا أَنْكُو مَا صَنَعَ فَقَالَ بَهِ وَسُولَ اللهِ مَا يَقْهُ فَا أَنْكُو مَا صَنَعَ فَقَالَ بَهِ وَسُولَ اللهِ مَا يَقَلِقُ فَعَلَ إِلَيْهِ مَا اللّهِ مَا يَقَلَقُ فَعَلَ اللّهِ مَا عَلَى اللّهِ مَا اللّهِ مَا يَقَالَ بَهِ وَسُولَ اللهِ مَا يَقَلُقُ فَعَلَ اللّهِ مَا يَقَالَ اللهِ مَا إِلَيْهُ مَا صَنَعَ فَقَالَ بَهِ وَسُؤِلُ اللّهِ مَا يَقَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا يَقَلَقُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ

کے بعدرسول اللہ کے فرمایا کہ میرے پاس چندر بیٹی بوڈے آئے ایپ نے جھڑا دیا کہ میں کیے بوڑا دیا اور اس مد بن زید اور حفر سے عن کو ایک اور قربایا اس کو بھالا کر اپنی عور توں کی سر بند ھن بنادے۔ حضرت عز اینا جوڑا نے کر آئے اور عرض کی سر بند ھن بنادے۔ حضرت عز اینا جوڑا نے کر آئے اور عرض کر نے کے یاد سول اللہ اآپ نے بید جوڑا بھے بھیجا اور کل بن آپ نے عطار دے جوڑا تمہارے پاس بینے کے لیے تمیں بلکہ اس لیے بھیجا کہ اس سے فائدہ حاصل کرو (اس کو بھی کر)۔ اور اسامہ نے اپنا کہ این کے اپنا کہ اس سے فائدہ حاصل کرو (اس کو بھی کر)۔ اور اسامہ نے اپنا کہ این کہ اس سے فائدہ حاصل کرو (اس کو بھی کر)۔ اور اسامہ نے اپنا کہ اس کے بھیجا کہ ان کو اٹری نگاہ ہے در کھا کہ ان کو معلوم بوگیا کہ آپ ناراض ہیں۔ انہوں نے عرض کے بار سول اللہ اآپ کیا دیکھتے ہیں 'آپ علی نے تو یہ جوڑا بھی کو بھیجا کہ ان نے فرمایا بیل کے کہ ایس نے کہ سے نہیں بھیجا کہ توخود پہنے بلکہ اس نے اللہ ایکھتے ہیں 'آپ علی نے تو یہ جوڑا بھی کو بھیجا کہ ان خود و پہنے بلکہ اس نے بھیجا کہ توخود پہنے بلکہ اس نے بھیجا کہ بھیجا کہ توخود پہنے بلکہ اس نے بھیجا کہ توخود پہنے بلکہ اس نے بھیجا کہ بھیجا کہ توخود پہنے بلکہ اس نے بھیجا کہ توخود پہنے بلکہ اس نے بھیجا کہ بھیدا کی بھیجا کہ بھیدا کہ بھید کی بھیجا کہ بھیجا کہ بھید کی بھی بھی بھی کے بھیلا کی بھیجا کہ بھیدا کی بھید کی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھید کی ب

ما ۱۳۰۰ عبداللہ بن عمر اوایت ہے حصرت عردضی اللہ عنہ فیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پان لے کر آئے اور ایک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پان لے کر آئے اور عرض کیااس کو خرید لیجئے عید میں پہننے کے لیے اور جس وقت باہر والول کے شروہ آویں۔ رسول اللہ عقیقہ نے نرہ یا یہ قواس کالباس ہو جس کا آخرت میں حصہ نہیں۔ پھر حصرت عمر بقت اللہ تعالیٰ کو منظور تھا تھم ہرے رہے اس کے بعد رسول اللہ عقیقہ نے ان کے منظور تھا تھم ہرے رہے اس کے بعد رسول اللہ عقیقہ نے ان کے بیاری ووٹوں ریٹی کیڑے منا کی جہ بھیجاد بیاج کا (سنبرق اور و بیاج دوٹوں ریٹی کیڑے بیاں ایک جب بھیجاد بیاج کا (سنبرق اور و بیاج دوٹوں ریٹی کیڑے و سلم کے پاس اور عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم آپ میں کے پاس اور عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم آپ کے قرایا تھا ہے اس کا لیاس ہے جس کا آخرت میں حصہ نہیں ہے بھر آپ نے فرایا تھا ہے اس کا لیاس ہے جس کا آخرت میں حصہ نہیں ہے بھر آپ نے فرایا تھا ہے اس کا لیاس ہے جس کا آخرت میں حصہ نہیں ہے بھر آپ نے فرایا تھا ہے اس کا لیاس ہے جس کا آخرت میں حصہ نہیں ہے بھر آپ نے فرایا تھا ہے اس کا لیاس ہے جس کا آخرت میں حصہ نہیں ہے بھر آپ نے فرایا تھا ہے اس کا لیاس ہے بھی گئے تے فرایا تھا ہے اس کا لیاس ہے بھی گئے تہ فرایا تھا ہے کی قیمت کام میں لا۔



٥ • ٤ ٥ – عن أبن شهاب بهذا الْإسْسَام مِثْمَهُ

٧ - ٢٥ - عَنْ عَنْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُ ان عمر رَبُّى عَلَى رَحُنِ مِنْ أَلِ عُصَارِدِ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى نَعْلَى رَحُنِ مِنْ أَلَلِ عُصَارِدِ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى نَعْلَى مِنْ أَلَّهُ قَالَ إِنْسا نَعَلَىٰ بِهَا إِلَيْكَ إِنْسَانَ بِهَا إِلَيْكَ إِنْشَانَهِا. التَّاوَعُ بِهَا وَلَيْكَ إِنْشَانَهَا.

مَنْهُ قَالَ قَالَ بَيْ سَائْمُ بَنُ عَبْدِ الله في الله قَالَ قَالَ بَيْ سَائْمُ بَنُ عَبْدِ الله في الْإِسْتَبْرَقِ قَالَ قَالَ بَيْ سَائْمُ بَنْ عَبْدَ الله في الْإِسْتَبْرَقِ قَالَ قَالَتُ مَا عَلْظَ مِنْ السَّيْبَاجِ وَحَسَّنَ مِنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ يَقُولُ رَأْى مِنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ يَقُولُ رَأْى عُمْرُ عَلَى رَجُلِ حُلَةً بِنْ بِمَنْيَرَقِ قَاتَى بِهَ النّبِيَّ عَمْرُ عَلَى رَجُلِ حُلَةً بِنْ بِمَنْيَرَقِ قَالَى بِهَ النّبِيَّ عَمْرُ عَلَى رَجُلِ حُلَةً بِنْ بِمَنْيَرَقِ قَالَ عَقَالَ عَقَالَ عَقَالَ عَقَالَ اللهِ عَلَى اللهِ مَوْلَى أَسْمَاء بنسب أبي ( إِنْهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَوْلَى أَسْمَاء بنسب أبي ( إِنْهَ عَلَى عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاء بنسب أبي مَنْ أَنْهُ فِي مَنْ مَعْرَبُ أَنْهُ فِي مَنْ مَعْرَبُ أَنْهُ اللهِ فَقَالَ عَلَى عَبْدِ اللهِ فَي اللهِ فَعَلَى مَنْهِ أَنْهَ فِي مَنْ مَعْرَبُ أَنْهُ اللهِ فَقَالَ بَيْ عَبْدُ اللهِ فَقَالَ عَلَى عَبْدِ اللهِ فَي عَنْدِ اللهِ فَي عَنْدِ اللهِ فَي عَنْهِ اللهِ فَي عَنْهِ اللهِ فَي عَبْدُ اللهِ فَقَالَ عَلَى عَنْهِ اللهِ فَي عَنْهِ اللهِ فَي عَنْهِ اللهِ فَي عَنْهِ اللهِ فَي عَنْهُ اللهِ فَقَالَ فَي عَبْدُ اللهِ أَمَّا مُا ذَكَرَاتَ عِنْ رَخْهِ كُلّهِ عَلَى اللهِ قَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ أَمَّا مُا ذَكَرَاتَ عِنْ رَخْهِ مَنْهُ وَلَى مَنْهِ مَنْهُ وَلَى مَنْهُ وَلَى اللهِ عَمْرًا وَصَوْمَ وَحَوْمَ وَحَوْمَ وَحَوْمَ وَحَوْمَ وَحَوْمَ وَحَوْمَ وَحَدِهِ كُلّهِ عَلَى اللهِ قَقَالَ لَي عَبْدُ اللهِ أَمَّا مُا ذَكَرَاتَ عِنْ وَحَوْمَ وَحَدِهِ كُلّهِ عَلْهُ اللهِ قَالَ مُا أَنْ ذَكَرَاتَ عِنْ وَحَوْمَ وَحَوْمَ وَحَدِهِ كُلّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ أَمَّا مُا ذَكَرَاتَ عِنْ وَحَوْمَ وَحَدِهِ عَلَهُ وَاللّهِ وَاللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

۵۰ ۵۴ - تر چمه وی جواویر گزرا

۱۰ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ عرفی سے توابیت ہے حضرت عرفی ایک شخص کو عطار و آن او لاد میں سے توابیت ہے حضرت عرفی کا تو رسول اللہ عطار و آن او لاد میں سے توابیت و جھاد بیا کا یا حربر کا تو رسول اللہ ہے عرض کیا آپ اس کو تحرید کیجئے۔ آپ نے قرمایا ہے وہ ہینے گا جس کو مقرت میں جمعہ شیں۔ پھررسول اللہ کے پاس آبک رہی جوزا تھند میں آبا آپ نے اس کو میرے پاس بھی دیا۔ میں نے و اس کو میرے پاس بھی دیا۔ میں تو سن چکا ہوں جو آپ عرض کیا یہ جوزا آپ نے بھی اور میں تو سن چکا ہوں جو آپ سے اس کے اس کے باب میں فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے اس لیے بھیجا کہ تو اس سے فائد واٹھا وے (ایکٹر)۔

ے • سمانہ – نتر ہمہ وہی جواد پر گزرااس بنیں یہ ہے کہ میں نے تم کو اس کیے بھیجا کہ تم اس سے فائد دوخھاؤ اور اس کیے خبیس بھیجا کہ تم پہنو۔

۸۰۰۸ - یکی بن ابی اسحاق رض الله عند نے کہا مجھ سے سالم بن عبد الله نے استبرق کو پوچھ میں نے کہا استبرق وہ تنظین دیہا ہے اور سخت سالم نے کہا استبرق الله عنہا ہے سالم وہ تنظین دیہا ہے اور سخت سالم نے کہا میں نے عبدالله بن عمر رضی الله عنہا ہے ت وہ کہتے تھے حضرت عمر نے ایک جوڑ استبرق کا دیکھا آیک شخص پر تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس لے آئے گھڑ بیان کیا دیسا بی جسے اوپر گزرا۔ س میں ہے ہے کہ میں نے تھے اس لیے بھیج تھا کہ تواس نے بھیج تھا

9 - ۱۵۳۰ - عبداللہ ہے روایت ہے جو مولی تھا اساء بنت الی کر کا اور ماموں تھا عطاک لڑکے کا اُس نے کہ جھ کو اساء نے عبداللہ بن عرام کے باس بھیجا اور کہا کہ جس نے سناہے تم حرام کہتے ہو تین چیزوں کو بیک تو کیڑے کو جس میں ریشی نقش ہوں دو سرے چیزوں کو بیک تو کیڑے کو جس میں ریشی نقش ہوں دو سرے ارجوان (بینی سرخ ڈھڈھا تا) زین اوش کو تیسرے تمام رجب کے مہینے ہیں روزے و کھنے کو تو عبداللہ بن عمر نے کہار جب کے مہینے



فكيْف بمن يطوم أنْبِلَ وَآمًا مَ ذَكُرُّت مَنْ الْعَلَم فِي النُّوْبِ فَإِنِّي سَيْعَتُ عُمْرَ بَنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ سِمعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَ سَلْمَ يَقُولُ إِنَّمَا يَلَبُس الْحَرِيمَ مِنْ أَنَّ كُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ وَآمًا مِنْرَةً وَلَا عَيْد اللهِ فَإِدا هِي أَرْ هُواللَّ فَرَحَعْتُ إِلَى السَّمَاةَ فَحَرَّتُهَا فَقَالَتَ عَنْهِ حَبَّهُ وَ مَنْلُمَ فَاخُوجَتُ وَاللَّهِ اللهِ فَإِدا هِي أَرْ هُواللَّ فَرَحَعْتُ إِلَى السَّمَاةَ فَحَرَّتُهَا فَقَالَتَ عَنْهِ حَبَّهُ وَمِنْكُم فَاخُوجَتُ وَسُلُّى الله عَيْه و مَنْلُم فَاخُوجَتُ وَسُلُّى الله عَيْه و مَنْلُم فَاخُوجَتُ وَلَوْرَائِيلًا لَهَا لِلْنَهُ فِيهاجٍ وَلَوْرَعْتُها مَكُفُوفِكُولُ بِالدَّينَاجِ فَقَالَتُ عِنْه كَنْ فَي الله فَيناجِ وَلَوْرُحَتُ فَا مُنْهَا فَهُمَاتُ عَلَيْه وَمِنْ الدَّينَاجِ فَقَالَتُ عِنْه كَنْتُ الله عَلَيْهِ وَكُنْ اللّهِ فَيَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَ مَنْهُ فَيَاتُ عَلَيْه وَاللّهِ فَيْمَاتُ فَي مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَكُنْ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَ مَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْه وَ مَنْكُولُ وَكُنْ اللّهُ عَلَيْه وَ مَنْهُ فَي الله عَلَيْه وَ مَنْ اللهُ عَلَيْه وَ عَلَيْهِ اللهُ وَكُنْ اللّهِ عَلَيْه وَ عَلَيْه وَ مَنْ اللهُ عَلَيْه وَ عَلَيْه وَ عَلَيْه وَ عَلَيْه وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَ عَلَيْه وَ عَلَيْه وَ الله اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْه وَ عَلَيْه وَ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

الله عن عبد الله في الرَّبيْر بحَطَّ بعُولْ الله في الرَّبيْر بحَطَّ بعُولْ الله في الرَّبيْر بحَطَّ عَمْرَ أَلَ تَلْبَسُوا بِسَاءً كُمْ الْخَرِيرِ فَإِلَى سَعِفْتُ غَمْرَ بَن الْحَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهٰ عَلَيْهِ وَ سَلَّم (( لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرِ فَإِنَّهُ مِنْ لَبِسَه في الدُّنْيَا لَمْ مِنْسَلَهُ فِي الْآخِرِةِ ))

کے روزوں کو کون حربم کیے گا جو مخض ہمیشہ روزے رکھے گا ' ﴿ عبدالله بنَ عَمْرُ بِمِيشِهِ رِورُهِ مِا شَمُّنَاءِ عَيدِينِ اورايام تَشر إِنَّ كَ رَصَّحَ تھے اور ان کاند ہب بھی ہے کہ صوم دہر مکر وہ نہیں ہے )اور کیڑے کے رایٹمی نفویشوں کا ' قرمین نے حضرت ٹمڑے شاوہ کہتے تھے میں ئے رسول اللہ علاقے ہے میٹا آپ قرمات تھے حربے وو پہنے گ<sup>ج</sup>ین کا مخرت میں حصہ نہیں' توجھے ڈر ہوا کہیں ننتش کیزا بھی مرمینہ ہو۔اورارجوانی زمین ہوش توخور عبرالند کازین یوش ارجوانی ہے۔ یہ سب میں نے چا کر اسء سے کہاا نہوں نے کہار سول اللہ گاریہ جبہ موجود ہے پھر انہوں نے ایک جب کالاِ کالی جاد روں کاان کی تسرہ کی (منسوب ہے،طرف تسریٰ کے بینی بادشاد قارس کی) جس کا گریبان دیبا کا تھا اور اس کے واسنوں پر سنجاف تھے ( بیان کے۔اسمار نے کو بیہ جہر حضرت مائشڈ کے پال تھاان کی و فات تک جب و و م تشین تولیہ جبہ میں نے لے لیا ورر سول اللہ اس کو پہٹا کرتے بتھے۔اب ہم اس کو د حو کر اس کا یکی بیار دن کو پلاتے ہیں شفا کے ليے (سنجاف تر ہم یعنی رکیٹم کی جارا یک اُنگلی کل درست ہے ال ے زیاد وحرام ہے جیسے ووسر ک حدیث میں آتاہے)۔(اوری)

ما ۱۳۱۶ - عبداللہ بن زبیر شطبہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے خبر دار ہو اے نوگوا مت پہناؤا پی عور توں کور کیٹی کیڑے کیونکہ میں نے مناہے جبئرت عرائے وہ کہتے تھے میں نے منار سول اہلہ عظی ہے "ب فرماتے تھے مت پہنو حریر کیونکہ حو کوئی دنیا میں پہنے گاوہ "ب فرماتے میں نہیں پہنے گا۔

۱۳۱۱ - ابوعثان سے روایت ہے حضرت عمروشی اللہ عنہ نے ہم کو کھاہم آذر بانجان ہیں منے (وہ کیک ملک ہے امران ہیں) اے متب بن فرقد! میہ جو مال تیر ہے باس ہے نہ تیر اکمایا مواہب نہ تیر ہے

(۱۰سم) عالا اور ن کے بہائن الربیر کافد ہوہے اس کے اور جماع ہو گیاکہ رسٹی کیا اعور توں کے لیے ورست ہے اور حدیث مشہور میں ہے کہ مونااور حریر عرام سے میر کاامت کے مروول پر اور حلال ہے عور تون کے سے۔انتھی منتقر اُ۔



الْمُسْنِينِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَسْبَعُ مِنْهُ فِي رِحَالِكُ وَإِيَّاكُمْ وَالْبَنَكُمْ وَزِيَّ أَهْلِ الشَّرَائِةِ وَلَمُوسَ الْحَرِيرَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ فَهْنِي عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ فَالَ إِلَّا هَكَذَا وَرَفْعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِصْبَعَتِهِ الْوَسُطَى وَالسَّبَانَة وَضَمَّهُمَا قالَ زُهْيُرٌ قَالَ عَاصِمُ هَذَا فِي الْكِنَابِ قالَ وَرَفْعَ رَفْعَرُ إِصْبَعَتُهِ

٣٤١٢ عَنْ عَاصِمْ بِهَدَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمٌ فَي الْحَرِيرِ بِمِنْلَهِ.

عَنْ أَبِي عُشْمَانَ قَالَ كُنَّا مَع عُشَهُ بَنِ فَرَقَدٍ فَخَاءَنَا كِتَابُ عُضَانَ قَالَ كُنَّا مَع عُشُهُ بَنِ فَرَقَدٍ فَخَاءَنَا كِتَابُ عُضَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْخَرِيرَ إِلَّا مَنَّ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ عَنَيْهُ فَى الْنَاعِرَةِ إِلَّا هَكَذَا وَقَالَ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ عَنْهُ عَنِي قَلْيانِ الْإِلْهَامَ تَحْرُقِينُهُمَا أَرُونَا الطَّيَالِسَةِ حِينَ وَأَيْتُ الطَّيَالِسَةُ.

٤٩٤ عَنْ أَبِي عُتُمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عُتَيةً بْنِ فَرْقَادٍ بِمِثْلِ خَدِيثٍ خَرِيرٍ.

213 هـ عَنْ أَبِي غُتُمَانَ النَّهُدِيُّ قَالَ حَوَّلَ كِتَابُ عُمْرُ وَأَحْنُ بِأَثْرَبِيحَانَ مَعَ غُنُمَة ثَنِ فَرَاقَاءٍ كَتَابُ عُمْر وَأَحْنُ بِأَثْرَبِيحَانَ مَعَ غُنُمَة ثَنِ فَرَاقَاءٍ أَوْ بِالنَّتَامِ أَمَّا يَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّم بهَى عَنْ الْحَرِيرِ إِنَّا هَكُذَ إِصْبَعَيْنِ عَلَيْهِ وَ سَلَّم بهَى عَنْ الْحَرِيرِ إِنَّا هَكُذَ إِصْبَعَيْنِ قَالَ أَبُو عُشْمَانَ قَمَا عُتَّمَنَا أَنَّهُ يَعْنِي النَّاعَلَامُ فَلَا أَبُو عُشْمَانَ قَمَا عُتَّمَنَا أَنَّهُ يَعْنِي النَّاعَلَامُ وَلَمْ قَالَاهُ وَلَمْ فَالَاهُ وَلَمْ الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ وَلَمْ وَلَمْ

نَذُكُرْ قَوْلُ أَبِي غُتُمَانَ ١٤١٧ - عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ لُحُطَّابِ حَطَبَ بِالْحَايِّةِ فَفَالَ نَهَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عِنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا

باپ کانہ جیری ماں کا تو سیر کر مسلمانوں کو ان کے تھانوں میں جیسے تو سیر ہو تاہے اپنے ٹھائے بنے جس ( بیٹی بغیر طلب کے ان کو پہنچاوے ) اور بچو تم بیش کرنے سے اور مشرکوں کی وضع ہے اور مشرکی کپڑا پہنچ ہے مگر اثنااو راضایار سول لللہ تابیق نے اپنی چی کہ انگی کواور ماالیاان کو ( بیٹی و و انگیاں حریر برگر کی انگی کواور ماالیاان کو ( بیٹی و و انگیاں حریر برگر کا صاحبہ بھی یااور کیل گاہو توور ست ہے )۔

۳۱۳۵- ابوعثمان سے روابیت ہے ہم عقبہ بن فرقد کے پاس سے تو حضرت عمر کافرمان آیا کاس میں لکھا تھا کہ رسول نے فرمایا نہیں ہنے گا حر ہر مگر وہ ضخص جس کو سخرت ہیں کچھ سنتے والا نہیں مگر واقا ورست ہے اور ابوعثمان نے بتلایا پی ووٹوں انگلیوں ہے جوانگوشے کے پاس بیں جتنی گفتاریاں ہوتی ہیں طیالسہ کی پھر بیس نے طیالہ کو و یکھ (طیالہ جمع ہے طیاس کی اور وہ سیاہ جا در بن بیس عرب کی ک

۱۳۵۵ - اِلُوعِنْمَان نہدی ہے روایت ہے ہمارے پاس حضرت عمرؓ کی کتاب آئی اور ہم آؤر ہائیجان میں تھے عتبہ مین فر قد کے ساتھ یا شام میں تھے اس میں یہ لکھا تھا اما بعد رسول اللہ کئے منع کیاہے حریر ہے مگر انتخاد وافکلیوں کے برابر تو ہم نے دیر نہیں کی سجھنے میں کہ مراد آپ کی نفش ہیں۔ میں کہ مراد آپ کی نفش ہیں۔

۱۳۱۷- سوید بن خفلہ سے دوایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فی اللہ عنہ فی اللہ عنہ فی اللہ عنہ سے خطبہ پڑھا جا ہوں اللہ صلح اللہ علیہ وسلم نے حربر بہننے سے حکر دو انگلیاں یا تین یا جار



مدَّضعُ إصَّنعَني أوا ثمانُو أَوْ أَرْبُعِ

١٨ ١٥ - عل قنادة الهذا الإساد الله .

و ٢٠٥٠ عَنْ علِي قَالُ أَهْدِنَتُ بُرَسُونَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَبُ وَ سَلُم خَنَّهُ سَيَاء فَيعَت بها الْيَ فَلَسَنْها معرفَتُ الْعصت في و هٰهه فقال (( إِنِي لَمْ أَبْعَتْ بِها اللّه لَعَلْبَسَهَا إِنْهَا تَعَفَّتُ بِها إِلَيْكَ لَعَلْبَسَهَا إِنْهَا تَعَفَّتُ بِها إِلَيْكَ لَعَلْبَسَهَا إِنْهَا تَعَفْتُ بِها إِلَيْكَ لَعَلْبَسَهَا إِنْهَا وَعَلَى إِلَيْكَ لَعَلْبَسَهَا إِنْهَا تَعَفْتُ عَلَى النّها عَلَيْكَ لِعَلَيْهِ عَلَى اللّه اللهِ إِلَيْكَ لِعَلَيْهِا خَمْرًا فِن النّساءِ )).

٣٩ ٤٩٠ عن أبي عَوْف لهدا الْإِلْسَادِ في حديثِ مُعادٍ فَأَمْرِي فَأَطْرُنْها بَيْن بِسَانِي وفي حديثٍ مُحمَّدٍ بَنِ حَقْمٍ فَأَطُرْنُهَا بَيْن بِسَانِي وسائِي وَلَمْ بَدُن بِسَائِي .

الکیول کے برابر۔

۱۸ ۵۳ - زجمه وی جواویر گزرابه

۹ ۳۵- جاہر بن عبداللہ ہے روزیت ہے رامول اللہ علیہ نے اسلام نے دورین ارد در اسلام نے اسلام نے اسلام نے اسلام نے دورین ارد در اسلام نے اسلام نے اسلام نے دورین ارد در اسلام نے اسلام نے اسلام نے دورین ارد در اسلام نے اسلام نے اسلام نے دورین ارد در اسلام نے اسلام نے اسلام نے اسلام نے دورین ارد در اسلام نے اسلام نے اسلام نے دورین ارد در اسلام نے اسلام نے اسلام نے دورین ارد در اسلام نے اسلام نے اسلام نے اسلام نے دورین ارد در اسلام نے اسلام نے اسلام نے اسلام نے دورین ارد در اسلام نے اسلام نے

۱۳۲۰ - حضرت میر الموسنین علی سر تضی رضی الله عنه سے
رسول الله علی کے پاس کیٹ رسی جوڈا آیا آپ نے
وہ جھے بھی دید میں نے اس کو پہنا تورسول الله علی کو خصه کیا
آپ نے قرب میں نے کی اس کو پہنا تورسول الله علی کہ اس
آپ نے قرب میں نے کی اس لیے شین بھیجا کہ تو پہنے بلکہ اس
لیے بھیجا ہے کہ بھاڑ کرائی عور توں کے سر بند حمن بنادے۔
ایم بھیجا ہے کہ بھاڑ کرائی عور توں کے سر بند حمن بنادے۔
ایم بھیجا ہے کہ بھاڑ کرائی عور توں کے سر بند حمن بنادے۔

۵۳۲۴- حضرت علی ہے روایت ہے کہ کیدر دوما کے بادشاہ نے رسول اللہ علی ہے ایک تخدر کینی کم شرے کا بھیجا آپ نے وہ مجھ کو دے دیااور فرمیااس کو بھال کرسر بندھن بناوے تیوں فاطمہ کے (ایک فاطمہ زبراً رسول اللہ کی صاحبز ادی۔ دوہر کی فاطمہ

۱۳۳۱) جنہ رومہ ایک شہر تھامد بندے سرہ منزل پر۔ وہاں کے عالم کو اکبیر کہتے تھے وہ منزت سے استقادر کھٹر تھا نیکن اعتباق ہے کہ وہ غیر کی مرا یامسمان نوکر ورضیح بیاب کہ وہ کا فرم اور خالہ این الیڈنے اس کو قتل کیا حضر کت ابو بکر صدایق کی خلافت میں۔



كُريْبٍ مِيْنِ الْسَنُوَةِ.

مَعْدُنَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ طَالَبَ قَالَ كَسَالِي وَاللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ فَخَرَاحْتُ فِيهَا فَوَالْبَتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَالْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

العَمْرُ اللهِ عَلَيْكُ (اللهِ عَلَيْكُ (اللهِ عَلَيْكُ (اللهِ عَلَيْكُ (اللهِ عَلَيْكُ (اللهِ عَلَيْكُ (اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ (اللهِ عَلَيْكَ اللهِ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ (اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ (اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ (اللهُ عَلَيْكَ اللهُ ا

٧٤ ٢٧ عَنْ عُقْبُةً فَى عَامِرِ أَنَّهُ قَالَ أُهْدِى بَرَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ فَقُلْ أُهْدِى بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ قُرُّهِ لَكُ أَخْرِيرٍ فَلْبِسْنَهُ أَنْهُ مِسَّى بِيهِ أُنْمُ النَّصِرِفِ فَوْعَهُ تَرْغًا شَدِيدًا كَالْكَارِءِ لَهُ لَيْمُ قَالَ (( لَا يَنْبُغِي هَذَ لِلْمُتَقِينَ )).

٢٨ ١٥ - عَنْ يُرِيدُ بْنِ آنِي حَبِيبٍ بِهَدًا لَإِشْنَاهِ
 بَابُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرَّجُل إِذَا كَانَ

بهِ حِكَّةً أَوْ نَحْوُهَا

بنت اسمد حضرت علی کی واحد و تیسری فاطمہ بنت حزہ ان سب سے اللہ راغلی ہو اور ہماراحشر ان کے غلاموں میں کرے )۔ ۱۳۳۳ – حضرت علی سے روایت ہے رسول اللہ علی نے ایک رشمی جوڑا مجھے دیایت اسے چکن کر انکلا تو آپ کو خصہ میں پایا۔ پھر میں نے اس کو بھاڑ کر عور توں کو دے دیا۔

۱۳۳۳ - انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے ر مول الله عند سے روایت ہے ر مول الله عند سے روایت ہے ر مول الله عند عند من کا (جو ایک به بینی الله عند ہی کا (جو ایک به بینی کیڑا ہے ) در حضرت عمر نے کہا آپ نے بھی کویہ بینی الور آپ ایسا بینا فرما بیجے ہیں الل کے باب شل۔ آپ نے فرمایا شمانے تم کو بینی بینی بینی بینی بینی بینی الله کے باب شل۔ آپ نے فرمایا شمان نے تم کو بینی کی تم اس کو بی کرفائدہ خوارت انس رضی الله عند سے روایت ہے رسول لله عند سے روایت ہے رسول لله عند سے روایت ہے رسول لله عند ہے فرمایاجود نیا میں حر رہے ہے گاوہ آخرت میں شہیں جہنے گا۔

۵۳۲۷- مقبہ بن عامر کے روایت ہے دسول اللہ میں کے لیے
ایک قبا آئی حریز کی تحقہ میں آپ نے اس کو پیٹا اور ٹماز پڑھی اس
بیل افر چھر نماز سے فارغ ہو کہراس کو زور سے اتارا جیسے ہرا جائے تا
ہیں اس کو 'چھر قرمایا میہ پر جیز گاروں کے لاکق نہیں ہے۔
ہیں اس کو 'چھر قرمایا میہ پر جیز گاروں کے لاکق نہیں ہے۔
ہیں اس کو 'چھر قرمایا میہ جواویر گزر ۔

باب: مرد کو حریر پہنتا خارش وغیرہ کسی عذر ہے درست ہے

۵۴۴۹ - آنس بن مالک رضی للا عنه سے دوابیت ہے رسول اللہ انگانٹ نے رخصت وی عبدامر حمٰن بن عوف کواور زبیر بن عوام کو آ حریر کی قیمض مہننے کی سفر میں اس وجہ سے کہ ان کو ضارش ہوگئی



تقحى يااور پرکھ مرحش قفار

۰ ۵۴۳۰ زجمه وی جواو پر گزرایه

حكُّةِ كَنْتُ بِهِمَا أَوْ رَحِعِ كَانَ بِهِمَا.

• ٣٤٠ عَلَ سَعِيدٍ بِهِذَا أَوْسُنَادُ وَلَمْ يُشْكُرُ

في السَّفر.

**١٣٤٣٠** عن أنس قال رَحْص رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَوْ رُحُسُ بِلزُّنَثِر أَن الْعَوَّامِ وَعَبْدِ الرَّحْشِ بُن عوَّف في لُنْس الْحرير لِحَكْمِ كَانتُ يَهِمَا.

٥٤٣٢ عَلْ شَعْنَةً بِهَذَا الْإِسْدُو مِثْلَةً.

٣٣٣ ٥ - عن أنس أخَبَرَهُ أَنُ عَيْدَ الرَّحَمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالرُّبَئْرَ بْنَ الْعَوْامِ شَكَوا إِلَى رَسُول اللهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْفَمْلِ فَرَحُص لَهُمَا فِي فُمُص الْحرير في غَرَاةٍ لَهُما.

بَابُ النَّهِي عَنْ لُبُسِ الرَّجُلِ النَّوْبَ الْمُعَصِّفُوَ ١٠٤٣٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ لُمَاسِ أَصْرَهُ فَالَ رَأَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَنَّم عَنَى تُوتِيْنِ مُعَصِّفُري فَقَالَ (﴿ إِنَّ هَذِهِ مِنْ بِيَابِ الْكُفَارِ فَلَا تُلْتَسَعُهُ ﴾.

. **٣٥٠ عَ** عَنْ يُخْتَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَدَ الْإِمْسَادِ وَقَائَا عَنْ خَالِدٍ بْنَ مُعْدِانَ

٣٦٥ - عَنْ عَبْدِ لللهِ لَمْن عَشْرِهِ قَالَ رَأَى اللَّهِي صَلَّى الله عَلَيْهِ و سَلَّمَ عَلْيٌ لَوْتَيْنِ الله عَلَيْهِ و سَلَّمَ عَلْيٌ لَوْتَيْنِ اللهَ عَلَيْهِ و سَلَّمَ عَلْيٌ لَوْتَيْنِ اللهَ عَلَيْهِ ( أَأَمَّكُ أَمْرِتُكُ بِهِذَا )) مُنْتُ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ الل

۱۳۳۳ - ترجمہ دی ہے جو اوپر گزرااس میں صرف خارش کاڈ کر ہے۔

۵۳۳۲ بر جمه وی ہے جواویر گزول

ساس میں جھرت انس رضی اللہ عنہ ہے رویت ہے عبد الرحمٰن بن عوف اور زبیر بن عوام نے شکایت کی رسول للہ مظافی ہے جووں کی آپ نے ان دونوں کو اجازت دی حریر کی قیص بہنے کی جہاد کے سفر میں ۔

باب: تسم کارنگ مرو کے لیے در ست حمیل ۱۳۳۷ – عبداللہ بن مجرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھا تسم کے رنگ کے وو کیڑے ہوئے تو فرمایا یہ کا فروں کے کیڑے ہیں الن کو مٹ بہن۔۔ پہن۔۔

۵۳۳۵- ترجمه وي جواد پر گزرانه

۱۳۳۷- عبراللہ بن عمر ڈے روایت ہے رسول اللہ عظیمہ نے میں سے دسول اللہ عظیمہ نے میں سے دسول اللہ عظیمہ نے میں میں رہنگے ہوئے دو کیڑے دیکھے تو قر مایا تیری ماں نے بھیے ایسا تھم دیا ہے میں نے کہا میں ان کو دھو ڈاسا ہوں آپ

( ۵۴ ۳۳ ) 🛪 نودی نے کہااہ م شانعی کا بہک قول ہے کہ عذر سے تر پر پہنن در سٹ ہے اور مالک کے نزویک در سٹ ٹمیس اور میہ صدیث ان پر محد میں میں

(۵۴۳۹) جڑتا نوو کڑنے کہا علمہ نے اختلاف کیا ہے کہم جمل کے ہوئے کیڑوں میں توجیہوں علامان کا پہنٹا مباع کمتے ہیں اور شافتی اورا ہو حقیقہ ور مالک کا بھی قبل ہے اور بعضول نے مکر وہ جنز بھی کہاہے لیکن شافعی کو بیاصہ بیٹیں شاید خیس کیٹیمیں مرشدوہ کئے کرتے اور شکق نے با شاد محتی شافعی ہے روایت کیا ہے کہ جنب حدیث میرے قبل کے خلاف باؤ تو حدیث پر عمن کروو جی میر الذبیب ہے اور میرا قبل مجھو ترور اسحی مختصر ا

مسلمً

نے فرمایا جاما دے ان کو۔

۳۳۳۵- حضرت علی رضی الند عند ہے روایت ہے منع کیا بھو کو رسول ابتد صلی الند عند وسلم نے تنسی (ایک برلیٹی کیڑا ہے) ور منم میں رنگا ہوا کیڑا پہننے ہے اور سونے کی انگو تنمی پہننے سے اور رسونے کی انگو تنمی پہننے سے اور رکوئ میں قرآن پڑھتے ہے۔

۵۳۳۸- جھٹرٹ علی رمنی ایڈ عنہ سے دوایت ہے منع کیا بھے کو رسول اللہ ﷺ نے رکوع میں قر آن مجید پڑھٹے سے اور سونااذر سم میں رنگاہواکیڑا ہے ہے۔

۱۳۹۹ - حضرت علی رضی الله عند سے روایت ہے منع کیا مجھ کو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سونے کی اِگوشی پنینے سے اور قسی پہنے سے اور د کوئے یہ سجدے میں قرآت کرنے سے اور سم کارنگا ہواکیڑ ایمنے ہے۔

بإب أليمن كي جادرون كي فضيلت

مهر ۱۹۳۰ قاد ورضی الله عند سے روایت ہے ہم نے وائن ہے کہا رسول الله عظیم کو کہا گیڑا بہتد تھا؟ انہوں نے کہا یمن کی جاور (جو کاڑی دار مخططہ ہوتی ہے۔ واقعہ میں میہ کپڑ تہایت مضبوط اور عمر واور نقتہ ہوتاہے)

۵۳۳۱ - ترجمه وی ہے جواو پر گزرب

# باب: موٹا مجھوٹا کیڑا پہن لیتااور تواضع کرنا لیاس میں

۳۴۳۳ - ابو ہر دہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے میں حضر ان عائشہ رضی لللہ عنہا کے باس گیاا نہوں نے ایک موٹائٹ بند نگالا جو یمن بیس بنتا ہے اور یک ممہل جس کوملیدہ کہتے ہیں پھر فتم کھائی اللہ کی بحد رسول اللہ صبی اللہ علیہ وسلم کی وقاعت ان دونوں کیروں ہیں أغْسَلُهُمَا قَلَ (﴿ يَلُ أَخُرِقُهُمَا ﴾)

٣٤ ٥٠ غن علي ثن أبي طايب أن رَسُونَ الله صلى الله على السنة على السنة عليه و سنته الهي على السنة الفسني والمنتصلم وعن المحتم المذهب وعن قرائة المقرار في المركوح.

النّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْ بْن أبي طالب نَقُولُ لَهَابِى النّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْ بْن أبي طالب نَقُولُ لَهَابِى النّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وِ سَلْم عَنَ الْهُولَةُ وَأَمَا رُكِعٌ وَعَنْ لَنْسَ لَلْهُ فِ وَالْمُعَصِّمُورَ

بَابُ فَضُلِّل لِبَاسِ ثَيَابِ الْحَبُرَة

١٤٥٥ - عَنْ فَتَادَةً قَالَ قُلْمَا لِأَنْسِ لِن مَالَكُ اللهِ اللهِ صَلّى رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْه وَ سَنَمَ أَوْ أَعْجَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْه وَ سَنَمَ أَوْ أَعْجَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْه وَ سَلّم قَالَ الْحَبْرَةُ.

# بَابُ التَّوَاصُعِ فِي الْلَّبَاسِ وَالِاقْتَصَارِ عَلَى الْغَلِيظِ مِنْهُ

آلَا ١٠٥٤ - عَنْ أَنِي. يُرْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَ

. ئولى۔

سَلْم قَيْصَ فِي هَفَيْمِ الْتُولِيْنَ **1250**-غَنَّ أَبِي لِرْدَهُ قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا غَائِسَةُ إِرَارِ وَكَسَّاءٌ مُنَّدًا فَقَالَتْ مِي هَذَا قَبَصَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ ابنَّ خَاتَمِ فِي حَدَيْتِه إِرَارًا غَلِيْمُا. اللهِ عَلَيْكُ قَالَ ابنَّ خَاتَمِ فِي حَدَيْتِه إِرَارًا غَلِيْمُا. إِرَارًا عَلَيْمُ وَقَالَ إِرَارًا عَلَيْمُ وَقَالَ إِرَارًا عَلَيْمُ اللهِ مَنْظُهُ وَقَالَ

عَلَى عَادشه رضِيَ الله عَلَها قالتُ
 حرح النَّميُّ صَلَى الله عَلَيْه و سَلْم دَات غُداةٍ
 وعَلَيْهِ مُوْطُ مُرْخُلُّ مِنْ شَعْرِ أَسُودَ

الله عَنْهَا قَالَتْ وَمَنْهَ الله عَنْهَا قَالَتْ الله عَنْهَا قَالَتْ كَانْ وَمِنَاذَةً رَسُولِ اللهِ صَنْبَى الله عَلَتْهِ وَ سَلَمَ الله عَلَتْهِ وَ سَلَمَ الله عَلَتْهِ وَ سَلَمَ الله عَلَيْهِ وَ سَلَمَ الله عَنْهُ هَا لِيمَ.

الله عَنْ عَائِنْتَهُ أَرْضِيَّ الله عَنْهَا قَالَتُ الله عَنْهَا قَالَتُ الله عَلَيْهِ وَ الله عَلَيْهِ أَدْمًا حَشْوُهُ يَهْدٌ.

٨٤٤٨ عَنْ هِشَمِ نَنْ غُرُورَةً بِهَدًا الْوَاسْمَادِ
وَقَالَا صَحَاعُ رَسُونِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
في حديث أبي مُغَارِيةَ نَيَامُ عَلَيْهِ.

بَابُ جَوَازِ اتَّخَاذِ الْأَنْمَاطِ

﴿ ١٤٤٩ عَنْ حَابِرُ (رَضِيُ اللهُ عَنْهُ قَالٌ قَالَ لَهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَ سَلْمٌ لَسًا لَكِي رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَ سَلْمٌ لَسًا نَوَوَحْتُ (رَ أَتَخَذَّتُ أَنْهَاطًا )) قُلْتُ وَأَنَى لَنا أَنْهَاطًا )) قُلْتُ وَأَنَى لَنا أَنْهَاطًا مَا كُونُ )).

مِ **020** حَنْ جَالِمٍ بُنِ عَلَٰدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ غَنْهُ قَالَ لَمَّا تُزَوِّحُنْثُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَنْهِي

الله عنهائي برده زمني الله عندست روايت بي هفرت عا كشر رضى الله عندست روايت بي هفرت عا كشر رضى الله عنها بير عرب مراسف ايك جد بند وريك تميل بيوعد ما الله و الله عنها أيك جد بند وريك تميل بيوني . الكالااور كها كدرسول الله سينط كي وقات النبي كيثرول بين بيوني . الم ۱۹۳۳ - الرجمه وي جواوير تمزير اس بين سونات بند مذكور سيد

۵۳۳۵ - ام المومئين عفرت عائشه رضى النه عنها سے روایت ہے رسول الله منطق ایک من کو نظے اور آپ ایک کمبل اوڑھے نھے جس برہافان کی تصویریں بنی ہوئی تھیں کا لے بالوں کا۔

۵۳/۳۶ - حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکلیہ چنز سے کا تفا'اس کے اندر سمجور کی چھال مجری تھی۔

۵۳۷۷- ام المومنین حضرت عاکثه رمنی الله عنها به روایت به د سول الله عظی کا مچھونا جس پر آپ سوتے تھے جڑے کا تھا' س کے اندر مجھور کی بنیال تھری تھی۔ س کے اندر مجھور کی بنیال تھری تھی۔

٥٨٨٨ - فد كوره بالاحديث الن سندے بھى مروك ب

# باب: قالين ماسوزينون كابيان

۹ سر ۱۹۰۸ میں بند عند سے روایت ہے جب میں نے نکاح کیا تو رسول اللہ عربی بند عند سے قرمایا تو نے سوز نیاں بنائیں؟ میں نے کہاہمارے پائی سوز نیاں کہاں؟ آپ نے فرمایا اب قریب موں گی (جب ملک فتح ہوں شے اور مسمان بالدار ہوجاویں گے۔ پھر ایبای ہوا۔ یہ آپ کا مجزوہے )۔

۱۵۷۵۰ جارین عبداللهٔ سے روایت ہے جب میں نے نکاح کیا تورسول للہ میں نے فرملا تیرے یاس سوز نیاں ہیں ؟ میں نے کہا



أَنْهُ عَنْهُ وَ أَنْكُمْ ((أَتْخَذْتْ أَنْعَاطًا)) أَنْكُ
 إِزْأَنِّى لِنَا أَنْمَاطُ قَالَ ((أَمَا إِنَّهَا سَتُكُونُ)) فَال

 خَالِرٌ وَعِنْهُ الْمُرْأَتِي لَمُطَّرٍ فَأَنَا أَنُولَ لَحَيهِ عَنْي
 وَنْقُولُ قَدْ فَالَ رُسُولُ الله إِصلَى الله خَلَيْه
 وَنْقُولُ قَدْ فَالَ رُسُولُ الله إصلَى الله خَلَيْه

 رَبْعُنْهُ (رَ إِنَّهَا مُتَكُونُ ).

٥٠ عُ صُعَٰنُ سُفُيَانَ بِهَانَا الْإِنسُادِ وَزَادَ فَأَدَعُهَا.

بَابُ كراهَةِ مَازَادَ عَلَى الْجَاجَةِ مِنْ الْفِرَاشِ وَاللَّبَاسِ

٢٥٤٥ – عَنْ خَابِر نَنِ عَنْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهَ عَنْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهَ عَنْدِ اللهِ قَالَ لَهُ (( فَوَاشَ لِللهُ خَل وَفِرَاشَ لِللهُ اللهَ لَا اللهُ ا

بَابُ تَحُولِهم جَرِّ الثُّوّْبِ مُحَيِّلاَءِ

٣٥٤٥٣ غَنُّ الْبُنْ عُمْرً رَضِيَّ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَضِيَّ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ (( لَا يَنْظُو اللهُ إلى مَنْ جَوَّ قُولِهُ حُيلًاءَ )).

عن البي عُسَر عن البي عُسَر عن البي عَلَيْهِ سَثْلِ حَدِيثٍ مَا البي عَلَيْهِ سَثْلِ حَدِيثٍ مَا اللهِ وَزَادُوا هِيهِ (( يُونُهُ الْقَفِاهَةِ )).

٥ ٤ ١٥ - عَنْ عَنْدِ اللهِ بْنِ خُمَرَ أَنْ رَسُول اللهِ لَنِ خُمَرَ أَنْ رَسُول اللهِ لَنِ خُمَرَ أَنْ رَسُول اللهِ لَنَاكُ عَنَانَ (﴿ إِنَّ اللَّذِي يَجُرُّ ثِيابَةٌ مِنْ الْحُمِلَاءِ لَا يَنْظُورُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ﴾.

**٣٥٤٥-** عَنْ ابْنِ عُمْر عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهِ عَلَيْه وَ سَلِّمُ بِمثْلِ حَدِينِهِمْ

٥٧ ٥ ٣ -عَنْ ابْنَ عُمَرَ غَالَ قَالَ رَسُولُ الله

انہارے پاس موڑی کہاں؟ آپ نے فرمایاب ہو جادیں گا۔ جابر کر کہا میری فی بی کہتا ہوں وہ در کراس کو اور دوو گہتی ہے رسول اللہ مظافہ نے فرمایا اب سوڑی اللہ عول کی اور کرتے ہے مکر دو جان کر کیونکہ وہ فرین ہے دنیاگی کے

اه ۵۴۵- ترجمه و بی جوادیر گزرا

یاب: حاجت سے زیادہ بچھونے اور لباس بنانا سکر وہ ہے

۵۳۵۳ ماہرین عبد اللہ ہے روایت ہے رسول اللہ کے فرمایان ہے ایک چھونا آذی کے لیے جاہیے وراکیک چھونااس کی بی بی کے لیے اور پوتھا شیطان کا ہو گا۔ لیے اور الیک چھونام ہمان کے لیے اور پوتھا شیطان کا ہو گا۔

باب: غرورے کیڑالاکا تاحرام ہے

۵۳۵۳ - اعبد للله بن عمر رضی الله عنها سے رویت ہے رسول الله ﷺ نے قراما شیس و کیھے گااللہ قیامت کے وان اس محنس کی طرف جواپنا کپڑاز بین پر محینچے غرور سے۔ ا

۵۳۵۳ - ترجمه وی جواد پر گزرا

۵۳۵۵- ترجمه وي جواد پر گزرك

٥٣٥٦ - يدكوره بالاحديث اس سندس بحنى مروى ب-

ے ۵۳۵ - مذکورہ بالاحدیث ای سندے مجمی سروی ہے۔

(۵۳۵۲) ﷺ لین ہے متر درت بچھوٹے خان بچھے رہیں ہے صرف زینت کے لیے تو شیطان ان پر جلوں کرے گا۔ مقصد حدیث کارہے کہ ضر درت سے زیدہ دنیا کا سامان جمع کرنا مکر دوہ ہے ورجو یہ قصد کھراور فخر ہو تو حرام ہے۔



صَلِّى الله عَلِيْهِ وَ لَسُلَّمَ ﴿ فِنْ حَرَّ ثُوبَهُ مِنْ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَة ﴾ الْخُيَلَاء لمم يُنْظُرْ اللهُ إليْهِ يَوْمَ الْقِيَامَة ﴾

اعن الن غَمَرَ يَفُولُ سَمعْتُ رَسُولَ
 الله اللَّظَائِمَةُ بِفُولُ بِخَلَةُ غَبُرُ أَنَّهُ قالَ تِبَائِهُ

عَلَيْهِ وَ سَلَمْ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَدَّ مِي حَدِيثِ أَبِي عَلَيْ الله عَلَيْهِ أَبِي عَلَيْهِ وَ سَلَمْ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَدَّ مِي حَدِيثِ أَبِي عَلَيْهِ أَبِي الْحَسْنِ وَفِي رِوَالِيَّهِمْ فُونِسَ غَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْحَسْنِ وَفِي رِوَالِيَّهِمْ خُرِيثًا إِزَارَةً )) وَلَمْ رَقُولُوا فُونَهُ.

عَنْ مُحَمَّدِ ثَن عَبَّلُو بَن عَبَّلُو بَن حَعْفَرِ يَعْ حَعْفَرِ يَعْ مَعْفَرِ يَعْ عَعْفَرِ يَعْ عَبْدِ مُولِّى نَافِعِ ثَن عَبْدِ الْحَارِثِ أَمْرُنْ مُسْلِمٌ الْنَ يَسْدَرِ مَوْلَى نَافِعِ ثَن عَبْدِ الْحَارِثِ أَنْ بَسْأَلُ النَّ عَمْرَ قَالَ وَأَنَا حَالِمُ نَشْهُمَا أَسَمِعْت بِنُ لَشِيَّ صَلَّى الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَاللّهِ مَن لَشِيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فِي الّذِي يَحُرُ إِزَارَهُ مِنْ الْحَبْيَاءِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فِي الّذِي يَحُرُ إِزَارَهُ مِنْ الْحَبْيَاءِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فِي الّذِي يَحُرُ إِزَارَهُ مِنْ الْحَبْيَاءِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فِي الّذِي يَحُرُ إِزَارَهُ مِنْ الله إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فِي الّذِي يَحُرُ إِزَارَهُ مِنْ اللّهِ إِلَيْهِ فَلَا الله الله إلَيْهِ فَلَا الله الله إلَيْهِ وَاللّهُ الله إلَيْهِ اللّهِ اللّهَ إِلَيْهِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

۵۳۵۸ - ان روایتون کاوی ترجمه ہے جو او پر گزرایہ

9000 عبداللہ بن غررضی اللہ عنہا سے روایت ہے اتہوں نے ایک شخص کو دیکھ جو اپنی ازار سکھ سبٹ رہا تھا انہوں نے پوچھ تو ایک شخص کو دیکھ جو اپنی ازار سکھ سبٹ رہا تھا انہوں نے پوچھ تو کس قبیلہ کا ہے ؟ اس نے بیان کیا معلوم ہوا بی ایٹ کا تھا۔ این محر شراع کے اس کو پہچاتا تو کہا میں نے رسول ورثہ صلی ارائہ علیہ و آرہ وسلم سے سنا ہے ان دونوں کا نول سے آپ قرمانے سنتھ جو شخص وینی سے سنا ہے ان دونوں کا نول سے آپ قرمانے سنتھ جو شخص وینی ازار لفکا دے تر ورثی شیت سے تواند تعالی قیاست سے ون اس کی طرف تد دیکھے گا۔

۵۴۷۰ ترجمه وین ہے جواو پر گزرا-

۱۲ ۱۲ ۱۲ میر بن عباد بن جعفر دستی الله عند نب دوایت ہے بیس نے تھم کیا مسلم بن بیار کوجو مولی تنے نافع بن عبد الحارث کے این عمر دستی الله عنبی الله عنبی الله عنبی الله عنبی مناہیے اس جیشا تھ کیا در میں الله عنبی وسلم سے سناہیے اس جیشا تھ کیا تھ کیا تھ سنی الله علیہ وسلم سے سناہیے اس شخص کے باب میں جو پی عدبتہ نر ورستے لنکاوے جا نہوں نے کہا میں نے کہا میں نے میاہی قرائے تھے الله تعالی اس کی طرف نہ و کیے گا تیا مت کے دن۔

۵۳۹۳ - این عمر رضی الله عجماے روایت ہے میں رسول الله عظیمائے کے سامنے ہے گزرااور میمری زار ایک رہی تھی۔ آپ نے فرمایا فرمایا کے عبدالله الله الله کار میں کر میں شاندا کی کہا ہے کہ الله الله کار میں نے اور اور کی کی ۔ پھر میں اٹھا تار ما یہاں تک کہ



أُتَّحرَّاهَا يُغَدُّ فَقَالَ يُغْصُ الْفَوْمِ إِلَى أَيْنَ فَعَالَ أنْصَاف السَّافَي .

#٢٦٥ عن مُحمَّد وهُوَ ائنُ رياد قالَ سَمِعْتُ أَنَا هُزَيْزَهُ ، رَأَى رَجُلُا يُجُرُّ إِزْارَةُ فَحَعَلْ بصَّرَبُ لُأَرُص برحُلهِ وهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمُحْرَلِي وَهُوَ يَقُولُ حَامَ اللَّهُ مِنَّ حَامَ اللَّهِ مِنْ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ مُثَلِّقُ 🛰 (﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى ضَ يَجْرُ ۚ إِزَارَهُ نَطُرًا ﴾]. \$\$\$ 6 جَعَلُ شَعْمَه مهذا الْإِمْمَاد وهِي حَدِيلِ ابْن خُفُفُر كَانَ شَرْوَاكُ يَسْتَخْبِفُ أَيَّا هُرَيْرَةً وَفِي حُدِثُ ابْنِ الْمُسَّىٰ كَالَا أَيُوا هُرَيْرَةً يُسَتَّحَلَفً على الميانية.

# بَابُ تُحْرِيْمِ النَّبَخْتُرِ فِي الْمَشْي مَعَ اعجانه بنيابه

0170- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ مَثَّكُ ۖ قَالَ ( بيَّنَمَا رَجَلُ يَمْشِي قَدُ أَعْجَنَنُهُ جُمُّتُهُ وَتُرَدُاهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ الْأَرْصُ فَهُوْ يَتَجَلُّجَلُ فِي الْأَرْضِ خَتْبِي تَقُومُ السَّاعَةُ ﴾.

٢٦١٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرُةٌ عَنِ النَّدِي عَلَيْتُهُ إِنْ هُوالْمُ ٥٤٦٧ صَمْنُ أَنِي هُزَيْرَةُ أَنَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ (﴿ يَيْغُمَا رَجُلٌ يَتَبِخُتُوا يَمْشِي فِي نُرُدَيِّهِ لَكُدُ أَعْجَبَتُهُ نَفْسُهُ فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ فَهُوَ يَتَجَلُّجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾. ﴿ الْكُلُّسُوهُ تَاجِد ٨٤٩٨ حَمَنْ أَبِيُّ هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ .

بعض تو مول نے عرض کیا کہاں تک اضادے آپ نے فرمایا بیڈلی کے نصف تک۔

۵۳۶۴ محمد بن زیاد سے روایت ہے میں نے ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ ہے ساانہوں نے دیکھاایک مخنس کوایٹا نہ بند لٹکائے ہوئے اور مارے لگاز مین کوانے یاؤں ہے 'وہامیر تھا بح بن پر اور کہٹا تھا ا میر آیاامیر آیا۔ رسوں اللہ من کے فرمایا لللہ نہیں ویکھے گااس تخض کوجوا بی ازار غرورے انکادے۔ ۲۳۳۳- ترجمه وی جواویر گزرابه

# باب: کپٹروں و نحیر ہ پراٹرانایااکژ کر چلنا 7/0/2

۵۳۷۵ - حضرت ابتر ہر ریرہ ضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ عليه في الماليانيك مخص جار ما تصاده اين بالول اور حيوز مراتر ايا آخر ز مین میں دھنسا گیا گھروہ قیامت تک ای میں انز تاجا تاہے (شایدوہ شخص ای امت میں ہواور سیجے یہ ہے کہ اگلی امت میں تھا)۔ ۵۳۲۲- ترجمه وی جواو پر گزرا

ے ۲ میں ۔ حضرت ابو ہر بر ورضی اللہ عنہ سے روابیت ہے رسول ۔ ادرائرار ہاتھا توانٹدنے اس کوز مین میں د ھنسادیا پھر دو تیاست تک

۱۸۲۸ م- ترجمه وی ہے جوادیر گزرک

(۵۳۱۳) 🏗 نووی نے کہا سال معنی لفکانااز راور قیص اور تمامہ سب میں ہو تاہے ورازار کا لفکانا مختوں سے نیچے جابز نہیں گر غرورے ہو اور بغیر غرور کے تکرود ہے اور ظاہر حدیث ہے یہ نکائے کہ حرمت خاص ہے غرور سے لیکن عور توں کو اسبال درست ہے اور مستحب ہیرہے . كه تيه اورازار دونول نسف مان تك يول ليكن محوّل بك بهي جائز يب

مسلم

مَدْكُو أَحَادِينَ مِنْهَا وَقَالَ وَسُولُ اللهِ تَعْلَمِهِ وَرَبَيْهِمَا رَجُلَ يَعْبَخَتُو فِي بَرْهَيْنِ )) ثُمَّ دِكَوْ بِمِنْلِهِ وَ وَرَبَعْهَا وَقَالَ سَسِعْتُ وَسُولَ اللهِ يَقُولُ ( إِنَّ وَجُلًا جِمَّنُ كَن قَبِّلُكُمْ اللهِ يَقُولُ ( إِنَّ وَجُلًا جِمَّنُ كَن قَبِّلُكُمْ اللهِ يَقُولُ وَ إِنْ وَجُلًا جِمَّنُ كَن قَبِلُكُمْ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ جَالَةِ )) ثُمَّ وَكُو مِثْلُ حَدِيتِهِمْ اللهُ عَنْهُ عَن الله عَنْهُ عَن الله عَنهُ عَنْ الله عَنهُ عَن اللهُ عَنْهُ عَن اللهُ عَنهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

الآفاه - عَنْ عَبْدِ اللهِ ثَنْ عَبّالِي اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنّمَ عَنْهُمَا أَنَّ رُسُولَ اللهِ صَلّي الله عَلَيْهِ وَ سَنّمَ رَأَى حَانَمُنا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رُحُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ (( يَعْمِدُ أَحَدُ كُمْ إِلَى جَمْرَةِ مِنْ فَلَمْ فَطَرَحَهُ وَقَالَ (( يَعْمِدُ أَحَدُ كُمْ إِلَى جَمْرَةِ مِنْ فَلَوْ حَدُّ كُمْ إِلَى جَمْرَةِ مِنْ فَلَوْ فَلَ مَعْدَ مَا فَيْجُعْلُهَا فِي يَدِهِ )) فَقِيلَ لِلرِّحُلِ يَعْدَ مَا دُهْ لَكُ وَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ حَدُّ مَا مُدَّفَ أَبَلُنَ وَقَلْ لَا وَاللهِ لَا احْدُذُهُ أَبَلُنَ وَقَلْ طَرْحَهُ وَسَلّمَ اللهِ وَاللهِ لَا احْدُدُهُ أَبَلُنَ وَقَلْ طَرْحَهُ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ حَدُّ اللهِ وَاللهِ لَا احْدُدُهُ أَبَلُنَ وَقَلْ طَرْحَهُ وَسَلّمَ اللهِ وَاللهِ لَا وَاللهِ لَا احْدُدُهُ أَبَلُنَ وَقَلْ لَا وَاللهِ لَا احْدُدُهُ أَبَلُنَ وَقَلْ طَرْحَهُ وَسُلُولُ لَلْهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ.

اصْطَلَعَ حَاتَمًا مِنْ فَعْدِ اللهِ أَنَّ رَمُتُولَ اللهِ عَظِيمًا اصْطَلَعَ حَاتَمًا مِنْ فَعْدٍ فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَنَّهُ فِي اصْطَلَعَ حَاتَمًا مِنْ فَعْدٍ فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَنَّهُ فِي بَاطِنِ كَفَّهِ إِذَ لَبِسَهُ فَصَنْعَ النَّاسُ تُمْ إِنَّهُ حَلْسُ عَلَى الْمَشْرِ فَتَرْعَهُ فَعَالٌ (( إِنِّي كُنْتُ أَلْبُسُ عَلَى الْمَشْرِ فَتَرْعَهُ فَعَالٌ (( إِنِّي كُنْتُ أَلْبُسُ هَلَى الْمَثَرِ فَتَرَّعَهُ فَعَالٌ (( إِنِّي كُنْتُ أَلْبُسُ هَلَا الْحَاتَمُ وَأَجْعَلُ فَصَنَّهُ مِنْ دَاخِلٍ )) فَرَنْ يَ

۱۹۳ م۵- ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرلاس میں چادروں کے بدلے جوڑے کاڈ کرے۔

رباب: سونے کی گلو تھی مر د گو ترام ہے۔ ۱۹۳۵ - حضرت ابوہر رہاد بنی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ عظافی نے منع قرمایاسونے کی انگو تھی ہے۔ ۱۷۴۵ - ترجمہ دہی ہے کھواوپر گزرا۔

۱۳۵۳ - عبدالله بن عباس دخن الله عنها ب روایت برسول الله علی فض کے باتھ بیں الله علی کے اتار کر پھینک دئی اور قربیاتم بیں ہے کوئی قصد کر تا ہے جہم کے آگ کے انگارے کا بھر اس کو اپنے ہاتھ بیں جہم کے آگ کے انگارے کا بھر اس کو اپنے ہاتھ بیں لے لیتا ہے۔ جب آب تشریف نے گئے تولو گول نے اس شخص سے کہا تو اپنی انگو بھی انشا نے اور اس سے نفع ماسل کر ( یعنی اس کی قیمت اپنی انگو بھی انشا نے اور اس سے نفع ماسل کر ( یعنی اس کی قیمت ایک افر سول الله علی اور سول الله علی اور اس کو الله تعلی اور اس کو الله علی اور اس کو الله تعلی اور انتہا ہی اس کو الله تعلی اور انتہا ہی الله علی الله تعلی اور انتہا ہی الله تعلی الله تعلی اور انتہا ہی الله تعلی ا

۳۵ ۳۵- عبدالله بن عمر سے رویت ہے رسول الله بھلا ہے ۔ سول الله بھلا ہے ۔ سونے کی ایک الله بھلا ہے ۔ سونے کی ایک الکو تھی بنو تی او راس کا تگ آپ ہشیل کی طرف رکھتے ہیں پہنتے بھرا کیک دن آپ متبری بیٹے آپ نے وہ اگلو تھی اتار ڈولی اور فرمایا میں اس الگو تھی کو پہنتی تھا اور اس کا تگ ، تدرکی طرف رکھتا بھر بھینک دیا اس کو اور فرمایا فتم خدائے تعالی کی آب

(سے ۵۴ ) جنا نوونی کے کیا مسلمانوں نے جماع کیا ہے کہ سونے کیا تگو تھی مورت کوور ستے ہے اور مردوں کو حرام ہے تمرائن حزم سے اس کی آباحت متفول ہے اور بعضو کی کے نزدیک مکروہ ہے حزام تہیں ہے اور بیدود ٹول ند جب باطل ہیں۔



نِهِ ثُمُّ قَالَ (﴿ وَاللَّهِ ثَا أَلْبَسُهُ أَلَكًا ﴾) فَلَذَ النَّاسُ؛ خُواتِسَهُمْ وَلَقْظُ الْحَدِيثِ لِبَحْنَى.

AVE - عَنْ ابْنِ عُمْرُ عَنِ اللَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّهِيِّ عَلَيْهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّحَدِيثِ فِي خَاتُمِ اللَّهَبُ وَزَادٌ فِي خَدَبِثِ عُقَدُهُ بْنِ خَالِدٍ وَجَعَلْهُ فِي يُدِهِ الْيُمْنَى.

٥٤٧٥ عَنَّ ابْنِ عُمْرُ عَنِ اللَّيُ مُلِكِّهِ فِي
 حَاتَم النَّهُ لَكُوْ خَدِيتِ اللَّيْثِ.

" الله عَنْهُمَا فَالَ اللهِ عَهْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَالَ اللهِ عَنْهُمَا فَالَ اللهِ عَلَيْهُ خَاتَمًا مِنْ وَرِق فَكَانَ فِي اللهِ عَلَيْهُ خَاتَمًا مِنْ وَرِق فَكَانَ فِي اللهِ عَلَيْهُ مَعْرَدُ ثُمُّ كُانَ فِي اللهِ عَلَمْ اللهِ عَمْرَ ثُمَّ كَانَ فِي اللهِ عَنْمَانَ حَتَى وَقَعَ بِنَهُ عَمْرَ ثُمَّ كَانَ فِي اللهِ عَنْمَانَ حَتَى وَقَعَ بِنَهُ عِي اللهِ عَنْمَانَ حَتَى وَقَعَ بِنَهُ عِي اللهِ عَنْمَانَ حَتَى وَقَعَ بِنَهُ عَنْ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

٧٧٤ - عَنَّ اللَّى عُمْرُ قَالَ اتَّخَذَ النَّيُّ عَلَيْهُ وَالْ النَّخَذَ النَّيُّ عَلَيْهُ النَّمَ النَّمَ النَّمَ عَلَيْهُ النَّمَ وَقَالَ (( أَلَّا لَيْمُ وَمُولًا اللّهُ وَقَالًا (( أَلَّا لَيْمُ النَّمَ وَعَلَى نَفْشِ خَامَمِي هَذَا )) وَكَانَ لِيُمْ النِّهِ مَعْلَى نَفْشِ خَامَمِي هَذَا )) وَكَانَ إِذَا لَبِسَلَهُ حَعْلَ فَصِنَّهُ مِمَّا لِلي يَطْن كَفْعِ وَهُو النَّهِ اللّهِ يَطْن كَفْعِ وَهُو اللّهِ اللّهِ يَطْن كَفْعِ وَهُو اللّهِ اللّهِ يَعْلَى مُعْلِقَيْسِ فِي مِثْمِ أَرِيسٍ.

، بنن ال کو مجھی نہیں پہنوں گا۔ یہ دیکھ سر لوگوں نے بھی اپنی انگوشیاں پھینک دئیں۔

مع کے معمد – ترجمہ وی چو اوپر گزیرا اس میں اتنا زیادہ ہے کہ وو انگو تھی آپ کے دائے ہاتھ میں تھی۔

۵۴۷۵- برجه وی جواد پر گزرن

۱۳۷۳ - عبدالندین عمر رضی الندعنها سے روایت ہے رسول الند سلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک اللہ علیہ وسلم نے عراف کی ایک اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ کا تھا میں رہی مجر خضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی تجر مصرت عمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی تجر مصرت عمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی تجر ان کے ہاتھ سے اربیس کے کو ہی میں میں گر گئی۔ اس الگو محمد رسول اللہ ۔ "

عدم من الله علی الله علی الله عنم رضی الله عنما سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سوئے کی انگو تھی بنائی پھر اس کو پھینک دیاؤں میائی اس پر کندہ تھا" محمد رسول الله "اور قربیا کوئی اپنی انگو تھی کی بنائی اس پر کندہ تھا" محمد رسول الله "اور قربیا کوئی اپنی آئو تھی کی بہتے تو اپنی انگو تھی کو بہتے تو اس کا تھید اندر کی طرف رکھتے۔ وہی انگو تھی معبقیب کے ہا تھے سے اربین کویں میں کر گئی۔

42 ما 6 - اس بن ما مک رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ عند ہے روایت ہے رسول اللہ عند اللہ عند کا وراس میں کھد وایا محمد رسول اللہ الروائ کو متنی بنوائی ہے دسول اللہ الدی کی اور اس میں محمد رسول اللہ کھدوایا ہے تو کوئی اپنی اگو تھی میں ہے نہ کھدوایا ہے تو کوئی اپنی اگو تھی میں ہے نہ کھدوائے۔

(۵۳۷۱) تا جس روز سے یہ انگو تھی ''رعن ان زماند سے خلافت میں عمل پڑااور فقتے شروع ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انگو تھی پر گفتش کرناور ست ہے اور فقش میں انٹد کانام ککھنا مجمعول نے اس کو مکروہ کہزئے پر بیے قول ضعیف ہے۔



ُ **٧٩ ٥ –** مَنَ أَسَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ (( بَهْلُمَا )) وَلَمْ يَلْاَكُرُ فِي الْحُنْبِيثِ مُحَمِّلًا (سُولُ اللهِ.

# بَابُ فِي اتَّخَادُ النَّبِيِّ عَبَّلَثُهُ خَاتَمًا لَمَّا أَرَادُ أَنْ يَكُتُبُ إِلَى الْعَجَمِ

عَنْ أَسِ أَنَّ النَّنَيَّ عَلَيْهِ أَرَادَ أَنْ النَّنِيَ عَلَيْهِ أَرَادَ أَنْ النَّنِيَ عَلَيْهِ أَرَادَ أَنْ النَّنِيَ عَلَيْهِ أَلَى كَسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّحَاسَيُّ فَقِيلَ إِنَّهُمْ لَا يُقَبِّلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَانَمٍ فَصَاغ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ خَانَمًا حَلْفَتُهُ فِضَةً وَضَلَّةً وَضَلَّةً فِضَةً وَضَلَّةً فِضَلَّةً وَضَلَّةً فِضَةً وَضَلَّةً فِضَلَّةً وَسُلُمُ خَانَمًا حَلْفَتُهُ فِضَلَّةً وَضَلَّةً وَسُولُ الله .

بَابُ فِي طَوْحِ الْحَواتِمِ

٣ ٤٨٣ - سَنَّ أَنَسَ بِنِي مَالِكِ أَنَّهُ بُلُصَرَ فِي يُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ خَاتُمًا مِنْ وَرِفَ بِيُوْمًا وَاحِدًا فَالَ فَعَنْتَعَ النَّاسُ الْحَوَاتِمَ مِنْ وَرِفِ فَلَبِسُوهُ فَطَرَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ

۵۴۷۹ - ترجمه وائن جواویر گزرابه

ماب: جب رسوں اللہ علاق کے مجم کے بادشاہوں کو خط لکھنا چاہاتو آپ کے اتمو تھی بنانے کابیان

\* ۱۹۳۸ - انس بن ما ک رضی الله عند سے روایت ہے جب ارادہ کیا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے روم کے یاد شرہ کو لکھنے کا تواد گوان نے کہاروم سے لوگ بغیر مہر کے جط تہیں پڑھنے کی مسول الله صلی الله علیہ وسلم نے آیک مہر بنوائی جاندی کی گویا میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے آیک مہر بنوائی جاندی کی گویا میں اس کی مشیدی کی کود کھے رہا ہوں آپ کے ہا تھے میں اس پر نقش تھا محدر سول الله ۔

۱۸ ۱۳ میں جھٹرت انس رضی انقد عند سے روایت ہے رسول اللہ اسلام اللہ علیہ و آلہ وسلم فی بچم کے بادشاہ کو لکھنا جا ہا (مجم کہنے ہیں اللہ علیہ و آلہ وسلم فی بچم کے بادشاہ کو لکھنا جا ہا گھر کے ہیں اسوا عرب کے تمام اور لوگوں کو ) تو لوگوں نے کہا تجم کے لوگ کو تی خط نہیں لیتے جب تک اس پر مہزنہ ہو تو آپ نے ایک مہر ہنوائی جا تھ جس اس کی ایک مہر ہنوائی جا تھ جس اس کی سفیدی و کھے د ماہوں۔

۱۳۸۴ – انس سے روایت ہے رسول اللہ بنے سرکی (بادشاہ اللہ بنے سمری (بادشاہ ایران) اور قیصر (بادشاہ حبش) کو لکھتا میابا تولوگوں نے عرض کیا ہے بادشاہ کوئی خط شدلیں کے جب تک اس پر بہر تہ ہو 'آخر آپ نے انگشتر کی بنوائی جس کا جھلہ جیا تدی کا تھا اور اس میں تقش تھا تھر رسول اللہ۔

باب: انگوشھیاں سچینکنے کا بیان

۵۴۸۳ - انس بن مالک رضی الله عنه ہے روایت ہے انہوں نے رسول الله میلی ہے ہاتھ میں چاندی کی انگوسٹی دیکھی ایک دن تو سول الله میلی ہے ہاتھ میں چاندی کی انگو شیال بنوالیس اور نہیئیں پھر آپ نے این انگوشیاں بنوالیس اور نہیئیں پھر آپ نے این انگوشی پھینک دی تولو گول نے بھی این انگوشی اس اتار کر



کیکے ای مہ

سَلَّمَ حَاتَمَهُ مُطَرِّحُ النَّامُ حَوَاتِمَهُمُ • • • • • عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أُحَبَرُهُ أَنَّهُ رَأَى فِي اللهِ أُحَبَرُهُ أَنَّهُ رَأَى فِي اللهِ عَلَيْكُ حَاتَمَا مِنْ وَرَقَ يَوْمًا وَإِجِدًا اللهِ عَلَيْكُ حَاتَمَا مِنْ وَرَقَ يَوْمًا وَإِجِدًا

تُمُّ إِنَّ النَّاسُ اضْلَطُرَبُوا الْحُوَاتِمُ مِنْ وَرَق فَلَسُوهَا فَطَرَّحَ النِّبِي مُثِلِثُهُ خَانَمَهُ فَطَرَّحَ النَّاسُ خُوَاتِمَهُمُ.

٥٤٨٥ عَلَىٰ ابْنِ خُرَيْجِ بِهَٰلَا الْإِسْنَادِ مَثْلُهُ.

قَالَ 'كَانَ حَانَمُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم مِنْ وَرِق وَ كَانَ فَصَنَّهُ حَبَشِيًّا.

٧٨ **٤ ٥ -** عَنْ أَنْمَنِ فِنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ أَسِنَ حَاتَمَ فِيهِمَّةٍ فِي يَهِيهِ فِيهِ قَصَّ حَبَشِيًّ كَان يَحْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَهِي كَعَيْهِ

٨٨ ٤ ٥ - عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدْ بِهَذَا الْإِسْتَنَادِ مِثْلَ
 حديثِ طُلْحَهُ بْن يَحْيَى.

نَابُ فِي لَبْسِ الْحَاتَمِ فِي الْجِنْصِرِ مِنْ الْيَلْهِ ١٩٨٥ - عَنْ أَنسِ رَصِينَ الله عَنْلُهُ مَالَ كَانَ حَاتَهُم النَّبِيُ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ فِي هَلَهِ وَأَشَاوُ إِلَى الْجِنْصِيرِ مِنْ يُنهِمِ النَّمْنُوكَ.

ِيَابُ النَّهْيِ عُنِ النَّخَتَّمِ فِي الْوَامِنْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا

پھینکہ میں(سونے کی انگو ٹھیاں پھینک دیں سب نے)۔ سم∧ ۲۰۰۵ ترجمہ و بی جوادیر گزرف

۵۳۸۵- ترجمه وی جواد پر گزرابه

۱۳۸۷- انس بن مالک رضی الله عنه ہے بردایت ہے رسول الله عنه ہوئی کی انگو تھی ہو تھی کی انگو تھی ہو تھی کا تھا ( یعنی عمیق کا تھا ( یعنی عمیق کا تھا ( یعنی عمیق کا تھا رہے کہا کہ حمیش کا میس کی کان حمیش اور بیمن میں سے اور بعضوں نے کہا کہ حمیش سے مراد سیاہ ہے تھی سیاہ عمیق کا)۔

باب: ہاتھ کی جھوٹی انگلی میں انگو تھی پہننے کا بیان ۱۹۸۸ - انس رضی اللہ عنہ ہے رویت ہے رسول انٹہ صلی اللہ علیہ دسلم کی انگو تھی اس انگلی میں تھی اور ہائیں ہاتھ کی خنصر کو بتنایا (بیخی چھنگلیاکو)۔

باب: وسطنی اور اس کے ساتھ والی انظی ہیں الگو تھی ممانعت کا بیان

۰۵۳۹۰ حضرت ملی کے روایت ہے منع کیا جھ کورسول اللہ علی کے اس منع کیا جھ کورسول اللہ علی کے اس والی میں افزان میں انگو بھی پہننے ہے۔ عاصم کو جوراوی ہے اس حدیث کا یادنہ رہا کو لسی دوائکلیاں بتائی (دوسری روایت میں ہے کہ سبابہ اور دسطی کو بتلایا یا وسطی اور اس کے پائ والی کو) اور منع کیا جھ کو قس کے بیائے ہے اور دیتی زین پوشوں پر

مُصلَّعة أَوْنَى بِهَا مِنْ مِصْرَ وَالْشَامِ فِيهَا شِبَهُ كَذَا وَأَنَّ الْمُنَاتِرُ فَشَيْءَ كَانَتُ تُحَقَّنَهُ النَّسَاءُ شَعُولِتِهِنْ عَلَى لَرْخَن كَالْقُصَائِفِ الْأَرْجُوان شَعُولِتِهِنْ عَلَى لَرْخَن كَالْقُصَائِفِ الْأَرْجُوان شَعُولِتِهِنْ عَلَى لَلْرَخِن كَالْقُصَائِفِ الْأَرْجُوان النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ و سَامَ مَنْجُوه.

٣٤٩٣ - عَنْ أَبِي بُرْدَةً قَالَ عَلِيْ بَنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْ بَنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ مَلِيْ بَيْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فَالَ بَهِي أَوْ نَهَاجِي يعْنِي اللَّهِ عَلِيْهِ فَالَكُو يعْنِي اللّهِ عَنْ أَبِي بَرْدَةً رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ قَالَ عَلِي فَهَاتِي رَسُولُ اللهِ مَثْلِي الله عَلَيْهِ وَ قَالَ عَلَيْ فَالَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهِ وَ مَثْلُي الله عَلَيْهِ وَ مَثْلُي الله عَلَيْهِ وَ مَثْلُي الله عَلَيْهِ وَ مَثْلُقٍ أَنْ عَلَيْهِ وَ مَثْلُقٍ أَنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ عَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَ

#### بَابُ اسْتَحْبَابِ لُنْسِ النَّعُالِ

\$ 9 \$ 9 - عَنْ حَارِ رَّصِيَّ اللهِ عَنْهُ قَالَ اللهِ عَنْهُ قَالَ اللهِ عَنْهُ قَالَ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ فِي عَرُونَةٍ غَرَوْنُهُمَا (( السَّفَكُثِرُوا مِنَ اللَّعَالَ فَاللَّ الرَّجُلُ لَا يُوَالُ وَاكْبَا مَا النَّعْلَ )).

بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ النَّعْلِ فِي الْيُمْنَى أُوَّلًا وَ'كَرَاهَةِ أُوَّلًا وَ'كَرَاهَةِ أَوَّلًا وَ'كَرَاهَةِ النَّمْشُي فِي نَعْل وَاحِدَةٍ الْمَشْنِي فِي نَعْل وَاحِدَةٍ

ه ٤٩٥ - عَنُ أَنِي هُرَيْرَةَ رَصِيَ اللهَ عَنُهُ أَنَّ رَصِيَ اللهَ عَنُهُ أَنَّ رَصِيَ اللهَ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُمُ قَالَ (﴿ إِذَا نَتَعَلَ أَحَدُكُمُ فَلَيْهُذَا بِالنِّيْمَالِ فَلَيْبُذَا بِالشَّمَالِ فَلَيْبُذَا بِالشَّمَالِ

بیٹھنے سے۔انہوں نے کہائٹسی تو دہ کیڑے جی خانہ دار جو مصر سے آتے ہیں اور شام سے اور زین پوش دہ ہے جو عور ٹیس کیادوں پر بچھائی ہیںا ہے خاو تدول کے لیے ارغوائی چادریں۔ ماہیم۵- ترجمہ وہتی جواو پر گزرک

#### ۵۲۹۲- ترجمه وی بے جو ویر تزرال

۳۳ ۹۳ - ابو برو ہ ہے۔ روایت ہے حضرت علی نے کہا منع کیا جھ کو رسول اللہ عظیہ نے اس انگی میں بااس انگی میں انگو تھی پہننے ہے ادر اشرہ کیا تھی کی انگی اور اس کے پاس دالی انگی کی طرف (کیو کلہ میں انگلیاں ہر کام میں شریک ہوتی میں اور انگو تھی سے ہرج ہوگا البتہ چنگلیا الگ رہتی ہے اسی میں انگو تھی بہنز بہتر ہے)۔

# باب : جوتی پہننامستحب ہے

۳۳ ۳۳ - جاہر دخی اللہ عنہ سے دوایت ہے بیس نے سنار سول اللہ عنہ سے دوایت ہے بیس نے سنار سول اللہ عنہ سے دوایت ہے بیس ہم شرکیک تھے آپ نرمائے تھے جو تیاں بہت پہنا کر و کیونکہ جوتی پہننے سے آدمی سوار رہنا ہے ( بینی مثل سوار کے یاؤں کو تکلیف نہیں پہنچی )۔ بہت ہا ہاں بہتے داور پہلے ہا یاں باب : پہلے واجنا جو تا پہنے اور پہلے ہا یاں اتار کے اور صرف ایک جو تا پہن کر چلنا اتار کے اور صرف ایک جو تا پہن کر چلنا

40 - 10 مراہ - 10 مرام اللہ عند سے روایت ہے دسول اللہ علقہ سے فرمایا جب تم شل سے کوئی جو تا پہنے آو واسنے بی پاؤل سے شروع کرے اور شروع کرے اور

( ۵۴۹۳) 💎 امام نووی نے کیا گلو تھی وابنے اور یا میں دونوں یا تھول میں پہننا جائز ہے اور کسی میں کراپہت تہیں الکین افتقل کیا ہے ؟اس میں اختلاف ہے۔

مسلم مسلم

وَلَيْنَعِلْهُمَا جَمِيعًا أَرُّ لِيَخْلَعْهُمَا خَمِيعًا ﴾

١٩٩٨ - عَلَى أَبِي هُرْيُرَةَ رَصِي الله عَنْهُ أَنْ رَصِي الله عَنْهُ أَنْ رَصِي الله عَنْهُ أَنْ رَصِي الله عَنْهُ أَنْ رَصُولَ اللهِ يَشْقُ أَخَلَاكُمُ فِي رَسُولَ اللهِ يَشْقُ أَخَلَاكُمُ فِي نَعْلِ وَاحدةٍ لَيْنْعِلْهُمَا جَمِيعًا إِنْ لِيَحْلَعْهُمَا حَمِيعًا )

٧٩ ١٥ عَنْ أَبِي رُرِبِي قَالَ عَوْحَ رِلَيْنَا أَنُو هُرَبُوهَ فَصَرِب بِيدِهِ عَلَى حَنْهَةِهِ فَقَالَ أَلَّا إِنْكُمْ مُرْتَوَةً فَصَرِب بِيدِهِ عَلَى حَنْهَةِهِ فَقَالَ أَلَّا إِنْكُمْ تَحَدَّنُونَ أَنِي أَكْدِب عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّم الله عَلَيْهِ وَ سَلّم الله عَلَيْهِ وَ سَلّم الله عليه وَ سَلّم الله عليه وَ سَلّم الله عليه وَ سَلّم الله عليه وَ سَلّم بُونُونَ اللهِ صَنْمَى الله عليه وَ سَلّم بُونُونَ اللهِ صَنْمَى الله عليه وَ سَلّم بُونُونَ (﴿ إِذَا اللهِ صَنْمَى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلّم بُونَ لَكُمْ فَلَا يَمْشِ بِعَنْ يُصِلِعُها ﴾ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّم بُونُونَ اللهِ عَنْمَ يُصَلِّعُها ﴾ والله عليه والله اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلّم بُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلّم اللهِ اللهِ

٨ ٩ ٤ ٥ -عَنْ أَبِي هُرَيْزَةُ عَنِ النَّبِيُّ اللَّهِ بِهَلَّ اللَّمَعَلَى.

بَابُ النَّهْي عَنِ اشْتِمَ لِ الصَّمَّاءِ وَ الْلاحْتِبَآء فَى ثَوْبٍ وَّاجِدٍ

الله عَدْهُ أَنْ رَسُولَ الله عَدْهُ أَنْ رَسُولَ الله عَدْهُ أَنْ رَسُولَ الله صَنْي الله عَلَيْهِ و سَلْمَ نَهِى أَنْ يَأْكُل الله صَنْي الله عَلَيْهِ و سَلْمَ نَهِى أَنْ يَأْكُل الله عَلَيْهِ وَأَنْ الله عَلَيْهِ وَأَنْ يَعْلَى وَاجِدَةٍ وَأَنْ يَعْلَى فِي تَعْلَى وَاجِدٍ وَاجِدٍ لَيَشْخُولَ الصَّعْدَة وأَنْ يَخْبُينَ فِي ثَوْبِ وَاجِدٍ وَاجِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَوْجِهِ وَأَدَا يَخْبُينَ فِي ثَوْبِ وَاجِدٍ وَاجِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَوْجِهِ

٥٠ ٥٥ - عَنْ حَارِ" قَالَ بَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ اللهُ عَلَيْةِ اللهُ عَلَيْةِ اللهُ عَلَيْةِ اللهُ عَلَيْةِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنَا اللهُ عَنْ الله عَنَا اللهُ عَنْ الله عَنَا اللهُ عَنْ الله عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَلَا عَا عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

بهاي كد دوتول كو پينيا وونول الار والله

۱۳۹۷ - ایو ہر میزہ رضی اللہ عند سے روایت ہے دول این بھٹے یا ۔ نے فرند کوئی تم سے ایک جو ٹالیکن کر نہ ہے بلکہ ووٹول پہتے یا ۔ ووٹول اتارڈالے (ورٹ پاؤل ٹیل موج آجائے کا احتمال ہے اور اید نما بھی ہے)۔

عام ۱۹۵۰ اورزین سے روایت ہے ابو بر برورضی اللہ عنہ جارے مارے تا کہ ۱۹۵۰ اور اینا ہا تھ اولی پیشائی پر مار ایکر کہاتم کہتے ہو کہ میں جموع اللہ وال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تاک تم بدریت باؤ اور میں گراہ ہوں۔ خبر وار ہو میں گوائی دیتے ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سناسے آپ فرون کے تھے جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سناسے آپ فرون کے تھے جب تم میں سے کسی کی جوئی کا تمہ توت جادے تو وہ دوسری جوتی بھی نہ میں سے کسی کی جوئی کا تمہ توت جادے تو وہ دوسری جوتی بھی نہ میں سے کسی کی جوئی کا تمہ توت جادے تو وہ دوسری جوتی بھی نہ میں سے کسی کی جوئی کا تمہ توت جادے تو وہ دوسری جوتی بھی نہ میں جب تک اس کو در سے نہ کر ہے۔

یاب: ایک بی کیٹرا میارے ہدن پر اوٹر ھنے اور ایک ہی کیٹرے میں احتیاء سے مما نعت

۵۳۹۸- ترجمه وی جو او پر گزرابه

• ۵۵۰ - جاہر رسنی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ عظیمہ نے افر مایا جب تم میں سے سی کی جو آن کا تسمہ ٹوٹ جاوے تو ایک جو تی پہن کر نہ چلے جنب تک اس کا تسمہ در ست نہ کر لے اور ایک موز ہ پہن کر تہ چلے اور بائیں ہاتھ سے نہ کھاوے اور ایک کیڑے ہیں



يَمْشِ فِي خُفْ وَاجِدِ وَلَا يَأْكُلُ بَشِمَالِهِ وَلَا يَمْشِي بِالنَّوْبِ الْوَاجِدِ وَلَا يَلْتَجِفُ الصَّمَّاءِ))

بَابُ فِي مُنْعِ النَّاسِيْلُفَاءِ عَلَى الظَّهْرِ
وَوَضَعْ إِحْدَى الرَّحْلَيْنِ عَلَى الظَّهْرِ
وَوَضَعْ إِحْدَى الرَّحْلَيْنِ عَلَى الْأَحْرَى اللهِ عَلَى الْأَحْرَى اللهِ عَلَى الْأَحْرَى اللهِ عَلَى الْأَحْرَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْأَحْرَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْأَحْرَى وَاجِدِ عَنْ اسْتُسْالِ الصَّمَّاكُ وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاجِدٍ وَالْحِدِ وَالْذِي يَرْفَعَ الرَّحْنُ إِحْدَى رِحْنَيْهِ عَلَى الْأَحْرَى وَاجِدٍ وَالْحِدِ وَالْحِدِ وَالْذِي يَرْفَعَ الرَّحْنُ إِحْدَى رِحْنَيْهِ عَلَى الْأَحْرُى وَاجِدٍ وَالْحَدِي وَالْحِدِ وَالْحَدِي وَالْحِدِ وَالْحَدِي وَالْحِدِ وَالْحَدِي وَالْحِدِ وَالْحَدِي وَالْحِدِ وَالْحَدِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَالْحِدِ وَالْحَدِي وَالْحَدِي وَالْحَدِي وَالْحَدِي وَالْحَدِي وَالْحَدِي وَالْحَدِي وَالْحَدِي وَالْحَدِي وَالْمَالِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَالْحِدِ وَالْكُولُ وَاللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلِيْنَا فَيَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْمُ وَاللّهُ وَلِلْلِلْلِلْلْمُ لَلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْل

۲ • ٥٥ - عَنْ حَابِرِ بَنِ عَنْدِ اللهِ تُحَدَّتُ أَنَّ لَا يَبِي عَنْدِ اللهِ تُحَدَّتُ أَنَّ لَا يَبِي مَنْدِ اللهِ تُحَدَّتُ أَنَّ لَا يَبِي مَنْدِ وَلَا يَحْتَبِ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ وَلَا يَحْتَبِ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ وَلَا تَحْتَبُ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ وَلَا تَحْتَبُ فِي الزَارِ وَاحِدٍ وَلَا تَحْتَبُ فَي الْمَا الْمُسَمَّاءُ وَلَا تَحْتَبُ وَلَا تَحْتَبُ فَي الْمُسْمَاءُ وَلَا تَحْتَبُ عَلَى الْمُحْرَى إِذَا السَّلْمُ اللهِ عَلَى الْأَحْرَى إِذَا اسْتَلْقَيْتَ )

٣٠٥٠ عَنْ جَابِر بْن عَنْدِ اللهِ أَنَّ السَّيَّ صَلَّى الله عَنْدِ اللهِ أَنَّ السَّيِّ صَلَّى الله عَنْدِ رَ سَلَمَ فَال (( لَا يُستَنْقِيَنُ أَخَدَكُمْ ثُمْ يَضَعُ إِخْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى )).
 عُمْ يَضَعُ إِخْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى )).
 ١٥٥٠ عَنْ عَبَّدِ ثَرِ تَجِيمٍ عَنْ عَمْدٍ أَنَّهُ وَأَى

١٥٥٠ عَنْ عَبَادِ ثَرِ تَعِيمٍ عَنْ عَمْدِ أَنَهُ وَآى رَسُولُ اللهِ صَنِّى اللهِ عَلَيْهِ وَ مَلَمَ مُسْتَنَفِينًا فِي رَسُولُ اللهِ صَنِّى اللهِ عَلَيْهِ وَ مَلَمَ مُسْتَنَفِينًا فِي الْمُسْتَجَدِ واضِعًا إخْدى رَجْتُهِ عَلَى الْأَحْرَى.
 ١٥٠٥ عَنْ الزُّمْرِيِّ بِهَا الْإِسْتَادِ مِثْلَهُ.
 ١٤٠ عَنْ الزُّمْرِيِّ بِهَا الْإِسْتَادِ مِثْلَهُ.
 ١٤٠ عَنْ الزُّمْرِيِّ بِهَا الْإِسْتَادِ مِثْلَهُ.

١٠٥٥ - عَنْ أَنْس بَن مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلِّي اللهِ

حموث مار کرنہ بیٹھے اوراشتمال سماء نہ کرے (اس کے معنی اوپر بیان ہو بیکے)۔

باب: چیت لیٹنے اور چیٹ لیٹ کرائیک پاؤں ووسرے پر رکھنے سے منع کرنے کابیان

ا ۱۵۰۰ جا بررضی القد عنه بے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اللہ علیہ اللہ کرا بیٹھنے ہے ایک کیڑے میں اور ایک پاؤں دوسرے پر ذکھنے سے جیت لیٹ کر (کیونکہ منز کھلنے کاڈر ہے)۔

۱۵۵۰۳ جابر بن عبدالله رضی الله عنها سے دوایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا کوئی تم میں سے چت شرایع ایک پاؤل دوسر سے یاؤں پر رکھ کر۔

۳-۵۵- عبادین تمیم نے اپنے پچا(عبداللہ ڈیدین عاصم ) سے مناا نہوں نے رسوں اللہ کو دیکھا چت لیٹے ہوئے مسجد بیں ایک پاوس دوسر سے پاؤں پر دیکھے ہوئے۔

پاوس دوسر سے پاؤں پر دیکھے ہوئے۔

۵۰۵- ترجمه وعل جواو پر گزرار

باب مر و کوز عفران لگانامنع ہے یاز عفران ہیں ر نگا ہواکپڑا پیننا

- ۵۵۰۷ - انس بن مالک رضی الله عند نے روایت ہے رسول اللہ

مُسلمُّ عُسلمُ

عَالِيهِ وَ سَنَامِ تَهِي عَنْ الْزُعْفُرِ قَالَ فُنَيْبَهُ قَالَ خَلْدُهُ قَالَ خَلْدُهُ قَالَ خَلْدًا فَنَالًا

٧٠ ٥ ٥ - عن أنس قال لهي رشول الله صلى الله عن أنس قال الله عن أنس قال الله عن المراح الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن ا

أو خمرَهِ وتخريمهِ بالسُّوادِ

٨ ٥ ٥ ٥ - عَنْ خارِ قَالَ أَتِيْ دِأْتِي قَافَةً أَوْ حَالَةً أَوْ حَالَةً أَوْ حَالَةً أَوْ حَالًا أَتِي وَرُأْسُهُ وَلَحَيْتُهُ مَثْلُ التَّعَامِ أَوْ المُعَامِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

٩ - ٥ ٥ - عن خابر بن عبد الله قال أني بأبي أحداعة نوم قتع مكلة ورأسه وللحشة كالشقامة كالشقامة الماصا ققال وسول الله صلى الله عليه و سلم ( عيروا هذا بشيء والجنبوا المسواد )).

١٠ ٥٥ - عن أني هُرَيْرة أَنَّ للْسَيَّ صلَّى اللهُ
 عَلَيْهِ رَ سَلْمَ قَالَ (﴿ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا
 يُصَيِّغُونَ فَخَالِقُوهُمْ )).

صلی اللہ علیہ وآمہ وہلم نے منع کیا زعفران لگانے سے لین مردوں کو۔

2 - 23 - انس بن مالک بت روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے منت کیا تر عقر ان لگائے ہے اور تر عقر ان کے رفک ہے۔

کیا تر عقر ان لگائے ہے اور تر عشر ان کے رفک ہے۔

اللہ منازی اور اللہ منازی میں میں منازی میں منازی میں منازی میں منازی میں منازی میں منازی میں م

باب: برها ہے میں بالوں پر خضاب کرن متحب ہے

۸۰۵۰۸ جابر رسنی الله عند سے روایت ہے ابو قافہ جس مال مکہ فتح ہوا آئے 'ان کا سر دران کی ڈاٹر سمی تغامہ کی طرح سفید تھی (تغامہ: ایک گھال سے سفید) آپ نے ان کی مور توں کو تھم دیا کہ بدل دواس سفیدی کو سمی چڑ ہے۔ کہ بدل دواس سفیدی کو سمی چڑ ہے۔ ۱۹۵۵- ترجمہ وہی جواذیر گزراا تنازیادہ ہے کہ بچو سیاتی ہے۔

- 2016 – ابوچر میرہ دختی اللہ عنہ سند روا بیٹ سے رسوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا یہود اور تصاری خصائب ٹیپس کرتے تو تم لات سے کاخلاف کروں

(۱۹۱۰) ہے۔ کور خضاب کر والس مدین سے یہ کلاک روز مرد ٹی عادات اور لہا ہی اور وضع بیں تھی المقدم کافروں کے خلاف کریا بہتر ہے کیو نکد ہرائیک قوم کوابٹا قوئی نشان تا تم مرکھنا اور و مرکی قوم کی ہے فائدہ تقلید شہر کاشر ف ہے اور یہ نہایت ڈکت اور ہے غیرتی کی بات ہے کہ دوسر کی قوم کے مقدد بنیں اور ندھادھندان کی وشع اور روش اختیار کرئی اس صدیت سے روہ و تاہے ان کو گون کا جو شہری کی تقلید لہائی ورڈ وضع ہیں جائز خیال کرتے ہیں۔

نوو کی نے کہا اوقافی ہو بھر کے باب تھے۔ ان کام عنی تقاوہ فی کئہ کے دن مسمان ہوئے اور جاراند بہب ہے ہے کہ زرویا ہمر خ خضاب عورت اور مر دول کے ہے مستحب ہے اور سیاد خضاب حرام سہت اور بعضول کے نزدیک تمردہ تنز کہی ہے ور محاریہ ہے کہ حرام ہے و انتقاف ہے سف کار بھے کہتے ہیں خضاب کامر ک افغنل ہے اور بعض سکے مزویک خضاب افغنل ہے ۔ این عزاورا ہو ہر برگذرہ حضاب کرتے من اور وسمہ ہے اور زعفر ان سے بھی منقول ہے اور ایک جا بوت نے سیاہ خضاب بھی کیاہے ان ہیں سے جی حصرت سٹران اور حضرت مستن کا در مسین کا ور حضرت من اور ایو بر بروہ رشی اند تنہم را بھی مختمراً



# بَابُ تَحْرِيمِ تَصُويرِ صُورَةِ الْحَيوَانِ

وَعَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَهُ وَ سَنَّمَ حَلْمِيلُ وَعَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله علله وَ سَنَّمَ حَلْمِيلُ عَلَيْهِ السَّنَامِ فِي سَاعَةِ بِأَنِيهِ فِيهَا فَخَاءَتُ تَلْتُ عَلَيْهِ السَّنَاعُ وَلَى يُلْهِ وَفِي يَدُهِ عَصَّا فَأَلْقَاهَا مَنْ يَدَهِ وَصَا وَاللهِ وَمِي يَدُهِ عَصَّا فَأَلْقَاهَا مَنْ يَدَهِ وَاللهِ وَمِلْ وَمِلْكُهُ ) لِمَ السَّاعُ وَلَا وَمِلْكُ أَلَهُ وَعَدَهُ وَلَا وَمِلْكُهُ ) لِمَ السَّمَ عَادا حَرْقُ كَلْبِ لَحَت سريره فعال (﴿ يَا عَانِشَهُ فَتَى دُحَلَ هَلَا اللّهُ كَلُّبُ هَاهُمَ )) فقالتَ عَانِشَهُ فَتَى دُحِلَةً فَلَمْ يَعْ فَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَاللّهِ مَا لَكُلُ فَلَمْ تَلْفِ وَسَلّمُ وَلَا مُورَدُ وَاللّهُ فَلَمْ تَلْفِ مَنْ يَلِكُ إِلّهُ فَلَمْ تَلْفِ مَنْ يَلِكُ لَلهُ فَلَمْ تَلْفِ مَنْ يَلِكُ لِللهُ فَلَهُ مَا لَهُ مَا فَعَلَمُ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَنْ فِي لَيْلِكُ إِلّهُ لَكُلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَنْ فِي لَيْلِكُ إِلّا لَمُ لَكُلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَنْ فِي لَيْلِكُ إِلّهُ لَا لَمُ لَكُلُكُ اللّهُ فَلَمْ تَلْفِي كُلُ فَي لَيْلِكُ إِلّهُ لَا لَمُ لَكُلُكُ اللّهُ اللّهُ وَلَا صُورَةٌ وَلَا مَنْ وَلَا اللّهُ لَلْكُلُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ اللّه

١٢٥٥ عَنْ أَنِي حَارِم بِهَدَا الْبَاسَدَاد أَنَ حَبْرِيلَ وعَدَّ رَمِّمُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ أَنْ يُأْمِنُهُ فَلَدَّكُم الْحُدَدِت . ولَمْ تُطُولُهُ كَتَطُولِ اللَّمِ أَنِي حَارِمٍ.

#### ' باب جانور کی مورت بنانا حرام ہے

ااَهِ اِسَامُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ ا

٣ ١ ٥ ٥ - عَنْ مَيْشُونَةَ أَنُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله خَلَيْهِ وَ سَلُّمَ أَصْنَحَ يَوْنًا وَاحْمًا فَقَالَتَ مَيْمُونَةُ يَا رَحُولَ اللَّهِ لَقَالَ السُّتَّكُرِتُ هُشَّتَكَ مَ مُنَّا ۚ الَّيْوَمَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لِللَّهِ عَلَيْهِ وِ سَلَمَ ﴿ إِنَّ جَبُرِيلَ كَانَ وَعَدَّنِي أَنْ يِلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يُلْقَنِي أَمْ وَاللَّهِ مَا أَخَلَفْنِي )) قَالَ فَظُنُّ رُسُونًا ﴿ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوْمَنَهُ ذَبِكَ عَلَى دَلِكَ ثُمُّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ حِرْقُ كَلَّبِهٍ تُحْتَ فُسُطَاطٍ لَمَا فَأَمَرُ لِهِ فَأَخْرِجَ ثُمٌّ أَعَدُلَ بِيَدِهِ مَاءٌ نَنْضُحْ مُكَانَهُ فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ حِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ ﴿﴿ قُلَّا كُنْتَ وَعَلَّاتِنِي أَنَّ تَلْقَانِي الْبَارِحَةُ ﴾} فَالَ أَخَلَ وَلَكِمَّا لَا تَدْخُلُ نَيْنًا فِيهِ كَلِّتْ وَلَى صُورَةً فَأَصَبُحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَوْتَغِذِ فَأَمُوا يِقَتْلِ الْكِنَابِ خَتِّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقُتْلِ كُلُّتِ الْحَائِطِ السُّغِيرِ وَيْتُوكُ كَلُّبُ الْخَائِطِ الْكَهِيرِ.

١٤ ه - عَنْ أَبِي طَلْحَةٌ عَنِ النَّنِيَّ صَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ وَ سَلَمَ قَالَ (﴿ فَا تَعْرَحُلُ الْمَلَائِكَةُ يَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ ))

٥١٥ - عَنْ آبِيْ صَلْحَه بَقُولُ سَمِعْتُ رَسُونَ اللّهِ صَلّى اللهِ عَنْهِ وَ سِلْمَ بَقُولُ (رَ لَا تَدْخُنُ اللهِ صَلْمَ بَقُولُ (رَ لَا تَدْخُنُ الْمَمَائِكَةُ نَبُّنَا قِيهِ كُلْبٌ رَلًا صُورُةٌ ))

٣١٥٥ عَنَّ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْمَادِ مِنْلَ حَنْدِيثِ يُونُسِ وَذِكْرُو الْأَحْبَالَ فِي الْإِسْمَادِ.

مهاه۵- ابوطلح رضی الله عنه سند روایت به رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس کے اند رکت مامور سے ہو۔

الفاهه- ترجمه وی ہے جواویر گزرا۔

۱۱۵۵- تربمه وی جواو پر گزرانه

( COIP ) من کیونکہ بڑے بائی حفاظت بغیر کتے کے وشوار ہے۔ نووی نے کہاجو قرضتے کتے کی وجہ نے نہیں آئے وہ رحمت اور برکت کے فرشتے میں لیکن محافظ فرشتے لؤ ہر وقت ساتھ رہتے ہیں اور ہر جگہ جاتے ہیں کیونکہ وہ اعمال کو نکھتے ہیں اور خطائی نے کہاجس کتے کاپالٹاور ست ہے جھے شکاری کم یا کھیت کا وفر شتوں کو نہیں رہ کئا۔ (انتہا مختصراً)

مَا اللهِ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ فَإِنّ فَاللّهُ فَإِنّ فَقُلْتُ بِعَبِيْهِ بَسِيْرِ فِيهِ تُصَاوِيرُ فَقُلْتُ بِعَبِيْهِ بَسِيْرِ فِيهِ تُصَاوِيرُ فَقُلْتُ بِعَبِيْهِ بَسِيْرِ فِيهِ تُصَاوِيرُ فَقُلْتُ بِعَبِيْلُهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ

١٩١٥ عَنْ أَبِي طَلْحَةً الْأَنْصَارِيِّ رَضِي اللهُ عَنْ أَلَا سَوِطْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَتُولُ (﴿ لَا اللهِ عَلَيْكُ يَتُولُ (﴿ لَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا تَمَاثِيلُ )).
 ١٩٥٥ - قَالَ فَأَنَيْتُ عَائِشَهُ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا يُحْرِثِي أَنْ اللّهِي صَلّي الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ قَالَ يُحْرِثِي أَنْ اللّهِي صَلّي الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ قَالَ اللّهَ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ قَالَ (﴿ لَلْ لَا تَدْخُلُ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ قَالَ (﴿ لَلْ قَدْخُلُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّولَ اللهِ عَلِيدٍ كَلّمَ وَلَا لَمَائِيلُكُمُ مَا وَأَيْنَهُ فَعَلَ مَعْلَى اللهِ عَلِيدٍ عَلَيْهِ فَعَلَ مَنْ اللّهِ عَلَيْهُ فَعَلَ مَنْ وَلَكَ مَا وَأَيْنَهُ فَعَلَ مَنْ وَلِكَ مَقَالَتُ لَا وَلَكِنْ سَأَحَدُانُكُمُ مَا وَأَيْنَهُ فَعَلَ مَا وَلَيْنَ مَالْحَدُلُ مُعْلَى اللّهِ عَلَيْكُمْ مَا وَأَيْنَهُ فَعَلَ مَا لَاللّهُ عَلَالَهُ مَا وَأَيْنَهُ فَعَلَ مَا وَلَيْنَ مَا مَا وَأَيْنَهُ فَعَلَ اللّهِ عَلَيْكُمْ مَا وَأَيْنَهُ فَعَلَ مَا اللّهِ عَلَيْكُونُ مَا وَلَكِنْ مَا مَائِلُكُمْ مَا وَأَيْنَهُ فَعَلَى اللّهِ عَلَيْكُونُ مَا وَكُونُ مَا وَمُؤْتُونُ مَا وَالْمَالِكُونَ مَا وَالْمَالُولُ اللّهِ عَلَيْكُونُ مَا وَلَكُونُ مَا وَاللّهُ مَا وَالْمَالِكُونُ مَالَالَهُ مَا وَلَاكُونُ مَائِلُكُونُ مَا وَلَكُونُ مَا مُؤْتُولُ اللّهِ عَلَيْكُونُ مَا وَلَكُونُ مَا وَلَكُونُ مَا وَلَا عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَلَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

۱۱۵۵-۱۱ طلق سے روایت ہے دسول اللہ الظافر نے فرایا فرشے
ال کھر بنی تہیں جائے جس می صورت ہو۔ بسر نے کہا پھر زید
بن خالد بیار ہوئے (جو اس خدیت کے داوی ہیں) ہم ان کے
یوچے کو گئے ان کے گر پر آیک پر دہ لکا تی جس میں تقویر بن
تھی۔ میں نے عبیداللہ فولائی سے کہاا نہوں نے ہم سے حدیث
بیان کی تقویروں کے ہاب میں۔ نہوں نے کہاہاں یہ بھی تو کہا تھا
تم نے نہیں سنا گر جو نقش ہو کرنے پر میں نے کہا ہیں نے نہیں
مندا نہوں نے کہاریو نے یہ کہا تھا۔

۱۵۵۱- ابوطلج انساری رضی الله عنه سے روایت ہے میں نے سنا آرسول الله عظیم سے آپ قربائے منظ فر شنتے اس گفر میں نہیں جوتے جس کے اندر کم انہویا تصویری ہوں۔

• ۵۵۳ - زیرنے کہایں یہ س کر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاک آیااور الن سے کہا کہ آبو طلح ام سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں تم نے بھی رسول اللہ علیہ سے ایساستاہ ؟ اثہوں نے کہا میں تم نے بھی رسول اللہ علیہ سے ایساستاہ ؟ اثہوں نے کہا جہار کو تشریف نے دوریک ہوں آیک بار آپ جہاد کو تشریف نے کہا جہاد کو تشریف لے کئے میں نے ایک جاد رکی اور اس کو در وازے پر جہاد کو تشریف لے کئے میں نے ایک جاد رکی اور اس کو در وازے پر

(۱۳۰۰) کنز اس جاور پر تصویریس تغین گھوڑول کی جیسے دوسری روایت میں ہے۔ اس حدیث سے بیر تکل کہ دیوار پر پردہ لگایا کیز اجمانا منع ہے مگر یہ کراہت تنز کبل ہے تحریکی خیس ہے اور ابوا لفتے نے کہا کہ حرام ہے۔



رَّأَيْتُهُ خُرَجٌ فِي غَوَاتِهِ فَأَحَدُتُ مَنْهَا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ فَسَنَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمْطُ عَرَفْتُ الْكَرَهِيَةَ بِي وَحْهِهِ فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكُهُ أَوْ قَطَعهُ وَقَالَ (( إِنَّ اللهِ لَهُمْ يَأْمُرْنَا أَنَّ نَكُسُو الْحِجَارُةَ وَ لَطَيْنَ )) فَاللَتْ فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَدَتَهُنِ وَخَنْونَهُمَا لِيهَا فَنَمْ يَهِبُ دَلِكَ عَنَى.

٢١٥٥- عَلَّ عَائِشَةَ فَالْتُ كَالَّ كَالَ كَنا سِتْرٌ فِيهِ
تِمْقَالُ طَائِرٍ وَكِالْ الدَّاعِلُ إِذَا فَإِخْلُ السَّنْقُبَنَهُ
فَعَالَ لِنِي رُسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ( خَوَلِي هَلَمَا فَإِنِي 
كُنَّمَا دَجَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكُرْتُ اللهُّنْيَا )) فالْتُ
وَكُنَّمَا دَجَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ اللهُّنْيَا )) فالْتُ
وَكُنَّمَا دَجَلْتُ لَقُولُ عَلَمُهَا حَرِيرٌ فَكُنَّا لَنُولُ عَلَمُهَا حَرِيرٌ فَكُنَّا لِنُسُهَا.

٧ ٥ ٥ ٥ - عَنْ الْنِ أَلِي عَدِيٌ رَعَبْدُ الْأَعْلَى لَهَ عَدِي رُعِبْدُ الْأَعْلَى لَهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَزَادَ فِيهِ بُرِيدُ عَبْدَ اللَّهِ عَلَيْكَ إِنْهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْكُ إِنْهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْكُ إِنْهُ مِنْهَا إِنْهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْكُ إِنْهُ إِنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنْهُ عِلْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ عَلَيْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ عَلَيْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَلَالِمُ أَنْهُ أَنِهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَ

﴿ ٣٣٥ هَ ﴿ آغُنْ أَعَالِمِنْهُ أَرْضَيَىٰ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمٌ مِنْ الله عَلَيْهِ وَ اللّهَيْلُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٤ ٧ ٥ ٥ – عَنْ وَسُكِيعِ بِهَلْمَا ۚ اِلْإِسْنَادِ ۚ وَلَيْسٌ فِي خُدِيتِ عَبْدَةً قُدِمُ مِنْ سَفَرٍ.

٧٠ ٥ ٥ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ دُخَلُ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْ وَ سَلْمَ وَأَنَا مُتَسَتِّرَةٌ بِغِرَمَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلْمَ وَأَنَا مُتَسَتِّرَةٌ بِغِرَمَ فِيهِ صَوْرَةٌ فَتَقُولَ وَحَمُّهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السَّنْرَ فَهَنَكُهُ ثِيهِ مَنُولَ السَّنْرَ فَهَنَكُهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السَّنْرَ فَهَنَكُهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السَّنْرَ فَهَنَكُهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السَّنْرَ فَهَنَكُهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السَّنْرَ فَهَنَكُهُ ثُمَّ قَالَ (﴿ إِنَّ مِنْ أَشَدَ النَّاسِ عَذَابُ يَوْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

شکاد پاجب آپ لوٹ کر آئے اور جادر و یکھی آپ کو ہر اسعلوم ہوا آپ نے اس کو تحقیقہ جا بہاں تک کد بھاڑ ڈالا یا کائے ڈالا اس کو بعداس کے قربا پالٹند تعالیٰ نے ہم کو تعلم تہیں دیا چھر اور مٹی کو کپڑا پہنانے کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ پھر ہم نے اس کو کاٹ کر دو تیلے بتاؤانے اور ان کے اندر تھجور کی جھال بھری سپ

اکہ میں الدر آتا ہے۔ اوا المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے ہمارے پاس
ایک بردہ تھا اس میں پر ندے کی تصویر بنی تھی جب کوئی اندر آتا تو
وہ تقبویر اس سے سامنے ہوتی۔ رسول اللہ آنے نرمایا اس کو نکال
دوجب میں اندر آن کر اس کو دیکھتا ہول تو دیویاد آماتی ہے۔
حضرت عائشہ نے کما ہمار نے پاس ایک جادر تھی جس پر دیشی نیل
حضرت عائشہ نے کما ہمار نے پاس ایک جادر تھی جس پر دیشی نیل

- ۵۵۲۲ - نرجمہ وی ہے جو اوپڑ گزیرا۔

- ۱۹۵۲ - ام المو منین خطرت عائش رضی الله عنها سے روایت ہے ۔ رسول الله عظی سفر سے تشریبی لائے بین نے آپے دروازے پر ایک نعشی پر دوالا کا یاتھا جس پر پر دار گھوڑوں کی مور تیں بی تھیں آپ نے تکم دیا میں نے آسے پھاڑ ڈالا۔

۵۲۲ - ترجمه وی جواویر گزرا

۵ ۲۵۲ - جعرت عائشہ رض اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ عنہ میرے باس آئے اور بین ایک پردہ ڈالے تھی تصویر دار۔ آپ کے چہرے کارنگ برل کیا ور آپ نے اس پردے کو لے کر پہاڑ ڈالا بھر فرمایا سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت بین ال لوگوں کو بوگا جواللہ تعالی کی محارث بنائے ہیں۔



٣٦ ٥ ٥ - عَنْ عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا بَمِشْ خَدِيثٍ إِيْرَاهِهِمَ مَن سَعْدٍ عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ أَهْرَى إِلَى الْقِرَامِ فَهَتَكَهُ بِيدِهِ.
عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ أَهْرَى إِلَى الْقِرَامِ فَهَتَكُهُ بِيدِهِ.

٣٩٥ - عَنْ الزَّهْرِيُّ بِهَانَ الْإِسْنَادِ وَبَيْ
حَدِيثِهِمَا ((إِنَّ الْمُسَدَّ اللهُ عَلْمَا أَ) لَمْ يَذَكُوا مِنْ.
حَدِيثِهِمَا ((إِنَّ الْمُسَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَنْ عَدَيْهَ وَصِينَ اللهُ عَلْمُهُ فَقُولُ دَخْلُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهُوهُ لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَايِلُ عَلَيْهُ وَقَالَ (( يَا عَائِشَةُ أَشَدُ رَاّةً هَتَكُةً وَتَلَوَّلُ وَجَهُهُ وَقَالَ (( يَا عَائِشَةُ أَشَدُ رَاّةً هَتَكَةً وَتَلَوَّلُ وَجَهُهُ وَقَالَ (( يَا عَائِشَةً أَشَدُ اللهُ يَوْمُ الْقِيَاهَةِ الّذِينَ اللهُ يَوْمُ الْقِيَاهَةِ الّذِينَ اللهُ يَوْمُ الْقِيَاهَةِ الّذِينَ اللهُ يَوْمُ الْقِيَاهَةِ الّذِينَ اللهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اللهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اللهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اللهِ يَعْمَامُنَاهُ فَعَطَعْمَاهُ وَقَالَ مِنْهُ وَسَادَةً أَوْ وَسَادَةً أَوْ وَسَادَةً أَنْ وَسَادَةً أَوْ وَسَادَةً أَوْ وَسَادَةً أَوْ وَسَادَةً أَنْ وَسَادَةً أَوْ وَسَادَةً أَوْ وَسَادَةً أَوْدُ وَسَادَةً أَوْ وَسَادَةً أَنْ وَسَادَةً أَوْدُ وَسَادَةً أَوْدُ وَسَادَةً أَوْدُ وَسَادَةً أَوْدُ وَالْعَلِيْدِينَ اللهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ اللهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ الْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ الْهُ الْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ الْهُ الْهُ أَلَاهُ الْهُ إِلَهُ الْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ الْهُ إِلَاهُ إِلَهُ الْهُ الْهُو

٩ ٥٥ - عَنَّ عَائِشَةً رَّضِيُ الله عَنْهَا أَنَّهُ كَانَ لَهَا نُونَ عِنْهَا أَنَّهُ كَانَ لَهَا نُونَ فِيهِ نَصَاوِيرُ مَمْنُودٌ إِلَى سَهُوَةٍ فَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَقَالَ (( أَخْرِيهِ عَنِي )) النَّبِيُ عَلَيْهُ وَسَائِدَ.
قالَبْ فَأْخُرُانُهُ فَجَعَلْهُ وَسَائِدَ.

٣٥٥٣ عَنْ شُعِّةَ بِهَذَا لَإِنْسُورِ

الله عن عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ الله عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ النّبِي صَنَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ عَنَى وَقَدْ سَنَرْتُ نَحْطًا فِيهِ تُصَاوِيرُ فَنْحَاهُ فَاتُحَذَّتُ مِنْهُ وَسَادَتُهْن.

٣٣٥٠ عَلَ عَالِمَنَةَ زُوْجِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنْهَا صَبَتْ عَلَيْهِ أَنْهَا صَبَتْ عَلَيْهِ أَنْهَا صَبَتْ عَلَيْهُ وَمِنْ أَنْذَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَمِنَادَنَنْ فَقَالَ رَحُلُ عَلَيْهِ فَمَا أَنْ أَنْهَا لَهُ رَبِعَةً بَنْ عَطَاءِ فِي الْمَحْلِسِ جِبَيْلٍ يُفَالُ لَهُ رِبِعَةً بَنْ عَطَاءِ فَي الْمُحَلِّمِ نَتِي رُهُرَةً أَفَمَا سَبِعَتَ أَنَا تُحَمَّدٍ نَذُكُرُ فَي الْمُحَمَّدِ نَذُكُرُ فَي اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

۵۵۲۲ - ترجمہ وہی جواویر گزر اس میں ریہے کہ پھر آپ چھکے بردے کی طرف اوراس کواپنے ہاتھ سے پھاڑڈ الا۔

۵۲۷- ترجمه وي جواوير گزرا

9019- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاک ایک کپڑا تھا جس علی تصویریں تھیں وہ ایک طاق پر افکا تھا رسول اللہ کو حر نماز پڑھتے تھے تو قربالیاس کو ہٹا دے میرے سامنے سے حضرت عاکشہ نے کہا میں نے اس کو ہٹا کر اس کے تکیے بٹاڈا لیے۔

• ۵۵۳- ترجمه دی جو او پر گزار له

ا ۱۵۵۳ مر المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنیا سے روایت ہے مول اللہ علی سے ایک پردہ اللہ علی اللہ علی ہے ایک پردہ الکا اللہ علی میں تصویریں تھیں آپ نے اس کو سر کاریا میں نے اس کے دو تھے بناڈا اللہ ۔

- ۱۹۵۳ ما الموسنین حضرت عائشہ رضی الله عنها سے دوایت بے اتبوں نے ایک پردہ لٹکایا جس شن تصویرین تحقیق تورسول الله صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے اوراس پردے کو اتار ڈالا۔ حضرت عائشہ رضی الله عنها نے کہا میں نے اس کے دو تکیے بنادیئے۔ ایک محض بولا مجلس میں اس وقت جس کا نام دہیے۔ بن بنادیئے۔ ایک محض بولا مجلس میں اس وقت جس کا نام دہیے۔ بن



لاً عَائِشُهُ فَانَتُ مَكَانُ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ يَرْتُفِقُ عَلَيْهِمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا قَالَ لَكِنِّي قَدْ سَبِيقُهُ بُرِيدُ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّلٍ. ٣٣٥٥-غَرُ عَائِمَهُ أَنْهَا اسْتُرَكَ تُمُرُفَةً فِيهَا نُصَاوِيْرُ فَلَمَّا رُآهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمٌ غَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يُدْحُلُّ فَعْرَفُتُ ۖ وْ فَعُرَفَتْ مِي وَخُهِهِ الْكُرُاهِيَةُ فَقَالُتْ يَا رُسُولُ · اللهِ أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَسُلفًا أَفْلَتُ فَقُانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ مَ سَلَّمَ ﴿ رَا مَا بَالُ هَذِهِ النَّهْرُفَةِ ﴾ فَقَالَتْ الثَّتَرَيْتُهَا لَكَ تَقَعُدُ غَيْهُمُا وَنُوَسُلُكُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُ ﴿ إِلَّا أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ وَيْهَالُ لَهُمْ أَخْتُوا مَا خَلَقْتُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ ))

\$ ٣٥٣٠ عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَ الْحَدِيثِ وَيُعْضُهُمْ أَتُمُّ حَمَّديثًا لَهُ مِنْ نَعْصِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ إَبْن أحبى الماجشون قالت فأحَذَّتُهُ فَحَعَلْتُهُ مِرْفَقَتَيْن فَكَانَ يُرْتَفِقُ بِهِمًا فِي الْيَئْتِ. أ

هـ 🗝 عن الل عُمَرَ أَحْبَرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْتُهُ قَالَ ﴿ الَّذِينَ يَصَنَّعُونَ الصُّورُ يُعَذَّبُونَ يَوْمُ الْقِيَامُةِ يُفَالُ لَهُمْ أَحَيُوا مَا خَلْقُتُمْ )).

٣٦٥٠ عَنْ أَبْنِ غَمَرْ غَنِ اللَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَنَّم بَمِثُل حَدِيثٍ غُنيَدٍ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنْ ابْن عُمَرُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّكُ .

عضا تما تم نے نہیں ساابو محرے وہ کہتے تھے حضرت عائش کہتی تهيس كدرسول الشه مظلفان تكيول ير آرام كرت تصدأبن قاسم نے کہا ٹہیں لیکن میں نے قاسم بن محدسے سنا۔

٣٥٠٣ - ام الموسنين حضرت عائشه رضي الله عنها سے روایت ہے انہوں نے ایک توشک خریدی جس میں تصورین تھیں۔ جب رسول الله صلى الله عليه وسهم نے اس كو و يكھا تو آپ وروازے پر کھڑے ہو رہے اور اندر نہ گئے میں نے پہچان لیا کہ آپ کے چہرے میارک برر نج ہے۔ بیل نے کہ یار سول اللہ ایس توبد کرتی ہوں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سامنے میر اکیا گھاہ ہے؟ آپ نے فرویانے وشک کیسی ہے؟ اس نے کہاس کو میں نے ، خریدا ہے آپ کے نبضے اور تکیہ لگائے کے ملیے۔ آپ نے فرمایا جنبوں نے میہ بھوریں بنائمیں ان کو عنرا ب ہو گا اوران ہے کہا ج دے گاان میں جان االو پھر فرنیا جس گھریں تصویریں ہول وبان فرعتے نہیں آتے۔

ام ۵۵۳- ترجمہ وہل جواوپر گزراا تنازیادہ ہے کہ میں نے اس کے رو تکیے بناڈ انے آپ ان پر تکلیہ لگاتے گھر میں۔

۵۵٫۹۵ عبدالله بن عمر رضی الله عنهای روایت بر سول الله عَنْ فَيْ لِهِ مِنْ اللَّهِ عِلَاكُ مور تيس بناتے بين ان كو قيامت بين عذ اب ہو گا۔ان سے کہاجاد ہے گاجاد وَ ان کو جن کو تم نے بنیا۔ ۵۳۲- ترجمه وی جوادیر گزرابه

**٧٣٥- عَنْ عَنْدِ اللهِ فَالَ فَالَ رُسُولُ ٤٥٣١- عَبِدَاللَّهُ بِنِ مسعودِ رَضَىَ اللَّهُ عَبِما ب روايت ب رسول** 

اللهِ عَلَيْهُ (﴿ إِنَّ أَشَيْدُ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمُ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ ﴾) وَكُمْ يَذَكُرُ النَّاشِحُ إِنَّ.

مَرَّدُ وَالْمَ وَالْمُعْمِسُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَفِي رِوْلَيْهُ الْمُسْنَادِ وَفِي رِوْلَيْهُ الْمُعْمَلُ وَأَلِي الْمُعَاوِلَة (﴿ إِنَّ فِي الْمُعْمَلُ وَأَلِيهِ عَنْ أَلِي الْمُعَاوِلَة (﴿ إِنَّ فِي الْمُعْمَلُ وَلَا إِنَّ فِي الْمُعْمَلُ وَلَا النَّالِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَذَابًا اللَّمْمَلُورُونَ ) وَحَدِيتُ سَتَفَالَ كَحَدَبُ وَكَهِمَ اللَّهُ مَلَوْدُ وَلَا كُفْتُ مَنَ اللَّهُ مَلَيْحٍ قَالَ كَفْتُ مَنْ مَنْ اللَّهِمَ اللَّهُ مَلَيْحٍ قَالَ كَفْتُ مَنَ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللْحِلْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُو

﴿ الْحَدُّلُ إِلَى الْدِي عَبَّاسِ فَقَالَ إِنِي رُجُلِ أَصَوْرٌ هَلَهِ إِلَى الْمَوْرُ هَلَهِ الصَّورُ فَأَنْهِي فِيهَا مَقَالَ إِنِّي رُجُلِ أَصَورُ هَلَهِ الصَّورُ فَأَنْهِي فِيهَا مَقَالَ لَهُ ادْنُ مِنِي فَلَانَا مِنْهُ ثَلَمَ مِنْي فَلَانَا حَتَى وَصَمَعَ يُدَةً عَلَى رَاسُولِ اللهِ مَنْ الله عَلَيْهِ وَ سَلَمَ سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْمَلُ لَهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ وَمِ اللهَالِ يَجْعَلُ لَهُ وَكُلُلُ عَلَورَةٍ صَوْرَةٍ صَوْرَهَ فَ فَعَلَى فَاصَلَعْ النَّاوِ يَجْعَلُ لَهُ وَقَالَ إِلَا تُعْسَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَ مَا عَلَيْهِ وَ اللهَ عَلَيْهِ وَ اللهَ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَالِكِ قَالَ اللَّهِ مَالِكِ قَالَ اللَّهِ عَالِمٌ مَعْمَى اللَّهِ عَالَمٍ مَعْمَى اللَّهِ عَالَمٍ مَعْمَى اللّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ جَتَّى سَالًا إِلَى رَجْعًلُ أَصْوَرُ عَلَيْهِ جَتَّى سَالًا إِلَى رَجْعًلُ أَصْوَرُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ جَتَّى سَالًا إِلَى رَجْعًلُ أَصْوَرُ عَلَيْهِ إِلَى مَا لَهُ إِلَى مَا لَهُ إِلَى مَا اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى مَا اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

الله الله المنطقة في الماسب سے زيادہ سخت عذاب قيامت کے ون انسو بر بنائے والول كو ہوگا۔ ۵۵۳۸- ترجمہ وہى جواد برگزرا۔

۱۹۳۵ - مسلم بن صبیح سے روایت ہے میں مسروق کے ساتھ ایک گھر میں تھا جس میں نصویریں تھیں۔ سسروق نے کہا یہ کسرای (بوشاہ ایران) کی تصویریں بیں۔ میں نے کہا یہ حضرت کسریم "کی تصویریں بیں۔ میں نے کہا میں نے عبداللہ بن مسعود ہے ساوہ کہتے تھے رسول اللہ بنائے کے المیں نے عبداللہ بن مسعود ہے سنادہ کہتے تھے رسول اللہ بنائے والوں کو ہوگا۔

ام ۵۵۰ - نظر بن انس بن مالک وضی الله عند سے روایت بے بیل عبداللہ بن عباس وضی الله عنداللہ بن عباس وضی الله عندا کے پاس بیغا تھا وہ فتوی دیتے ہتے اور حدیث نہیں بیان کرنے تھے بیاں کک کہ ایک محص نے بوجہ بیس مصور ہوں۔ این عباس رضی الله عنہا نے کہا میرے



الصُّورَ فَقَالَ لَهُ الْمِنُّ عَبَّاسِ ادْنُهُ فَلِمُنَا الرَّحُلُّ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ سُمِعْتُ رُّسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمٌ ۚ يَقُولُ مَنَّ صَوَّرٌ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلُّفَ أَنْ يُنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يُومُ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ. ٣ ٢ ٥ ٥ – عَن اللَّحْشُرِ بْنِ أَنْسِ أَنَّ رَجَّلًا إِأْتَى الْمِنَّ

خَنَّاسِ فَلَـٰ كُرَّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ بِمِثْلِهِ.

 ﴿ عُنْ أَبِي زُرْغَةً رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ دَجَلْتُ مُعَ أَبِي هُرَيْرَةً فِيْ ذَرِ مَرُوْلَ مُرَاِّى فِيهَا تُصَاوِيرٌ فَقَالَ سِتَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ (﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّ رُجَلٌ وَمَنْ أَظَّمُمُ مِشْنَ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقُا كِخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرُّةً إَوْ لِيْخَلُّفُوا حَبُّةً أَوْ لِيَخْلُفُوا شَعِيرَةً ﴾).

\$ \$ 00- عَنْ أَبِي زُرْعَةَ فَانَ دُحَمَّتُ أَمَّا وَأَمُو عُرَيْرَةً ذَارًا تُبْنَى بِالْمَدِينَةِ لِسَعِيدِ أَرْ لِمَرَّوَانَ قَالَ مِرَأَى مُصَوَّرًا يُصَوَّرُ فِي اللَّارِ مَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمٌ مِمِثْلِهِ رَائِمُ يَذَّكُرْ أَوْ لِيحَلُّقُوا شَعِيرَةً.

٥٤٥٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْلِي اللهُ عَلَيْهِ رَ سَلْمَ (( لَا تَلاَحُلُ الْمَلَائِكَةُ يَيْتًا فِيهِ تُمَاثِيلُ أَوْ تُصَاوِيرُ )).

بَابُ كُواهَةِ الْكُلْبِ وَالْجَرَسِ فِي السَّفَر 🕶 🕳 🕳 عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَلُ رُسُولَ اللهِ صَلِّي اللهِ عَلَيْهِ رَ سَلَّمَ قَالَ (( فَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةٌ فِيهَا كُنْبُ وَلَا جَوَمَنُ )).

٧ \$ ٥ ٥ – عَنْ سُهَيْل بِهَذَا الْإِسْنَادِ

یاس آوویاس آیا۔ات عرب رضی الله عنمانے کہایس نے رسول الله عظم عناآب قرمات تع جو محفل دنيا من كوئى مورت بنادے اس کو قیامت میں تکلیف دی جاوے گی اس میں جان ڈالنے كى اوروه جان نەۋال ئىكىدگار

۳۲۵۴۲- زجمه وی جواد پر گزرک

۵۵۴۳ - ایوزرند رحتی الله عنه سبے روایت سبے بیل ایوج میرہ رضی اللہ عندے ساتھ مردان کے گھر میں گیا دہاں تصویریں تھیں ابوہر میرہ رضی اللہ عند نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سناہے آپ فرماتے تھے اللہ فرما تاہے اس سے زیادہ کون تھورور ہو گا جو میری مخلوق کی طرح بنانے کا قصد کرے 'اچھا بناویں ایک چیو ننی یا ایک دانه گیهوں کایاجو کا۔

۵۵۳۴ - ابوزرعه رضی الله عنه ہے روایت ہے میں اور ابو ہر سرہ رجنی اللہ عنہ ایک گھریں گئے جو بن رہا تھا مدینہ میں سعیر کایا مروان کا وہاں ایک مصور کو دیکھاجو گھریٹس تضویریں بنار ہو تفاہ ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ نے کہادیا جی جیساند پر گزر اس میں جو کاذ کر فہیں ہے۔

۵۵۴۵ - ابومر مرور منى الله عندسے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وملم نے فرمایا فرشے اس گھر بیس نہیں جاتے جس ہیں مور تیل بھول۔

باب اسفر میں تھنٹی اور کتار کھنے کی کر اہت

١ - ٥٥٣٦ - أبو هر رود رضى الله عنه : حدوايت ب رسول الله ملى الله عليه وسلم نے فرمایا فرشتے ساتھ منہیں رہتے ان مسافروں کے جن کے ساتھ گھٹاہویا کہ ہو ( یعنی رحمت کے فرشتے کیو تکہ گھٹے کی آواز مکرودہے اور پیر نبی منزیمی ہے)۔ ۵۵۴۷- ترجمه وی جواد پر گزرله



٨٤٥٥ عَنْ أَبِي هُرُئَرُةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ عَالَ (( الْمَجَرُسُ مُوَاهِيرُ الشَّبِيْطَانِ )).

بَاكُ كِرَاهَةٍ قِلَادَةَ الْوَقَوِ فِيْ رَقَيَةِ الْبَغِيْرِ (1) عَنْ أَبِي يَشِيرِ الْأَنْصَارِيَ أَخُوهُ أَنَّهُ اللهِ عَنْ إِنِي يَشِيرِ الْأَنْصَارِيَ أَخُوهُ أَنَّهُ اللهِ عَنْ إِنْ يَشِيرِ الْأَنْصَارِيَ أَخُوهُ أَنَّهُ كَانَ مَعْ رَسُولِ اللهِ صَنِّي الله عَنْ إِنْ وَ مَلَمَ فِي يَعْضِ أَسْفَارِهِ قَانَ غَلَرُسُلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَسُولًا قَالَ عَبْدُ اللهِ نَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَسُولًا قَالَ عَبْدُ اللهِ نَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَسُولًا قَالَ عَبْدُ اللهِ نَنْ أَبِي يَكُو حَسِسَ أَنَّهُ قَالَ وَاللّهَامُ فِي مَبِيهِمْ (( لَلهُ يَنْ النَّيْلِ عَبْدَ فَيْلُوا فَالَ عَبْدُ اللهِ وَاللّهَ إِنْ فَي مَبِيهِمْ (( لَلهُ يَعْفِي وَقَبْهُ فِي وَقَبْهُ فِي وَلَيْ أَوْ قِلْلاَةٌ فِي اللهُ فَيَالَ وَاللّهُ مِنْ وَلَوْ أَوْ قِلْلاَةٌ إِلّهُ لَيْسُولُوا فَاللّهُ عَنْ طَرُبُو اللّهُ مِنْ النّهُ إِلّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وجهه ووسلميه فيه

مَا الصَّرَابِ فِي الْوَجُو وَعَنْ الْوَسْمِ فِي الْوَجُو.
عَنْ الصَّرَابِ فِي الْوَجُو وَعَنْ الْوَسْمِ فِي الْوَجُو.
مَا الصَّرَا اللهِ صَلَّي الله عَلْد اللهِ يَقُولُ تَهَى رَسُولُ اللهِ عَلْد اللهِ يَقُولُ تَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّي الله عَلْهُ وَ سَلّم يَعِمُلهِ مَا اللهِ عَلْهُ أَنْ اللّهِي الله عَلْهُ أَنْ اللّهِي الله عَلْهُ وَ سَلّم اللهِ عَلَيْهِ حِمَارُ قَدْ وُسَمَ صَلّي الله عَلَيْهِ حِمَارُ قَدْ وُسَم صَلّي الله عَلَيْهِ حِمَارُ قَدْ وُسَم صَلّي الله عَلَيْهِ وَ سَلّم الله الله الله الله عَلَيْهِ وَ سَلّم فِي وَحْمَهِ فَقَالَ (﴿ لَعَنَ الله الله الله عَلَيْهِ وَ سَلّم عَلَيْهِ وَ سَلّم عَلْهِ وَ سَلّم يَعْمَى الله عَلَيْهِ وَ سَلّم يَعْمَى الله عَلَيْهِ وَ سَلّم حَمَارًا اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّم عَيْهِ وَ سَلّم حَمَارًا اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلّم عَلَيْهِ وَ سَلّم عَلَيْهِ وَ سَلّم حَمَارًا اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلّم عَلَيْه وَاللهِ وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَاله وَاللّه وَاللّه

۵۵۳۸ - معرت ابوہر رہور منی اللہ عند نے رویت ہے رسول اللہ ﷺ نے قرمایا گھنٹاشیطان کا باجا ہے۔

باب: تانت کابار او شف کے گئے میں ڈالنے کی ممانعت
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سفر میں تو آپ نے آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سفر میں تو آپ نے آپ اللہ علیہ بیام پہنچائے والے کو کھیجا۔ عبداللہ بن ابی بھڑنے کہ میں سمجھنا ہول او گ اس وقت اپنے سوئے کے مقاموں میں تھے اور عم دیا کہ کسی او تت اپنے سوئے کے مقاموں میں تھے اور عم دیا کہ کسی او تت کے گئے میں تانت کابار بیابار نہ دہے اور اس کو کائ گائے کے مقاموں سے نظر نہ آگئے کے خیال کرتا ہوں ہے نظر نہ آگئے کے خیال سے ڈائیس۔ اور اس کو کائت کیا میں خیال کرتا ہوں ہے نظر نہ آگئے کے خیال سے ڈائیس۔ اور اس کو کائے ہے۔

# باب: جانور کے منہ پرمار نے اور داغ لگائے کی ممانعت

- ۵۵۵۰ جابر رضی الله عند ہے روایت ہے منع کیار سول الله ﷺ نے منہ پرماد نے سے اور منہ پر دائے دیتے ہے۔ ۱ ۵۵۵۱ ترجمہ وی جو اوپر گزرار

2004 - جاہر رض اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ علی کے سامنے سے آیک گرما گرراجس کے مند پر داغ دیا گیا تھ' آپ نے فرمایالعنت کرے اللہ اس برجس نے اس کو داغا۔

۵۵۵۳-این عباس رضی الله عنها ہے را دائے ہے رسول الله عظیم اسے را دائے ہے اس کو ہرا کہا ہے ایک گدھاد کھا جس کے منہ پر دائے تھا آپ نے اس کو ہرا کہا اور فرمایا فتم خدا کی میں بو داغ نہیں ریتا مگر اس جگہ جو منہ سے بہت دور ہے (جیسے بیٹھاد فیر و)اور تھم کیاا ہے گدھے کو داغ دینے

<sup>()</sup> ہنکہ نووی نے کہا مشر کول کی ماہ ت تھی کہ انظرنہ گئے کے ہے تانت کاماراونٹ کے گئے میں ڈل دینے تھے۔ آپ نے یہ مو فوف کر دیاا س وج سے کہ نظر ہراس سے نہیں رکٹی۔اباگر کوئی ڈینٹ کے لیے ڈیلے تو رست سے یاں جت کے لیے یااور کوئی،وسو تانت کے۔

كُوك أجَاعِرْتَيْن.

#### بَابُ جُوَازِ وَسُمْ الْحَيُوَانِ غَيْر ٵڵؖٲۮؘڡؚۑۜ

£ • • • عن أنس رَصِي الله عَنْهُ قَالَ لَمَّا وَنَنْتُ أَمُّ سُلَيْم قَالَتُ في لِهِ أَنْسُ الْظُورُ هَدَا الْعُلَامَ فَمَا يُصِينَ عَسَمًا خَبِّي تُعَدُّو بِهِ إِلَى السِّيِّ صَنَّى الله عَنَّهِ وَ سَلَّمَ أَبْخَنَّكُهُ فَالَ فَعَلَاوَتَ فَإِذَا هُوَ فِي الْحَائِطِ وَعَلَاهِ بِحَبِيصَةٌ حُوَيْتُيَّةٌ وَهُوَ يُسِيمُ الضُّهْرُ الَّذِي فَلِرْمَ عُسَيْهِ فِي الْفَتْحِ.

وهوه عَنْ أَنْسِ يُحَدِّثُ أَدُّ أُمُّهُ حِيرَ وَلَكَتْ الْطَنْقُوا بِالصَّبِيِّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمُ يُحَنَّكُهُ قُلَ فَإِذَا النَّسَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي مِرْبَدٍ يُسِمُّ عَنَمًا قَالَ شُعَّلَةُ وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالُ فِي آد نِهَا.

٢٥٥٥ عَنْ أَسُ يَفُونُ دُحْلُمًا عُلَى رُسُونِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ مَلَّمُ مِرْدِلًا وَهُوَ يَسِيهُ غْنَمًا قُالَ أُخْسِلُهُ قَالَ فِي آفَالِهَا.

٥٥٥٧ عَنْ شُعْبُهُ مِهَنَّا الْإِسْبَادِ مِثْلُهُ

٨٥٥٨ عَنْ أَنْسِ لِي مَالِكِ رَضَى لللهُ عنه فَالَ زَأَنْتُ فِي بَلِهِ رَسُولِ اللهِ صَنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَنَّمُ الْمِيسَمُ وَهُو يُسِمُ إِبلَ الصَّدَقَهِ.

بِعِمَارِ لَهُ فَكُويَ فِي حَاعِرَتُنُهِ وَهُوَ أُوَّلُ مَنْ ﴾ ووالغ ويأكيا پھول پراورسے ہے پہلے آپ بی نے پھول پر واقاب

# ا باب: سوا آ دی کے جانور کوداغ دینا ورسنت ہے

٥٥٥٥ - خطرت اس رضي الله عندسيد دايت بي جب ام سليم نے بیچے کو جنم دیا تو مجھ ہے کہااےانس اس بیے کو دیکھارہ پھھ کھانے نہ یادے جب تک تواس کو صبح کورسول ایڈ عظافے کے یاس نہ کے جاوے اور آپ کچھ جاب کراس کے منہ میں نہ ڈالیس۔انسٹ نے کہا پھر میں صبح کو آپ کے پاس گیا سے باغ میں تھے اور ایک الملی حویت کی (جو ایک قبیلیہ نہ یا مؤضع ہے)اوڑ علی تھی'واخ دے دہے ان او موں پر جو تھے میں آپ کے یاس آئے تھے۔

- ۵۵۵۵ - الس بن مالک رضی الله عنه سے زوایت ہے ان کی ہال نے جب بیچے کو جنم دیا توانہوں نے کہائی بیچے کورسول اللہ صلی الله عليه وسلم كے ياس لے جوز آپ چيا كراسكے منه ميں كچھ ( ليس کے۔ میں نے دیکھ تور مول اللہ من کے مجان میں تھے دائےدے رہے تھال کے کاٹول میں۔

۵۵۵۱ - حضرت اس رض الله عندے روایت ہے ہم رسول اللہ عَلَيْنَا عَلَىٰ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَمَانَ مِنْ آبِ والشُّونِ رَبِ عَنْهِ بَكِرِيونَ كَ كانوب يربه

2004- برجمہ وین ہے جواویہ گزرات

۵۵۵۸- انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے ہیں نے رسول الله عَلِيْكُ كَمْ مِا تَحْدُ مِبَارِكُ مِينَ وَاغْ كَا مِتَصَارِ وَ يَكُمَا آتِ صدقہ کے او ثنول پر داغی دے رہے بتھے۔

(۵۵۵س) ﷺ فودیؓ نے کہا کوٹی کے داغ دینا حرام ہے اور جاتور کے مند میں منتع ہے اور بلکہ مستخب ہے زکو ہااور جزیہے کے جانور وں پر ور بہائزے اور جانوروں کوادرابو حلیفہ کے ٹزد کیک تحروہ ہے اور النا پر میہ حدیثیں جمت ہیں۔

مُسلمُ

## بَابُ كُرَّاهَةِ الْقُرْعِ<sup>(1)</sup>

١٠٥٠ عن عُمَيْدِ اللهِ بهذَا الْإِسْمَادِ رَجَعَلَ النَّهِ بهذَا الْإِسْمَادِ رَجَعَلَ النَّهِ.
 التُفْسِيرَ فِي حَدِيثٍ أَنِي أَسَامَةَ مِنْ قُولٍ عُمَيْدِ اللهِ.
 ١٠٥٥ عَنْ عُمَرَ أَنْ نَافِعِ بِإِسْمَادِ عُمَيْدِ اللهِ مِثْلَةُ وَأَلْحَقًا النَّمْسِيرِ فِي الْخَدِيثِ.

١٤٥٥ - عَنْ زَبْدِ بْنِ أَسْلَمْ بِهَدًا الْإِثَادِ مِثْلَهُ.
بَابُ تُحْوِيمٍ فِعْلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ
وَالْوَاشِعَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالنَّامِصَةِ
وَالْوَاشِعَةِ وَالْمُتَفَلَّجَاتِ وَالْمُعَيْرَاتِ
وَالْمُعَيْرَاتِ

## باب: قزح کی ممانعت

۵۵۵- عبدالند بن عمر رضی الله عنها ہے روایت ہے رسول الله عنها ہے روایت ہے رسول الله عنها ہے دوایت ہے رسول الله عنها ہے منع کیا قرع ہے ۔ عبدالله نے کہا جی چھا ہے ۔ قرع کیا ہے ؟ انہوں نے کہا ہے کاسر موبٹرنا پھی چھوڑ دینا
 ۵۵۲- ترجہ وی جواو پر گزرا۔

الإه۵- زجمه وبي جواوير كزرار

# ۵۵۹۲ ند کوره بالاحدیث اس سندے میں مروی ہے۔ باب: راستوں میں جیسے کی مما بعث

سات منع کرتا۔ ابوسعیہ غدری سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا بچوتم راجون میں جھنے سے ۔ لوگوں نے کہایار سول اللہ ابھم کواپی مجلسوں میں بیٹھنا ضر دری ہے ، تیں کرنے کے لیے آپ نے فرایا اگر تم نہیں مائے تورائے کاحق اوا کرو ۔ لوگوں نے مرض کیا یار سول اللہ ابراو کاحق کیا ہے ؟ آپ نے فرایا آ کھ نے مرض کیا یار سول اللہ ابراو کاحق کیا ہے ؟ آپ نے فرایا آ کھ نے کو کھنا اور غیر محرم کی طرف بد نظر نہ کرتا اور راویس ایڈان و بناکسی کو چھنے میں اور سلام کاجواب دینا اور الحجی بات کا تھم کرتا ہری بات سے منع کرتا۔

۵۵۲۳ ترجمه وی جواد پر گزرگ

باب: بالول میں جوڑ لگانااور لگو انااور کو د نااور گدانااور مند کی روئیں نکالنااور فکلوانااور دانتوں کو کشادہ کرناوراللہ تعالیٰ کی خلفت کو

(۵۵۵۹) جن نودی نے کہا قزع کے معنی تحوز اسر منڈانا تحوز اند منڈانا یا جگہ منڈانا اور پہ مکروہ ہے الداس صورت میں جب علاق کے لیے ہوادر کراہت حزبی ہے اور بعضوں نے بچے مطلقاً مکردہ سے ہوادر کراہت حزبی ہے اور بعضوں نے بچے مطلقاً مکردہ سے کی جمارہ میں جائز کہ ہے مطلقاً مکردہ سے کی مرداور عورت دونوں کے لیے مطلقاً مکردہ سے کیک جہد میں بیودی خصلت ہے بابد نماہے ۔ انہی



#### خَلْق إ للهِ. `

٥٦٥ - عَنْ أَسْمَاءُ بِنْتَ إِلَى بَكُرْ قَالَتَ بَحُونَ اللّهِ عَلَيْهِ وَ اللّهَ عَلَيْهِ وَ اللّهَ عَلَيْهِ وَ اللّهَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَمَالَتُهَا حَصَيْعٌ قَالَ (﴿ لَعَنَ اللّهُ حَصَيْعٌ وَعَلِمَةً وَالْمُعَنِّعُونَ عِلِلّهُ وَقَالَ (﴿ لَعَنَ اللّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُعَنِّعُونَ عِلِلّهُ ﴾.
 الواصِلَةَ وَالْمُعَنِّعُونَ عِلْلَةً ﴾.

٣٠٥٩٦-عَنُ هِشَامٍ بْنِ عُرُوْةٌ بِهَدَا الْإِسْنَادِ تَحُوْ حَدِيثِ أَبِي مُعَارِيَهُ غَيْرُ أَنَّ وَ"كِيعًا وَشُعْبَةً وِي حَدِيثِهِتُ مَتَمَرُّطَ شَعْرُهَ.

الله فَنْهَاهَا.
﴿ اللهُ فَنْهَاهَا فَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّ الْمِنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي زَوْجُنْتُ الْمَنْتِي فَنَمَرُ فَى شَعَرُ اللهُ مَنْقَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ فَنَهَا أَفَاصِلُ اللهُ وَسُولُ اللهُ فَنَهَاهَا.

٨٠٥٥ - عَنْ عَائِشَةَ رَصِي الله عَنْهَا أَنَّ حَرِيّةً مِنْ الله عَنْهَا أَنَّ حَرِيّةً مِنْ الله عَنْهَا أَنَّ حَرِيّةً مِنْ الْأَنْصَارِ فَرَوْجَتُ وَأَنْهَا مَرْضَتُ فَشَرَّطَ فَسَكَالُوا وَسُولُ اللهِ . شَعْرُهَا وَسُولُ اللهِ . عَلَيْكُ عَنْ فَلِثَ فَلَعْنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتُوْصَلَةً.

٩ ٥ ٥ - عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ مَرْأَةً مِنْ الله عَنْهَا أَنَّ مَرْأَةً مِنْ الله عَنْهَا أَنَّ مَرْأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ زَوْ حَتْ الْبَدَّ لَهَا فَاشْتَكَتْ إِنَّ رَوْحَهَا شَعْرُهَا فَقَالَتُ إِنَّ رَوْحَهَا يُرِيدُهَا أَفَالَتُ إِنَّ رَوْحَهَا يُرِيدُهَا أَفَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى يَرْبِدُهَا أَفَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ (( لُعِنْ الْوَاصِلَاتُ )).

#### بدلناحرامے

۵۵۱۵- اساء بنت ابی مجر رضی الله عیماسے روایت ہے ایک عورت آئی رسول الله کے پاس اور عرض کیار سول اللہ امیر کی بینی ا ولیمن ہوئی ہے اور اس کے جیک تکل ہے بال کر گئے۔ کیا میں جوڑ نگادوں اس کے باوں میں ؟ آپ نے فرمایا لعنت کی اللہ نے جوڑ رگائے والی اور لگوائے والی بر-

. ۲۲۵۵- ترجمه وي جواوير كزرك

۱۵۱۵- اساء بنت انی بکر رضی الله عنها سے روایت ہے ایک عورت آئی رسول الله بیائی کے پاس اور عرض کیا جس نے شاوی کی ہے اپنی بیٹی کی اس کے بال گر سے بیں اور اس کا خاو تد بالوں کی ہے اپنی بیٹی کی اس کے بال گر سے بیں اور اس کا خاو تد بالوں کو پیشد کرتا ہے کیا بیس جوڑ لگادوں اس کے بالوں میں یارسول الله آپ نے منع کیا اس کو۔

۱۵۵۸ - ام الموسنین حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ افعہ رکی ایک لڑکی نے نکاح کیا پھر وہ بیار ہوئی اس کے ہال کر گئے کوگوں نے فضد کیان میں جوڑ لگانے کا تو پؤچھار سول اللہ عظیمیہ سے آپ نے معنت کی جوڑ لگانے والی اور لگوانے والی پر۔

- ۵۵۲۹ حضرت عائشر رضی الله عنها سے روایت ہے انسار کی ایک حورت نے اپنی لڑک کا نکاح کیا پھر دہ لڑک بیار ہوئی اس کے اللہ کو گئے کے باس آئی اور عرض کیا اس کا خاد ند قصد کر تا ہے اس کا کیا ہیں جوڑ لگادوں اس کے بالوں ہیں ایس نے فر مایا بعدت ہے جوڑ لگانے والوں ہیں۔

(۵۵۱۵) ملت طاہر عدیدہ ہے اس فعل کی حرمت تکلی ہے اور بھی انقار ہے اور بعصول نے کہاجائزے اور بھی منقول ہے معزت ماکٹر ہے الکین بدروایت صحیح تمثل ہے۔



١٥٥٥ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ ئَى نَافِعِ بِهِدَ الْإِسْنَادِ
 رُقَالَ (﴿ لُعِنَ الْمُوصِلَاتُ ﴾.

العهد عن إنها عُمْرَ أَنَّ وَسُونَ الله صَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَالْمُسْتُولُسِلَةً وَالْمُسْتُولُسِلَةً وَالْمُسْتُولُسِلَةً وَالْمُسْتُولُسِلَةً
والو شامة والْمُسْتُولِسِهة.

٧٧٥- عُنُ عُبُدٍ لللهِ عُن النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِمِثْلِهِ. ٣٧٣-عَنُ عُبِّدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عُنْهُ فَالَ لَعَنَ الله الواشمات والمُستَّوَشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ والمشمعات والمتعلجات بلحس المعبرات خَلْقِ اللهِ قَالَ فَبَشَعَ ذَلِكَ المَرْأَةُ مِنْ بَنِي أَسَّامٍ كَفَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتُ نَفَرُّا الْقُرَّانَ فَآتَتُهُ فُقَالَتُ مَا حُلِيتُ بُلِمَتِي عَنْكُ أَنَّكُ لِعَلْتَ الواشمات والمستواهمات والمتنمصات وَالْمُتَفَلَّخَاتِ لِلخُسْنِ الْمُغَرِّاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَقَالَ عَنْدُ اللَّهِ وَمَا لِي لَمَا أَلَّهِنُ مَنْ لَغَنِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ وَقُورَ فَي كِتَابٍ اللَّهِ فَقُالَتُ الْمُرْأَةُ لَقُدُ فَرُأْتُ مَا نَيْنَ لُواحَيُ الْمُصْحَفْ فَمَا وَحَدَّتُهُ فَقَالَ لَكِنْ كُنْتِ فَرَأْتِبِهِ لْقَدُّ وَحَدَّثِيهِ قَالَ اللَّهُ حَزُّ وَحَلُّ وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولَ فَعَلْدُوهُ وَمَّا نَهَاكُمْ عُنَّهُ قَانَتَهُوا فَقَالَتُ الْمُرَاَّذُ فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَلَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْلَانَ قَالَ اذْهَبِي قَالُظُرِي قَالَ ذَنْ عَلَى عَلَى امْرَأَةِ عَنْكِ اللَّهِ فَلَمْ قُرَّ شَيِّكًا فَحَاءَتُ إِلَيْهِ فَقَالُتْ مَا رَأَيْتُ طَيْعًا فَقَالَ أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمُ

\$ ٥٥٧٤ عَنْ مُتُعْمُورٍ فِي هَلْنَا الْإِسْدَادِ بِمَعْلَى

•۵۵۷- اس حدیث ش جوز لگوانے والوں پر لعنہ کا ذکر ہے۔

ے ۵۵٪ - حضرت عبداللہ بین عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے حت کی جوڑ لگائے والی اور لگواتے والی پر اور گوڈ نے والی اور گرائے والی پر۔

۵۵۷۲- زجمه وي جواوير گزرا

٣ ١٥٥٠ عبدالله بن مسعود بضي الله عشر = روايت مبالعنت كى الله ئے كود نے واليوں أور كدائے وليوں پر او رمند سے بال نكالتے واليوں پر اور نكلوائے واليوں پر اور وانتوں كو كشاہ و كرنے واليون پر خوب صورتی سے ليے (الكريم س معلوم بول) الله كي خلقت بدلنے والیوں پر مچھر بیہ خبر بنی اسد کی ایک عورت کو پیچی جَنِ كَا يُمَ إِمْ يَعْقُوبِ تَعَادِهِ قَرِ آنَ يِرْهِا كَرِ نَيْ عَلَى تُووهِ " فَي عَبِدَ اللَّهُ کیاں اور یولی مجھے کیا خمر کیتی ہے کہ تم نے احدث کی گودنے اور گدائے ورمنہ کے پال اکھاڑئے اور اکھڑوائے اور دانتوں کو کمٹیاوہ كرف أور الله تعان كي خلقت كو بدلنے والول ير؟ عبد الله في كها میں کیوں لعنت نہ کروں اس پر جس پر رسول اللہ کے جنت کی ۱ اور بیر نوانند کی کتاب شن موجود ہے۔ وہ عورت بولی میں لے نورو جلدول بيل جس قدر قرآن تفايرُه وذان مجھے تبين ملائے عبدائلا نے كَهِاأَكُر لَوْرِمُ نَعَيْ (جبيها جاجيه تفاغور كرك) تو جي كو ملتا الله تعان فرماتا ہے جورسول تم کو بٹلاوے اس کو تقامے رہو اور جس نے منع کرے اس ہے باز رہو۔ وہ عورت بوئی ان باتوں میں سے تو بعضى بات تهمارى عورت مجمى كرتى بيا-عبدالله في كمها جاد كيده عنی ان کی عورت کے یاس او بچھے نہ پایا پھر اوٹ کر ہوئی اور کہنے مکی ان میں سے کوئی بات میں نے تہیں ویکھی عبداللّٰہ نے کہا اگر دہ ایسا کرتی توہم اس سے معبت نہ کرتے۔

۱۳۵۵- زجمه وی جواویر گزرا<u>د</u>



خَارِيثِ خَرِيزٍ غَبُّرُ أَنَّ فِي حَبِيثِ سُمْيَانَ الْوَاشِماتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَفِي حَدِيثٍ مُفَطَّلٍ الْوَاسِمَاتِ وَالْمُوْشُومَاتِ. الْوَاسِمَاتِ وَالْمُوْشُومَاتِ.

٥٧٥ - عَنْ مُنْصُور بِهَذَا الْإِسْنَادِ الْحَديتَ
 عَنِ اللّٰبِي عَلِيْظٌ مُحَرَّدًا عَزْ سَائِرِ الْقِصّةِ مِراً ذِكْرِ
 أُمْ يَعْقُوبَ.

٧٦ عَنْ عَنْدِ اللهِ عَنِ اللَّهِ عَنْ عَنْدِ اللهِ عَنْ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْهِ اللّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَلْهِ اللَّهِ عَلْمَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ للللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَالِمُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّ

٧٧٥ - عَنْ حَارِ ثُنِ عَبْدِ اللهِ يَشُولُ وُجَرَ اللهِ يَشُولُ وُجَرَ اللهِ عَبْدِ اللهِ يَشُولُ وُجَرَ اللهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَاهِ

مُوهِ اللهِ الْمُعْمَدُ عَلَيْهِ الْمُ عَلْمِهِ الرَّحْصَ الْمَرْ عَلْمِ الرَّحْصَ الْمَرْ عَلَيْهِ الرَّحْصَ الْمَرْ عَلَيْ المَّمْ الْمَا عَلَمْ حَجَّ وَهُو عَلَى الْمِنْمُ وَتَعَاوِلُهُ إِنْ أَبِي سَفْيَانُ عَامُ حَجَّ وَهُو عَلَى الْمِنْمُ وَتَعَاوِلُهُ فَصَدَّةً مِنْ طَعْمِ كَنْتُ فِي الْمُولِ اللهِ عَلَيْهُ الْمُنَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

المُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسْتَبِ أَنَّ مُعاوِيةً
 أَنَّ مَعَاوِيةً
 أَنْ ذَاتَ يَوْمٍ إِنْكُمْ فَدْ أَحْدَثْتُمْ زِيَّ سَوْءٍ وَإِنْ فَالَ ذَاتَ يَوْمٍ إِنْكُمْ فَدْ أَحْدَثْتُمْ زِيَّ سَوْءٍ وَإِنْ نَهِي عَنْ الزُّورِ قَالَ وَحَاءً رَحُلَّ أَنِيً اللهِ عَلَيْكُمْ لَحَالًا الزَّورِ قَالَ وَحَاءً رَحُلَّ أَنْ

۵۵۵۵- ترجمه وی ہے جواو پر گزرار

۲۵۵۷- ترجمه وی ہے جواو پر گزر ل

ے نے ۵۵- جابرین عبدانڈ رشی اللہ عنہ ہے روایت ہے منع کی رسول اللہ عظیمہ نے عورت کو اپنے سریس جوڑ گائے ہے۔ 2020 حمید مین عبدالرحمٰن بین عوف سرد واپرین سرانسوں

۱۹۵۷ حمیدین عبدالرحمٰن بن عوف سے روایت ہے انہوں نے سامعاویہ سے جس سال جج کیا تو منبر پر کہا اور ایک یالول کا کچھا این مال جج کیا تو منبر پر کہا اور ایک یالول کا کچھا این ہا تھے ہیں لیاجو تغلام کے یاس تھا اُلے مدینہ والو ! تمہارے عالم کہال جی ہیں نے رسول اللہ مظلفہ سے نشاہے منع کرتے تھے اس کے اللہ علاج کے اللہ علاج کے اور فرماتے تھے تی اسر ائیل ای طرح تیا ہو تے جب الن کی عور تول نے یہ کام شروع کیا اور تیش و عشریت اللہ ہوتے ہیں پر گئے کا اللہ کے دل چرانے گا۔ عشریت اللہ ہوتے پر سی ہیں پر گئے کا اللہ کے دل چرانے گا۔ عشریت اللہ ہواو پر گزرا

\* ۵۵۸- سعیدین المسیب سے روایت ہے معاویۃ مدید میں آئے انہوں نے خطبہ سنایا ہم کو اور یک کچھا بالوں کا نکالا پھر کہ میں بہ سجھتا تھایہ کام کوئی نہ کرے گا سوا یہود کے اور رسول اللہ کواس کی خبر کپنجی نو آپ نے فرمایا یہ زور ہے ( یعنی مکاری اور دعا بازی )۔ خبر کپنجی نو آپ نے فرمایا یہ زور ہے ( یعنی مکاری اور دعا بازی )۔ ۱۸۵۵- سعید بن انمسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے معاویۃ نے ایک دن کہا تم نوگوں نے ہری بات تکالی اور رسول اللہ صلی اللہ علی و ملم نے منع کیار ورسے ۔ ایک شخص آیا ایک ککڑی کے اللہ علیہ و سلم نے منع کیار ورسے ۔ ایک شخص آیا ایک ککڑی کے



أَشْعَارِ هُنَّ مِنْ العِرْقِ.

## بَابُ النُّسَآءِ الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَاتِ المَآيَلاتِ الْمُحِيَّلاتِ

٨٧٥٥ عَنْ أَبِي لَهُرَيْزَةُ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((صِنْفَانَ مِنْ أَهْلُ الْمَار لَمْ أَرَهُمَا لَوْمٌ مَعَهُمْ مِينَاطٌ كَأَذُنَابِ ۚ الْبَقَرَ يُضرِّبُونَ بِهَا النَّاسَ ونِساءً كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتُ رُءُومُهُنَّ كَأَمْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلُنَ الْجَلَّةَ وَلَا يَجِدُنُ رَجَّهَا وَإِنَّ رِيْحَهَا لِيُوجَدُ مِنْ مُسِيرَةٍ كُذًا وَكُذًا ﴾).

# بَانَبُ النَّهُي عَنَّ النَّزُّويِزِ فِي اللَّبَاسِ ﴿ وَغَيْرِهِ وَالنَّشَّبُّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَ

٨٥٨٣ عَنْ غَائِشَةَ رَضِيُّ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ السَّرَأَةَ غَالَتٌ بَيَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُولُ إِنَّ زَوْجِي أَغُطَانِي مَا لَمْ يُغْطِنِي فَقُالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ (( الْمُتَشَيِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطُ كُلَّابِسِ ثُولَنِيْ زُورٍ )).

بعَصًا عَلَى رَأْسِهَا عِرْقَةٌ فَالَ مُمَاوِيَهُ أَلَا وَهَذَا ﴿ كُرَاسَ كَيْ تَوْكَ يِرِ فِيقِرُ الْكَافْقا معاديةً فَالَ مُمَاوِيَهُ أَلَا وَهَذَا ﴿ كُرَاسَ كَيْ تَوْكَ يِرِ فِيقِرُ الْكَافْقا معاديةً فَ كَبَانَكِي زور جِ ـ فَأَوَةٌ الرُّورُ قَالَ فَتَادَةً يَغْنِي مَا يُكُنِّرُ بِهِ النِسَاءُ ﴿ لِي كَهَا مِ ادبِ ہِ كَدَ تُحَرِّجُم فَيُقَرِّخِ لِمُا كُرَاجٍ إِلَى بَهِتَ

باب:ان عور تون كابيان جو پهنتي ٻين ليكن عنگي ٻين آپ سید ھی راوے مز گئیں خاوید کو بھی موڑ دیتی ہیں ١٨٨٧ - الوجر أيرة من روايت مبير مول الله في فرماياه و فتميس میں دوز محبول کی جن کو میں نے تھیں ویکھاایک تو وہ لوگ جن کے پاک کوڑنے ہیں بیلول کیا د مون کی طرح سے الو گون کوؤس سے مارتے ہیں۔ دوسرے وہ عور علی جو جہنی ہیں مر تنگی ہیں ( یعنی ستر کے لا کُل اعضا کیلے میں جسے حیدر آباد میں عور توں ک سر اور پیپ اور پاؤل کھلے رہتے ہیں یا کپڑے ایسے باریک پہنتی ہیں جن من سے بدن نظر آتا ہے تو گویا تنگی میں اسید حی راہ ہے بہنا نے والی خود بھکتے والی ان کے سرختی ونٹ (ایک قتم ہے اونٹ کی کی کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے وہ جنت میں نہ جاویں گی بلکہ اس کی خوشہو بھی اس کونہ لیے گی جار تکہ جنت کی خوشہو اتنى دورىيە آتى ہے۔

# باب: فریب کالباس بهبننه کی اور جونه ہواس كو كهني كي مما بعت

-۵۵۸۳ حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ایک عورت نے عرض کیا یارسول اللہ ایش (موت سے) کھوں کہ خاوندنے مجھے وہ دیاہے جواس کو نہیں ریا؟ آپ نے فرمایا جو کیے فلال چيز ميرے ياس ب (اوكوں بين افي بوائي ظاہر كرتے كو غرورے )ادروہ اس کے پاس نہ ہو اس کی مثال البی ہے جیسے کوئی ٹریب کے دوکیٹرے پین لے۔

٥٥٨٤ عَنْ أَسْمَاءً وَصَنِي الله بَقَنْةُ حَاءَتُ ١٩٥٦ - اللورضي الله عنها في روايت منه إيك عورت أنى



امْرَأَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنْهِ رَ سَلَّمَ فَقَانَتُ اِللَّهِ عَنْهِ رَ سَلَّمَ فَقَانَتُ اِللَّهِ عَنْهِ رَ سَلَّمَ فَقَانَتُ اِللَّهِ عَنْهِ رَ سَلَّمَ مِنْ مَالَ اللَّهِ عَنْرُهُ فَهَل عَلَيْ حَنَاحَ أَلَا أَتَسْتُعَ مِنْ مَالَ رَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِيق فَقَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّهُ (( الْمُتَشْبَعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَالِيسِ فُوتِنِي ذُولٍ ))

٥٨٥٠ - عَنَّ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

ر مول الله عظافة كي بال اور كهنية كل ميرى ايك سوت ب توكيا محمد كو كناه موكا الله عظافة كي بال اور كهنية كل ميرى ايك سوت ب توكيا محمد محمد ديائي جواس كو في بيزنه محمد بير ديائي جس كو كوئى چيزنه على اوروه على بيريان كرے اس كى شال اللي ب جيسے كسى نے فريب كے دو كيڑے بيان كرے اس كى شال اللي ب جيسے كسى نے فريب كے دو كيڑے بين كرے الله (او رائيے تين زام متقى بتلایا جالا نكه اصل ميں و فياد ار فر جى ب) دلا حول ولا قوة الا بالله

#### ☆ ☆ ☆



# کستاب الآداب کتاب آداب کے بیان میں

#### بَاتُ النَّهُي عَنِ التَّكِيِّ بِأَبِيْ الْقَاسِمِ وَ بَيَانِ مَا يَسْتَحِبُ مِنَ الْأَسْمَآءِ

٧٨٥٥ - عَنِ الْبَنِ عُمَرُ أَرْضَيُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قُال رَسُولُ اللهِ عَقْظُهُ ﴿﴿ إِنَّ أَحْبُ أَسْمَائِكُمُ إِنِّى اللهِ عَبْدُ اللهِ رَعْبُدُ الرَّحْمَن ﴾.

الله وُطِي الله عَلَمْ عَلَنْ عَلَمْ اللهِ وُطِي الله عَلَمْ اللهِ وُطِي الله عَلَمْ اللهِ وُطِي الله عَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَى طَهْرِهِ فَأَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى طَهْرِهِ فَأَلَى

باب: ابواغاهم کنیت رکھنے کی مما تعت اور انجھے ناموں کابیان

- ما الله عند سے روایت ہے ایک شخص نے دوسرے شخص نے دوسرے شخص کو پکارابقی میں اے ایوالقاسم تور سول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اور حرد کھا۔ وہ شخص بولایار سول اللہ اللہ میں نے آپ کو تبییل بگار اللہ بلکہ فال شخص کو (اس کی کتیت بھی ابواللہ سم برس کے آپ نے قرہ یانام رکھو میر ہے تام سے اور مت کنیت رکھو میر کے تام سے اور مت کنیت رکھو میر کے تام سے اور مت کنیت رکھو میر کی کنیت ہے ۔

۵۸۷- حضرت عن الله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے رسول الله میلی نے فرمای بہتر نام تمہارے الله کے ترد کیک بیہ ہیں عبداللہ اور عبد لرجمٰن-

۵۵۸۸ - چیرین عبدالله رضی لله عنهاسے روایت ہے ہم میں سے ایک شخص کالڑ کا پیدا ہو داس نے اس کانام محد رکھان کی توم سے ایک شخص کالڑ کا پیدا ہو داس نے اس کانام محد رکھان کی توم نے کہائی ہے ہم مجھے بیانام نہیں رکھتے دیں کے تورمول اللہ کانام ا رکھتا ہے پھروہ شخص اپنے بچے کواپئی پیٹے پر لاد کر ادیا رسول اللہ کے

(۵۵۸۱) مند نووی نے کہا ت سے ہیں علاء کے بہت ہے قدیب ہیں ایک نوش فی اور بل ظاہر کا کہ ابوالقا ہم کنیٹ رکھنا کی طرح درست منیں خواہا س کانام محمہ ہویا احمد یا اور پڑھ ' وسرے ہے کہ یہ عمانعت منسوخ ہے اور رکھنا مہاج ہے۔ الک اور جمہور سلفہ کا بہل قوں ہے۔ تیسرے ہے کہ یہ عمانعت حرست کے لیے نہ بخی بلکہ بطور دہ کے وداب بھی یاتی ہے۔ چو تھی ہے کہ ممانعت 'سکوئے جس کانام محمد یا حمد ہور ہے ٹچویں یہ کہ ابوانقا اسم کیٹ رکھنا مطلقاً منع ہے اور بچول کانام قاسم رکھنا۔ چھٹے ہے کہ لیم نام رکھنامنا ہے اور اس بیس ایک حدیث بھی ہے کہ تم بچول کانام محمد و کھتے ہو بھران میں لونٹ کرتے ہواور «طرب عزرے منع کر دیا تھا محمد نام رکھنے ہے۔ (انتہا مختم ہا)

(۵۲۸۷) ﷺ ای طرح عبدالراتیم، عبدالنک، عبدالقدوس، عبدالسام وغیره جس سے اللہ تعالیٰ کی بند گی نظے اور برے نام وہ ہیں جس سے شرک اور کنر کی یو نظے جیسے عبدالنجسین، عبدالنبی عبدالحن وغیرہ-



بهِ اللَّهِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِيهِ وَلَا يَكُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَعَالَ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهُ مُحَمَّدًا فَقَالَ إِلَى فَرْسِي لَا تَدَعْثُ تُستشي بِاللَّمِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْ يَاسَمُ وَاللَّهِ مَا لَيْهِ عَلَيْهُ وَ(تَستَمُوا بِاللَّهِ وَلَا تَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَ(تَستَمُوا بِاللَّهِ وَلَا تَكُنْيَتِي فَإِنْهَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ يَيْنَكُمْ)) تَكُنْتُوا بِكُنْيَتِي فَإِنْهَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ يَيْنَكُمْ))

. ٥٥٩ عَنْ خُصَيْنِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ رَّلُمْ يَذَكُرُّ ( (( فَإِنَّمَ بُعِثْتَ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ )).

٩١٥٥٠ عَنُ خَارِ بْنِ عَدْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَدْدِ اللهِ قَالَ تَكَنُّوا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَلَى يَكُنُوا بِالسَّمِي وَلَا تَكَنُّوا بِكُنْشِي فَإِنِي أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ أَقْسِمُ بَيْسَكُمْ وَفِي رِكُا تَكَنَّسُوا )).

٧٠٥٥ عَنْ الْأَعْمِسْ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ
 (( إِنَّمَا جُعلْتُ قَاسِمًا أَقَسِمُ نَيْنَكُمُ )).

٩٣ هـ عن خابر بن عبلي اللهِ أنَّ رَجُلًا مِنْ اللهِ أنَّ رَجُلًا مِنْ اللهِ أنَّ يُسَمَّيَّهُ مُحَمَّدًا الْمَأْنَصَار وُلِكَ لَهُ عُسَامٌ فَأَرَادَ أَنَّ يُسَمَّيَّهُ مُحَمَّدًا

پاک اور عرض کیایارسول اللہ ایمیر الزکایید ایموایس نے اس کانام محد رکھا امیری قوم کے نوگ ہے ہیں ہم تھے نیس چھوڑنے کے تو رسول اللہ کانام رکھتا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا میرا نام رکھو لیکن میری کنیت (بینی ابواللہ سم) نہ رکھو کیونکہ قاسم میں ہول استعمر کر تا ہوں تم میں جو پچھ ملتا ہے (قنیمت یاز کو ہو کامال اس سے اور کسی مخص کو ابوالقاسم نام رکھنازیا نہیں)۔

۵۵۹۱ - جاہر بین عبد اللہ رصّی اللہ هنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے قرمایا میر انام رکھو کیکن میر ی گئیت نہ رکھو کیو تکہ بیس ابوالق سم ہون باعثا ہوں تم کو۔

۵۵۹۲- زجه وي جواوير گزرا<sub>ن</sub>ه

۵۵۹۰- نزجمه وین جواو پر گزرا

۵۵۹۳ جابر بن مهزالتہ ہے روایت ہے ایک انصاری کا لڑکا پیداہوااس نے میاباس کانام محمد رکھنا وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس

مُسلمُ

مَاتَى اللّهِ عَلَيْكُ فَلَمَالُهُ فَقَالَ (( أَخْسَلَتُ الْفُصَارُ السَمُوا لِالسّمِي وَلَا تَكُتُنُوا لِكُنْجِي )). مَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

991- عن حار بمثل حاليث التي عُييّةً عَثْرُ الذَّا لِمُ يَذَكُرُ وَلَا لُلْجُمُكُ عَيْدًا.

٩٧ من أبي هُرَثِرَة تَقُولَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ
 الله ١٥٥ من أبي هُرَثِرَة تَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ
 الله عَمْرُو عَنْ أَبِي هُرثِرَةً وَلَمْ يَصُلُ سَمِمْتُ
 الله عَمْرُو عَنْ أَبِي هُرثِرَةً وَلَمْ يَصُلُ سَمِمْتُ

٩٨ ٥٥٠ غن السنجرة بن شعبة رصي الله عله عله عال تُمّا قدمت الله عله عالم الله عله عله عله علم الله عله عله على الله عله الله الله على ا

آیا آپ سنت پوچھا آپ نے فرمیا چھا کیا انسار نے نام رکھو میر نے نام پر لیکن میر ی کثبت مست د کھور ۱۹۹۵ – ترجمہ وہی جواویر گزرار

۵۵۹۵ - جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہم ہیں سے ایک شخص کا لڑکا پیدا ہوا۔ اس نے اس کا نام قاسم رکھا۔ ہم فوگوں نے کہا ہم شخصے ابوا بقاسم کنیت نہ دیں گے اور تیری آئکو شفتہ کی نہ کریں گے۔ وہ رسول اللہ علیق کے باس آیا اور یہ بیان مکیا۔ آپ نے فرمایو تیر سے بیٹے کا نام عبدالرحمن ہے۔ مرمایو تیر سے بیٹے کا نام عبدالرحمن ہے۔

-۵۵۹۷- حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علینہ و آلہ وسلم نے قربایا میرے نام پر نام رکھو اور میر ی کنیت منت رکھو۔

۵۹۸- مغیرہ بن شعبہ نے روایت ہے جب میں نجران میں آیا تو ماں کے لوگوں نے (نصاری نے) بھی پر اعتراض کیا تم (سورة مریم میں) پر بھتے ہو 'آیا اعت هارون" (حضرت مریم کو بارون کی بہن کہا ہے) صلا تک (صفرت موتی کے بھائی بہن کہا ہے) صلا تک (صفرت بارون حضرت موتی کے بھائی بھے اور) حضرت موتی کے بھائی مریم بارون موتی کی بہن کو کر ہو بھی جی ای جب بھی رسول اللہ کے مریم بارون کی بہن کو کر ہو بھی جی ای جب بھی رسول اللہ کے بارون موتی کی بہن کو کر ہو بھی جی ای جب بھی رسول اللہ کے بارون موتی کی بہن کو کر ہو بھی جی بو بھی آیے نے فرمایا (بید وہ بارون تھوں کے بھائی تھے) بلکہ نئی اسر اسکل کی عادت موتی کے بھائی تھے) بلکہ نئی اسر اسکل کی عادت موتی کے بھائی تھے) بلکہ نئی اسر اسکل کی عادت



تھی (جیسے اب سب کی عادت ہے ) کد وہ تینمبروں اور الگلے نیکوں۔ کے نام پر تام رکھتے تھے۔

#### باب: برےناموں کابیان

- ۵۵۹۹ - سمرة بن جندب رضی ایند عنه بر دایت به منع کیا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بسلم فے اپنے غلاموں کے نام جار رکھنے سے فلح اور رباح وربیار اور ناقع -

۱۹۰۰ - مسمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا مت نام رکھ اپنے غلام کار ہائ اور شدیبار اور شدائلے ورنہ ٹاخے۔

# بَابُ كُرَاهَةِ النَّسْمِيَةِ بِالْأَسْمَاءِ الْقَبِيحَةِ

٥٦،٠ أَعْنَ سَمَرْهُ ثَنِ جُنْكَبٍ قَانَ قَالَ رَاهُونُ اللهِ عَلَيْكِ (لَا تُسمَ غُلَامَكَ رَاهُ وَالَا رَسُونُ اللهِ عَلَيْكَ (لَا تُسمَ غُلَامَكَ رَاهُ وَالَا وَاللهِ عَلَيْكَ وَلَا أَنْافِعًا )).

الله عَلَى الله أَرْبَعُ سُبُحَانُ الله وَالله وَلَا إِلَهُ إِلَّا الله وَالله أَرْبَعُ سُبُحَانُ الله وَالْحَمْدُ لِلله وَلَا إِلَهُ إِلَّا الله وَالله أَكْبَرُ الله وَالله أَكْبَرُ الله وَالله وَلَا إِلَهُ إِلَّا الله وَالله أَكْبَرُ الله وَالله وَلَا أَنْهُ إِلَّا الله وَالله وَلَا أَنْهُ الله وَالله وَالله وَلَا أَنْهُ الله وَالله وَله وَالله وَل

٢٠٠٥ - عَنْ مُنْصُورِ بِإِمنْنَادِ رُهَبْرِ فَأَمِّا خَلِيثُ خَرِيرِ وَرَوْحٍ مُكَمثُلُ خَلِيث زُهَبْرِ يَقِصُّهِ وَأَمَّا خَلِيثُ شُعْبَةً فَلَلِسَ فِيهِ إِنَّا ذِكْرٌ تُسْمِيَةِ الْغُلَامِ وَلُمُ يَذَكُو الْكُلَامُ الْأَرْبَعِ.

٣٠٠٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَيْدِ اللَّهِ رُصِيَ لَلْهُ عَنْهُمَا يَفُولُ أَرَادَ النَّبِيُ مِنْكَا أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ

- عابر بن عبدالله رضی الله عنها بسے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے قصد کیا کہ تعلیٰ ور بر کت اوراضح اور بیاراور نافع اور

(۵۵۹۹) جنا الوو کانے کہایہ نبی تنزیجی ہے نہ کہ تخریکی اوراس کی دجہ دوسر می روایت میں مذکورے کہ جب کو کی پویٹھے پہاں اللع ہے یار باج یہ میسر بانا فع اور جو اب لیے گا کہ نمیس ہے تواس میں ایک فتم کی مدفول ہے کیو ککہ افٹھ کے معنی کا میاب اور رہائے کے معنی فائدہ منداور بیار کے معنی تو گراور ناقع کے معنی فائدہ دینے و لا۔



يُسَمَّى بِيَعْلَى وَبَرَاكُةَ وَبِاللَّحَ وَيَسَارِ وَبَنَافِع وَيَتَحَوِّ دُّلِكَ تُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنِّهَا فَلَمْ يَفُلُّ شَيْئًا لُمَّ فَبِصَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةً وَلَمْ بَنَّهُ عَنْ ذَلِكَ ثُمُّ أَرَّادَ عُمْرُ أَنْ يَهْيَى عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ تَرَّكُهُ.

#### بَابُ اسْتِحْبَابِ تَغْيرِ الْاسْمِ الْقَبِيحِ

٥٦٠٥ عَنْ البَنِ عَمْرَ رَضِينَ الله عَلَهُمَا أَنَّ البَنَةٌ عَلَهُمَا أَنَّ الْهَا عَاصِيَةُ فَسَمَّاهَا أَنَّ لَهُا عَاصِيَةُ فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَمْ جَوِيمَة.

٣٠٠٦ صحّنَ بِنِ عَبَّاسِ رَصِيَى اللهُ عَنْهُمَا قالَ كَالَّتُ خُوبُوبِيَّةُ السَّمُهَا بَرَّةُ فَحَوُلُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُمَا قالَ عَلَيْهُ السَّمُهَا جُوبُونِيَّةً وَكَانَ تَكُرْهُ أَنْ نَقَالُ عَلَيْهُ السَّمَهَا حُوبُونِيَّةً وَكَانَ تَكُرْهُ أَنْ نَقَالُ حَرَّجٌ مِنْ عِنْدَ بَرَّةً وَقِي حَدِيثِ اللهِ أَبِي عُمْرَ عَنْ خُرَجٌ مِنْ عِنْدُ بَرَّةً وَقِي حَدِيثِ اللهِ أَبِي عُمْرَ عَنْ خُرَبُ مِنْ عَنْدَ بَرَّةً وَقِي حَدِيثِ اللهِ أَبِي عُمْرَ عَنْ خُرَبُ مِنْ عَنْدُ اللهِ عَمْرَ عَنْ خُرَبُ مِنْ عَنْد.

١٩٠٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ زَيْنَبُ كَانَ اسْمُهَا مُرَّةً فَقِيلُ أَنْ كَيْنَ اسْمُهَا مُرَّةً فَقِيلُ اللهِ عَلَيْقَةً وَسُولُ اللهِ عَلَيْقَةً وَرَقَ اللهِ عَلَيْقَةً وَرَقَ اللهِ عَلَيْقَةً وَرَقَ اللهِ عَلَيْقَةً وَاللّهِ وَوَلَا اللهِ عَلَيْقَةً وَاللّهُ أَبِي مُنْتَارِ وَ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا مُحَمَّدُ أَنْ جَعْفَرَ عَنْ شُعْبَةً وَاللّهُ أَبِي مُنْتَالًا مُحَمَّدُ أَنْ جَعْفَرَ عَنْ شُعْبَةً وَاللّهُ مَنْ اللّهِ عَلْمُ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْتُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْتُ وَدَحَلّمَ عَلَيْهِ وَيُمْتُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْتُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْتُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْتُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْتُ وَلَيْتُ وَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِيْتُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْتُ وَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْتُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْتُ وَلّالًا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْتُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالًا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْفًا وَلَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٥٦٠٩ -عَنْ محمَّد لن عَمْرِو بْن عُطَاءِ قال

ان کے مانٹر نام رکھنے ہے جنع کرویں پھر آپ جیپ ہورہ اور کھھ شیں فرمایا۔ بعد اس کے رسول اللہ عظیم کی وفات ہوئی اور آپ نے اس سے منع شیس کیا۔ پھر حضرت عمرٌ نے ہیں ہے منع کرنا جاہا بعد س کے چھوڑ دیااور پھر منع شیس کیا۔

#### باب: برے نام کابدل ڈالنامستحب ہے

۱۹۰۴ میدانندین عمر رضی الله عنها سے روایت ہے رسول الله عنها سے روایت ہے رسول الله عنها کے ایک عورت کا نام بدل دیا جس کا نام عاصیہ تھا اور قربایا تو جمیلہ ہے (عاصیہ کے معنی نافر مان گنهگار اور جمینہ کے معنی نیک اور خوب صورت)۔

. ١٩٠٥- عبدالله بن عمر رضي الله عنها ب روايت ب حضرت عمر رضى الله عند كي ايك بني كانام عاصيد تها 'رسول الله صلى الله عليه وسلم في اس كانام جيله ركه ديار

۱۹۰۷ – این عماس رضی الله جنها نے روایت ہے جو بر یہ کا نام پہنے برہ تھا 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کانام جو بر یہ رکھ دیا۔ ''پ براجائے یہ کہڑوہ برہ کے پاس سے نکل کر نکل جانا( آمیا نیک کا چھوڑنا ہے )۔

۱۹۰۵- حفرت ہو ہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے زینب کا تام پہلے برہ نفا۔ لوگوں نے کہا اپنی آپ تعریف کرتی ہے پھر ' رسوں اللہ میکھنٹے نے اس کاتام زینپ رکھا۔

۱۹۷۰۸ - زینب بنت م سلمه رصی الله عنها سے رویت ہے میر ا نام برہ تھ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رکھ دیااور زینب بنت ججش آپ کے پاس گئیں ' ن کا بھی نام برہ تھ آپ نے زینب رکھ دیا۔

١٠٩٥ - محمد بن عمر دبن عطاسے روایت ہے بیس نے اپنی بٹی کانام



سَمَنَّيْتُ النَّسِي بَرَّةُ فَقَالَتُ لِي رَنْتُ بِنْ أَسِ سَلَمَةً إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَّقَ نَهِى عَنْ هَذَا لِاللهِ وَسُمُّيْتُ بَرَّةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ (( لَا تُوَكُّوا أَنْفُسَكُمُ اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرَ هِنْكُمْ )) فَقَالُوا بِمَ تُسَمِّيهَ قَالَ (( سَمُوهَا زَيْنَ )).

بَابُ تَحْرِيْمِ التَّسَمِّي بِمَلِك الْأَمْلاكِ

مَا ٢٥٠ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً رَضِي اللهِ عَنْ عَن اللهِ رَحُلُ اللهِ رَحُلُ اللهِ رَحُلُ اللهِ رَحُلُ اللهِ رَحُلُ اللهِ رَحُلُ مَنسَقَى مَلِكَ النَّامُلُكِ رَادَ البَنُ أَبِي شَيْبَةً فِي رَسَقَى مَلِكَ النَّامُلُكِ رَادَ البَنُ أَبِي شَيْبَةً فِي رَرَانِيهِ لَا مَالِكَ إِلَّا اللهِ عَزَّ وَحَلُ فَالَ النَّاشَغِيُ وَرَجُلُ فَالَ النَّاشَغِيُ فَالَ النَّاشَغِيُ فَالَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلُ فَالَ اللَّمْعَدُيُ فَالَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَ فَالَ اللَّمْعَدُ بَنَ فَالَ اللهُ عَمْرِهِ عَنْ (( أَحْمَدُ بَنُ خَنْهِ فَقَالَ خَمْرِهِ عَنْ (( أَحْمَدُ فَقَالَ خَمْرُهِ عَنْ (( أَحْمَدُ فَقَالَ خَمْرُهِ عَنْ (( أَحْمَدُ فَقَالَ أَوْضَعَ ))

الله عَنْ رُسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَرَيْرَةً عَنْ رُسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَرَاتُهُ مَنْ رُسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ رُسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِبَاعَةِ وَأَخْبَثُهُ (رَا أَعْيَظُهُ عَلَيْهِ رَجُلِ كَانَ يُستشَى مَلِكَ النَّامُلاكِ وَأَغْبَطُهُ عَلَيْهِ رَجُلِ كَانَ يُستشَى مَلِكَ النَّامُلاكِ لَا مَلِكَ إِلَّا اللهِ )).

بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْنِيْكِ الْمَوْلُوْدِ وَغَيْرِهِ

الله عَن أَنس بْنِ مَالِكِ قَالَ دَهْبَتُ بَعْبُدِ
 الله بْنِ أَبِي طُلْحَة الْأَنْصَارِيَّ إِلَى رُسُول اللهِ

رہ رکھا قرزین بنت الی سلمہ نے کہا کہ رسول اللہ نے بنت کیا ہے۔
اس سے اور میرانام بھی برہ تھ چھر دسول اللہ نے فرمایا مت
تحریف کروائی اللہ تعالی جانتا ہے کہ نیک کون ہے تم میں ہے۔
تو کوں نے عرض کیا چھر ہم کیا نام دسمیں اس کا ؟ آپ نے فرمایا
زینب رکھو۔

باب: شاہنشاہ نام رکھنے کی حرمت کا بیان موسوں اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے روایت ہے روایت سے ریادہ و کی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرہ بیاسب سے زیادہ و کیل اور برانام خداتغالی کے پاس اس محف کا ہے جس کو توگ ملک السلوک کہیں۔ این افی شیبہ کی روایت میں اتفازیادہ ہے کہ کوئی مالک نہیں سوا اللہ تعالیٰ کے سفیان نے کہا ملک السلوک کے المائی میں سوا اللہ تعالیٰ کے سفیان نے کہا ملک السلوک کے مائی مائند سے شہنشاہ۔

افا ۱۵۳ حضرت الوہر برہ درضی اللہ عنہ ہے روابت ہے رسول اللہ صلی اللہ غلیہ وسلم نے قربایا سب سے زیادہ غصہ اللہ قدائی کو قیامت کے دن یاسب سے زیادہ تا کی اللہ تعالی کے نزد کیک وہ شخص ہوگا جس کو بادشاہوں کا بادشہ کہا جاتا ہو۔ کوئی بالک تجیس موالاللہ کے۔

# باب: پچہ کے منہ میں پچھ جاپ کرڈالنے کااور چیزوں کابیان

۱۳۵۰ - انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے بیس عبدالله بن الی طلحہ انصاری کو (جب وہ بیدا ہوئے) رسول اللہ عظیم کے

(۱۱۰) ہے کلے الملوک بینی بادش ہوں کا بادش ہوار شہنشاہ کے بھی ہی معنی ہیں۔ یہ اللہ کی صفت ہے وہی شہنشاہ ہے ہا آس محکوم وربندے
ہیں۔ تووی نے کہا یہ نام رکھنا حرام ہے اسی طرح اللہ سے جو نام خاص ہیں دور کھنا ہے رحمان اقدوں 'مبھن' خاتی الحلق و فیر درمز جم کہتا ہے
مہارات مجی اللہ ہے ادراک کے معنی مجمی شہنشا کے ہیں یہ مجمی کسی بیٹرے کے لیے کہنادر سے شیس می طرح تا حتی الفضاۃ بھی۔
مہارات مجی اللہ نووی نے کہا اس حدیث سے یہ نکار کہ بچہ کی شحسنیک (چہاکران کے مند بی کچھ ڈالنا) مستحب ہے جب وہ بداوید اجوادر یہ لاج



صَلَّى الله عَيْهِ وَ سَلَّمَ جِينَ وَلِدَ وَرَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ فِى شَاءَةٍ يَهْنَأ بِعِرًا لَهُ فَقَالُ (﴿ هَلُ مُعَكَ ثَمُرٌ )﴾ فقُلْتُ نَعمْ فَاوَلْتَهُ تَمْرَاتٍ مَأْلَقاهُنُ فِي فيهِ فَلَاكَهُنَّ تُمَّ فَعْرَ فَا الصَّبِيُّ فَصَحَّهُ فِي فِيهِ فَخْعَلَ الصَّبِيُّ بِتَلَمَّظُهُ فَقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ (﴿ حُبُّ الْأَنْصَارِ القَمْرَ ﴾) وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ. (﴿ حُبُّ الْأَنْصَارِ القَمْرَ ﴾) وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ.

قال كان بن لأبي طلّحه يَشْنَكِي وحَرِح أبو طلّحة نَشْنَكِي وحَرِح أبو طلّحة نَفْسِمَ الْمُشِيُّ مُلَمَّا رَحْعَ أبو طلّحَة قَالَ مَنا وعَلَى الْمُشِيُّ مُلَمَّا رَحْعَ أبو طلّحَة قَالَ مَنا وعَلَى الْبَيْ عَالَت أَمَّ مللَيْمٍ هُوَ أَسْكُنُ مِمَّا كَانَ فَقَرَبُتَ إلَيْهِ لَعَنَاءَ فَتَعَشَّى ثَمَّ أَصابَ مِنْهَا فَلَمَّ وَلَوْا الْمُسَيُّ فَلَمَّا أَصَبَحَ أبو طلّحة أي رسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسنتُم فَالَ وَالله مَنْ فَال عَمْ فَال (﴿ أَعْرَسَتُم اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم أَلُول الله مَنْ فَال عَلْه وَسَلّم أَلُول الله عَلَيْه وَسَلّم عَلْه وَسَلّم عَلَيْه وَسَلّم عَلَيْه وَسَلّم عَلَيْه وَسَلّم عَلْه وَسَلّم عَلَيْه وَسَلّم عَلْه وَسَلّم عَلْه وَسَلّم عَلْه وَسَلّم عَلْه وَسَلّم عَلَيْه وَسَلّم عَلَيْه وَسَلّم عَلَيْه وَسَلّم عَلْه وَسَلّم عَلَيْه وَسَلّم عَلْه وَسُلّم عَلْه وَسَلّم عَلْه وَسَلّ

یاں لے سیار آپ اس وقت ایک کملی اوڑھے تھے اور اپنے اون و پر روغن مل دہے تھے۔ آپ نے پوچھا چیرے پاس کھور ہے؟ میں نے کہاہے۔ پھر میں نے آپ کوچند کھوریں دیں آپ نے ان کو مند میں ڈال کر چیایا جعد اس کے بے کامند کھوالا ور اس کے منہ میں ڈال دیا۔ پچہ اس کوچو سے نگا۔ آپ نے قرمایا انسار کو عشق ہے کھورسے وراس کانام عبد الندر کھا۔

- ۱۳۱۵ - انس بن مالک رضی الله عملہ ہے روایت ہے ابو طلحہؓ کا ا كيك لز كا يمار نفا تو ابو طلحة بابر شكة ـ وه لز كامر سميا جب وه لوث كر آئے توانیوں نے یو جھامیرا بچہ کہاں ہے 'ام سیم'(ان کی بی بی انس کی ماں) نے کہااب پہلے کی تسبت اس کو آرام ہے (یہ کن یہ ے موت سے اور پچھ حجوب مجھی نہیں)۔ پھر ام سلیم شام کا کھانا ان کے بیاں رکیں انہوں نے کھایا۔ بعد اس کے ام سلیم سے صحبت کی جب فارغے ہوئے قوام سلیم نے کہ جاؤ بھیہ کود فن کر در۔ مجر منج کوابوطلح رمول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور آپ ہے سب حال بیان کیا۔ آپ نے بو بھا کیاتم نے رات کواپی بی بی ہے صحبت کی ہے؟ ابوطلح نے کہا ہاں۔ آپ نے وعالی یااللہ! برکت وے ان و دنوں کو۔ پھر ام سلیمؓ کے لڑ کا پیدا ہواا یو طلحہؓ نے مجھ ہے کہا اس بچے کو اٹھا کر رمول اللہ کے پاس لے جا اورام سیم نے بچہ کے ساتھ تھوڑی تھجوریں ہجیجیں۔ رسول اللہ کے اس بیچے کو لے لیا اور یوچھااس کے ساتھ کچھ ہے؟ لوگوں نے کہ تھجوریں ہیں۔ ' پ نے تھوروں کو لے کر چبایا پھراپنے منہ سے اکال کر پچے کے

بھی پالاجماع سنت ہے اور بہترہے کہ کوئی ٹیک مردیا مورت تحسنیک کرےاور یہ بھی معوم ہوا کہ آنار صالحین ہے اور ان کی تھوک ہے اور ہر یک چیزے برکت حاصل کرنا جا ہے ورکھورے تحسنیک افضل ہے اس طرح عبداللہ نام رکھنا ۔ اٹھی مختفر اُ

(۵۶۱۳) کا اس صدیت نظاکہ اس سیم نہایت عاقلہ اور صدیرہ تھیں۔انہوں نے اپنے خاد تدکو بچد کی خبر پہلے ند دی اس خیال ہے کہ وہ کھانا ند کھاویں گے اور رات بھر رن ٹیس رہیں گے۔اور مضرت کی دعاان دولوں کے حق بیس قبوں ہو ن اور اس سے بہتر خداتے دوسر الز کاعن ہے فرمالیا۔ او دی نے کہا اس خبدالند کی اولاد بیس آنے تی بیدا ہونے اور ال کے نو بھائی اور سب کے سب علام ورصالحین تھے۔ مترجم کہتا ہے کہ اسی لاب

مُسلمُ

لصَّبِيَّ ثُمَّ حبكة وسمَّةُ عَنْد لله

١٩٤٤ - عَنْ أَنْسِ بِهَادِهِ الْقِصَّةُ نَحْو حَدِيثِ بَرِيد.
١٩٤٥ - عَنْ أَنِي شُوسَى قَالَ وُكِلا لِي عُلَامُ
فَأَتَنْتُ بِهِ اللَّنِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ مَلَمْ فَسَمَّاهُ
إَبْرُاهِبَ وَحَدَّكُهُ بِتَمْرَةٍ

٥٩١٦ عَنْ غُرُوةً بْنِ لِزُّنَيْرِ وَفَاطِمَةً بِئُتُ الْمُنْدر بْنِ الزُّنْبَرِ أَنَّهُمَ قَالًا حَرَحَتُ أَسْمَاءُ بنْتُ أَبِي بَكُر حِينَ هَاجَرَتُ وَهِيَ خُتْلَى نَقَلْدٍ الله أن الزُّلَدُ فَقَامِمَتْ قُمَاءُ فَنُغِسَتْ بَعَدْدِ اللَّهِ شَنَّكَ أَنَّمُ خَرَاخَتُ حِينَ لَعَسَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلَّى عَلَمْ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِيُحَمِّكُهُ فَأَحَذَهُ رَسُولُ الله صَنِّي الله عَلَمُهِ وَ سَلَّمَ مِنَّهَا فَوَضَعَهُ فِي خَجْرِهِ ثُمُّ دُعَا خُمْرَةٍ قَالَ فَالَتَ عَالِسَةُ فَمَكَثْنَا سَاعَةً لَتُمَسُّهًا قَبُّلَ أَنَّ تُجلَعُا فَمَصَغَهَا ثُمُّ بَصَفَهَا فِي قِيهِ فَإِنَّ أَوَّلَ شَيُّء ذَخَلَ بَصَّنَّهُ لَرِيقٌ رسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَمَ نُمُّ فَالَتْ أَسْمَاءُ نُمُّ مَسَحَةً وَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَمَّاهُ عَبُّدَ اللهِ تُمَّ حَاءً وَهُوَ الْبُنُّ سَبِّعِ مُبِنِينَ أَوْ نُمَانِ لِيبَّايِعٌ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَأَمْرَهُ بِلَالِكَ الزُّنِّيرُ فَتُبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ حِينَ رَآهُ مُقْبِلًا إِلَيْهِ ثُمُّ بَايَعَهُ. ٣٦١٧ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا حَمَلَتْ مَعَلَدِ اللَّهِ بْن الزُّيْر سكَّة قَالَتْ فَحَرَجْتُ وَأَنَا مُنتُمَّ فَأَيَّيْتُ

منه یش ڈالا پھراس کانام عبداللہ دیجا۔ \* ۱۳۳۳ - ترجمہ وہی ہے جواد پر گزرا۔

1943ء ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سنے روایت ہے میر ااکیے لڑ کا پید ا جوامیں اس کورسول اللہ عَلَیْنِی کے پاس کے کر تیا۔ آپ نے اس کا نام ابرائیم نر کھااور اس کے منہ میں ایک تھجور جبا کرڈانل۔

۱۲۴ ۵- عروه بن الزبير اور فاطمه بنت منذرے روايت ہے اسء بنت الی مکر (حضرت زبیر کی لی ل) جب ججرت کے لیے تکلیں تو ان کے پیٹ میں عبداللہ بن زبیر تھے۔ وہ قبامیں آئیں جو مدید منوروے میک میل پرہے 'وہاں عبد ایڈ کو جنم دیا پھراس کوے کر مسول الله مسك ياس آئيس الكه آب تحسينك كريس اس كي (تحسیک اس کو کہتے ہیں پچھ جبا کر بچے کے منہ میں ڈالنہ)۔ آپ نے عبداللہ کو اساء سے لے لیا اورانی گود میں رکھا چر تھور منگوال مضرت عائشٹ نے کہا ہم ایک گھڑی تک تھجور ڈھونڈ تے رہے آخر آپ نے تھجور چبائی او رحبہ اللہ کے منہ میں تھوک وی۔ تؤسب سے پہلے جو حبد اللہ کے بیٹ میں گیاوہ رسول اللہ کا تھوک قباراساء ہے کہا پھر آپ نے حید اینڈ پر ہاتھ پھیر الوران کے کیے وعد کی اوران کا ہم عبدائلہ کہ کھا۔ جب وہ سات یا آٹھ برس کے ہوئے توزیر کے اشارے سے وہ آئے رسول اللہ کے بیعت کے لیے آپ نے جبان کو آئے دیکھاتو تبہم فرمایا بھران ے بیعت کی ( ہر کت کے لیے کیو فکہ وہ کم من تھے )۔

۱۹۱۵ - اسمویت انی بکڑے روایت ہے میں عاملہ تھی کہ معظمہ میں اور میرے پیٹ میں عبدائلہ بن زبیرؓ تھے۔ جب میں مکہ ہے

نلی فتم کاواقد خاص میرے اوپر گزراہے۔ پہنے مبراندیک ہی لڑکا تھا۔ اشرف اس کانام تھا۔ بنب بٹی باردوم ۲۹۳ ہے مقدی بیس مکہ معظمہ کی تو وہ لڑکا بحارضہ چچپش و بخار مکہ بٹل گزر گیا اور جس وقت اس کا نتقال ہو نے رکا بٹی معالم اسٹزیں کے مطالعہ بٹی معمروف تھا کہ جدا نقال کے صبر کیا اور خدا ہے دے گی۔ حق تھائی نے اس سے بہتر نئین لڑکے متوافر مرحمت فرمائے جن کے نام یہ بیں اشرف احسن محسن۔ حق تعالی ان کی عمر میں برکت وے دے اور ان کو عالم یا عمل کرے ۔ آجین یارب انوالمین۔



الْمَادِينَة فَرَلْتُ بَقْبَاء فَوَلَنْتُهُ بِقُبَاء لَمْ أَنْبِتُ رَسُور اللهِ صلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَوَضَعَهُ فِي خَعْرِهِ ثُمَّ دَعَا يِتَمْرَةٍ فَمَضَعَهَا ثُمَّ تَعَلَ فِي فِيه فَكَانَ أَرَّلُ شَيْء ذَخُل خَرْفَهُ رِينُ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْه وَ سَلّمَ تُمَّ خَنْكَهُ بِالتّمْرَةِ تُمَّ صَلّى الله عَلَيْه وَ سَلّمَ تُمَّ خَنْكَهُ بِالتّمْرَةِ تُمَّ مَنْكِو وَلِذَ فِي ذَعَا لَهُ وَيَرُكُ عَلَيْهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وَلِذَ فِي الْإِسْلَامِ.

٥٦١٨ -عن أسندة بنيو أي يخر أنها هُحَرَّتُ إِنِي وَسُولِ اللهِ عَلَيْمَ أَنها بَعْبَدِ اللهِ عَبْدَ إِنِي وَسُولِ اللهِ عَلَيْمَ حَدِينَ أَبِي أَسَامَةً بَا اللهِ بَيْنِ الرَّبَيْرِ عَلَى كَرْ نَحْقَ حَدِينَ أَبِي أَسَامَةً .
 اللهِ بَيْنِ اللهِ عَلَى عَلَيْمَ أَحْدِينَ أَبِي أَسَامَةً .
 ١١٥ - عَلَ عَامِشَةً رَضِيَ الله عَلَيْهِ أَن الله عَلَيْهِ أَن الله عَلَيْهِ أَن الله عَلَيْهِ وَ سَلّم كَان بُؤْتَى رُسُولَ الله عَلَيْهِ وَ سَلّم كَان بُؤْتَى

بالصِّيَّانِ فَيُرْكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنَّكُهُمْ.

المَا عَنْ سَهْلِ ثَنِ سَعْدُو قَالَ أَنِيَ بِالْمُتَلْدِو عَنْ أَسِيْدِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ حِينَ وَلِلاَ عَرَضَعَهُ النّبِيُّ عَلِيْهُ عَلَى قَجْدِه وَأَيُو أَسَيْدٍ خَالِسَّ فَلَهِيَ النّبِيُّ عَلَيْهُ عَلَى قَجْدِه وَأَيُو أَسَيْدٍ خَالِسَّ فَلَهِيَ النّبِيُّ عَلَيْهُ فَاحْتُملَ مِنْ عَلَى فَحِدِ رَسُولِ اللهِ أَسَيْدٍ بِينِهِ فَاحْتُملَ مِنْ عَلَى فَحِدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ الصَّيِّ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ أَقْتَشَاهُ مَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَقَالَ (﴿ فَلَكُنْ السَّمُهُ الْمُنْفِيلِ)› فَسَمَاهُ يَوْمُنِلْإِ الْمُنْذِرِ.

نگی تو عمل کی مدت ہور کی ہوگئی تھے۔ پھر میں مدینہ آئی اور قبا میں الرجی وہاں عبداللہ کی مدت ہور کی ہوں رسول اللہ کے ہاس آئی۔
آپ نے عبداللہ کو اپنی گود میں رکھا بھر ایک تھجور معکوائی اور اس کو چہا پا بھر عبداللہ کے مند میں تھوک دی۔ توسب سے پہلے جو عبداللہ کے بیٹ میں گیاوہ دسول اللہ کا تھوک تھا بھر دعا کی ان کے عبداللہ کے بیٹ جو اسلام کے لیے اور پر کت کی وہ کی اور عبداللہ پہلے بچے جھے جو اسلام کے زمانے میں بیدا ہوئے ( مینی جھرت نے بھلے ورنہ اجرت سے پہلے تو فرانہ اور پر کت کی وہ کی اور عبداللہ پہلے بچے جھے جو اسلام کے نام میں بیدا ہوئے ( مینی جھرت نے بھلے اور نہ اجرت سے پہلے قو نعمان ہی بیشر پیدا ہوئے )۔

۵۹۱۸- ترجمه وی جوادیه گزرا

١١٩ - أم المومنين حفرت عائشه صديق رضي الله عنها ي روایت ہے رسول اللہ عظام کے پاس می لائے جاتے تو آپ . برکت کی و عاکر تے ان کے سے اور تحسینیک کرتے ان گی۔ ١٣٠٠ - ام امومنين حضرت عاكشروض الله عنها سے دوايت ب ہم عبداللہ بن زبیر کورسول اللہ کے باس الائے تحسیک کرنے کے لیے ' پھر ہم نے ایک تھجور ڈھونڈی تواس کاملن مشکل ہو گیا۔ 111 - مہل بن معد رضی اللہ عنہ ہے وابیت ہے منذ وابع مید رضى الندعنه كابينا جب بيدا بوا تووه رمول الله صلى الله عليه وسلم کے پاس لایا گیا ''ب نے اس کو اپنی ران پر رکھا اور ابواسید (اس ك باب) بين تق يمر آپ كى چيز من اين سام متوجه ہوے۔ ابواسیدنے تھم دیادہ بچہ آپ کے زان پر سے اٹھاریا گیا۔ ' تب آپ کو خیال آیا آپ نے فرمایا بچہ کہال ہے الواسید نے کہایا . ابواسید نے کہامہ نام ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں اس کا نام منذر ہے۔ پھراس دن سے انہوں نے اس کانام منبذر ہی رکھ دیا۔



#### بَابُ جَوَازِ تَكِيْنَةِ مَنْ لَمْ يُولَدُ لَهُ وَ تَكِنْهَةِ الصَّغِيْرِ

الله عن أنس من ماليك رضي الله عنه فال كان رَسُولُ الله صلّى الله عليه و سلّم ألك كان رَسُولُ الله صلّى الله عليه و سلّم أحْسَنَ النّاسِ عَلَمْهَا وكان لِي أَخْ ثَمَالَ لَهُ أَبُو عُسَنَى الله عَلَيْهِ وَ سَلّم عُسَرِ قَالَ أَخْبَيْهُ قَالَ كَانَ فَعِلْمًا قَالَ فَكَانُ فَعَلِمًا قَالَ فَكَانُ فَعَلِمًا قَالَ فَكَانُ إِذَا خَاءَ رَسُولُ اللهِ صنّى الله عَلَيْهِ وَ سَمّمَ إِذَا خَاءَ رَسُولُ اللهِ صنّى الله عَلَيْهِ وَ سَمّمَ فَرَاهُ قَالَ أَلَا أَبَا عُمْبُو مَا فَعَلَ النَّفَيْوُ ﴾ قَالَ فَكَانَ لِللّهَ عَلَيْهِ وَ سَمّمَ فَكَانَ لَكُونَ لِللّهِ عَلَيْهِ وَ سَمّمَ فَكَانَ لَكُونَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَ سَمّمَ فَكَانُ اللّهُ وَلَا أَلَا عُمْبُو مَا فَعَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَمّ فَكَانَ لَكُونَ عَلَيْهِ وَ سَمّ فَكُلُهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَمّ فَكَانَ فَكُونَ عِلْمَ اللهُهُ عَلَيْهِ وَ سَمّ فَكَانَ فَكُونَ عَلَيْهِ وَ سَمّ فَكُونُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَمّ فَكُونَ عِلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَ سَلَّا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ عَلَيْهُ ولَا اللّهُ ولَا اللللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا الللللّهُ ولَا اللللّهُ ولَا الللللّهُ ولَا الللللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا الللللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا الللللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

#### بَابُ جَوَّازٍ قَوْلِهِ لِغَيْرِ الْبِيهِ يَا بُنَيُّ وَاسْتِحْبَابِهِ لِلْمُلَاطَفَةِ

٣٦٢٣ - عَنْ أَبْسِ بْنِ مَالِلْتُ قَالَ قَالَ فِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمٌ (( يَا بُنّيٌ ))
٢١٤ - عَنِ الْمُغِيرَةِ نْنِ شُنْهُ قَالَ مَا سَأَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ فَقَالَ لَمُ المُغِيرَةِ نْنِ شُنْهُ قَالَ مَا سَأَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَحَدٌ عَنْ الدَّجَّلِ أَكْثَرُ مِينًا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لِي (( أَيْ بُنِي وَمَا يُنْصِيلُكَ سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لِي (( أَيْ بُنِي وَمَا يُنْصِيلُكَ مِنْهُ إِنَّهُ مَا يُتُصِيلُكَ مِنْهُ إِنَّهُ لَلْ يَصْرُلُك )) قَالَ قُلْتُ إِنْهُمْ يَرْعُمُونَ مَنْ أَنْهَارً الْمُونُ قَالَ (( هُوَ مُنَا اللّهُ مُنْ قَالَ (( هُوَ مُنَا لَكُونُ قَالَ (( هُوَ مُنَا لَكُونُ عَلَى اللّهِ مِنْ فَلِكَ )).

٥٢٢٥ عَنْ إِمنْمُعِلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي خَدِيثِ أَوْلَ النِّي لَكُنَّ لِلْمُعِيرُةِ
 خدیث أخد مِنْهُمْ قَوْلُ النِّي لَكُنَّ لِلْمُعِيرُةِ
 ((أيّ يُنْهَ إِنَّا )) فِي خَدِيثِ يَزِيدُ وَخَدَهُ.

## باب: جس کابچے نہ ہواہواس ٹواور کم سن کو کنیت رکھنا در ست ہے

مالالا - انس بن بالک رضی الله عند ہے روایت ہے رسول الله عند ہے روایت ہے رسول الله عند ہے روایت ہے ایک بھائی تی الله عند میں اایک بھائی تی جس کو انو عمیر کہتے ہے (اس ہے معوم ہو اکد کم سن کو اور جس کے بچہ نہ ہوا ہو کتیت رکھنا درست ہے) ہیں سجھتا ہوں الس نے کہ اس کا دودھ چھڑ لیا گیا تھا تو جب رسول الله آنے اور اس کو و کھتے کہ اس کا دودھ چھڑ لیا گیا تھا تو جب رسول الله آنے اور اس کو و کھتے تو فرہائے اے اے اب عمیر نغیر کہاں ہے؟ (تغیر لال کو کہتے ہیں) اور وہ لڑکا لال ہے کھیا تھا۔

# باب: غیر کے لڑکے کو بیٹا کہنااور ایسے کلمہ کا مہر بانی کے طور پر مستخب ہو تا

۱۳۳۰ - انس رضی الله عند نے کہار سول الله عظیمہ نے مجھ ہے افرا الے چھوٹے بیٹے میرے۔

۱۹۲۳ - مغیره بن شعبہ رعنی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ عنہ سے دوایت ہے دوایت ہے رسول اللہ اللہ سے دوایت ہے دوایت ہوگا۔ آپ نے فرمیادہ ایس سیب سے اللہ تعالی کے فردیادہ ایس سیب سے اللہ تعالی کے فردیادہ ایس سیب سے اللہ تعالی کے فردیادہ کے فردیادہ کاری سیب سے اللہ تعالی کے فردیادہ کے فردیادہ

۵۶۲۵ - برجمہ و بی جواد پر گزرانگراس بیں یہ شبیں ہے کہ مخبرہ کو آپ نے بیٹا کہا۔

(۵۳۲۴) جئے بیٹی ان یہ تول کی اجہ ہے جو مومن ہیں رہ ہر گز جہ نہ ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نفٹل وکرم ہے مومنوں کا بمان بڑھ جاوے گا ادر کا فرادر منافق تباہ ہوں گے۔



#### بَابُ الْاسْتِيْدَان

٣٧ ٣٠ عن يَرِيدُ بَنِ خُصَيَقَةَ بِهَدَ الْإِسْادِ وَزَدْ آنَ أَي عُمَرَ فِي خُدِيتِهِ قَالَ أَنُو سُعِيمٍ عَفَنْتُ مُعَدُّ فَذُهَنْتُ إِلَى عُمْرُ فَشُهِدُتُ.

#### باب: اون چاہتے کے بیان میں

۵۲۲۲ - حطرت ابو معید خدر کیٹ سے روایت ہے جمل ہدیندگی المسجد بين ببينها نقا انصار كي مجلس مين اتنے ميں ابو موسیٰ اشعر يُ آئے ڈرے ہوئے۔ ہم نے ہو چھاتم کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہ مجھ کو حضرت عرائے بلوا بھیجا جب میں ان کے وروازے پر گیا تو تین بار سلام کیا۔ انہوں نے جواب نہ دیا ہیں لوٹ آیا۔ پھر انہوں نے کہا تم میرے گھر میرے ماس کیوں شیں آئے؟ میں نے کہا میں ا و تهارے یاس کیا تھااور تہارے وروازے پر تین بار سلام کیا تم انے جواب ندری آخراوٹ آیا۔ اور رسول اللہ نے فرہاے جب تم میں سے کوئی تین باراؤل جاہے بھم کوئی اؤن نہ لیے (اندر آنے کی) تولوٹ جاوے۔ حضرت عمرؓ نے کہاای حدیث پر گواول درنہ میں تجھ کو سز ادول گا۔انی بن کعب نے کہ ابو مو ک کے ساتھ وہ معض جاوے جو ہم سب او گول میں جھوٹا ہو۔ آبوسعیر نے کہ میں سب ہے چیمو ٹاہول کی بن کعب ہے کہا چھاتم چاؤان کے ساتھ -۵ ۲۲۵- ترجمہ وئی جو اوپر مرز والتازیادہ ہے کہ ابو سعید نے کہا · میں ابو موک کے ساتھر کھڑا ہوا اور حفرت عمرؓ کے پاس عمااور سگوای<sup>ی</sup> د گا۔

(۵۹۲۷) جڑتا نوونگ نے کہاملاء نے اجماع کیا ہے کہ اجازت بیز مشرور کے ہاور سنت میں ہے کہ قبین مرتبہ باہر سے سلام کرے اور ہرزبار جازت ما شکر اند رآئے کی اور پہلے سلام کا افغ کیم پھر اجازت کا مشارا یوں کیم السلام علیم فیاں فخص اندر سما جا بھاہے۔ اب اگر متیوں پارے بھر بھی اجازت نہ ملے تولوٹ جاوے یا پھر جازت اکئے۔ (انتجہا مختصر آ)

نوویؒ نے کہالی بن کعب کی غریش اس کئے سے نیہ تھی کہ عضرت کمڑکو معلوم ہو جوے کہ یہ حدیثے بہت مشہور ہے اور ہم ہیں سے کم من مخص کو بھی معلوسہ ہے۔ اس حدیث ہے اس مخص نے استدلال کیا ہے جو غیر واحد کو بچت فیل سمجھتا اور یہ ندیہ باطل ہے کیو نکہ غیر داحد کے جمت ہوئے پراڈراس پر عمل واجب ہوئے پر خلفائے را شرین اور اکثر صوبہ اور حلاء کا اتفاق سے اور حضرت ہمڑنے ابع سوئ کی روایت کورو نمیس کیا بلک مصنحت کے لحاظ ہے ایس ختم دیا کہ جھونے اور منافق لوگوں کو حدیثیں بنا کر بیان کرنے کی جرائے نہ پڑے اور آگر حضرت عمر کے نزویک غیر واحد ہجت نہ ہو تی تو ایک مخصول کا بو موک کے ساتھ اور اتفاق کرنے سے کیا اثر ہوتا ہے کیونکہ وو غین مخصول کی



٣٦٢٨ = عن التي سعيد أيحُدُرِيّ صبى الله عَنَّهُ بِفُولُ كُنَّد فِي مَخْلِسٍ عِنْدَ أَنَّي لَنَ كَعْبٍ فَأَتَّى أَبُو مُوسَى الْأَلْمُعْرِيُّ مُعْصَبًا حَنَّى وَقَف عَقَالَ أَنْشُدُكُمُ اللَّهُ هَلَ سَمِعِ أَحَدُ مَكُمُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِينَةً ﴿﴿ يَقُولُ لِاسْتُمَدَادُ ثُلَاثُ فَإِنْ أَذِن لَكَ وَالَّا فَارْجِعُ ﴾) قال أَنبِيُّ وم دك مَال السُّنَّاذَيْتُ على عُمَرُ إِن لَحَطَّاب أَمْسَ لَيَات مَرَاتِ فَنُم يُؤْدِنَ لِي مرحَعْتُ لَمْ جَنَّلُهُ الَّـوْم فَدَحَلُتُ مَلَنَّهِ فَأَحْمَرُكُهُ أَنِّي حَنْتُ أَفْسِ فَسَلَّمْتَ لْلَاثًا أَثُمُّ النَّصَرَافُتَ قَالَ قَالْ سَمِعَاكَ وِيحَلَّ حِيثُكِ على شُغُل علوا ما اسْتَأْدَلْت حَتَّى لُؤُدِن لَكَ قَال السَّأُدُنْتُ كُمُا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ ﷺ قال فَوَاللَّهِ لِأُوحِعَنَّ ظَهْرَكَ وَيَطَّنكَ أَوَ لِنَأْتُسُّ لِمِنْ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا فَقَالَ أُنَيُّ بْنُ كَعْبِ نُوَاللَّهِ لًا يَقُومُ مُعَكَ إِلَّا أَحَدُثُنَا سَنًّا فُوْ لَا أَيِّ سَعِيدٌ فَقُمْتُ خَتَّى أَتِبْتُ خُمْرِ فَقُلْتُ فَلَا سَمِعْتُ رِسُولِ اللهُ عَلَيْكُ يُقُولُ هَٰذُا.

۲۶۲۸ - ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے مم انی بن کعب کی مجلس میں بیٹھے تھے استے میں ابد موی اشعری آئے عصہ میں ادر کھڑے موکر <u>سٹے لگ</u>ے میں تم کو قسم دیتا ہوں اللہ کی تم میں سے کسی نے مناہبے رسول اللہ عظیقے سے آپ فرائے تھے تین یاد اجِدْت ما مَكُنا ہے پھر اگر اجازت ملے تو بہتر ورتہ اوٹ جانانی نے کہاتم کیوں ہو چھتے ہوائ کو ؟ انہوں نے کہامیں نے کل معزب عرا کے گھریر نین بارا عازت مائلی بچھ کواجازت نہیں ہوئی ہیں وٹ آیا۔ آج پھر میں ان کے باس حمیااور میں نے کہاکل میں تمہارے پاس آیاتھا ور تین بار سلام کیاتھ پھر میں لوٹ گیا حضرت عمر نے کہامیں نے ساتھ اس وقت ہم کام میں منتے تم نے پھرا مبازت کیوں و تبین و نگی پہاں تک کہ تم کواجازت ملتی ؟ میں نے کہا کہ رسول الله نے جس طرح قرابا ہے اس طرح میں نے اجازت مانگی۔ انہوں کے کہا متم خدا کی میں دکھ دول گا نٹیر نے پیت اور پیٹھ کو تنہیں تو تو گواہ لااس حدیث پر۔ ابی بن کعب نے کہا تو ہتم خدا ک تمہارے ساتھ وہ جو ہے جو ہم سب میں تم من ہو۔اٹھ اے ابو سعید! پھر میں اٹھااور حضرت تمرّ کے پاس آیا اور کہا میں نے رسول الله والله عليه مديث سي ہے۔

۱۳۹ – ابو معید رضی اللہ عند سے روایت ہے ابو مو بی رضی اللہ عند حضر ت عشر ت عمر کے دروازے پرا آئے اورا جاڑت یا گی۔ حضر ت عمر نے کہا بیدا کیک بار ہوئی کھرا شہول نے اجازت یا گی حضرت عمر نے کہا بیدا دوبار ہوئی کھرا جاڑت یا گی تغییر ی بار حضرت عمر نے کہا بید قبین بار ہوئی بھرا جاڑت یا گی تغییر ی بار حضرت عمر نے کہا بید قبین بار ہوئی۔ بعد اس کے ابو سوی لوٹے حضرت عمر نے ابو نہو کی اب دو تو ابو نہو کی اب دو تو ابو نہو کی ابو نہو کی ابو ابو نہو کی ابو نہو کی ابو نہو کی ابو نہو کی تابع کی حدیث کے موافق کیا ہے او گواو نہ کو ابو سوی لوٹ کی تابع کو معموم نہیں ہے در نہ میں تم کوالی برزادوں گا جس سے اور وال کو تصبیحت ہو ۔ یہ سن کرابو موکی ہمارے بیان آئے اور کہنے گئے کیا تم کو معموم نہیں ہے کرابو موکی ہمارے بیان آئے اور کہنے گئے کیا تم کو معموم نہیں ہے



عَدْ أَفْرَعَ تَضَاعْكُونَ الْطَلِقُ فَأَلَا شَرِيكُتَ فِي هَذِهِ الْعُقُولَةِ فَأَتَّاهُ فَقَالَ هَنَّا أَنُو. سَعِيدٍ:

• ١٢٠ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بِمَعْنَى حَدِيثِ مِشْرِ بْنِ مُعَضَّلِ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةً.

٣٦٣١ عَنْ عُبَيِّدِ بْنِ عُمَيْرِ رَّضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأَذَنَ عَلَى عُمْرَ ثَلَاثًا مَكَأَنَّهُ وْجُدَهُ مُشْغُولًا فَرُحَعٌ فَقَالَ عُمَرُ أَنَّهُ تُسْمَعُ صَّوْلَ عُبْلِ اللهِ بَّنِ قَيْسِ ائْذَانُوا لَهُ فَدُعِيَ لَهُ فَقَانَ مَا حُمَّلُكَ عُلَى مَا صَعَفَتٌ قَالَ إِنَّا كُنَّا نُوْمَرُ بِهَلَا قَالَ لَتُقِيمَنُ عَلَى هَذَا يَبُنَهُ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ فَخَرْجَ فَالْطَلَقَ إِلَى مُحْسِنِ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا لَا يْسَنّْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلَّا أَصَّافَرُمًا فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ كُنَّا تُؤْمَرُ لِهَدًا فَقَالَ عُمْرُ حَفِي عَلَيَّ هَٰذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ لللهِ حَنْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَلُّهَانِي عَنَّهُ الصَّفَّقُ وِالْأَسُورَقِ.

٥٦٣٢ عَنِ الْبِي خُرَيْجِ بِهَذَا الْإِسْدَدِ لَحُوْهُ وَكُمْ لَذَكُرٌ فِي خَدِيثِ النَّصْرُ أَلْهَانِي عَنَّهُ الصَّفْقُ يا أُسُورَاق.

٣٣٣ - عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعُرِيِّ رَضِيِّ اللَّه

يَعَنْ حَكُونَ فَالَ فَقُلْتُ أَتَاكُمْ أَحُوكُمْ الْمُسْلِمُ ﴿ كَارَسُولَ اللَّهُ لِيَ الْمِازِتِ مَا تَكُمَا ثَيْنَ بِارْتِ ؟ لوگ بِشِيّ . نگے۔ میں نے کہا تمہارے ہاں ایک مسلمان بھائی ڈراہوا آیا ہے اور تم بنتے ہو۔ بیں نے کہااے ابو مو ی اچک میں تیر اشر یک ہوں اک تکلیف میں چھر وہ حضرت محر کے باس آسے اور کہا کہ میا ابوسعيد گواه موجود جيں۔

• ۵۶۳- ترجمه دی جواویر گزرار

۱۳۱۱ - عبیدین تمیر سے روابت ہے ابو مو کی نے حضرت عمر ؓ سے تین بار اجازت مانگی انہوںنے سمجھاکہ وہ کمی کام ہیں معروف ہیں وہ لوٹ گئے۔ حضرت عمر فے (اسپنے لوگوں سے ) کہا ہم نے عبداللہ بن قیل (یہ نام ہے ابوموک کا) کی آواز سی تھی تو بلاوُان کو۔ پھر وہ بلائے محمد حضرت عمر نے کہاتم نے ابیا کیوں کیا؟ انہوں نے کہاہم کوابیاہی تھم ہوا تھا (رسول اللہ) کا۔ حضرت عمرٌ نے کیاتم اس امریر گواہ لاؤور نہ میں تمہارے ساتھ کروں گا( بعتی مزادوں گا)۔ ابو موگ لکے اور انصار کی مجلس پر آئے انہوں نے کہا تمہارے ساتھ ہم میں ہے دہی گواہی دے گاجو ہم میں کم سن . ہے۔ پھرابو معید اٹھے اور انہوں نے کہاہم کو ایسای علم ہوا تھا۔ حضرت عمرٌ نے کہار سول اللہ کا یہ تھم جھ پر نہیں کھلااور اس کی وجہ یجی ہے بازاروں میں معاملہ کرنا۔ (لیعنی میں تجارت وغیر دو نیا کے کا مول میں مصروف رہااور میہ حدیث تہ من سکا۔ جب حضرت عمرؓ کو سب حدیثیں معلوم نہ ہوں تواد رنسی مجتمد یا عالم پر حدیث بوشیدہ رہنا کیا بعیدہے)۔

۵۹۳۲ - ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزر اس میں یہ تبیس ہے کہ بازاروں میں خرید و فروخت کرئے سے اس مدیث ہے ہیں

۵۲۳۳ - ايو مو کي اشعري رضي الله عنه ہے روايت ہے وہ آئے



عُنَّهُ قَالَ حَاءً أَنُو مُوسَى إِلَى عُمْرَ بُنِ الْحُطَّانِيوِ فَقَالَ السُّلَامُ عَالِكُمْ مَا أَيكُمْ مَا أَا كُنَّادُ اللَّهِ بَّنَّ تُسْ فَلَمْ يَأْذُنُ لَهُ فَقَالُ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ هِنَّا أَبُو مُوسَّى السَّلَامُ خَلَيْكُمْ هَٰذَا الْأَشْعَرِيُّ أَمَّ الْصَرَفَ غَمَّالَ رْقُوا عَلَيُّ رُدُّوا عَلَيْ فَحَالَةٌ فَقَالَ بَا أَبَا مُوسَّى مْ زَدُّكَ كُنَّا فِي شُغِّل قُال سَمِنْتُ رَسُولُ اللهُ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ (﴿ الِلصَّبْعُدَّانَ ثَلَاثُ فَإِلاْ أَذِنَ لَكَ وَرَالًا فَارْجِعٌ ﴾} قَالَ لَتَأَتِيَنِّي غَمْى هَلَا بَيُّنةٍ وَإِلَّا فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ عِدهَبَ أَبُو مُوسَى فَالَ عُمَرُ إِنَّ وَجَلَا تَيْنَةً لَحِدُوهُ عِنْدَ الْمِشْرِ عَشْيَّةُ وَإِنْ لَمَّ مَحِدً بَيْنَةً فَلَمْ تَعِدُوهُ فَلَمَّا أَنْ خَانَ بِالْعَتِينِ وَخَلُوهُ قَالَ يَا أَبِا مُوسَى مَا نَقُولُ أَفَدُ وَحَدَثَتَ فَالَ نَعُمُّ أَنِيُّ بُنُ كَغُبٍ فَال عَدُلٌ فَالَ يَا أَبُهَا الطُّفَيِّلِ مَنَ يَقُونُ هَدًا فَالَ سَمِعْتُ رُسُولَ اللهِ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَ سَنُمَ يَقُولُ فَيِكُ بَا مِنْ الْحَطَّابِ فَلَا تُكُونَنَّ عَذَابُ عْلَى أُصَّحَّابِ رَمُّولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَبْهِ وَ سلُّمْ فَالَ. سُبِّحَانَ اللهِ إِنَّمَا مَنْمِعْتُ شَيْقًا فَأَحْسِبُ أَنْ أَنْتُبُتُ

2778 عنْ طَلْحه بْنِ يَحْنِى بِهَانَا الْإِسَّادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ مَا أَنَا الْمُشْرَرِ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَمَّالُ نَعَمْ مَلَ تَكُنُ يَا الْبَنَ الْخُطَّابِ عَذَاتُهَا عَلَى أَصْحَابِ وَسُونِ اللهِ عَلَى أَصْرَ اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى أَنْهِ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى أَنْهُ اللهِ عَلَى أَنْهُ عَلَى أَنْهُ عَلَى أَسْرَ اللهِ عَلَى أَنْهِ عَلَى أَنْهِ اللهِ عَلَى أَنْهِ اللهِ عَلَى أَنْهِ عَلَى أَنْهِ اللهِ عَلَى أَنْهِ اللهِ عَلَى أَنْهِ اللهِ عَلَى أَنْهِ اللهِ عَلَى أَنْهِ عَلَى أَنْهِ اللهِ عَلَى أَنْهِ اللهِ عَلَى أَنْهِ اللهِ عَلَى أَنْهِ عَلَى أَنْهِ اللهِ عَلَى أَنْهِ اللهِ عَلَى أَنْهِ اللهِ عَلَى أَنْهِ اللهِ عَلَى أَنْهِ عَلَى أَنْهِ اللهِ عَلَى أَنْهِ اللهِ اللهِ عَلَى أَنْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى أَنْهِ اللهِ عَلَى أَنْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

حضرت عرّ کے پاس تو کہا اسلام علیکم عبداللہ بن قیس ہے'انہوں خے اجازیت نہ وی ان کو تدر آئے کی پھڑ انہوں نے کہاا اسلام علیم ابو موی ہے السلام علیم اشعری ہے ( پہلے نام بیان کیا بھر کئیت 'بیان کی پھر نسبت تاکہ حضرت 'فمر 'کو کوئی شہر نہ رہے )' آخر لوٹ ا کتے تب حضرت عمر نے کہاتم کیوں ٹوٹ مجنے ہم کام میں تھے؟ انہوں نے کہامیں نے منارسول اللہ سے آپ فرمائے تھے اجازت مانگنا تین بارے پھراگرا جازت ہو تو بہتر نہیں تواوٹ جا۔ حضرت عرشنے کہاای حدیث مرحوہ لا نہیں تو میں کروں گااور کرون گا ( لعنی سزادوں گا)۔ ابو موسیٰ بیہ سن کر <u>جلے گئے</u>۔ حضرت عرّ نے کہا اگر ابو مو ک کو کو ہ کیلے گا تو شام کو منبر کے پاس شہیں ملیل معے۔ بنب حضرت عرش م كو منبر كے ياس آئے توابو مو ي موجود تصد حضرت عرائ كهاات إد موى إلم كما يت جوتم كو واهما؟ وتمبول نے کہا بال اتی بن کعب موجود میں۔ حصرت عرّ نے کہا ا بینک وہ معتبر ہیں۔ خضرت عمر نے کہانے ابوالطفیل (بیر کثبت ہے الى بن كعب كى) ابو موى كري كتب بين؟ بي بن كعب في كها من نے سنار سول اللہ عظیفہ سے آپ ریافرماتے تھے اے خصاب کے بیٹے! تم مغراب مت بنو جفترت کے اسحاب بر ( یعنی ان کو ' تکلیف مت دو)۔ حضرت عمر نے کہاواہ شجان اللہ میں نے توالیک حدیث منی تواجیها سمجہ میں نے اس کی زیادہ شخفیق کر تا اور میری غرض میہ ہر گزنہ تھی کہ معاۃ اللہ حضرت کے اص ب کو تکلیف دول'ندینه مطلب تفائیه ابو موسیٰ جھوٹے ہیں۔ ۵۶۳۴- رّجمه وی جواویر گزرا



## بَابُ كُوْاهِيَةِ قِوْلَ الْمُسْتَأَذَٰنِ آنَا إِذَا قِيْلَ مِنْ هَذَا

مَنْ حَامِر مَنِ عَنْدِ اللهِ قَالَ ثَمْتَ اللهِ قَالَ ثَمْتَ اللهِ قَالَ ثَمْتَ اللهِ قَالَ ثَمْتِ اللهِ قَالَ النّبِي عَلَيْكَ (( مَنْ هَذَا فَلَتْ انَا قَالَ فَحُرَجَ وَهُوَ يَقُولُ آنَا أنَا )).
 قُلْتُ أَنَا قَالَ فَحُرَجَ وَهُوَ يَقُولُ آنَا أنَا )) مَنْ هَذَا )) فَقُلْتُ أَنَا عَلَى اللهِ قَالَ اللهَ قَالَ اللهَ أَنَا عَلَى اللهِ قَالَ اللهَ أَنَا عَلَى اللهُ قَالَ اللهُ أَنَا أَنَا عَلَى اللهُ قَالَ اللهُ ا

#### بَابُ تحريم النَّظرِ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ

مُ ١٣٨ - عَلَى سَهُلِ بَنِ سَعُهِ السَّاعِلِي أَحْرَةُ وَلَا طَلَع فِي خُخْرِ فِي رَابِ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ مِدَرَى يَحُكُ بِو رَاسَهُ فَلَكَ وَامَع رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ مِدَرَى يَحُكُ بِو رَاسَهُ فَلَكَ وَامَع رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ مِدَرَى يَحُكُ بِو رَاسَهُ فَلَكَ وَاهُ رَسُولُ اللّهِ عَيْبِكَ )) وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْبِكَ )) وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْبِكَ )) وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْبِكَ )) وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْبِكَ )). وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْبِكَ إِنَّا مِشُولُ اللهِ عَيْبِكَ أَلُولُ مِنْ أَجُلُ الْإَنْ مَنْ اللّهِ اللّهِ عَيْبِكَ إِنَّا اللّهِ عَيْبِكَ اللّهُ عَيْبِكَ عَيْبِكَ اللّهِ وَسُولُ اللهِ عَيْبُكَ وَمَعْ رَسُولُ اللّهِ عَيْبُكَ فِي بَالِي وَسُولُ اللهِ عَيْبُكَ وَمَعْ رَسُولُ اللّهِ عَيْبُكَ فِي بَالِي وَسُولُ اللّهِ عَيْبُكَ وَمَعْ رَسُولُ اللّهِ عَيْبُكَ فِي عَيْبُكَ إِنْهَا حَعَلَ اللّهُ وَسُولُ اللّهِ عَيْبُكَ إِنْهَا حَعَلَ اللّهُ وَسُولُ اللّهِ عَيْبُكَ إِنْهَا حَعَلَ اللّهُ وَاللّهِ اللّهِ عَيْبُكَ إِنْهَا حَعَلَ اللّهُ اللّهُ عَيْبُكَ إِنْهَا حَعَلَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَيْبُكَ إِنْهَا حَعَلَ اللّهُ اللّهُ عَيْبُكَ إِنْهَا حَعَلَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الل

## باب: جسبہ کوئی ہاہر ہے پیکارے آدر انڈر ہے ہو چھا جائے کون ہے تواس کے جواب میں اپنانام لیوے میں ہول کہنا مکروہ ہے

باب: غیر کے گھر بیل جھا نگنا حرام ہے
ماسکا ۔ سبل بن معد ساعدیؒ ہے روایت ہے ایک محفل نے
رسول اللہ علی کے دروازے کی روزن سے جھا نگا اور آپ کے
باتھ میں پشت خارتھا آپ اس سے اپناس تھارت متھ جب آپ
نے ای کو دیکھا تو فرمایا آگر میں جانیا کہ تو بچنے دیکھ رہا ہے تو مین
تیری آ تکھ کو گو پختا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اؤن اس لیے بنایا گیہ کہ آپ اس سے
کہ آتکھ نی رہائے گھریس جھا تکنے سے جو حرام ہے کہ
گریس جو اور گزرااس میں ہے کہ آپ اس سے
گنگھی کرتے تھے اپنے سر میں۔



لْإِذْنِ مِنْ أَحْلِ الْيَصَنُو )).

١٤٠ - عَنْ سَهْلِ بَنِ سَعْدِ رَضَيَ الله عَنْهُ - ١٢٥٠ - ترجِمه وى بِجِ جُواوير كُرراب عن النبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلْمَ الحَوْ حَدِيث
 اللّيث وَيُونَسَنَ

١٤١ - عن أَسَى ثَنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَسَى ثَنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَلَ مَرْحُلًا طُنعَ مِنْ بَعْضِ حَجْرِ النَّبِيِّ عَلَيْجٌ فَقَامَ إِلَى مِنْ اللهِ مِيسَنَقُصِ أَوْ مَشَافِصَ فَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُ تَحْتِمُهُ لِنَظْعُانَهُ.

الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ قَالَ (( هَلَّ اطَّلَعَ فِي سَيْتُ فَوْمٍ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ قَالَ (( هَلَّ اطَّلَعَ فِي سَيْتُ فَوْمٍ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَتُوا عَيْنَهَ ). الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ أَنْ يَفْقَتُوا عَيْنَهَ ). الله عَلَيْ أَنْ أَبِي هُرَجْرَةً رَضِيَ الله عَلَيْ أَنَّ رَجُلًا اطَلَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَالَ (( لُو أَنْ رَجُلًا اطَلَعَ عَلَيْكُ بَعْنَ إِذَن فَخَذَفْتَهُ بِخَصَةٍ فَفَقَاتَ عَيْنَهُ عَلَيْكُ مِنْ جُمَّاحٍ )) عَلَيْكُ مِنْ جُمَّاحٍ ))

بَاتُ نَظُر ۖ الْفُجَاءَةِ

مُ ٢٤٤٥ - عَنَّ جَرِيرِ ثَنِي عَنْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ مُثَلِّقُهُ عَنْ لَظَرِ الْفُحَاءةِ فَأَمْرَتِي أَنْ أَصْرُفَ بَصَرِي الْفُحَاءةِ فَأَمْرَتِي أَنْ أَصْرُفَ بَصَرِي ١٩٤٥ - عَنْ ثَيْرِنُسْ بِهَا َالْإِسْنَادِ مِثْنَهُ.

. ۱۳۱۱ - الس بن الك رضى الله عند سے روایت ہے ایک شخص نے جھا نکار سول الله عند سے دوایت ہے ایک شخص نے جھا نکار سول الله علیہ کے مكان بیں سور خ سے آآ ہے ایک . تیریا کی تیر لے کر اشھے اور بیں گویا دیکھ رہا ہوں آپ کو آپ جواب سے خفے کہ غفلت میں اس کو کو تیالگاویں۔

۔ ۱۳۳۶ - حضرت الوہر میں دختی اللہ عند سے روایت ہے ۔ سول اللہ عظیم نے فرمایا جو کوئی جھائے کئی قوم کے گھر میں بغیر ان ک اجازت کے توان کو حلال ہے اس کی آئیے پھوڑنا۔

#### باب : يو نظر : فعة ير جائ

۱۳۳۳ - جرم بن عبدالله استدروا بت ہے بی نے رسول اللہ اسلی اللہ علیہ وسلم ہے ہو چھانا گاہ نظریز نے کو اکسی نے تھم دیا مجھ کو نگاہ پھیر لینے کا-

۵۹۴۵- ترجمه وین ہے جوادیر گزرار

(۵۶۳۲) 🛪 لیننی گروه ڈ هیباو فیره س کوماریں اور س کی سنگی چوٹ ہوئے تو گھروالوں کو پچھ سزانہ ہو گی۔

(۱۹۳۳) ہے۔ بعن اگر منی عورت پر دندتا ہے قصد نگاہ پر جاوے تو گزونہ ہوگا کیک ای وقت داجب سے نگاہ چھر کینا پھر اگر عمراد کھے گا تو کا تا ہوگار ہوگا۔ نووک نے کہائی صرول کو چی کا تو ہو گا تا ہوگا تا جا ہے ابت ضرورت سے دیکھنا ورست ہے تیسے گوائی ووا علائ یا پیغ مورت میں بیاتر یو تے وفت یا معاملہ کرتے وفت ہو دیے کی صورت میں بیاتر میں تا دو تا ہو دیا ہو گا تا ہو گا تا ہو گا تھا ہو گا تھا تا ہو گا تھا تا ہو گا تھا تا ہو گا تا ہو گا تا ہو گا تھا تا ہو گا تا تا ہو گا تا تا ہو گا تا تا ہو گا تا ہو گ



## کِستسَابُ السَّلاَمِ کتاب سلام کے بیان میں

#### بابْ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَ الْقَلِيُلُ عَلَى الْكَيْرُ فِي

١٤٦٥ – عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ رضِي لللهُ عَلَمُ يَتُولُ مَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ ).

بابُ من حَقَّ الْجُلُوسِ عَلَى الطَّرِيقِ رَدُّ السَّلَام

ہب سو رہیدل کوسلام کرے اور تھوڑے آ دمی بہت آومیول کوسلام کریں

۱۳۲۳- ابوہر رہ ۔ ضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاسلام کرے سوار پیدل پر اور بیدل چنے والا بیٹھے ہوئے پر اور سلام کریں تھوڑے لوگ بہت لوگوں بر۔

## باب : راہ میں بیٹنے کاحق ہیے کہ سلام کا جواب دہوے

سے معال عبد اللہ بن الى طلحه رضى اللہ عند من روائيت ہم بيشى متح مكان كے س سنے جو زين ہوتى ہائى بين بائى كرتے ہوئے الى بين بائى كرتے ہوئے الى بين رسول اللہ بينا تشريف الائے آپ نے قربایا تم كوراہ بين بيشے سے كيا مطلب ؟ جم نے عرض كيايار سول اللہ ؟ جم كى برے كام كے ہے تبين بيشے بكہ جم بيشے نئے چپ اوھ اوھر كے ذكر كام كے ہے تبين بيشے بكہ جم بيشے نئے چپ اوھ اوھر كے ذكر كرتے ہوئے اور بائين كرتے تھے۔ "ب نے فربایا چھا اگر تبين مائے تا اور الحرار وہ حق سے آئے ہيئے ركھنا (اور الجنبی مائے تا اس كاح تل دواكر و۔ وہ حق سے آئے ہيئے ركھنا (اور الجنبی مائے تا الى كاح تل دواكر و۔ وہ حق سے آئے ہيئے ركھنا (اور الجنبی



المُحَدِّرِيُّ عَيْ النّبِي سَعدِ الْحُدْرِيُّ عَيْ النّبِيُّ عَيْ النّبِيُّ عَلَى النّبِيُّ عَلَى النّبِيُّ عَلَى النّبِيُّ وَالْجُلُوسَ بَالطُّوْقَاتِ )) فَالْوَا يَا رَسُولُ اللهِ مَا لَذًا يُدَّ مِنْ مَحَالِسَنَا فَالْوَا يَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَنَّ مِنْ مَحَالِسَنَا لَسَحْدُنْ فَيْهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَنْ اللّهِ عَلَىٰ أَنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

بَابُ مِنْ حَقَّ الْمُسْلِمِ لِلْمَسْلِمِ رَدُّ

السلكام

مَاهُ مَاهُ مَا مَنْ مَنِي هُرَيْرَةُ فَالَ قَدْ رَسُولُ اللهُ عَلَى أَجِيهُ رَدُّ اللّهُ عَلَى أَجِيهُ رَدُّ اللّهُ عَلَى أَجِيهُ رَدُّ السَّلَامِ عَلَى أَجِيهُ رَدُّ السَّلَامِ عَلَى أَجِيهُ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةُ النَّعْوِةِ السَّلَامِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةُ النَّعْوِةِ السَّلَامُ وَتَشْمِيتُ اللَّعْوَةِ الْمُرْبِعْ وَاتَبَاعُ الْجَنَائِقِ ) قَالَ عَبْدُ وَعِبَادَةُ الْمُرْبِعْ وَاتَّبَاعُ الْجَنَائِقِ ) قَالَ عَبْدُ الرّبُولِ عَلَى الْجَنَائِقِ ) قَالَ عَبْدُ الرّبُولِ عَلَى اللّهُ الْحَدِيثُ عَنْ الرّبُعْرِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

الله عَلَمْ الله عَلَيْهِ وَ سَمْ الله ( حَقُّ الْمُسَلِّمِ سِتُ قِيلَ مَا الْمُسَلِّمِ سِتُ قِيلَ مَا هَنْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِذَا لَقِيعَهُ فَمَنَّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا الشَّيْطَحِكُ فَاتَمْحُ لَهُ وَإِذَا الشَّيْطَحِكُ فَاتُمْحُ لَهُ وَإِذَا مَوضَ وَإِذَا عَطَسَ فَحْمِدَ الله قَسْمُتُهُ وَإِذَا مَوضَ فَخُدَهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَعْلَا ).

عور توں کی طرف بد نظر نہ کرنا) اور سلام کا جواب و بینا اور اچھی باتیل کرنا جن سے لوگ خوش ہول اور ان سے فائد ؛ پنچے۔

۱۳۸۸ - ابو سعید خدری دخی اللہ عنہ ہے روایت ہے را نول اللہ طلع اللہ علیہ و معلم نے فرہ یا بچ تم را ہوں ہیں بیٹے سے او گول سے کہا یار سول اللہ ابھیں ایل مجلسوں ہیں بیٹھ کر ہاتیں کرنے کی مجبوری ہے ۔ آپ نے فرمایا گرتم نہیں مانے توراہ کا حق ادا کرو۔ مجبوری ہے ۔ آپ نے فرمایا گرتم نہیں مانے توراہ کا حق ادا کرو۔ انہوں نے عرض کیا راہ کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آئے کھا نے کے مرابی کو ایڈ انہ و بنا اور سلام کا جواب و بنا اور انجھی بات کا تھم کرنا۔ مرانا ایری بات سے منع کرنا۔

۵۲۳۹- ترجمه وی جواویر گزران

باب: مسلمان کاحق سله م کاجواب دینا بھی

۱۵۰۵ میلا ۱ ابد ہر ریوارضی اللہ عنہ سے دوایت ہے رسول اللہ طلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی کے اس کے اس کے علی کی مسلمان میر سلام کا جواب و بنااور جھنگئے والے کا جواب و بنااور دعوت قبول کرنااور بیار کی خبر گیری کرنا ور جنازے کے ساتھ علیہ حالا۔

۵۱۵۱ - ابوہر میں تا روایت ہے رسول اللہ میں نے فرایا مسمان کے حق مسمان پر چھ ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، کیا گیا؟ رسول اللہ علیہ نے فرایا اللہ علیہ نے فرایا کا مسمان کے حق مسمان پر چھ ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، کیا گیا؟ اور جب وہ تیری دعوت کرے تو قبول کر اور جب تی ہے سفورہ چاہے تو اقبی صلاح دے اور جب چھینے او رائحہ د للہ کیے تو تو تو پھی جو آب وے ( ایش مد للہ کے تو تو تو پھی جو آب وے ( ایش مد للہ کے تو تو تو کھی جو آب وے ( ایش مر جا وے تو س کے جنازے کے سر تھ دو۔



## بَابُ النَّهْي عَنِ ابْتَدَآءِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلاْمِ وَ كَيْفَ يُرُدُّ عَلَيْهِمْ

٣٥٢٥٠ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِلُكِ رُصِيُّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ (﴿ إِذَا سَلَّمُ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ ))

٣٥٠٥-عُلَّ أَنْسَ أَنْ أُصَيْحُاتَ السَّيُّ الْسَيِّ الْمُثَلِّةُ فَالْمُوا لِلنَّسِيِّ مُلْكُ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يُسْلِّمُونَ عَلَيْنَا فَكَيْمَ أَوْدُ عَلَيْهِمْ قَالَ ﴿ قُولُوا وَعَلَبُّكُمْ ﴾. ٣٠٥٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَن دِيْمَار أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ غُمَرُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَأَى الله خَلَيْهِ وُسَلَّمُ (( إِنَّ الْيَهُودُ إِذًا سَلَّمُوا غَيْكُمُ يَقُولُ أَحَدُهِمْ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُنْ عَلَيْكَ )).

٥٦٦٥-غَنُ شِي عُمَرُ وَضِيَ اللهُ غَنْهُمَا غَي سَمَّىً عَلَيْقًا بِمِثْلُهِ غَيْرًا أَنَّهُ فَالَ (﴿ فَقُولُوا وَعَلَيْكَ ﴾. - ١٩٦٥ عَنْ عَالِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا قَالَبِيْ اسْتَأْذُانَ رَهُطُ مِنْ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ضَلَّى الله حلَّيْةِ وَ سَلَّمُ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا عَائِشُهُ ثُنُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَهُ عَفَّالَ رَسُولُ اللهِ عَمْلُى اللهُ عَلَمْهِ وَ سَلَّمْ ﴿﴿ يَا عَالِشَهُ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الرُّقْقَ فِي الْمَامُو كُلُّهِ )) قَالَتُ أَلَمْ تَسْمَعُ مَا أَقَالُوا قَالَ (( قَدَ قُلْتُ وَعُلَيْكُمُ )).

خَدِيثِهِمَا حَمِيعًا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ . ﴿ قُلُ .

## باب: يهود اور نصاري كوخود سلام نه كرے اگر وه كريں و توکیے جواب دیوے اس کابیان

۵۹۵۲ - الس بمن بالك رضى الله عند منه رويئت ہے رسون الله عَيْظِهُ نَ فَرِمَا يَاجِبُ مِنْ كُو بِلُ كُنَّابِ مِنْ مُرِينَ تُوتُمْ إِسْ كَ جُوابِ يلس وعليكم نهو\_

- معروب الله عند ہے دوامت ہے رسول اللہ علی کے اصحاب نے سپ سے عرض کیا بارسول للڈ اہل کتاب ہم کوسلام ئرتے ہیں ہم کیونکر جواب دیں؟ آپ نے فرمایا وعلیکم کہو۔ ۵۷۵۳ - عبدالله بن عمر رضی البله عنهاسے روایت ہے رسول اللہ سلی اللہ عدید وسلم نے فرمایا يبود جب تم كوسلام كرتے ہيں، توان یک کاایک کمیں ہے اسام ملیکم (لیعنی تم مرور سام کے معنی موت ے) تم کہو علیک (لیعنی تم مرو)۔ ۵۲۱۵- برجمه وی مے جوادیر گزرار

۵۶۵۲- ام کمو منین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے میود ایول نے اجازت جاتی رسول اللہ تھا کئے کی میں آنے کی (آپ نے جازت دی وہ آئے) انہوں نے کہا الهام علیم۔ حضرت ع نشن نے جواب میں کہ تمہارے اوپر سام ہو اور امنت ر سول الله عظامة في فرمايا أنه عائش الله على جلاله بركام من نرمی کو پسند سر تاہے۔انہوں نے کہایار سول اللہ ایکیا آپ نے ت خبیں جوانمیوں نے کہا؟ آپ نے قرمایا میں نے تواس کاجواب دے د مااور و عليكم كهد ديا ( بس اتنايي)جو اب كاني تقانور تم في جوجو اب ديا اس سے زیادہ سخت تھ اور ایس سختی اللہ تعالیٰ کو پہند تہیں ہے )۔ ٧٥٥٥ عَنْ الرَّهْرِيُّ بِهَٰذَا الْهِسْبَادِ وَفِي ﴿ ١٥٥٥ تَرْجِمِهُ وَبَى جُواوِرٍ مَرْدِا ال يَسْ عَلَيْمَ لِغَيرُ والوك بيد



قُلْتُ عَلَيْكُمْ )) وَلَمْ مَذَكُولُوا الْوَاوَ.

مَنْهُمْ يَقُولُ سَلَمْ فَاسَ مِنْ يَهُودُ عَلَى رَسُو عَلَهُمْ يَقُولُ سَلَمْ فَاسَ مِنْ يَهُودُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ فَقَالُو السَّامُ عَلَيْكُ مَ ) فَقَالُكَ بَا أَبَا اللهَ سَمْ فَقَالُ (( وَعَلَيْكُمْ )) فَقَالُكَ عَالِمُكُمْ )) فَقَالُكَ عَالِمُكُمْ )) فَقَالُكَ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ )) فَقَالُكَ عَلَيْهِمْ مَا فَالُو فَالَ (( بَلَى عَلَيْهِمْ عَالِمُ فَالَ (( بَلَى عَلَيْهِمْ وَإِنَّ لُحَابُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ لُحَابُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ لُحَابُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُحَابُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ لُحَابُ عَلَيْهِمْ وَلِا يُحَابُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ لُحَابُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُحَابُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ لُحَابُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُحَابُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُحَابُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُحَابُ عَلَيْهِمْ وَلِأَنْ لُحَابُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُحَابُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُحَابُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُحَابُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُحَابُ عَلَيْهِمْ وَلِلْ يُحَابُونُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُحَابُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُحَابُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُحَابُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُحَابُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُحَابُونُ عَلَيْهُمْ وَلِيْنَ لُهُومُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُحَابُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُحَابُونُ عَلَيْهُمْ وَلَا يُحَابُونُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُعَالِمُ لَا عَلَيْكُمْ ))

١٦٠٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ أَنَّ رَسُونَ اللهِ سَيْنَةً قَالَ
 ١٤ تَبْدَءُوا الْمَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا

۱۳۵۸ - ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے رسوئ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند یہودی آئے انہوں نے کہا السام عنیکم یاایااللہ ہم۔ آپ نے فرمایا وعلیکم دحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا مل عد تکم السام والذام لینی تمہارے ہی او پر موت ہو اور برائی۔ رسول اللہ نے فرمایا اے عائشہ ابد زبان مت ہو۔ انہوں نے کہا سے نے نہیں سنا یہود نے جو کہا؟ آپ نے فرمایا ہی خواب نہیں ویا ایو فرمایا ہی خواب نہیں ویا ایو فرمایا ہی خواب نہیں ویا ایو فرمایا ہی نے سناجوا نہیں ویا ایو برمایا ہیں نے جواب نہیں ویا ایو فرمایا ہی نے نہیں ویا ایو اللہ برمایا ہیں نے کہا تھا دوا نہیں کے کہا ور کیا ہیں نے جواب نہیں ویا ایو

۱۵۱۵۹ مرجمہ وی جواو پر گزرا۔ اس پس بیہ ہے کہ حضرت عاکشہ ان کی بات کو سمجھ سکیں انہوں نے گالیاں دیں ان کورسول اللہ کے فرمایا صبر کر ہے عائشہ آگیو نکہ اللہ تعالیٰ بد زبان کو بہند خبیل کرتا۔ حب اللہ نے بیہ آبیت انجاری وافا جاء و ک حیو ک بیما لکتم یحیث بعد الله یعنی جب وہ آتے ہیں شیرے پاس تواس طور سے سنام کرتے ہیں کہ ویبادللہ نے نہیں سمام کیا جھ کو۔

۱۹۹۰ جابر بن عبداللہ رضی للہ عتبمات روایت ہے بہود کے چند وگون نے حضرت کوسلام کیا تو کہالاس علیم یا بالقاسم۔
آپ نے فرمایاد علیم ۔ خضرت عائش غصے ہو کیم اور انھوں نے کہا کیا آپ نے فرمایاد علیم ۔ خضرت عائش غصے ہو کیم اور انھوں نے کہا کیا آپ نے نہیں سنا ان کا کہنا ؟ آپ نے فرمایاس نے سناور اس کیا آپ کے جواب بھی دیا اور ہم جو وی کرتے ہیں ان پر دہ قبول ہوتی ہے اور ان کی وعا قبول نہیں ہوتی (ایسا ہی ہوا کہ اللی موت بہود پر پڑی مرے اور مرے اور مرے گئی کے اور مرے گئی کی کرنے گئی کر کرنے گئی کر کرنے گئی کر کرنے گئی کرنے گئی کر کرنے گئی کر کرنے گئی کر کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کر کرنے گئی کرنے گئی کر کرنے گئی کرن

۱۹۱۱ - ابو ہرمیہ درختی اللہ عند سے روایت ہے د سول اللہ علیہ نے فرمایا میبود اور تصاری کواپٹی طرف ہے سلام مت کرواور جب تم کسی

(۱۹۲۱) ہیں۔ نوویؒ نے کہا ہمارے اسحاب کا یہ قول ہے کہ ذمی کا فریؒ راستہ میں سے نہ چنے یا ہے بلکہ ایک کونے میں تک راستہ پر چلے گر مسلمان اس راہ پر چلتے ہوں اور چو جمج برنہ ہو نو مضالفتہ نہیں۔ گر نگ کرنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو گڑھے ہیں گرادے یا تلی

مُسلمُّ

مِنْ الْمُشَارِ كِينَ

لَقِيتُمُّ أَحَدَهُمُ فِي طَرِيقِ فَاصْطَرُّوهُ إِلَى أَصْيَقِهِ )). كَانَ مَنْ سُهِيْلِ مِهِدَا الْإِسْدِ وَفِي خَدَسَدِ وَكِيمِ (﴿ إِذَا لَقِيتُمُ الْبُهُودَ ۖ )) رَفِي حَدَيثَ ابْنِ حَعْمَرِ عَلَ شُعْبَة قَانَ فِي أَهْلِ الْكَتَابِ وَفِي حَدَيث ابْنِ حَعْمَرٍ عَلَ شُعْبَة قَانَ فِي أَهْلِ الْكَتَابِ وَفِي

بابُ السّلامِ عَلى الصّبْيانِ

حدِيث حريرِ (( إِذَا لَفِيتُمُوهُمْ )) وَلَمْ لِسُمُّ أَحَلُهُ

٣٠٦٦٣ عن أنس أن مالك أن رُسُول اللهِ عَنْهِمْ.
 عَنْي عَلْمَانِ فِسَنْم عَنْهِمْ.
 عن مئيّار بهدا أإسْداد.

السائي فمر مصبياً فعل كنا أمسى مع الت السائي فمر مصبياً فعلم عليهم وحمات ثابت أنه كان يَمْسَى مع الت فعلم عليهم وحمات ثابة أنه كان تمثير مع وحات أنس أنه كان تمثير مع وحات أنس أنه كان تمثير مع وسول لله عليهم وحات أنس فمثير فعلهم عليهم.

بَابْ جَوَازِ جَعْلِ ٱلْإِذْنِ رَفِّعُ حِجابِ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ الْعَلَامات

٣٩٦٩ عَنْ أَسِ مَسْعُودٍ رَصِينَ اللَّهُ عَنَّهُ

، میمود می یانتصرانی سے راہ میں ملو تواس کو دیاد و تنگ راہ کی طرف۔ ۵۲۲۲ – ترجمہ وہی جواد پر گزرا۔

باب: بیچول پر سلام کرنا مستحب ہے۔ ۱۹۲۳ - اس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ شکھیے گزرے بچوں پر توسلام کیاان کور منا ۵۹۲۴ - ترجمہ وہی جواو پر گزرا۔

۵۱۲۵- سیار رضی الله عنه سے دوایت ہے جس ثابت بنائی کے ساتھ جار ہاتھاوہ گزرہ بچوں پر تومل م کیا ان کو ور حدیث بیان کی کہ وہ اس تھ جارہ ہے جو اس پر تومل م کیا ان کو ور حدیث بیان کی کہ وہ اس تھ کے ساتھ ان پر اور الس نے حدیث بیان کی کہ وہ رسوں الله ﷺ کے ساتھ جارہ ہے تھے 'بچوں پر گزرے توسل م کیا آپ نے ان کو بروہ باب سید بھی اجازت ما تگنے کی آ بیک شکل ہے کہ بروہ باب سید بھی اجازت ما تگنے کی آ بیک شکل ہے کہ بروہ باب سید بھی اجازت ما تگنے کی آ بیک شکل ہے کہ بروہ باب

١٢٢٦- عبداللدين مسعود رضي الله عنه عند روايت برسول الله

(۵۶۹۵) الانوونی نے کہائی عدیث ہے یہ کا کہ جو بچے تمیز رکھتے ہوں ن کو سل م کرہ مستحب ہے وربیان ہے رسول ائٹڈ کی تو شع اور انگیار کھرائی طرن عور نوں کو بھی سلام کرنا ہو ہیے اگروہ کیا لیک ہول ورجہ ایک عورت ہو قوامی کافروند پسیدیا محر مسلام کرے اور اجنبی بھی کر ہے مگروہ عورت ہوئے تھی ہو ور بو بوال ہو قواجنبی مجرواس کو سلام نہ کرے بلکہ اس کا جواب بھی مکروہ ہے۔ اینہی مختفر آ

(۵۲۲۲) عبد مندین مسعودٌ معرت کے خادم شے جب قرآن میں یہ تھم ہوا کہ معزت کے گھر میں لوگ بے جازت نہ آدیں گاہ

مُسلمُ

بُقُولُ فَانَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَنَيْمِ وَ سَنَّمَ (وَ إِذْنَكَ عَلَى أَنْ يُرْفِعِ الْحِجَابُ وَأَنْ تَسَتَّمِعَ سَوَّادِي خَتَى أَنْهَاكَ )).

٣٩٦٧ - قَنْ الْحَسَنِ أَبْنِ عُنَيْدِ اللهِ بِهَانَهُ اللهِ بِهَانَهُ اللهِ بِهَانَهُ اللهِ اله

باك إباحة الْحَرُوْجِ للنَّسَآءِ لِقضآءِ حَاجةِ الْإنْسَان

میلی بند مجھ سے فرمایا تیرے لیے آنے کی اجازت میر ہے کہ وہ پردہ اٹھاوے اور میرے تھید کی بات سنے جب کک کہ میں جھو کو منع نہ کروں-

٢٧٧٥- ترجمه واق جواو پر گزرا

ہاہ · عور توں کو ضرور ی حاجت کے لیے ہاہر ٹکانا در ست ہے

لاہ نب معترت نے ان سے سامدیٹ فرمائی بیٹی تھے کو باریارا مبازت ما تکنے کی حاجت شہیں کہ کام خدمت میں ہر نے ہوگا میرا منع نہ کرنا مجمی جازت کی فشائی ہے۔ مرا کیک مختص کو مام با شامل کے سے ایسی نشائی مقرد کرد بینادر سٹ ہے۔

س الروس المرام المرام

مُسلمُ

فَعَانَ هِشَامٌ يُعْنِنِي الْنُرَازِ.

١٦٩ - عَنْ هِسْمَامٍ بِهَدَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ وَكَانَتْ الْمِرْأَةُ يَفْرَعُ لَيْتَعَشَّى.
 الْمَرْأَةُ يَفْرَعُ لَنَّاسَ جَسْمُها فَال وَيَّلَهُ لَيْتَعَشَّى.
 ١٧٠ - عَنْ هِشَامٍ مَهَذَا لَإِسْتَادِ

٣٧٧ ه - عَنْ ابْنِ شِهَابٍ لِهِذَا الْإِسْادِ تَحْوَهُ بَابُ تَحْرِيْمِ الْحَلْوَةِ بِالْآجْنَبِيَّةِ وَالدُّخُوْلِ عَلَيْهَا

٣٧٣٥–عَنَّ حَابِرٍ قَالَ قَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَّاتُهُ (﴿ أَلَا لَا يَسِتَنُّ رَجُلٌ عِنَّدَ الْمُرَأَةِ ثَيْبٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِخًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ ›)

٣٧٤ - عَنْ عُقْنُه إِنْ عَامِر أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَامِر أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ النَّسْاء ))
عَلَيْكُ قَالَ (( إِيَّاكُمْ وَاللَّاحُولُ عَلَى النَّسْاء ))
قَقَالَ رَحُلُ مِنْ الْأَنْصَارِ بَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ

مرادیا مخانه کی حاجت ہے۔ ۵۶۲۹ - ترجمہ وہی ہے جوادیر گزرا۔

۵۱۷۰- ترجمه وی جواو پر گزر -

ا ۱۹۵۵ - ام الموسین عائشہ رضی اللہ عنبا ہے روایت ہے رسول اللہ تظافہ کی بیمیاں رات کو نکلتی تھیں جب پائخانہ کو چاتیں ان متنا مول کی طرف جو مدینہ کے باہر شخے اور وہ صاف کھئی جگہ ہیں متنا مول کی طرف جو مدینہ کے باہر شخے اور وہ صاف کھئی جگہ ہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ علی ہے ہے اپنی بار ام عور تول کو پر وہ ہیں رکھئے۔ آپ پر وہ کا تھم نہ ویتے۔ ایک بار ام المو منین سودہ بنت زمعہ رات کو لکلی عشاء کے وقت وہ ایک بی عور ت تھیں۔ حضرت عمر نے ان کو آواز دکی اور کہا ہم نے پہلی المولی عورت تھیں۔ حضرت عمر نے اور کھئی عشاء کے وقت وہ ایک لیمی اللہ عمر اللہ کو ایک کھئی اللہ اللہ تعلی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عمر اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ عنہ

باب اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی کرنااوراس کے پاپ واباع اس کے پاپ جاناحرام ہے

۱۹۷۳ - جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ بیجائیے نے فرمایا خبر دار رہو کوئی مرد کسی عورت نتیبہ کے پاس رات کو تہ رہے مگر بیر کہ اس عورت کا خاد تدہویا س کا محرم ہو۔

۱۵۱۷۳ عقبہ بن عامر رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ عند سے فرمایا بیو تم عور تول کے پاس جانے سے۔ آیک شخص انساری بولا بارسول اللہ اگر داور جوے ؟ آپ نے فرمایا داور او

(۵۶۷۳) بنا نوویؒ نے کہ ثیبہ کی قیراس داسطے لگائی کہ باکرہ تومر دوں سے ملیحہ ہ بنار متی ہے اور جب شیبہ کار جنامنع ہوا تو باکرہ کار بنا بھریق ولی منع ہو گا۔اور محرم سے مراد وہ مختص ہے جس سے ہمیٹ کے لیے ٹکان حرام ہوجیسے باپ محالی بچڑ کا موں 'داواو فیر و

(۱۹۷۳) عند کیونکہ دیور بھادتی پر تسلط کر سکت ہے تواس ہے بچٹا بہت ضروری ہے۔ بیورے ملک میں یہ بری رہم عام ہے عورتیں کنٹراپنے دیور دں اور جینٹوں کے سامنے نکلتی ہیں اور مثل محرم کے ان کے سامنے اپنے اعضا کھولے رہتی ہیں نیے نہایت فتنج اور خوفناک ہے ۔



موت سے۔

۵۷۷۵- ترجمه وی جواویر گزرانه

الُحمُو قَالَ (( الْمُحَمُّوُ الْمُوْتُ )) ع الله عَلَ يزيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ حَدَّنَهُمُّ عَلَى الْرِسْدَدِ مِثْلَهُ عَلِمَ الْرِسْدِدِ مِثْلَهُ

الله ١٧٦ عن ثن وهش قال وشسطت الليث بن سعد نفول المحملة أح الروج وما أسبهه من أقارب المؤوع الله المعملة أخر وتعاد أسبهه من القارب المؤوع الله المعملة المعملة وتنحوله.

حَدَّنَهُ أَنَّ نَعَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمِ دَعَلُوا عَلَى حَدَّنَهُ أَنَّ نَعَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمِ دَعَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بَشَتِ عُمْنِيْسِ فَلَا حَلَ أَبُو بَكُرِ الصَّنَّيْنُ وَهِيَ تَحَنَّهُ يَوْمَعَلَمُ فَرَآهُمُ فَكُرهَ ذَلِكَ مَلَكُمْ فَكُرهَ ذَلِكَ مَلَكُمْ فَكُرهَ ذَلِكَ مَلَكُمْ فَلَكُمْ فَلَكُمْ أَرَ إِنَّا حَيْرًا فَيْلِكَ لِوَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ لَمْ أَرَ إِنَّا حَيْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ لَمْ أَرَ إِنَّا حَيْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَلَى الله قَدْ بَرَّاهُمْ مِنْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلُ أَوْ النّانِ )). عَلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلُ أَوْ النّانِ )). هَذَا عَلَى مُغِينِةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ النّانِ )). هَذَا عَلَى مُغِينِةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ النّانِ )). عَلَيْهِ فَلَانَةً لِيَدْفَعُ ظُنَّ أَلَى اللهُ وَعَمْ طَلَقُ اللهُ أَنْ السَّوْء وَكَانَتُ وَوَجَنّاهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَعَمْ طَلَقُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِهِ فَالاَنَةُ لِيَدْفَعُ ظُنَّ السَّوْء وَكَانَتُ وَلَا اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ

٨٧٨هـ حَنْ أَلْس رَّضِيَ الله خَنْهُ أَلَّ النِّعِيَ

صَلِّى الله عَلَيْهِ وَ سَيُّمَ كَانَ مَعَ إِحْدَى نِسَائِهِ

٧٤٧٦- اين وهب نے کہات بن نے ليڪ بن سعد ہے گئے تھے عدیث بن جو آیاہے کہ تمو موت ہے تو تمو سے مراد خاوند کے عزیزاورا قرباء ہیں جیسے خاوند کا بھ کی یااس کے پٹیا کا بیٹا (خاوند کے جن عزیزوں ہے عورت کا نکاح کرنادر ست ہے تو ووسب تمویس واخل ہیں 'ان سے بروہ کرناجا ہے سوافاہ ند کے باپ یادادایااس کے بینے کئے کہ وہ محرم میں ان سے پر دو ضرور کی شیں ہے )۔ ے ۱۷۷۵ - عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے بنی برخم کے چند لوگ اساء بنت محمیس کے باس گئے 'ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آئے اس وقت اساءان کے نکاح میں تختیں انہون نے ان کو دیکھااور برا جاناان کا آنا۔ پھر رسول اللہ عَلِيْنَةً سے بیان کیا ور کہا کہ میں نے تو کوئی ہری بات تہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا اتاء کو خدائے پاک کیا ہے برے فعل ہے۔ پھر ر سول مللہ علی منبر بر کھڑے ہوئے اور فرمایا آج سے کوئی مخص ااس عورت کے گھر ہیں نہ جائے جس کاخاؤند غائب ہو( یعنی ا الگھر میں نہ ہو) مگرایک یاد و آدمی ساتھ نے کر۔ باب: جو شخص کسی عورت کے ساتھ خلوت میں ہو اور دوسرے شخص کود کچھے تواس سے کہہ دے کہ میری بی بی با تحرم ہے تاکہ اس کو بد مگمانی نہ ہو ٨١٥٨- اس ي روايت برول الشريك إلى الكرابي الكرابي الكرابي الكرابي الكرابي ساتھ تھے اتنے میں ایک مخص سامنے سے گزرا آپ نے اس

(۵۹۷۷) ﷺ نود کی نے کہا ظاہر حدیث ہے یہ نکا ہے کہ دویا تین مر دا جنبی عورت کے ساتھ خلوت کر سکتے ہیں لیکن مشہور نول ہر رہے اصحاب کے مزد کیا مید ہے کہ وہ بھی حرام ہے اور حدیث کی تاویل ہو سکتی ہے کہ مراز دولوگ ہیں جو نیک اور صالح ہوں۔

مُسلمُ

فَسرُ بِهِ رَجُلُ فَلَاعَاهُ فَحَاءَ فَقَالَ (رَ يَا فَلَانُ هَٰذِهِ زَوْجَتِي فُلَانَةً )) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ كُنْتُ أَطُنُ بِهِ فَهُ ثُرِّي أُطُرُ بِنَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّي لَهُ عَنْتُهِ وَ سَنْمَ (رَ إِنَّ الشَّيْطُانَ يُجْرِي مِنْ الْإِنْسَانَ مُجْرَى اللهُم ))

وَ مَا مَا مَا مَا عَلَىٰ ثَنْ حُسَسُ اللَّ صَعَيْهُ رَوْجَ اللَّهِيِّ عَلَيْكُ اللَّهِ الْمُسْتَحِدِ فِي اللّهِ مَسْتَحِدِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

کو بلایا وہ آیا آپ نے قربایا ہے فلانے یہ میری قدال نی لی ہے وہ شخص بولا یارسول اللہ عمل اگر کسی پر گمان کرتا تو آپ پر گمان کرتا تو آپ پر گمان کرنے دالا خبیں آپ نے قربایا شیطان انسان کے بدن میں ایسا پھر تاہے جیسے خون پھر تاہے (توشاید تیرے دل میں وسوسہ ڈائے کہ پینجبرایک اجنبی عورت کے ساتھ جارہے ہیں)

4010- على بن حسين سے روایت ہے کہ ام المو منین صفیہ نبی عظیم کی بی بی نے اس کو خبر دی کہ وہ رسول اللہ کے پاس حالت اعتکاف میں رمضان کے اخیر دبائے میں مسجد میں زیارت کو آئیں۔ بھر بھر کی میں مسجد میں زیارت کو آئیں۔ بھر پھر پھر کی میں بھر کھڑی ہو کی البث الم بیانے کو بانے کو بیان کیا حدیث کو ماخم کھڑے ہوئے بہنچاویے کو بیان کیا حدیث کو مثل حدیث معمر کی بینی فرق ہے کہ رسول اللہ کے فرایا کہ شیطان انسان کے بدان میں خون کی جگہ میں پہنچا اللہ کے بدان میں خون کی جگہ میں پہنچا

(۵۲۷۹) جزئ توویؒ نے کہا پیغیروں سے پد گمانی کرنا گفر ہے اوراس صدیث سے یہ نکٹا ہے کہ محورت اپنے خاونہ سے مل سکتی ہے اعتکاف کی صاحت میں دات کو بادن کو کینن حورت کے سرتھ بہت بیٹھنااوران کی باتواں سے لذت حاصل کرنائم ووجے عشکاف میں ۔انتھی مختصر '

مسلم

#### بَابُ مَنْ اتنى مَجْلَسًا فَوَجَدَ فُرْحَةَ فَحَلَس . فِيْهَا و إِلَّا وَرَآءَ هُمْ

٩٨٨٥- عن إسْحَقَ أَنِ عَبْدُ اللهُ أَنِ أَبِي طَلْحَة حَدَّنَهُ فِي أَنِي أَبِي طَلْحَة حَدَّنَهُ فِي الْمَغْنَى. طَلْحة حَدَّنَهُ فِي الْمَغْنَى اللهُ عَمْرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَمْ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَمْ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلْم قال (( لَه يُقيمَنَ أَحَدَّكُمُ الوَّجُلُ عَلِيهُ عَلَيْهِ )). من مخلسه ثُمَّ يَجُلِسْ فِيهِ )).

٥٩٨٤ - عَنْ ابْن عُمْرَ عَى اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَا الرَّجُلُ الرَّجُلُ مَنْ مَقْعَدِهِ ثَمُ يَحْلِسُ فِيهِ ولَكِنْ تَفَسَّحُوا وتوسَّعُوا )).

## باب: جو کوئی مجلس میں آوے اور صف میں حکمہ پاوے او بیٹھ جاوے نہیں تو پیچھے بیٹھے

۱۸۱۵ البوداقد ليش رضى الله عند سے روايت ہے دسون الله صلى الله عليه وسلم منجد بيل بيضے بنے او راوگ آپ كے ساتھ سے استے نيس تين آدمى آئے ' دو توسيد سے رسول الله صلى الله عيه وسلم سے باس آئے اور ايك چا گيا۔ وہ جو دو آئے ان بيل ت ايك منے مجلس بيس خالى جگ پائى وہ وہاں ہيتے گيا اور دوسرا ايك سے ايك منے مجلس بيس خالى جگ پائى وہ وہاں ہيتے گيا اور دوسرا لاگوں سے چھے بيتے اور تيسر الوچل بى ديا جب رسول الله سلى الله عليه وسلم فارغ ہوئے تو فيمانه ليا الله على من تيوں آوميوں كادل كيوں ايك نے تو فيمانه ليا الله كياس الله من آئو ميں الله عند اس كو جگه الله على الله عند اس كو جگه الله عند من الله عند الله

۵۲۸۲- زجمه وی جواه پر گزرا

۱۸۳۳- عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها ہے روایت ہے رسول اللہ علی نے فرمایا کوئی تم بس ہے کسی کو اس جگہ ہے اٹھا کر خود دہاں نہ بیتھے۔

۱۸۸۵- عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنیما ہے روایت ہے زمول اللہ عنیما ہے روایت ہے زمول اللہ عنیما ہے دوایت ہے زمول اللہ عنیما ہے تھے نہر مایا کوئی شخص دوسر سے کونہ افعاے اس کی جگہ ہے پھر سے ایسال جگہ نہ بیٹھے لیکن مجھیل جاؤاور جگہ دو۔

(۵۶۸۳) ایا نووی نے کہا یہ نمی حرمت کے لیے ہے توجو کوئی معجد و بیں جمعہ کے و نایاور کی دن کسی جگہ بیٹیہ جا سے ای اس جگہ کا حقدار ہے ورد وسر کے کواس کا اٹھانا چائز نہیں ای حدیث کے سے گر بہرے اصحب نے اس میں سے سنٹن کیا ہے اس صورت کو جب کسی کی معجد میں کوئی جگہ معین ہو فتویٰ و ہے کے لیے یا قرآن پڑھنے کے لیے : تعہیم شرعی کے لیے تو وہ اس کا حقدار ہے اور دوسرے کواس جگہ بیٹھن ورسے نہیں انھی معرف ہو وہ اس معلوم ہو وہ اس حدیث پر عمس کرنا چاہیے ،وراگر معجد میں کسی کی جگہ معین بھی ہواور دوسرے کون معلوم ہو وہ اس جگہ بیٹھن جگہ جا ہے۔ قواس کا اٹھانا درست نہیں اور یکی میچے ہے۔

مسلم

9749 عَنْ أَسِي هُرَيْرُةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ (﴿ إِذَا قَامَ أَحْدُكُمْ ﴾) وْفِي حَدِيتِ أَسِي عَوْلَةَ (﴿ إِذَا قَامَ أَحْدُكُمْ ﴾) وْفِي حَدِيتِ أَسِي عَوْلَةَ (﴿ مِنْ قَامَ مِنْ مَعْلِسِهِ ثُمَّ رُجْعَ إِلَيْهِ فَهُو أَحْقُ بِهِ ﴾).

بَابُ مَنْعَ الْمُحَنَّثِ مِنَ الدُّخُوْلِ عَلَى النَّابُ مَنْعَ الْمُحَنَّثِ مِنَ الدُّخُوْلِ عَلَى النِّسَآءِ الْآجَانِب

۱۸۵۵ - ترجمہ وی جواو پر گزرااتنازیادہ ہے کہ میں نے کہانیہ جمعہ کا حکم ہے۔ انہوں نے کہاجعہ ہویااور کوئی دن۔

۵۹۸۱ - عبداللہ بن عمر سے دوایت ہے رسول اللہ عقیقہ نے فرمایا کوئی تم میں سے اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے نہ اغدوے پھر آپ اس جگہ ہے نہ اغدوے پھر آپ اس جگہ ہیے اور عبداللہ بن عمر کے لیے جب کوئی آئی جگہ سے اختا تو دواس جگہ نہ بیٹھنا سے اختا تو دواس جگہ نہ بیٹھنا جائز ہے مگر ریاحتیاط تھی کہ ش یذوہ دل میں ناراض ہو)۔ جائز ہے مگر ریاحتیاط تھی کہ ش یذوہ دل میں ناراض ہو)۔ حام کے دی جواویر گزر ۔

۵۷۸۸ - جاہر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ عظیمی نے فرمایا کوئی تم میں سے اپنے بھائی کو جمعہ کے و بناس کی جگہ ہے اللہ کا آپ وہائی نہ بیٹے لیکن یوں کہے جیس جاؤر

باب جب کوئی اپنی جگہ سے کھڑا ہو پھر لوٹ کر آوے تووہ اس جگہ کازیادہ حقد ارہے

۱۸۹۵ - ابوہر مڑہ ہے روایت ہے رسول اللہ عظیمی نے فرمایا جب کوئی تم سے کھڑا ہوا بٹی جگہ ہے جہاں وہ جیش تھا (کسی عاجت کے لیے) پھر ہوٹ کر آ دے تووہاس جگہ کازیادہ حقد ارہے۔

> باب : زنانداجنبی عور تول کے پاس نہ جائے

- 379- ام المومنین ام سلمه رستی الله عنها سے روایت ہے ایک مخت الن کے پاس تھا اور رسوں الله عَنْ الله کھر میں تھے نواس نے ام سمی نئے کی اسمی شک بھائی سے کہا اے عبدالله بن امی آگر الله تعالی نے کل

(۵۲۹۰) جئے اور کا علیہ الرحمة نے کہائی مخت کا نام بیت و جہیب تھایا الغ اور پہنے وہ جذب رسول خداصلی اللہ علیہ و سلم کی بیہوں کے ہائی گرائی ہوں کے اس کا المرائی اللہ علیہ و سلم کی بیہوں کے ہائی کے منع لئے اور عور تول نے غرض منین رکھتے بعد اس کے آپ کے منع لئے

مُسلمُّ مُسلمُّ

الله بْنَ أَبِي أُمِيَّةً إِنَّ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لطَّائِف غَنَّ فَإِنِّى أُذَلِّكَ عَلَى بِنْتَ عَلَانَ فَإِنَّهَا تُقْلِلُ بِأَرْبَعِ وَلُدِّيرُ بِتَمَادِ قَالَ فَسُمِعْهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ فَقَالَ (﴿ لَا يَلَاحُلُ هَوَ لَاهِ عَلَيْكُمْ ﴾).

٣٩٩٥ عَنْ عَائِشَةَ رَصِيَ الله عَلَهِ قَالَتُ وَكَانَ الله عَلَيْهِ وَ كَانَ الله عَلَيْهِ وَ النّبِي صَنّي الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ مُحَنَّتُ فَكَانُوا يَغُدُّونَهُ مِن غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مَنْلُم مُحَنَّتُ فَكَانُوا يَغُدُّونَهُ مِن غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ فَالَ قَالَ فَدَّخَلَ النّبيُ صَلّي الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ يُومًا وَهُوَ يَنْفُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ الرّأَةُ قَالَ إِذَا أَفْبَلَتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ (( أَلَا أَرَى قَالَ إِذَا فَقَالَ النّبيُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ (( أَلَا أَرَى قَالَ إِذَا فَقَالَ النّبيُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ (( أَلَا أَرَى قَالَتُ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ (( أَلَا أَرَى قَالَتُ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ (( أَلَا أَرَى قَالَتُ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ (( أَلَا أَرَى قَالَتُ فَقَالَتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ (( أَلَا أَرَى قَالَتُ فَقَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ عَلَيْكُنُ قَالَتُ فَقَالَتُ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ (( أَلَا أَرَى اللهُ فَعَلَيْهِ وَ سَلّمَ عَلَيْكُنُ قَالَتُ فَقَالَتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ عَلَيْكُنُ قَالَتُ فَقَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ (( أَلَا أَرَى اللهُ فَقَالَتُ اللهُ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

## بَابُ جَوَازِ إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ إِذَا أَعْيَتُ فِي الطَّرِيق

٣٩٢٥- عَنْ أَسْمَاءَ بَنْتَ إِنِي بَكُو رُضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ مُونَا لَكُ قِي الْأَرْضِ عَنْهَا قَالَتُ كُو رُضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ مُونَا لَكُ قِي الْأَرْضِ مِنْ مَال وَلَا مَمْلُوكِ وَلَا شَيْءَ عَنْرَ فرسِهِ قالتُ فَكُنْتُ أَعْبِفُ فَرْسَهُ وَأَكْفِيهِ مَنُونَتَهُ وَأَسْوسَهُ وَكُنْتُ مُنُونَتَهُ وَأَسْوسَهُ وَكُنْتُهُ مَنُونَتَهُ وَأَسْوسَهُ

طائف پرتم کوفتے دی تو میں تجھے غیلان کی بٹی بنادوں گادہ جب سائے آتی ہے تو اس کے پیٹ پر چار بیٹی ہوتی بیں اور جب بیٹھ موڑ کر چاتی ہے تو آٹھ معلوم ہوتی ہیں (دونوں طرف سے لیعنی موثی ہے اور عرب موٹی عور توں کو پیند کرتے تھے)۔ بہ بات دسول اللہ علیقہ ٹے می آپ نے فرمایا میداندرنہ آیا کرے تمہدر سے پاک

۱۹۹۵- ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روابت ہے رسول اللہ عنہا کے بیروں کے پاس ایک جنٹ آیا کرتا اور فرہ اس کوان لوگول بیس ہے جسیں جن کو عور توں سے غرض نہ ہوتی (اور قرآن میں اس کے بیس ان کا آنا غور تول کے سامنے جائز رکھا ہے)۔ ایک دن رسول اللہ عظیمان کا آنا غور تول کے سامنے جائز رکھا ہے)۔ ایک دن رسول اللہ عظیمانی کسی بی بی کے پاس آئے وہ ایک عورت کی تعریف کر ہاتھا جب سامنے آتی ہے تو چار بیش لے کر آتی ہے اور جب پیٹے مورت کی ہے تو آٹھ بیش خود رہوتی ہیں۔ رسول اللہ عظیمانی خور تول کے مورت کی جو تول کے مورت کی ہو ہیں ان کو بہجات ہے (لیمن عور تول کے حسن اور بی کو پیند کر تاہے) یہ تمہارے پاس نہ آوے وہراس سے میں اور بی کو پیند کر تاہے) یہ تمہارے پاس نہ آوے وہراس سے میں دور کرنے گئے۔

## آباب : اگراجنبی عورت راہ میں تھک گئی ہو تواس کو اینے ساتھ سوار کر لینادر ست ہے

997 - اہم ہنت ابی بکڑے روابیت ہے زہیر بن العوام نے بھو سے نکاح کیا (جور سول اللہ بڑیلی کے پھو پھی زاد بھائی تھے) اور الن کے پاس پھھ مال نہ تھانہ کوئی غلام تھانہ اور بچھ صرف ایک گھوڑ اتھا میں بی ان کے گھوڑے کو جراتی اور ساراکام گھوڑے کا اور س نیسی

تھے کر ویا۔اور مخنث دوطرح کے میں ایک تووہ جو خلقی ٹامر دیوس پر کوئی عقراب نہیں کیونکہ وہ معقد ورہے۔ووسرے وہ جو عور تول کی طری آ اپنے تنین بناہ سے پیدملعدانا ہے۔ معنی مخضراً

(۵۶۹۳) جڑے نورٹی نے کہا ہے کام جیسے رونی پکانا کپڑے وحونا 'جانوروں کی خدمت کرنا' آنا کو ند صنایہ وہ کام میں جو مروت اور حسن معاشرت میں داخل ہیں اور عور تیں قدیم ہے ایسے کام اپنے فاوندوں کے کرتی آئی ہیں لیکن سد کام عورت پرواجب نہیں ہیں اس کا تی جا ہے کرسے جا ہے ند کرے۔ واجب عورت پر سرف وو ہی کام ہیں ایک تو ہے کہ صحبت ہے انکار ند کرہے دوسرے فادید کے گھر میں رہے۔ اور اس صدیرے لئے

واَدُونُ النّوى لدَصحِه واَعْهَهُ واسْنَهِي لَمْءُ واَحْرُرُ عِرْبَهُ واَعْحَلُ وَلَمْ اَكُنْ أَحْسِنُ أَخْسِنَ مَنْ لَأَنْصَارِ وَكُنْ مَنْ الْأَصَارِ وَكُنْ مَنْ أَنْقُلُ لَتُوى مِنْ مَنْ أَنْقُلُ لَتُوى مِنْ أَرْصِ الزّبِيرِ أَبِي أَقْطَعُهُ رَسُولَ الله صَلّي الله عَلَيْهُ وَ سَلّم عَلَى تُلُنِي وَهِي عَلَى تُلُنِي عَرَاسِخِ مَنْ أَنْفُلُ الله عَلَى رأسِي وَهِي عَلَى تُلُنِي عَرَاسِخِ فَلَاتُ عَلَيْهِ وَ سَلّم وَمَعَهُ نَفْ فَالَ وَالْمِي عَلَى رأسِي فَلَقِيتُ مَنْ أَصْبُولَ الله عَلَيْهِ وَ سَلّم وَمَعَهُ نَفْرُ مَنْ أَصْبُحَابِهِ فَمَعَانِي ثُمْ قَالَ إِخْ إِحْ بِيحْمَلِي مَنْ أَصْبُحَابِهِ فَمَعْانِي ثُمْ قَالَ إِخْ إِحْ بِيحْمَلِي مَنْ أَصْبُحَابِهِ فَمَعْانِي ثُمْ قَالَ إِخْ إِحْ بِيحْمَلِي مَنْ أَصْبُحَابِهِ فَمَعْانِي ثُمْ قَالًا إِخْ إِحْ بِيحْمَلِي مَعْمُ فَالًا اللهِ وَمَعْهُ وَمَعْهُ مِنْ أَصْبُحَابِهِ فَمَعْمَانِي ثُمْ قُالًا إِخْ إِحْ بِيحْمَلِي مَنْ أَصْبُحَابِهِ فَمَعْمَانِي ثُمْ قُالًا إِخْ إِحْ بِيحْمَلِي مَنْ أَصْبُحَابِهِ فَمَعْمَانِي ثُمْ قُالًا إِخْ إِحْ بَعِرْبُكِ فَقَالَ مَنْ أَصْبُحَابِهِ فَمَعْمَانِي ثُمْ قُلُكُ أَنْ إِخْ إِلَيْ الْحَمْلُكُ اللّهِ وَمَعْمَلِي مَعْهُ فَلَكُ اللهِ وَمَعْمَانِي مِينَاسِهُ الْقُرْسِ فَكُانِي مُعْمُ فَلَكُ مَعْمُ فَلَكُ مَعْمُ فَلَكُ مَعْمُ فَلَكُ مُولِكِ مَعْهُ فَلَكُ مَعْمُ فَلَكُ مِنْ مِياسِهُ الْقُرْسِ فَكُانِي مَعْهُ فَلَكُ مِنْ مَعْلَى مِنْ أَسِلُ إِنِي الْمِعْمُ فَلَكُ مِنْ مَعْلَى مَالِي الْمُعْلِي مُعْلَى مِنْ اللهِ الْمُعْلِي مُعْلَى مَعْلَى مَالِي الْمَعْلَى مَالِكُ إِنْ مَعْمُ فَلَكُ مِنْ مُنْ أَنْهُ مُنْ الْمُعْلِي مُعْلِي مُنْ مُعْلِي مُنْ أَلَى الْمُؤْلِقِ فَالِكُونِ الْمُعْمُ فَلَا مُعْلَى مُنْ أَمْ فَالَالِهُ إِلَى الْمُعْلِي مُنْ الْمُؤْلِقُ فَالِكُونِ الْمُؤْلِقُ وَالْمُولِي مُنْ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولِقُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولِقُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٣٩٣٠ - عَنْ أَسَّمَاءَ وَضِيَ الله عَنْهَا فَالَتَ كُنْ أَحَدُمُ الرَّبَيْرِ حِيامة لَيْنِتِ وَكَانَ لَهُ فَوسُ وَكُنْتُ أَسُوسُهُ فَلَمْ ذَكُنْ مِنْ الْحَدَّمَةِ شَيْءٌ أَسَدَ عَلَيْ مِنْ سَنَاسَةِ الْفَرِسِ كُنْتُ أَخْلَقُ لَهُ وَأَقُومُ عَلَيْهِ وَأَسُوسُهُ قَالَ لَمَّ إِنْهَا أَصَالَتُ عَلَامًا خَاءَ عَلَيْهِ وَأَسُوسُهُ قَالَ لَمَّ إِنْهَا أَصَالَتُ عَلَامًا خَاءَ

بھی کرتی اور گھلیاں بھی کوئٹ ان کے اونٹ کے لیے اور چراتی تېملى س كو ا ورياني تېملى پاياتى اور ۋول تېملى سى دېي ا ورپ تېملى گوند هتی کیکن رونی میںامچھی طرح نہ پکاسکتی تو ہمیابیہ کی انصار ی عور تیں میری روٹیال بکادیتی اوروہ بڑی مخلص عور تیں تھیں۔ ا ساء نے کہا ہیں زبیر کی اس زمین سے جو رسول اللہ کے ان کو مقطعہ کے طور ہیروی تھی گھلیاں لایا کرتی تھی ایٹ سر پر اور وہ مقطعة مذينة ہے وَ وَمُمِلَ تَقَا(اَ بَيْكَ مِمِيلَ تِيْدِ بِرَادٍ مِا تَحْدُ كَابُو تَا ہِے وَرَ باتھ چو ہیں انگلیوں کااورا لگلی چھ جو کی اور فرح تین میل کا)ایک ون میں وہیں ہے محصلیاں لار ہی تھی راہ میں رسول الند کور آپ کے ساتھ کی محاہ تھے آپ کے۔ آپ نے بچھے باریا پھراونت کے بٹھانے کی بولی بولی ارخ ارخ تاکہ ہے پیچھے مجھ کو سوار کر نیس مجھے شرم آئی اور غیرت۔ آپ نے نرمایا فتم خدا کی مخطبوں کا بو بھ سریراْ نھانا میرے ماتھ سوار ہوئے سے زیاد و سخت ہے( لیعنیٰ ایسے یو جھ 'و تو گوارا کرتی ہے اور میرے ساتھ بیٹھ کیوں نہیں جاتی ) اساءنے کہا پھر ابو بھڑنے ایک لونڈی مجھے بھیجی وہ گھوڑے کا سار ا کام ترنے گئی گویا تہوں نے مجھے آزاد کر دیا۔

۵۱۹۳ - سائٹ دوایت ہے میں زبیر کے گھر کے کام کرتی ان کا ایک گھوڑ ہے کہ سے کام کرتی ان کا ایک گھوڑ ہے کی ان کا ایک گھوڑ ہے کی خدمت ہے زیادہ سخت نہ تھا۔ اس کے لیے میں گھاس لاتی اس کی خدمت کرتی میں کرتی کھر مجھ کوایک لونڈی کی ۔ رسول اللہ عندمت کرتی میں قیدی آئے آپ نے مجھ کوایک لونڈی کی ۔ رسول اللہ میں تیدی آئے آپ نے مجھ کو بھی ایک لونڈی دی وہ

نلی ہے یہ نکا کہ مقطعہ وینا ہ م کوورست ہے اور کیمی مقطعہ فی زیمن بطور ملک کے دکا جاتی ہے۔ دیسے مقطعہ کو مقدمہ وار فروحت کر سکتا ور کیمی سرف بطور منتعت وی جاتی ہے قوائی کے قروضت کی اجازت نہیں ہو فی اور یہ بھی نکلا کہ جو چیزیں بھینک دی جادیں جیسے شخلیاں چندیاں و نیمرہ ان کا چنا رست ہے اور وہ حدّاں جی اور ہے بھی نکلا کہ جو عورت محرمنہ ہوا گروہ راہ میں سلے تھی ہوئی تواس کو ہے ساتھ سوار کر لیمنا و رست ہے خصوصاً جب اور زیک بخت وگ بھی ساتھ ہوں۔ اور قاضی عیاض نے کہا کہ یہ فصوصیت تھی رسول اللہ کی کیونک اساما ہو بھر گی بٹی اور عائش کی بہت وی مقر ا



لنبي صَنّي الله عليه و سَنّه سَبْي فَأَعْطَاهَا مَعْوَنْنَهُ فَحَاءِتِي رَحُلٌ فَقَالَ يَا أَمْ عَبْدِ اللهِ إِنّي مَعْوَنْنَهُ فَحَاءِتِي رَحُلٌ فَقَالَ يَا أَمْ عَبْدِ اللهِ إِنّي رَحُلُ فَقَالَ يَا أَمْ عَبْدِ اللهِ إِنّي رَحُلُ فَفَرْ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظلّ دَارِكَ فَالْتَ لَا يَعْمَ لِي ظلّ دَارِكَ فَالَتَ لَا أَبِي إِنّ وَحَصْبُ لَكَ أَبِي الْمَاكَ الزّبِيرُ فَلَعَالَ الرّبِيرُ فَلَعَالَ الرّبِيرُ فَلَعَالَ الرّبِيرُ فَلَعَالَ الرّبِيرُ فَلَعَالَ اللهِ إِنّى رَحْنَ فَلَا يَا أَمْ عَلْدِ اللهِ إِنّى رَحْنَ فَلَا يَا أَمْ عَلْدِ اللهِ إِنّى رَحْنَ فَلَا يَا أَمْ عَلْدِ اللهِ إِنّى رَحْنَ فَقِيلًا لَوْنَا أَنْ أَبِيعٍ فِي طَلّا وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ فَلَا فَقِيلًا اللهُ أَلْ نَالَمُ لَلهُ فَلِي اللهُ فَلِيلًا فَقِيلًا اللهُ اللهُ اللهُ فَلَا اللهُ ا

## بَابُ تَحْرِيْمِ مُماجاتِ الْلِاثْنَيْنِ دُوْنَ الثَّالِث بِغَيْر رضَاهُ

3996 - عَنْ الْبُنِ غَشَرَ رصبي الله عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ الله عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ الله صلّي الله عَنْهُ وَ سَلّمَ قَالَ (( إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يُتَنَاجُي الله عَنْهُ وَ سَلّمَ قَالَ (( إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يُتَنَاجُي الله وَوَنَ وَاحِدٍ )). كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يُتَنَاجُي الله عَمْرَ عَن النّبِيّ صَلّى الله عَمْرَ عَن النّبِيّ صَلّى الله عليه وَ سَلْم مَمْشَى حَدِ عِ مالِكِ

٣٩٦٥ عن عند الله قال قال رسُولُ اللهِ صَلَّى نَه عَلَيْهِ وَ سَلْمَ (( إِذَا كُنتُهُمْ ثَلَاثَةٌ قَلَا

محوڑے کا سار اکام کرنے گی اور یہ محنت میرے اوپرے اس نے اللہ کی ۔ گھر میرے پاس ایک آوی آیا اور کہنے گاے ام خبدائندا ہیں ایک محتان آدی ہوں میر اید ادادہ ہے کہ شہاری ویوار کے سے میں دکان لگاؤں۔ میں نے کہا آر میں بھی کواجازت دول ایسنہ ہو کہ رئیز شخا ہون تولیدا کر جب زیبر موجود ہوں ان کے سے بھی ہے ۔ وہ آیا اور کہنے لگا ہے ام عبداللہ میں کیا۔ مختاج آوگ ہوں میں پونہنا ہوں جمہاری دیوار کے سانے میں دکان کر دی۔ میں نے کہا گئی مدید تھر میں کو آوگ ہوں میں کہا تھے مدید تھر میں کو آوگ ہوں میں نے کہا تھے مدید تھ کھر کے (یہ ایک تبدیر محقی اسار کی زیبر کی زبان سے اجازت دلو دینے کے لیے کہ تبدیر محقی اسار کی زبین ہوا ہے تم فقیر کو منع کرتی ہو جیئے ہے۔ تبدیر محقی اسار کی زبین ہوا ہے تم فقیر کو منع کرتی ہو جیئے ہے۔ کہیر وہ دوکان کرنے لگا نبیاں تک کہ اس نے دو پینے کہا ہوا وہ تو تی تبدیل کی قبدی ہوں ہے گئی ہوا ہو تہ کہا ہو ایک کہا ہے ہی ہے میری کو دیش تھے۔ زیبر نمیر سے پاس آئے تو اس کی قبدیہ کے پہیے میری کو دیش تھے۔ زیبر نمیر سے پاس آئے تو اس کی قبدیہ کے پہیے میری کو دیش تھے۔ زیبر نمیر سے پاس آئے تو اس کی قبدیہ کے پہیے میری کو دیش تھے۔ زیبر نے کہا ہے پہیے میری کو دیش تھے۔ زیبر نے کہا ہے پہیے میری کو دیش تھے۔ زیبر نے کہا ہے پہیے میری کو دیش تھے۔ زیبر نے کہا ہے پہیے میری کو دیش تھے۔ زیبر نے کہا ہے پہیے میری کو دیش تھے۔ زیبر نے کہا ہے پہیے میری کو دیش تھے۔ زیبر نے کہا ہے پہیے میری کو دیش تھے۔ زیبر نے کہا ہے پہیے میں کے کہا ہے بھی کو دیش تھے۔ زیبر نے کہا ہے پہیے میری کو دیش تھے۔ زیبر نے کہا ہے پہیے میری کو دیش تھے۔ زیبر نے کہا ہے پہیے میری کو دیش تھے۔ زیبر نے کہا ہے پہیے میری کو دیش تھے۔ زیبر نے کہا ہے پہیے میری کو دیش تھے۔ زیبر نے کہا ہے پہیے میری کو دیش تھے۔ زیبر نے کہا ہے پہی میری کو دیش تھے۔ زیبر نے کہا ہے پی کہا ہے کہا ہے کہا ہے پہی کہا ہے کہا ہے کہا ہے بھی میری کو دیش تھے۔ کی کو دیش تھے۔ دیبر نے کہا ہے کہا ہے کہا ہے میں میں کو دیش تھے کو دیس تھے۔

باب تین آد می ہول توان میں سے دو چیکے چیکے سر گوشی نہ کریں بغیر تیسرے کی رضائعے

۵۹۹۳ - عبداللہ بن عمرض للہ عنبا سے روایت ہے رسول اللہ عنبا سے رفایت ہے رسول اللہ عنبا سے فرمایا دو شخص کانا چھوی نہ کریں نین تدمیوں میں سے تیسرے کی مرضی کے بغیر۔

۱۹۵۵- ترجمه وی جواه پر گزرک.

( ۱۹۴۳) جنز کی تحربی ہے تاکہ تیسرے کو پر بیٹنی اور دینے نہ ہواور یہ ممالعت عام ہے سنر اور حضریں۔ وربعضوں نے کہا کہ صرف سنر میں ممالعت ہے وربعضوں نے کہا کہ بیا حدیث منسوخ ہے بتد ہے اسلام میں منافق مسلمانوں کورنے وینے کے لیے ابیا کرتے تھے لیکن اگر جار آدمی ہوں اور دوان میں سے کانا چھوسی کریں تو بچھے قباحث نہیں۔ (نووی)

مُسلمُ

يَتَاحَى اثْنَانِ دُونَ الْآخِرِ حَتَّى تُخْتَلِطُوا بِاللَّاسِ مِنْ أَجْسِ أَنْ يُحْزِنَهُ ﴾.

٣٦٩٧ - عَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ (( إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى الثَّانِ دُونَ صَاحِبهِمَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْرِنُهُ )).

١٩٨٥ - عُنْ الْأَعْمَسُ بِهَدُ الْرِسْادِ.

بَابُ الطُّبِّ وَالْمَرَض وَالرُّقَى

عَنْ أَبِي سَعِيبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ عَنْهُ أَنَّ عَبْدِ وَ سَلَّمَ عَنْهُ أَنَّ عَبْرِيلَ أَبِي الله عَنْهِ وَ سَلَّمَ الله عَنْهِ وَ سَلَّمَ عَنَّهِ وَ سَلَّمَ عَنَّهِ وَ سَلَّمَ عَنَّهِ وَ سَلَّمَ عَنَّالً يَاسُم عَنَّالً يَا مُحَمَّدُ الله كَنْ كَبْتَ. فَقَالَ نَعَمْ قَالَ بِاسْمِ الله أَرْقِيكَ مِنْ طَرَ الله الله الله الله عَنْ عَنْ طَرَ حَاسِدٍ الله عَنْهِ عَنْ عَنْ طَرَ حَاسِدٍ الله عَنْهِ عَنْ عَنْ عَاسِم الله عَنْهِ عَنْهِ عَاسِم الله عَنْهُ عَنْهِ عَنْهِ عَاسِم الله الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهِ عَنْهِ عَاسِم الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهِ عَنْهِ عَنْهِ عَنْهِ عَنْهِ عَنْهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهِ عَنْهِ عَنْهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهِ عَنْهِ عَنْهِ عَنْهِ عَنْهُ عَنْهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهِ عَنْهُ عَنْهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهِ عَنْهِ عَنْهِ عَنْهِ عَنْهِ عَنْهِ عَنْهُ عَنْهِ عَنْهِ عَنْهُ عَنْهِ عَنْهِ عَنْهُ عَاهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ ع

١ - ٥٧ - عُنْ أَبِيُ هُرَيْرَةً عُنْ رَسُول اللهِ عَلَيْتُهُ فَنَ رَسُول اللهِ عَلَيْتُهُ فَدَّكُمْ أَحُدِيثَ مِلْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( اللَّعَيْنُ حَقَّ )).

تیسرے کو جدا کر کے بیہاں تک کہ اور وگ تم ہے ملیں س لیے کہ اس کورنج ہوگا۔

۱۹۹۵- ترجمه وی جواویر گزرل

ٔ ۵۹۹۸- ترجمه وی جواو پر گزرار

باب: علاج اور بمارى اور منتر كابيان

ابوسعیڈ سے روایت ہے حضرت جبر ائٹل رسول اللہ سے اس آئے اور کہنے گے اے محد اتم بیار ہو گئے۔ سی نے فرمیا ہال حضرت جبر ائٹل رسول اللہ کے حضرت جبر ائٹل سے کہا بسم اللہ او قبلٹ اخیر تیک لیعنی اللہ کے مضرت جبر ائٹل سے کہا بسم اللہ او قبلٹ اخیر تیک لیعنی اللہ کے نام سے تم پر منتز کر تا ہول ہر چیز سے جو تم کو ستائے اور ہر جان کی برائی سے باحث سرکی نگاہ سے اللہ تم کو شفاد یونے اللہ سے نام ہے منتز کر تا ہوں تم یو۔

ا • ک ف - الوہر میرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نظر سے ہے۔

(249) الآن اور کی نے کہائیہ حضرت جر کیل علیہ السلام کا منتر تھا اور ایک حدیث میں کچھ کالف فیل ہے کہ ہے حساب جنت ہیں ہو ہی گے جو منتر فیل ہو گئے منتر فیل ہو گئے منتر فیل ہو گئے منتر فیل کرتے اور دونوں حدیثوں ہیں کچھ کالف ترین ہے کیونکہ منتر نہ کرنے دالوں کی تحریف ہیں دہ منتر مراد ہے جو کافروں کا کلام ہو با جس کے معنی معنوم ند ہوں باج عربی کے سوالور کسی ربان میں ہو تووہ منتر مراد ہے ہر سے اس لیے کہ شرید س میں کفر ہشرک کا مضمون ہو لیکن جس کے معنوم مند ہور مائیں ہو گئی احداد منتر کا ترک کا منتم کی ترک کرنا ہے ہو تا ہو گئی سفت ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ افض منتر کا ترک کرنا ہے ہر مال جی لیکن یہ تول مخبر میں ہے۔

مسلم

٣ - ٧٠٠ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن اللهي صنى الله عنهما عن اللهي صنى الله عليه و سنّم قال (( المقين حق ولو كان شيء سابق المقدر سبقته العبن وإذ المئتفسيني فاغسيلوا).

4-4-4 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہائے روایت ہے رسول اللہ عنہائے نے فرمایو نظر بن عباس رضی اللہ عنہائے روایت ہے رسول اللہ عنظہ نے فرمایو نظر بن بنا تھا ہی کے حکم سے اور جو کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی تو نظر بن بڑھ جاتی (پر تقدیر سے کوئی چیز آگے بڑھے وان نہیں)۔ جب تم ہے کہا جاوے عس کرنے کو نوعنسل کرو۔

#### ہاب: جادو کے بیان میں

سام ۵۷۰ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ حنبیا سے روایت ہے رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بنی زریق کے ایک بہودی نے

#### بَابُ المُسْحُرِ (١)

٣٠٧٠٣ عَلَىٰ حَائِسَةُ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا قَالَتَّ سُنَخَرُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ ٱلْهُودِيُّ مِنْ يَهُودِ بَنِي

(۱۹۰۵) ہے اہام ہو عبدالقد مازری نے کہا جمہور علاء کا اعتقادائی فاہر حدیث پر ہے وہ کہتے ہیں نظر گلنا تھے ہے۔ درا ایک کر مانل ہد عہ کا نکار کر تا ہے اس کا ادر ان کا قوب باطل ہے کیو تک نظر کی تاثیر عقل کے ضاف نہیں ہے اور شربیت میں وارو ہے پھر اکار کر نے ان کیا ہے۔ اور نظر کا فسل بیرے کہ جس شخص کی نظر کی ہو بھتی مد نظر جس نے کی ہواس کے سامنے ایک پیالہ پائی کا الویں اس کو زمین برن راتھیں وہ شخص ان میں ہے وہ گھر ان میں ہے کہ چاہ عووے پھر رہنے وہ شخص ان میں ہو تھے میں بائی نے کر و ہنانہو نچاہ عووے پھر رہنے وہ شخص ان میں کہنی دھوے پھر اپنی اس کو زمین برن راتھیں نے میں نے وہ شخص ان کہنی دھوے پھر اپنی تھر میں ان کا میں ہوائی کے کہا اور کہنوں اور کنوں کے بھی شن دھووے۔ پھر یہ بائی کے کہا اور کہنوں ان کہا اور کہنوں اور کنوں کے بھی شن دھووے۔ پھر یہ بائی جس ان میا ہہ میں اندر میں تھر اپنی ہواؤں تھر میں ہو گئے دھووے اور بعضوں نے کہا ٹی شرکی ہو وہ اس دھووے۔ پھر یہ بائی جس کی نظر گئی ہوائی جس کی نظر گئی ہوائی ہو کہ اس کی نظر گئی ہوائی ہو کہ کہ اس کی نظر گئی ہواؤں ہو کہ کہ اس کو بھر نہ ہوگا۔ قائم میں اس کہ تھر ہیں دہو گئی ہو وہ تھر گزراس کو دیوے کیو کہ اس کا طرح ہیں اور بین کی نظر لگ جان ہو تو ہام اس کو عظم کرے اپنی میں دہو کا اگر دہ محتائ ہو تو بھتر گزراس کو دیوے کیو کہ اس کا صفر رہیں اور بین اور بین کی خور سے کہا ہو تھر کر اس کو دیوے کیو کہ اس کا طرح ہیں دہو کہا تھوں کے میر کر اس کو دیوے کیو کہ اس کا میں میں اس کی میں اس کی تھر آ

(۵۷۰۳) این ایک روایت میں ہے کہ آپ پر جادو ہواخیاں بندی کا کہ نا کر دہ کام کو حضرت جانبے میں کر چیا۔ وہ بخاری کی روایت تلج



زُرْيْقِ يُقَالَ لَهُ سِيدُ بِنُ الْأَعْصِمِ قَالَتُ خَتَى كَانَ رسُولُ اللهِ مُؤَلِّكُ يُحَيَّلُ إليَّه أَنْهُ بِفُعلُ الشَّيُّلُ وم يَفْغُلُهُ حَتَّى إِذَا كَانَ دَاتَ يَوْمُ أَوْ دَتَ لِيَّلَهُ دعا رَسُولُ اللهِ ﷺ نُمَّا دُخَا نُمَّ ذَعَا نُمَّ قَالَ بِا عانشهُ أَشَعَرْت أَنَّ اللَّهُ أَفَنَانِي فِيما اسْتَعْنَيْنُهُ فَيهِ خاسي رجنان فقف أحذهن عبذ رأسي وِ لْأَحْرُ عِبْدُ رَحْنَيَ فَقُالَ الَّذِي عِبْدُ رَأْسِي لِلَهَ يَ عِنْدُ رَجْلُيَّ أَوْ الَّذِي عِنْدَ رَجْلِيَّ لِلَّذِي عبد رَأْسي ما وَجعُ الرَّحُلِ قانَ مُطُّبُوبٌ قَالَ مَنْ طُنَّهُ فَالَ لَمِدَّ بْنُ الْأَعْصَمِ قَالَ فِي أَيُّ شَيُّ: قَالَ فِي مُسْطِ وِمُسَاعَةٍ قَالَ وَخُفٌّ طَلُّعَةٍ ذَكُرُ قَالَ فَأَيْنَ هُو قَالَ فِي نَدْرٍ هِي أَرُوَاكَ قَالَتُ وأدها رُسُولُ الله عَلَيْتُكُ هِي أَ لَسَ مِنْ أَصَلَحَالِهُ لَمْ قَالَ بِهِ عَائِسُهُ وَاللَّهِ لَكُنَّ مَاءِهَا لُفَعَةُ الْحَيَّاءِ وَلَكَانَا لَحُلْهِ رُهُوسُ السَّنَاطِيلِ قَالِتَ فَقُلْتُ يَا رَسُونَ اللَّهِ أَفَا أَشْرِكُمُ قَالَ لَا أَنَّى أَنَّا عَفَدُ عُافِرِي لللهُ وكوهْتُ أَنَّ أَتِيرُ غَلَى النَّاسِ مَعْرُ عَامُونَا لَهَا فَالْفَسَّا.

١٠٤٥-عَنْ عَائشَهُ فَالَتَّ سُحِرَ رَسُولُ اللهِ فَالَتُ سُحِرَ رَسُولُ اللهِ فَاللَّهُ وَسَاقَ أَنُو كُوبُكِ الْحَدِيث بقصَّتِه لَحَوَ خَدِيث اللهِ خَدِيث اللهِ خَدِيث اللهِ خَدِيث اللهِ عَدَيث اللهِ عَدَيث اللهِ عَدَيث اللهِ عَدَيْها لَحُلُ وَقَالَتُ اللهِ عَلَيْها لَحُلُ وَقَالَتُ اللهِ الله

جارو کیا جس کو لبید بن اعظم کہتے تھے۔ یہاں تک کہ ''پ کو ڈیال آتا کہ میں بیا کام کر رہاہُوں اورٹ کرتے ہوتے وہ کام۔ ایک وان پا ا میک رات آپ نے دعا کی چھز دعا کی بھر فرمایواے عائشہؓ! مجھے کو معلوم ہواالقد جل جلائیہ نے مجھ کو بنداد باجو میں نے اس سے بوجھہ میرے پاس دو آوی آئے ایک میرے سر کے پاس ہینی اور دو سر و یاؤں کے پاس (وود ونول فرینے تھے )۔ جو سر کے پاس بیٹا تھا اس نے ووسزے سے کہنا ک مخض کو کیا بیاری ہے ؟ وو ہولا اس پر جاد و ہوا ہے۔اس نے کہا کس نے جارو کیا ہے؟ وہ بولا بہیرین اعصم ئے۔ پھر کب نے کہا کا ہے میں جاد و آیا ہے ؟ وہ یو لا کنگھی میں اور ان بالون مل جو تسمی ہے جھڑے اور تر تھجور کے بالے کے ناوف میں۔ اِس نے کہا یہ کہاں رکھا ہے ؟ وہ بولا ڈی اروان کے کتویں میں ۔ حضرت عائشہ کے کہا پھر دسول الله النے چند اصحاب کے ساتھ اس کنونی پر گئے۔ آپ نے فرمایاے عائش اسم خدا کی اس ستوی کا بافی ایس تھا جیسے مہندی کا زاول او روبال کے در خت محجورے ایسے تھے جیسے شیفانوں کے سرنے میں نے عرض کیا یا رسول اللهُ! آپ نے اس کوجلا کیوں نہ دیا( یعنی و ہ جو بال و خیر ہ نکلے )۔ آپ نے فرمایا بھی کو توائند نے جھا کر دیا بچھے برامعوم ہوا و گول مل فساد مجتر کانا میں نے تھم دیاوہ گاڑ دیا گیا-۵۷۰۴- زجمه وی جواویر گزرا

تنی میں سے کہ حضرت گرمیوں سے صحبت نہ کر سکتے ہا چا ایک دوڑ حضرت میر سے پاس تھا بڑی سحت کی ضر سے دیا کی پھر ہے عدیدے قرمانی۔ یک موالیت میں ہے میں نے کمایا حضرت اس جدو گر بہودی کو مزاد ہجنے ورشہر سے نگلواد ہجنے۔ آپ نے فرمایا خد نے بچو کو صحت دی اب میں لیوں فساد کھڑا کرول اور شور دعل مجاؤل ۔ حضرت کر جادو کرنے کی ہے حکمت تھی کہ کافر حضرت کے معجزے دیکھ کر آ بجو جادو گر کہتے اور مشہور بول ہے کہ جادو گر پر جادو میں چال جب آپ کر جادو کا اثر ہوا توان کے نزدیک مجل کے چودو گر کہتا میجے نہ ہوا۔ تھنے اللائی



قُلُتُ بَا رَسُولُ اللَّهِ عَأْصُرِجَهُ وَلَهُ الطَّلَ أَقَلَا اخْرَفْنَهُ وَلَـٰمْ يَلَاكُرُ ﴿﴿ فَأَهْرَاتُ بِهَا فَلَـْفِنْتُ ﴾.

#### بَابُ السَّمُ

٥٧٠٥ عَنْ أَسَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ الْمُرْأَةُ الله عَلَيْهِ فِي سَلْمَ الله عَلَيْهِ فِي سَلْمَ الله عَلَيْهِ فِي سَلْمَ الله عليْهِ فِي سَلْمَ الله عليْهِ فَ سَلْمَ الله عليْهِ وَ سَلَّم الله عليهِ وَ سَلَّم الله عَنْ وَسَلَّم الله عَنْ وَالله عَنْ وَسَلَّم الله عَنْ وَالله وَ الله عَنْ وَالله وَاله وَالله وَ

٥٧٠٦ عَنْ أَسِ ثَنِ مَالَثٍ أَبِحُدُّنَ أَنَّ لِهُ وَسُولَ لَهُ وَسُولَ لَهُ وَسُولَ لَمْ أَنتُ لِهُ وَسُولَ لَهُ وَسُولَ لَهُ عَلَيْتٍ عَلَيْدٍ.

#### بَاكِ اسْتِحْبَاكِ رُقْيَةٍ الْمَريض

٥٧٠٧ عَنْ عَائِطَةَ رَصِيَ اللهَ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةً إِذَا اللّنَكَى مِنَا إِنْسَانً مَسَحَهُ بِنَصِيهِ ثُمَّ قَالَ (( أَذْهَبُ الْبُالسُ رَبُ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتُ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءً إِلَّا شِفَاءً لِللَّا شِفَاءً لِللَّا شِفَاءً لِللَّا شِفَاءً لَيْلًا مُرضَ شَفَعًا )) فَلَمَّ مُرضَ شَفَعًا )) فَلَمَّ مُرضَ شَفَعًا )) فَلَمَّ مُرضَ مُرضَ

#### باب: زهر کابیان

۵۷۰۵ حضرت اس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک
یہودی عورت رسول اللہ عظافہ کے پاس زہر ملاکر بکری کا گوشت
کے کر آئی۔ آپ نے اس میں نے کھایا پھروہ عورت آپ کے
پاس لائی گئی آپ نے پوچھار تونے کیا کیا؟ وہ بولی میں جا بھی تھی
آپ کومار ڈوائنا۔ آپ نے فرمایا للہ نفائی تھے اتی طاقت دینے والا
نہیں (کہ تواس کے پیغیر کوہلاک کرے)۔ حضرت علیٰ نے کہا بم
اس کو قبل کریں یارسول اللہ علیٰ آپ نے فرمایا نہیں (یہ آپ کا
ر جم تھااس عورت پر۔ اس سے بھی نکتا ہے کہ آپ پیغیر یہ حق
م تھاون نہ آلہ باد شاہ ہوئے بولی عورت کو قبل کرائے )۔ رادی
نے کہا میں جمیشاس زہر کا اثر آپ کے کوے میں پائ

#### باب بيار پر منتز پڑھنا

2020- ام المومنین عافق سے روایت برسول اللہ عظی جب
ہم میں سے کوئی بیار ہوتا تو اپنا دابنا ہاتھ اس پر بھیرت پھر
فرماتے اذھ ب الباس اخیر تک یعنی دور کردنے بیاری کواے مالک
لوگول کے ادر تندر می دے تو بی شفاد سے دور ہے شفاتیزی بی بی ا

(۵۷۰۵) منظ بینی نشان اس زہر کا معافراللہ کیا تخت زہر تھاائی ہیں آپ کے کئی مجرے بیں ایک شخت زہر سے ہلا کے نہ ہوند دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے یہ بنادیا کہ اس میں زہر ہے۔ یہ بھی ایک مجرہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس گوشت نے کہد دیا یہ بھی مجرہ ہے۔ مورت مردود ڈینٹ بنت حادث مرحب کی بمن تھی جس کو معفرت علی نے قیبر کی لڑائی میں بارالما یک روایت میں ہے کہ آپ نے اس مورت کوبشر بن براہ کے ور تول کے میرد کر دیادہ ای نہرے مر تھا انہول نے اس خبیث عورت کو قبل کیا۔ فعنہ للہ علیھا۔ (نودی)

رَسُولُ اللهِ صُلَّى الله عُلَّهِ وَ سُلَّمٌ وَتَقُلُ أُعَدُّتُ بِيْدِهِ لِأُصْنَعَ بِهِ لَحْوَ مَا كَانَ بَصَعْ فَاتَّنُوعَ يَدَهُ مِنْ يَادِي نُمَّ فَالَ (﴿ اللَّهُمَّ اغْقِرُلِي وَاجْعُلْنِي مَعَ الرُّفِيقِ الْمَاعُلَى )) قَالَتْ فَدُهَبْتْ أَنْظُرُ فَإِذًا هُوَ قَدُّ فَضَى،

ہو نے اور آپ کی بیماری سخت ہوئی تومین نے آپ کاہاتھ پکراویا ی کرنے کو جیما آپ کیا کرتے تھے(بعنی میں نے ادادہ کیا کہ آپ بی کاباتھ آپ پر چھیروں اور نیہ وعایز هوں) آپ نے اپنا باتھ میرے ہاتھ میں ہے جھٹرالیا پھر افرمایایا اللہ! پخش دے مجھ کو اور مجھ کو بلند رفق کے ساتھ کر ( لیٹنی فرشتوں اور بیٹیبروں کے ساتیں)۔حضرت عائشہ نے کہا پھر جو ہیں دیکھنے لگی تو آپ کاکام نبو کمیا تھ ( لیعنی و فات یو ئی۔ آپ کی دعا کے ساتھ جی اللہ نے آپکو ايخ پاس بالالياب ادا لله وانا الله راجعون)۔

۸-۷۷- ترجمه وای جواویر گزرنه

. ٧٠٨٠ عَنْ الْأَغْمَسُ بِإِسْنَادِ خَرِيرٍ مِي خبيب هُنتَيْم وَشُعْنَهُ مُسحةً بَيْدِهِ قَالَ وَهي حَدِيثِ النُّوْرِيُّ مُسَحَّهُ سَمِينِهِ و قَالَ فِي عَفْبِ خَبِيثٍ يَحْبَى عَنُ سُغَيَانً عَنُ الْأَعْمَٰشِ قَالَ فَحَلَّتُنَّ مِو مُنْصُورًا فَحَلَّتِني عَلَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَّ مَسْرُون عَنْ عَايِشَةً سُحُونِ

🗛 - عَنْ عَالِشَةُ رُضِيَّ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رُسُولَ اللَّهِ عَظْمُ كَانَ إِذَا عَاذَ مِرْيضًا يَقُولُ أَذْهِبُ الْبَاسُ رُبِّ النَّاسِ مُثَّقِهِ أَنْتُ الشَّافِي لَـ سِهَاءَ إِلَّا شِيْمَازُكَ شِهْاءً لَا يُغَادِرُ سَفَّمًا.

. ٧٧١-عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَ رَسُونُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا تَنَى الْمَرِيضَ يَدْعُو لَهُ قَالَ (( أَذْهِبُ الْبَاسَ رَبُّ النَّاسِ وَاشْفَ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءً إِلَّا شِفَازُكُ شِفَاءً لَا يُغَدِرُ سُقَمُّ )) رَفي رِ وَالَّةِ أَبِي لِكُرِ فَدَّعَا لَهُ وَقَالَ وَأَنْتَ الْسَّافِي. ٧١١هـعَنُ عَائِشَةً قَالَكُ كَانَ رَسُولُ اللهِ

٧١٢ - عَنُّ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي ۖ كَانَ

ملك بمثل خديت أبي عوالة وخرير

۱۵۷۱۳ - خضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے رسول اللہ

٥٥٥٩ - إم المومنين حضرت عائشه رضي الله عنها سے روأیت ہےرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمی بیار کی عیادت کرتے تو قرمائے تھے اذھب الباس الحجر تک۔۔

۱۰۵۷- ترجمه وی جواو پر گزرابه

۱۱∠۵- ترجمه وی چواویر گزر**ا** 

مسلمر

يَرْبَي بِهَدهِ الرُّفَيَةِ (( أَذْهِبُ الْيَاسِ رَبُّ الْيَاسِ بِيَدِكَ الشَّفَاءُ لَا كَاشِفُ لَهُ إِلَّا أَنْتَ )).

٣٧١٣ عَنْ هِسَامٍ بِهَدُهِ الْإِسْنَادِ مِنْلَهُ وَ٧١٣ مِنْ هِمَا مَا الْإِسْنَادِ مِنْلَهُ وَ٧١٤ مَنْ عَالِشَةً فَالتَّ كَال رَسُولَ اللهِ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم ادًا مَرْضَ أَحاً مِنْ أَهْلِهِ نَفْ عَلَيْهِ وَ سَلَّم ادًا مَرضَ مَرَضَهُ اللّذِي نَفْ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بِد يَفْسِهِ مَاتَ فِيهِ جَعَلْتُ أَنْهُتُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بِد يَفْسِهِ لِأَنْهَا كَانتُ أَعْضَم مَرْكَةً مِنْ يَنِي وَهِي رِزَائِةِ لِأَنْها كَانتُ أَعْضَم مَرْكَةً مِنْ يَنِي وَهِي رِزَائِةِ لِنَاتِهِ لَيْتِي وَهِي رِزَائِةِ لِيَحْتَى بْنِ أَيُوبَ بِمُعْرَدُاتِ.

٥٧١٥ - عَنْ عَائِشةَ أَنَّ اللَّبِيِّ صَلَّي لللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ إِذَا الشَّكَى يَقُرَّأُ عَلَى لَهُسِهِ بِالْمُعُوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَا الشُّنَدُ وَجَعْهُ كُنْتُ اَفْراً عَلَيْهِ وَجَعْهُ كُنْتُ اَفْراً عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَنْهُ بِيَدِهِ وَجَاءِ بَرَكِها.

العام عَنْ البن شِهَانَ بِهِ مَنْنَادِ مَالِكِ نُحْوَ خَلْبِيهِ وَلَيْسَ فِي خَلِيتِ أَخَرٍ مِنْهُمْ رَخَاءَ مَرَكَيْهَا إِنَّا فِي خَلِيتِ أَخَرٍ مِنْهُمْ رَخَاءَ بُرَكَيْهَا إِنَّا فِي خَلِيتِ مَالِكِ وَفِي خَلِيتِ مُولِئِهِ وَفِي خَلِيتِ مُولِئِهِ إِنَّا اللهَ مَلِيتِ مَالِكِ وَفِي خَلِيتِ مُولِئِهِ وَلَيْ وَلَيْ وَفِي خَلِيتِ مُولِئِهِ وَفِي خَلِيتِ مُولِئِهِ أَنَّ النَّيْكُي نَفَتَ مُلِيتِهِ وَلَيْ تَفْسَهُ عَلَيْهِ وَلَمْسَحَ عَنْهُ بِيدِهِ.

## بَابُ اسْتِحْبَابِ الرُّقْيَة مِنَ الْعَيْنِ وَالنَّمْلَة وَالْحُمْةِ وَالنَّظْرَةِ

٥٧١٧ عَنِ النَّسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائشة رَضِيَ النَّه عَنْهَا عَنْ الرَّقْيَةِ فَقَالَتْ رَحْصَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا عَنْ الرَّقْيَةِ مِنْ النَّانُصَارِ فِي الرُّقْيَة مِنْ كُلِّ عَنْهِ الرُّقْيَة مِنْ كُلِّ

صلی بلندعلیدوسلم میر منتر پرحاکرتے اذھب انباس اخیر تکسا۔

۱۳۵۰ ترجمه وی جو و پر گزرک

۱۳۵۱ - حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے دوایت ہے رسول اللہ جب محدوات (قل اعود برب جب محدوات (قل اعود برب الفہ الفہ الفہ عنہا ہو تا تو اس پر معودات (قل اعود برب الفائق فی اعود برب الفائق فی اعود برب الفائق فی اعود برب الفائق فی اعود کر پھو تھے۔ پھر جب آپ بیاد میں بوت الفائق فی آپ پر پھو تکی اور آپ بیاری میں جس نے وقات پائی تو میں آپ پر پھو تکی اور آپ بی کا باتھ آپ بر پھیر آپ کیو تکہ آپ کے ہاتھ مبارک میں میرے ہم تھ سے زیادہ برک میں ا

۵۱۵۵ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے راسول اللہ علیہ جب بیار ہوتے تواپیخ اوپر معودات پڑ بھتے اور پھو تکتے جب بہت بیار ہوئے وہ میں پڑھتی اور آپ بی کا ہاتھ آپ پ چیر تی برکت کی اسیرے۔

۵۵۱۱ ترجمه دین جو گزوار

باب: نظراور تمله اورز ہرے لیے منتر کرنا مستخب ہے

۱۷۵۷ - اسرو سے روایت ہے ہیں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھامنٹر کو انہوں نے کہا اجازت دی رسول اللہ عظیہ فیلے نے انصار کے ایک گھروالوں کو زہر کے سے منٹر کرنے کی (جیسے

(۱۵۷۱) ﷺ نودیؒ نے کہادعااور متر پڑھ کر پیونگنا آہت ہے درست ہے اور پھونگنے کے جواز پر اتھال ہے اور متحب رکھا ہے اس کو جمہور صیبہ اور تالبعین نے۔ وربعضول نے پھونکنے اور تھو کئے کا انگار کیا سکن مرادوی پھونکنا ہے جس بیل پچھ تھوک بھی نکلے۔اور آہت پھونکنے کے جواز پر اجماع ہے: سائب یا مجھو کے لیے )۔

۸ ۵۷- ترجمه وی جواویر گزرا

9126- ام المومنين حضرت عائث رضى الله عنها ہے روایت ب جب بم بین ہے کوئی بیار ہوتا یااس کو کوئی زخم لگنا تور سول الله صلی الله علیہ وسلم اپنی کلمہ کی انگلی کو زیمن پر رکھتے ور فردستے بسسہ اللہ توجہ ارضنا موبقة معضنا لیشفی به سفیمنا بادن رمنا (یعنی الله کے نام ہے ہمارے مک کی مٹی ہم بین ہے کی کی تھوک ہے ساتھ اس ہے شفایاوے گا ہمار ایمار الله کے علم سے ہمارے مک کی مٹی ہم بین ہے کی کی ساتھ اس ہے شفایاوے گا ہمار ایمار الله کے علم سے د

۱۳۵۰- ام المومنین حضرت عائشه رخی الله عنها کورسول الله عقی تخم و پیته منتر کرنے کا نظر ہے۔ ۱۲۵۵- ترجمه وی جواویز گزرا۔ ۵۷۲۲- ترجمه وی جوادیر گزرا۔

۵۷۲۳ - ونس رضی الله عنه سے روایت ہے منتر کی اجازت ہو گی زبر اور عملہ (ایک بیاری ہے جس میں پہلی میں زخم پڑ جاتے ہیں) ۔ اور نظر کے لیے۔

۵۷۲۴- رخصت دی رسول ابلنه عظی نے منتر کی نظر اور ڈنگ (زمر) اور تملہ کے لیے۔

0210- ام الموسنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ سال سے روایت ہے۔ سول اللہ عنہا سے روایت ہے۔ سول اللہ علیہ وسلم نے ایک گڑ کی کو دیکھاان کے گھر میں جس کے منہ پر جھائیاں تھیں "آپ نے فرمایا اس کو نظر گئی ہے۔ اس کے لیے منتر کرو۔

۲۲ ع - حابر بن عبد المندريني الله عنهمات روايت برسول الثدا

دي حما

الله عن عابئة قال رخص رشول الله عليه المنه الم

٧٢١ - عَنْ مِسْعَرٍ بِهَنَّا لَإِسْنَادِ مِلْكَ.

٣٧٧٣ –عَنُ عَائِمَةً فَالَمَّ كَانَ. رَّسُولُ اللهُ عَيْنِكُ يَأْمُرُنِي أَنْ أَسْتُرْقِيَ مِنْ الْعَشْنِ

٣٧٧٣ عَنْ أَسَ بْنِ مَالِكُ رَصِي عَنْ عَنْهُ فِي الرُّقَى قَالَ رُخُصَ فِي الْحُمَةِ وَالنَّمْلَةُ وُالْعَيْنِ.

عُلَّا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الرَّفِهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ



غَنْهُمَا يَقُولُ رَحَصِ النّبِيُّ صَلّي الله عُلَيْهِ وَ سَلّمَ لِدَلِ حَزْمٍ فِي رُفْنَةِ الْحَنْةِ وَقَالَ لأَسْمَاءَ سُتَ عُمَيْسِ (( هَا الِي أَرَى أَجْسَام يَنِي أَحَى )) صَارِعَةً تُصِيبُهُمُ الْحَاجَةُ قَالَتُ لَا وَلَكِنْ الْغَيْلُ لُسُرِعُ إِلَيْهِمْ قَالَ (( ارْقِيهِمْ )) قالتُ فَعَرضَتُ عَلَيْهِ فَقَالَ (( ارْقِيهِمْ )).

٧٢٧ - عنْ خَابِر ثَنِ عَنْد الله كَفُولُ لَدَعْتُ رَحُلًا مِدٌ عَقْرَبُ وَنَحْنَ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم فَقَالَ رَحُلُ إِلَّا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّم فَقَالَ رَحُلُ إِلَّا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّم فَقَالَ رَحُلُ إِلَّا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّم فَقَالَ رَحُلُ إِلَّا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّم أَنْ يَنْفَعَ اللهِ عَلَيْهِ فَالَ (( هَنُ السَّتَطَاعِ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْبَقْعَلُ )).

٨٧٧٨ عن اثن جُويْج بِهَذَا الْإِسْادِ مِثْلَةُ
 عَثْرَ أَنَّهُ قَالَ فَفَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقُومِ أَرْقيهِ بَا
 رَسُولَ اللهِ وَلَمْ يَقُلُ أَرْقِي.

٩٧٢٩ عَنْ جَارِ قَالَ كَانَ بِي حَالٌ بَرَقِي مَنْ جَالٌ مَرَقِي مَنْ اللّهِ عَيْثَةً عَنْ الرَّفَى مِنْ اللّهِ عَيْثَةً عَنْ الرَّفَى مَنْ اللّهِ عَيْثَةً عَنْ الرَّفَى عَنْ الرَّفَى فَالَ فَأَلَاهُ فَقَالَ بَهَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنْ الرَّفَى اللّهِ إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنْ الرَّفَى اللّهِ إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنْ الرَّفَى وَأَلَا أَرْقِي مِنْ الْعَقْرَبِ فَقَالَ (( مَنْ الرَّفَى وَإِلَّا أَرْقِي مِنْ الْعَقْرَبِ فَقَالَ (( مَنْ السَّعَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ )).

• ٧٣٠ عَنْ الْمُاعْمَسْ بِهِنَا الْإِسْبَادِ مِنْلَهُ. .

• ٥٧٣١ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهِي رَسُولُ الله مَشْقَة عَنِ لَرَّهُولُ الله مَشْقَة عَنِ لَرُّفِي وَسُولُ الله مَشْقَة عَنِ لَرُّفِي فَخَانَة آلَ عَمْرِو بَنِ حَرْمٍ إِلَى رَسُولُ اللهِ إِنَّهُ كَانَتْ عِلَائِلُ وَسُولُ اللهِ إِنَّهُ كَانَتْ عِلَائِلُ عَلَائِلُ اللهِ إِنَّهُ كَانَتْ عِلَائِلُ عَلَائِلُ وَعَلَيْ وَعَلَائِلُ وَمُؤْمِنُومَا عَلَيْهِ فَقُالُ (( هَا أَرَى بُأَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولِي اللهِ اللهِ

صلی اللہ ملیہ وسلم نے اچازت دی ال خرم کے لوگوں کو سا پ
کے لیے منتر کرنے کی۔ اور اساء بنت عمیس سے فرمایا کیا عب ب
میں اپنے بھائی کے بچول کو ( بینی جعفر بن ابو طالب کے لڑکول
کو) دہلا یا تا ہوں کیا وہ بھو کے رہنے تین ؟ اساؤٹ کے کہ نہیں ان
کو نظر جلدی لگ جاتی ہے۔ آپ نے قرمایا کوئی منتر کر۔ میں نے
ایک منتر آپ کے سامنے چیش کیا آپ نے فرمایا کوئی منتر کر۔

9279 حضرت جاہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میر اماموں پہلوکا منتر کرتا تھا پھر رسول اللہ عظافہ نے منتروں سے منع کردید وہ آ کے پاس آیااور کہنے لگایار سول للہ اُ آپ نے منتروں کو منع کردیا اور بیس نیکو کا منتر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کوفا کدہ بہنچا سکے پہنچاوے۔ منترجمہ و بی جواویر گزر۔

ا ۵۷۳- ترجمہ وہی جواو پر گزرابان میں سے کہ عمروہ ن حزم کے لوگ آئے اور دہ منتر آپ کو ہتلایا آپ نے قرمایا کچھ قباحت خیس۔



مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفُعُهُ )).

٧٣٧هـ عَنْ غُونْهِ ثَنِ مَالِكِ الْأَشْخُعِيِّ رَصِي اللّهِ الْأَشْخُعِيِّ رَصِي اللّهِ عَنْهُ قَالَ كُنّا تُرْقِي مِي الْحَاهِبِيَّةِ فَقُلْنا . كَنّا تُرْقِي مِي الْحَاهِبِيَّةِ فَقُلْنا . كَنّا رَسُولَ اللّهِ عَلِيَّكُ كَيْفَ تُرْى مِي ذَلِكَ فَقُالَ . كَنْ رَسُولَ اللّهِ عَلِيَّكُ كَيْفَ تُرْى مِي ذَلِكَ فَقُالَ . (( اغْرِصُوا عَلَيُّ رُقَاكُمُ لَا يَأْسُ بِالرُّقِي مَا لَمْ يَكُنَّ فِيهِ شِواكَ )).

بَابُ جَوَازِ أَخْدِ الْأَجْرَةِ عَلَى الرَّقْيَةِ بالْقُرْآن وَالْأَذْكَار

اَحْدُورِيُّ أَنْ نَاشَا مِنْ اَحْدُرِيُّ أَنْ نَاشَا مِنْ اَحْدُرِيُّ أَنْ نَاشَا مِنْ اَحْدُلُوا فِي سَفَرَ فَمْرُوا بِحَى مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرْبِ فَسَتَضَافُوهُمْ فَلَمْ فَلَمْ لَعْرَبِ فَسَتَضَافُوهُمْ فَلَمْ فَلَمْ الْعَرْبِ فَسَتَضَافُوهُمْ فَلَا فَيْكُمْ رَاقٍ فَإِنَّ سَيَّدَ الْحَيْ الْمَعْ الْمَا فِيكُمْ رَاقٍ فَإِنَّ سَيَّدَ الْحَيْ الْمَعْ الْمَا فَيْكُمْ رَاقٍ فَإِنَّ سَيَّدَ الْحَيْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَا فَقَالَ رَجُلُ مِنْهُمْ نَعَمْ فَأَنّاهُ فَرَقُاهُ بِفَاتِحَةِ الْمُكِتَابِ فَيْرَأُ الرَّجُلُ فَأَعْطِي الْمَعْ فَالَى الْمِيعِ عَلَيْكُمْ الرَّقِيقَ فَنَ كُرَ فَلِكَ لَهُ فَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ فَالْمَا وَقَنْ رَحْلُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ فَالْمَا اللّهِ وَاللّهِ فَالْمَا اللّهِ وَاللّهِ فَا أَدْرَاكُ أَنّهَا وُقَيْتُ أَيْمًا فَقُولَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ فَا أَدْرَاكُ أَنّهَا وُقَيْتُ أَيْمًا فَقُولَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مَا رَقَيْتُ إِلّهُ الْمَاتِحَةِ فَقُلْ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ فَيَا أَدُواكُ أَنّهَا وُقَيْتُ أَنّهَا وُقَيْتُ أَنّهَا وُقَيْقَ ثُمُ اللّهُ ا

الله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْعَدْرِيِّ رَصِي الله عَنْ قَالَ مَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْعَدْرِيِّ رَصِي الله عَنْهُ قَالَ فَرَلْنَا مَنْزَلًا فَأَتَنَنَا الْمَرَأَةُ فَقَالَتْ إِنْ سَيْدَ

## باب: قرآن یادعائے منترکرکے اس پراجرت لینا درست ہے

۵۷۳۵- ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے ہم ایک منزل میں اڑے کد ایک عورت آئی اور کہنے گی اس منبلد کے

(۵۷۳۵) ہے توری نے کہااس سے صف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن یااور اذکارے اگر منتز کرے تواس کی اجرت نے سکتاہے اور یہ طلل ہے اس بل کوئی کرایت نہیں ہے۔ اس طرح قرآن سکھانے کے لیے اجرت لینا در ست ہے اہام شافعی اور مالک اور اسٹی کا میں تھے

مسلم

٧٣٦ ُ٥ حَمَّ هِشَامِ بِهَدَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرً أَنَّهُ فَالُ فَقَامُ مُعَهَا رُخُلُّ مِنَا مَا كُنَّا نَأْنِنُهُ بِرُفَيَةٍ

## بابُ اسْتِحْبَابِ وَضْع يَدِه عَلَى مَوْضِع الْآلِمَ مَعَ الدُّعَآءِ

٥٧٣٧ عَنْ عُنْمانَ بْنِ أَبِي الْعُصِ الْتُقَفَيْ أَنَّهُ شَكَا إِنِي وَسُولِ اللهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَحَعَا يَحِوَّهُ فِي حَسَدِهِ مُشَدُّ أَسْلَمْ فَقَالَ لَهُ وَسَلَّمَ وَسُلُمَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (( ضَعْ رَسُونُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ (( ضَعْ يَدَكُ على اللهِ ي تَأْلَمُ مِنْ جَسَدكَ وَقَلْ باللهِ وَقُلْارِتِهِ اللهِ تَلُاثُ وَقُلْ باللهِ وَقُلْارِتِهِ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللهِ وَقُلْارِتِهِ مِنْ شَرْ مَا أَجِدُ وَأَخَافِرُهُ ).

سر وارکو (سانپ یا بچھونے) کاٹاہ ہم یں سے کوئی منتر جانتا ہے؟
ایک شخص ہم میں نے اٹھ کھڑا ہوا جس کو ہم نہیں سیجھتے ستے کہ وہ اچھی طرح منتر ہونتا ہے 'پھراس نے منتر کیا سورہ فاتحہ کا دوہ اچھا ہوگیا۔ ان وگوں نے اس کو ہر یال دیں اور ہم کو دودھ پایا۔ ہم نے کہا کی تم کوئی اچھ منتر جائے تھے؟ وہ پویا میں نے تو سورہ فاتحہ کا منتر کیا ہے۔ میں نے کہالان بکریوں کو مت ہلاؤ یہاں سے جب کامنتر کیا ہے۔ میں نے کہالان بکریوں کو مت ہلاؤ یہاں سے جب کیا ہو تھے۔ ان قرایا اس کے اور بیان کے اور بیان کے اور بیان کیا ہے جب کہ مورہ فاتحہ منتر ہے۔ پانٹ اوان بکریوں کو کہتے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ منتر ہے۔ پانٹ اوان بکریوں کو کیے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ منتر ہے۔ پانٹ اوان بکریوں کو اور آئی ساتھ ایک حصہ میرا بھی لگاؤ۔ ہوں کے دورت کے ہو سے بھی ہوں کے دورت کے سے کہ عورت کے ساتھ ہی ہو ہم نہیں خیال کرتے تھے کہ منتر آتا ہے۔

## بأب: دعا کے وفت انپاہا تھ ورو کے مقام پرر کھنا

2 سا 20 - عثمان بن انی العاص ثقفی سے روایت ہے انہوں نے مشکور کیار سول اللہ متلی سے ایک در دکا اپنے بدن میں جو پیدا ہو گیا ہے در دکا پنے بدن میں جو پیدا ہو گیا ہے در دکا پنے بدن میں جو پیدا ہو گیا ہے در وک ہے جب سے وہ مسلمان ہو ہے۔ آپ نے فرمایا تم ایٹا ہاتھ در وک جگہ پر رکھود ور کہو ہم اللہ تین بار اس کے بعد سات بار یہ کبو اعو ذ باللہ وقدر ته من شرص اجد و احافر یعنی میں پٹاوماً گیا ہوں اللہ تعالیٰ کی اس چیز کی برائی سے جس کو پاتا ہوں میں اور جس سے ڈر تا ہوں۔

ان قول ہے اورا و حذیقہ کے نزدیک تعلیم قرآن کی اجرت لینا منٹ ہے البنۃ منٹر کی درست ہے۔اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ میر احصہ بھی لگاؤیہ ایکے نوش کرنے کے لیے فرمایا جیسے عنبر کی حدیث ہیں گزرااور وہ بکریاں سب منٹر پڑھنے و لیے کاخل تھیں لیکن آپ نے تبر طااور مروق سب ساتھیو یا کا حصہ اس میں کردیا۔

مُسلمُ

بَالِبُ النَّعُوَّذِ مِنْ شَيْطَانِ الْوسْوسَةِ فِي الصَّلَاةِ اللهِ النَّعُوَّذِ مِنْ أَبِي لَعْلَاءِ أَنَّ عُتُمال مِنَ أَبِي الْعَلَاءِ أَنَّ عُتُمال مِنَ أَبِي الْعَاصِ أَنِي النِّبِيُّ مَثَنَّ فَقَالَ لَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ السَّيْطانِ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَيُن صَلَاتِي وقراءَتِي السَّيْطانِ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَيُن صَلَاتِي وقراءَتِي لِللَّهِ عَلَيْتُهُ (( ذَاك يَلْبَسُهُ عَلَيْ فَعَالَ رَسُولُ لِلهِ عَلَيْتُهُ (( ذَاك شَيْطَانُ يُقالُ لَهُ حَلَّوْبُ فَإِذَا أَحْسَسَتُهُ فَتَعُوّذُ بِي اللهِ عِنْهُ وَاتّعلَ عَلَى يَسُولُ لَهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٩٣٩ حَنْ عُثْمَانَ ثَرِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ أَنِي الْعَاصِ أَنَّهُ أَنِي السِّيُّ صَلَّيْ الله عَلَمُ وَ سَلِّمُ فَلَاكُوْ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَثَلَّمُ فَلَاكُوْ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذَكُوْ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذَكُوْ فِي خَلِيثِ مَالِمٍ ثُن نُوحٍ ثَلَاثًا.

٥٧٤٠ عَنْ عُشَمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ النَّقْفِيِّ قَالَ فَلْتَ يَه رَسُولُ اللهِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِينِهِمَ
 قُلْتُ يَه رَسُولُ اللهِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِينِهِمَ

بَابُ لَكُلُ دَآءِ دَو آءُ وَاسْتَخْبَابِ التَّذَاوِيُ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ (( لِكُلِّ دَء دَوَاتٌ فَإِذَا أَصِيبَ دَوَاءُ اللَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَنْ وَجُلُ ). أصيبَ دَوَاءُ اللَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَنْ وَجُلُ ). أصيبَ دَوَاءُ اللَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَنْ وَجُلُ ). ٢٤٧ – عَن خَر بْن عَبْدِ اللهِ عاد الْمُقَلِّع أَمُم قَالَ لَا أَنْرَحْ حَتَى تَحْتَحِم فَوِلَى سَمَعْتُ رُسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ بَقُولُ رُسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ بَقُولُ ( إِنَّ فِيهِ شِفَاءً )).

باب: وسوسہ کے شیطان سے پناہ ما نگٹا تماز میں اسے باہ ما نگٹا تماز میں اسے دواہت ہے کہ مثان بن ابی العاص رضی اسد عنہ رسول اللہ نظافتہ کے باس آئے اور خرض کیا یا رسول اللہ ؟ شیطان میر کی نماز میں حاکل ہو گیا اور مجھ کو قر آن بھلاویتا ہے۔ شیطان میر کی نماز میں حاکل ہو گیا اور مجھ کو قر آن بھلاویتا ہے۔ آپ شیطان کانام ، خزب ہے جب بخیجے اس شیطان کانام ، خزب سے جب بخیجے اس شیطان کانام ، خزب سے جب بخیجے اس شیطان کانام ، خزب سے جب بنایا بھی طرف تین کا اثر معلوم ہو توانٹہ تعی کی بناہ مانگ اس سے اور باکیں طرف تین بار تعوک (نماز کے اندر بی) عثان نے کہا میں نے امیما بی کیا کیم اند تعیٰ کی ہو اور کر دیا۔ اندر تعیٰ جو اور گزرا۔

۴ ۵۷۳- ترجمه وی جواویر گزرا

باب: ہریماری کی ایک دواہے اور دواکر نامستخب ہے۔ ۱۳۵۵ - جاہر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ عظیمہ نے فرمایم بیماری کی ایک دواہے جب وہ دوا پہنچی ہے تواللہ کے علم ہے شفاہو جاتی ہے۔

عدد سے روایت ہے انھوں نے عیادت کی مقتع کی پھر کہا میں اللہ عند سے روایت ہے انھوں نے عیادت کی مقتع کی پھر کہا میں نہیں تھہر ول گاجب تک تم پھینی ند لگاؤ۔ کیونکہ میں نے سانے رسنوں اللہ علیہ ہے آپ فرہ تے تھے اس میں شفا ہے۔

(۱۳۵۰) ہے نووی نے کہا ان حدیث میں شارہ ہے کہ دواکر نامتحب ہے اور میں ندیب ہے ہمارے اسحاب اور جمہور سلف کا اور اکثر خلف کا اور ہے۔ اور یہ نووی نے کہا ان حدیث میں شارہ ہے کہ دواکر نامتحب ہے اور ہے۔ ان متحصب صولیوں کاجود واکا اٹکار کرتے ہیں ور کہتے ہیں ہر اور ہے۔ اور ہے اور دواکر نامیہ بھی تقدیر ہے ہے چیز قضاد قدر ہے ہے قوا واکی کیا عاجت ہے اور ملاء کی و کیل ہے حدیث ہے وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ فاعل اللہ ہواور دواکر نامیہ بھی تقدیر ہے ہے اور ہواکت ہوں کا تعدید ہے ہے کا جالا تکہ اجل شمیل ہر اتی نہ مقادیم میں تقزیم و تا تیم ہوا اور کا فرواں ہے مزید کو الا ہے۔ انہی و رتا تیم ہوائی ہے وہ جو مقدر ہیں ہے وہ شرور ہوئے والا ہے۔ انہی



خانِهِ خَامِهُ مِنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمْرُ بْنِ قَادَةُ قَالَ خَامِهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ فِي الْمُلِلَةُ وَرَحُلُ لَمُنْتَكِي حُرَاحًا بِهِ أَوْ جَرَحًا فَقَالَ مَ تَسْتَكِي مُرَاحًا فِقَالَ مَ تَسْتَكِي عُرَاحً مِي قَلْ شَقَّ عَلَيْ فَقَالَ يَا عُلَامُ الْبَنِي فَالَ يَعْدَمُ مَا أَصْعَمُ بِالْحَجَّةِ مَا أَمَا عُلَمُ الْبَنِي فَقَالَ يَا عُلَامُ الْبَنِي بَخَمَّاء فَقَالَ لَهُ مَا نَصْعَمُ بِالْحَجَّةِ مَا أَمَا عَلَمُ اللهِ فَقَالَ يَا عُلَامُ الْبَنِي النَّوْمُ مَنْ وَاللهِ بَعْدِهُ مَحْمَمُ قَالَ وَاللهِ اللهِ قَالُ وَاللهِ اللهِ قَالُ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَلِينَ فَقَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ فَلِكُ فَالَ إِلَيْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيتَكُمْ خَيْلُ مَنْولُ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ فَلَكَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ فَلَكَ أَلَى شَوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ فَعَلَ أَوْ يُصِيلُنِي اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ فَعَلَ أَوْ يَسَعِينِي الْفُومِ فَيُومِ وَ سَلَّمَ مَنْ فَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ فَعَلَ أَوْ يَسَعِينِ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ فَعَلَ أَوْ يَعْمَلُ أَوْ يَصَلَي اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَيْ فَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَيْلُ أَوْ يَعْمَلُ أَوْ يَعْمَلُ أَوْ يَعْمَلُ أَو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّ أَوْ يَعْمَلُ مَنْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ مَلُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ مَلًا مَا مُعْمَلًا مَا يَعْمَلُ مَنْ وَلَا عَلَاهُ عَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مُؤْمِلًا عَنْهُ مَا يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَاهُ مَا يَعْلُوهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

عَنْ جَارِ فَالَ بَعْت رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ إِلَى أَبِيٍّ بْنِ كَعْبِ طَبِيبًا مَشْطع مِنْهُ عِرْفًا ثُمَّ كُوالهُ عَلَيْهِ.

الساری ہمارے گریس آئے اور ایک شخص کو شکوہ تھاڑ کا الیمی الساری ہمارے گریس آئے اور ایک شخص کو شکوہ تھاڑ کم کا الیمی الساری ہمارے گریس آئے اور ایک شخص کو شکوہ تھاڑ کے وہ بولا ایک قرحہ بو گیا ہے جو نہاہے تھا تھے کو کی شکایت ہے؟ وہ بولا ایک آلے جو بولا کیجے گائے والے کا کیا کام ایک بیجے گائے والے کو لے کر آیا۔ وہ بولا پیجے والے کا کیا کام ہم ایک بیجے گائے والے کو لے کر آیا۔ وہ بولا پیجے والے کا کیا کام ہم وہ کہ جائے گانا چاہتا ہوں۔ وہ بولا تتم فداکی کھیاں بھے کو ستاویں گی اور کیڑا گیے گانو تکلیف ہوگی جھ کو متاویں گی اور کیڑا گیے گانو تکلیف ہوگی جھ کو اور سخت گزرے گا بھی ہوگی ہو تا ہوں کے دریکھا کہ اس کورٹی ہوتا فرماتے ہے بیجھنے لگائے سے تو کہا ہیں نے شاہر رسول اللہ بھی ہوگی بہتر دوا ہے تو تیمن تی فرماتے ہے جائے۔ اور رسول اللہ بھی گئی نے والا آیا اور بیجھنے لگائے اس انگار سے جلانا۔ اور رسول اللہ بھی گئی نے والا آیا اور بیجھنے لگائے اس کو تو اس کی بیاری جاتی رہی۔

میں جاتا۔ راوی نے کہا بھر بیجھنے لگائے والا آیا اور بیجھنے لگائے اس کو تو اس کی بیاری جاتی رہی۔

مع ۵۷۴ مل ما المو منین ام سلمه رضی الله عنها سے روایت ہے المہون نے اجازت جا المرون الله عنها سے روایت ہے المہون نے اجازت جا الله عظم دیا ابو طیب کو الن کے سیجھنے لگانے کا۔ راوی نے کہا ابو طیب ام سلمہ کے رضائی بھائی شھ یا نا پالغ لڑکے شھ (جن سے ہردو ضروری نہیں اور ضرورت کے وقت دوا کے لیے اجنی محض ہمی فکا سکتا ہے آگر محورت بالز کانہ ملے )...

۵۷۳۵- جابررضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے ابنی بن کعب کے پاس جاراک تکیم کو بھیجاس نے ایک رگ کافی ابنی بن کعب کے پاس جاراک تکیم کو بھیجاس نے ایک رگ کافی (لیسی فصد لی) پھر داغ دیاس پر۔

(۵۷۳۳) ﷺ نوویؒ نے کہااس عدیث میں نہایت عدہ طب ہے کیونکہ امر ، ض امتلا کی یاد مومی ہوتی ہیں یاصفراوی باسوداوی یا بلغی اگر د موک ہیں تو انکاعلاج پھینے سے بہتر کوئی نہیں اور اگر اور تشم کے مرض ہیں تو ان کاعلان مسلم ہے اور شہد عدہ مسبل ہے اور واٹ دیٹا تثیر علان ہے جب ور کوئی دولت فائدہ نہ ہو۔ انتھیا مختصر ا



٣٧٤٦ - عَنُ الْأَعْمَتِي مِهَذَا الْإِسْنَاد وَلَمْ. ١٣٧٥ - تربيدوق يواوير أترر. بذُكُرًا فَقطَعَ مِنْهُ عِرْقًا.

٧٤٧ – عَنْ حَامِرٍ بَنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ اللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ فَالَ رُمِيَّ أُبِيُّ يَوْمُ اللَّاحْزَابِ عَلْى أَكْحَلِهِ فَالَ رُمِيَّ أُبِيُّ يَوْمُ اللَّاحْزَابِ عَلْى أَكْحَلِهِ فَكُوّاهُ رَسُولُ الله صَنْي الله عَلْيْهِ وَ سَنْمُ.

٨٤٧٥ - عَنْ حَايِر رَضِينَ الله عَنْهُ قَالَ رُمِيَ الله عَنْهُ قَالَ رُمِيَ سَعْدُ ثَنُ مُعَادِ في أَكْحِلِهِ قَالَ مُحَسَمَهُ النّبيُّ صَلّي الله عَلَيْهِ وَ سَنْمٌ بِيدِهِ بِمِسْقَصٍ ثُمَّ وَرَمْتُ فَحَسَمهُ التّالِينَة.

٥٧٥٠ عَنْ أَسِ بَنِ مَالِثٍ بَقُولُ . حُتَجَمَ
 رَسُولُ الله صَلِّي الله عَلَيْهِ وَ إسَلَمْ وَكَانَ لَا
 يَطْلِمُ أَخَدً أَجْرَهُ

٥٧٥١ عَنْ بَنِ عُمرَ عَنِ النَّيِّ مَا فَلَ قَلْ ( النَّحْمَّى مِنْ فَلِح جَهَمَّمَ فَالْمُرُدُوهَا بِالْمَاء )) ( النَّحْمَّى مِنْ فَلِح جَهَمَّمَ فَالْمُرُدُوهَا بِالْمَاء )) ٥٧٥٢ عَنْ النِي عُمَّرَ عَنْ النِي مَلِكِ فَالْ فَالْ فَالْمَا فَالْمُ مَا فَلْحِ خَهْلُمَ فَالْمُرُدُوهَا ( إِلَّ شِلَّةَ الْمُحُمَّى مِنْ فَلْحِ خَهْلُمَ فَالْمُرُدُوهَا بِالْمَاء )).

٥٧٥٣ عَنِ أَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ (اللَّهُ عَلَيْهُ قَالَ (اللَّهُ عَلَيْهُ قَالَ (اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَأَطْفَتُووْهَا بِالْمَاءِ).
 ١٠٥٥ عَنْ ابْنِ عُمْرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ (اللهِ عَلَيْهُ قَالَ (اللهِ عَلَيْهُ قَالَ (اللهِ عَلَيْهُ قَالَ ).
 ١٥٥٥ عَنْ عَائِمْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ (اللهِ عَلَيْهُ قَالَ (الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ ).
 ١٤ الْحُمْقَى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمُ فَابُرُدُوهَا بِالْمَاءِ )).

2442 - جاہر ہی عبداللہ رضی اُللہ سند سے روایت ہے ابی بن کھٹ کواحز ب کی جنگ میں ایک تیر نگا تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ دیاان کے ۔

۵۷۳۸ - چارخی الله عندسے روایت ہے سعد بن معاذر طنی الله عنہ کوالکل (ایک رگ ہے) میں تیر نگا تور سول الله صلی الله علیہ دسلم نے واخ دیاان کو تیر کی پہل سے اپنے ہاتھ سے ان کام تھ سوچھ گیا آپ نے دوبار دواغ دیا۔

• ۵۷۵ - انس بن مامک رغنی الله عنه سند روایت ہے رسول الله بین نے کچھنے لگائے اور آپ کمسی کی مز دور کی رکھتے نہ نے ( لیمنی وے دیتے تھے لڑ کچھنے لگائے والے کن جھی دی ک

الا کھے جمیر اللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ اللہ سے فرمایا بخار دوڑ نے کی سخت کری سے ہے تواس کو شنڈ اکر ویائی سے۔ عام 244 مذکور وہالا عدیث اس سند نے بھی مروک ہے۔

## ۵۷۵۳ ترجمہ وہی ہے جواو پر گزراہے۔

۵۵۵۰- ترجمہ و کا ہے جواو ہر گزر اے - اس حدیث میں پائی ہے خونڈ آ مرنے کی بجائے جہم کی گری کو پائی سے بجھائے کا ذکر ہے۔ ۵۵۵۵- حضرت عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ میں ہے۔ فرویا بھار جہم کی سوزش سے ہے تواس کو شعنڈ اکر ویانی ہے۔

مسلم

لَهُ ۵۷۵۲ ترجمه و بی جواد پر گزرک

2020- اساؤے پاس جب کوئی بخار والی عورت لائی جاتی تووہ پائی مقلوا تیں اور کہتیں کہ رسول پائی مقلوا تیں اور کہتیں کہ رسول اللہ نے فربایا شعند اکر واس کو پائی ہے اور فرمایا کہ بخار جہم کی سخت محرمی سے ہوتا ہے۔

۵۷۵۸- ترجمه وی جو گزرک

۵۵۵۹- رافع بن خدتی رضی الله عنه سے روایت ہے بیل نے سنا رسول الله علی ہے آپ فروتے تھے بخار جہنم کے جوش مارنے سے ہوتا ہے تواس کو تھنڈ اگر دیائی ہے۔ ۵۷۷۰- ترجمہ وی جواد پر گزرا۔

یاب: مند میں دواؤالنے کی کراہت کابیان ۱۳۷۵ - ام المومتین حفرت عائشہ زخنی اللہ عنہا ہے دوائیت ہے بنم نے رسول اللہ علیہ کے مند میں وواؤالی آپ کی بیاری میں۔ ٧٥٧٥ - عَنْ هِشَامِ بَهُذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ ٧٥٧٥ - عَنْ أَسْمَاءً أَنَّهَا كَانَتُ تُوْتِي بِالْمُرْأَهِ الْمُوْعُوكُهِ فَتَدَعُو بِالْمَاءِ فَتَصَنَّهُ فِي خَيْبَهَا وَتَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ قَالَ (( ابْرُدُوها بِالْمَاءِ )) وَقَالَ إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ خَهَنَّمْ.

مَّوْهُ حَدِيثِ الْمَاءُ يَشِهَا وَيَنْ حَدِيثِ حَدِيثِ الْمَاءُ يَشِهَا وَيَنْ حَدِيثِهَا وَلَمْ الْمَاءُ يَشِهَا وَيَنْ حَدِيثِهَا وَلَمْ يَدَكُو فَي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً (( أَنَّهَا هَنَّ يُدَكُو فَي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً (( أَنَّهَا هَنَّ يُدَكُو فَي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً (( أَنَّهَا هَنَّ الْمَحْتُ )) حَهْمُ مَقَالَ إِنْرَاهِيمُ حَدَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً بَهَدَا الْإِسْسَاد. الْحَسَنُ بَنُ مِشْرِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً بَهَدَا الْإِسْسَاد. الْحَسَنُ بَنُ مِشْرِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً بَهَدَا الْإِسْسَاد. 900 مَنْ رَافِعِ مِن حَدِيجِ وَاسَامَةً بَهُدَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا مِنْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا مِنْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَا مِنْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا مِنْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا مِنْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا مِنْ مَنْ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا مِنْ مَنْ وَلَوْدُ عَلَيْهُ وَلَا مِنْ مَنْ فَوْرُ جَهَنَّمُ وَاللهُ مِنْ فَوْرُ جَهَنَّمُ وَاللهُ مَنْ فَوْرُ جَهَنَّمُ وَاللهُ مِنْ فَوْرُ جَهَنَّمُ وَاللهُ مَنْ فَوْرُ جَهَنَّمُ وَاللهُ مِنْ فَوْرُ جَهَا مَالَمَةً وَاللهُ مَنْ فَوْرُ جَهَنَّمُ وَاللهُ مَنْ فَوْرُ جَهَالُمُ مُنْ فَوْرُ جَهَالُمُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ فَوْرُ جَهَالُكُو اللهُ عَلَيْهُ مَنْ فَوْرُ جَهَالُهُ وَاللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا مَنْ مَنْ فَوْلًا اللهُ عَلَيْكُمُ مُنْ فَوْلًا عَلَيْهُ الْمُولِ اللهُ الل

بَابُ كُرَاهَةِ التَّدَاوِي بِاللَّدُودِ ١٩٧٦٩ - عَنْ عَايِشَهُ رَضِيَ الله عَنُهَا قَالَتُ لَدَذْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلِّمَ فِيَ

فَايْرُدُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ وَلَمْ يَلْأَكُرُ ﴾ أَبُو لَكُرٍ

(( عَنْكُمْ )) وَقُلْ قَالَ أَخْتَرْنِي رَافِعُ بْنُ حَلِيحٍ.

مُسلمُ عُسلمُ عُسلمُ

مرصهِ فَأَسَارِ أَنَّ لَا تَلْنُونِي هَفَّتَا كُرَّاهِيَةَ النَّرِينِ هَفَّتَا كُرَّاهِيَةَ النَّرِيضِ لِللَّوْاءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ (﴿ لَا يُبَقِّى أَحَدُّ مِنْكُمْ إِلَّا لُدُّ غَيْرُ الْعَبَاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدَّكُمْ ﴾).

لُدُّ غُيْرُ الْعَبَاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَادَكُمْ )).

٩٧٦٧ عن أمر قيس بثت محقس ألحت عُكَانَة بن مخصس ألحت عُكَانَة بن مخصس قالت دخلت بابن بي عَلَى رسُول الله عَلَيْهِ وَ مَثَمَ لَمْ يَأْكُنُ الطَّعَامَ فَمَال عَلَيْهِ هدحا بماء فَرَنْئَةُ

المَّامَةُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَدَعَلَتُ عَلَيْهِ اللَّهِ لِي قَالَاً وَدَعَلَتُ عَلَيْهِ اللَّهِ لِي قَالَاً وَعَلَامَةٌ تَدُغُونَ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنْ الْعُدْرة فَقَالَ (( عَدَامَةٌ تَدُغُونَ الْعُود الْعُود الْعُود الْعُدَّدَ كُنَّ بِهِدَا الْعُدَاق عَلَيْكُنَّ بِهِدَا الْعُود الْعُود الْهَدْديِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبُعةً أَمْنَفِيةً مِنْهَا ذَاتَ الْهَدْديِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبُعةً أَمْنَفِيةً مِنْهَا ذَاتَ الْهَدْديِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبُعةً أَمْنَفِيةً مِنْ ذَاتِ الْمُحَدِّبِ لِمُسْعَطُ مِنْ الْعُدْرَةِ وَيُلِكُ مِنْ ذَاتِ الْمُحَدِّبِ إِلَيْ الْمُعَدِّرةِ وَيُلِكُ مِنْ ذَاتِ الْمُحَدِّبِ ).

٥٧٦٤ عَنْ أَمْ قَيْس بِسْتِ مِحْصَنِ وَكَانَتُ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأَوْلِ اللّهِ عَالَمَتِي عَالَمَقِنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَهِي آخُدُ يُنِي عِحْصَنِ أَخَد يَنِي عَلَيْهُ وَهِي آخُد يَنِي اللّهِ وَهِي آخُد يَنِي اللّهِ وَهِي آخُد يَنِي اللّهِ عَلَيْهُ قَالَ أَخْرَنِي أَنْهَا أَنْتُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ قَالَ أَخْرَنِي أَنْهَا أَنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ قَالَ أَخْرَنِي أَنْهَا أَنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ قَالَ أَخْرَنِي أَنْهَا أَنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى اللّهِ عَلَيْهُ أَنْ يَأْكُلُ العلّه مَ وَقَدْ اللّهِ عَلَيْهُ أَنْ يَأْكُلُ العلّه مَ وَقَدْ اللّهِ عَلَيْهُ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ إِلَى اللّهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلّهُ اللّهِ عَلَيْهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

آپ نے اشارہ سے فرمایا میر سے منہ میں دوامت ڈالو۔ ہم لوگوں نے آپ کی آپ بیار گا گی وجہ سے دواسے نفرت کرتے ہیں (تواس پر عمل کرنا ضرر دوی خیس) جب آپ کو ہوش کیا تو آپ نے برمایا ہم سب کے منہ میں دوا ڈالی جو دے سوا عباس کے کہ دو میبال موجود نہ تھے ( یہ سزاد کی آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے میبال موجود نہ تھے ( یہ سزاد کی آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے سے کا تھم نہ مانہ)۔

۱۹۷۵- ام قیس بنت تھن سے روایت ہے جو عکاشہ کی بہن تھیں انہوں نے کہامیں اپنے ایک ہیں کور سول اند کے پاس لے گئی جس نے ابھی کھانہ تہیں کھایا تھاس نے آپ پر بیٹا ب کر دیا۔ آپ نے پانی منگواکر اس جگہ ہر چھڑک دیا۔

۳۵۷۳- (امر قیس نے کہا) میں کی نیجے کو آپ کے پیس نے گئی ہے۔ جس کے تالو کو ہیں نے کہا) میں کی نیجے کو آپ کے پیس نے گئی ہو اپنی اولاد علق کا ورم ہے )۔ آپ نے فرمایا کیوں تالو اور حلق دیاتی ہو اپنی اولاد کا اس کھائی سے ما زم کراو عود ہندی (ٹوٹ) کو اس میں سات بیاد یول کی شفائے ایک کیلی کی بیار کی کی (پہنچ کی) اور اس کی ناس عقد کو مفید ہے اور ذیت الجعب میں اس کا مند لگانا کو ندہ دیتا ہے۔

سال ۱۹۷۰ م قیس بنت محصن رضی الله عنها سے روایت ہے وہ مہاجرات پیل عور توک میں سے تغییل جنبون نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بیعت کی اور عکاشه کی بہن تغییل وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بیعت کی اور عکاشه کی بہن تغییل وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئیں اپنا کید ہے کر جس نے اناج شہیل کھایا تفااور عذر و کی بیماری سے نہوں نے اس کا طلق دبایا تفا۔

(۱۳۵۰) جائے جو بندی کو عربی بیں قط کتے ہیں اور بہتر میں یہ ایک نہایت مفید اواہ۔ بحر الجواہر میں ہے کہ وہ تیسرے ورجہ میں گرم اور خنگ ہے دشم کو خنگ کر دیتا ہے اور سر در دول کواس کا طاد فا کدود بنا ہے اور ضعف معدہ اور جگر کو مفیر ہے۔ ووی نے کہا جن فو گول نے قات ہجب بیں قبط دیتے ہیں کہ بلغی فات الحب میں فیط مفید نے اور فول نے قات ہجب بیں قبط درہ جین قال کیا ہے ان کا قول ہا طل ہے کیو فکہ قدیم طبیع ہے۔ شہوت کو اور کرم کو قتل کر تاہے اور کدور تہ کا بھی قبل ہے جو تھی کا اور دور کر تاہے اور کو دیتا ہے اور سوال کے بہت سے فی کدے ہیں۔ انتہ مخضر آ

مُسلمُ المُر

أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنْ الْعُدُرةِ قَالَ يُولِّسُ أَعْلَقَتَ عَمَرَتُ فَهِي تَحَافَ أَنْ يَكُولَ بِهِ عُذَرَةً قَالَتُ عَمَرَتُ فَهِي تَحَافَ أَنْ يَكُولَ بِهِ عُذَرَةً قَالَتُ فَقَالَ وَسُولُ لِللّهِ عَلِيْكُمْ بِهَذَا الْمُعُودِ أَوْلَادَكُنَّ مِهَذَا الْمُعْلِدِ فَيَالُكُمْ بِهَذَا الْمُعُودِ لَهُ لَلْكُمْ بِهَذَا الْمُعُودِ لَهُ لَلْكُمْ بِهَذَا الْمُعُودِ لَهُ لَلْكُمْ بِهَذَا الْمُعُودِ لَهُ لَلْكُمْ بِهِ الْكُسْتُ فَولَ فِيهِ لَسَنَعَةُ شَنْفِيةٍ لِشَفِيةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنِبِ).

٣٧٦٧ - عَنْ أَي هَرَيْرَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ بَمُلُلِ خَدِيثٍ عُقَبْلِ وَفِي حَدِيثٍ سُفْيَانَ وَبُونُسَ الْحَنَّهُ السَوْدَةُ وَلَمْ يَقُلُ لِتَنُونِيرُ

٥٧٦٨ - عَنْ أَبِي .هُرَيْرَة رَصِبِي الله عَنْهُ أَنَّ رَصِبِي الله عَنْهُ أَنَّ رَصِبِي الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ (( هَا مِنْ دَاء إِلَّا فِي الْحَبِّةِ السَّوْدَاء مِنْهُ شِفَاءٌ إِلَّا السَّامُ ))

بَابُ التُلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمُرِيضِ ١٩٧٦٩ عَنَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ `رَوْجِ النَّبِيَّ عَلِيُهُ أَنَّهَا كَانْتَ إِذَا مَاتَ الْمُيِّتُ مِنْ أَهْبِهَا فَاخْتَمْعَ لِلْلِكَ الشَّبِنَاءُ ثُمَّ تَفُرُقُنَ إِلَّا أَهْلَهَا

رسول لله صلی الله علیہ وسلم نے قرب یاتم کیوں پنی اولاد کو تکلیف و پتی ہو تالود بائے اور چڑھانے سے (انگی یا نکڑی سے یا گھیر ٹی سے چرفتہ کے) تم عود ہندی لیعنی قسط کو لازم بخرو اس میں سات بیار یوں کاعلاج ہے۔ ایک ان میں سے ذات کچیب بھی ہے۔

۵۷۱۵- عبیداللہ رضی اللہ عنہ نے کہاام قیس نے ہمجھ سے بیان کیا کہ اس کے بیچ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیو آپ نے پانی منگوایا اور سپنے کپڑے پر حیوڑک دیا ور اس گودھویا نہیں یہ

44 42- ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ سے فرمایو کا نے وائے میں شف ہے ہر بیماری کی سوا موت کے اور کالے دانے سے مراد کلو نجی ہے۔

۵۷۶۷- مذکورہ بالہ حدیث اس ہند نے بھی مروی ہے گئین اس حدیث میں کلو آئی کاذ کر شیل صرف کالادانہ میان ہواہے۔

به ۵۷۹۸- ترجمه وی جر و پر گزرک

باب: تلبیند کابیان جو مرایش کے ول کوخوش کر تاہے ۵۷۱۹- ام کمومنین ، نشر رضی الله عنباہے روایت ہے جب ان کے گھر میں کوئی مرجاتا تو عور نیں جع نبو تیں چھر چلی جاتیں' صرف ان کے گھروالے اور خاص لوگ روچائے 'اس وقت وہ تھم

(۵۷۲۱) جلت نوویؒ نے کہا بھی تھیک ہے اور لیسنے کہتے ہیں دان مراد ہے ور بعضوں نے کہ بھی مراد ہے۔ کلو تی کی تعریف اطبوء نے بھی بہت کی ہے اور بے شک وہ تمام بیار یون میں جو بادی اور بلغی ہوں اکسیر کا تکم رکھتی ہے اور پین کے کیڑوں کومار تی ہے۔ ٹروی کے کیااس مذیرے ہیں تمام بیار یوں سے مراد سروی کی بیاریاں ہیں۔

وُخَاصَّتُهَا أَمَرُتُ بَيُزْمَةٍ مِنْ نَلْبِينَةٍ فَطُلحَتُ ثُمَّةً صُنِع مريدٌ فَصُنَّتُ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ كُلُّنَ مَنْهَا فَإِنِّي سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و سَنْمَ يَفُولُ التُّلْبِينَةُ مُحِمَّةً يَقُوَادِ الْمُريِص تُلدُهِبُ بَعْصَ اللَّحُزَّانِ.

 عُنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُلْرِيِّ قَالَ حَاءُ رَجُلَ إِلَى النَّيْ عَلِيُّكُ فَقَالَ إِنَّ أَحْيَى اسْنَطْنُق نَطْنَهُ فَقَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اسْقِه عَسَلًا فَسَقَاهُ لُمْ خَاءَهُ فَفَالَ إِلَى سُقَيْنُهُ عَسَلًا فَمَ يُرِدُّهُ إِلَّا اسْتَطَلَّاقًا فَقَالَ لَهُ تُلَاثُ مَوَّتٍ ثُمَّ خَاءُ الرَّالَعُه فَقَالَ ((اسْتَقِه عَسَلًا)) فَقَالَ لَقَدُّ سُقَيْتُهُ فَمَمْ بَزِدُهُ إِنَّا سُتِطَلَاقًا فَقُالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ((صَدق اللهُ وكَدَبَ بَطْنُ أَخِيكَ)) فُسَقَاهُ فَبَرُ ۖ

٧٧٧١ عَنْ أَنَّى سَعِيدٍ الْيُخَذِّرِيُّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى اللَّـٰيُّ مَالِكُ فَقَالَ إِنَّ أَعِي غَرْبَ تَطَّنَّهُ فَقَالَ . (( لَهُ اللَّقَهِ عَسلًا )) بمعْنَى حَدِيث شُعْنَةُ.

بَابُ الطَّاعُوْنِ وَالطِّيرَةِ وَالْكُهَانَةِ

٧٧٧٢ عَنْ عَامِرِ النِّ سَعْدِ نْيِ أَبِيُّ رَفَّاضِ، عَنْ

كرتيں ايك بانڈى كا تلبيد ك (تلبينہ حريرہ بھوس يا آنے كا بھى اس میں شبد بھی ملات میں) پھر وہ پکتا اس کے بعد شرید تیار ہو تا (روثی اور شور با) ورتلیینه کواس پر ڈالی دینیں پھر دو کہتیں عور تول ہے کھاؤاس کو کیونکہ میں نے سنار سول اللہ ﷺ ہے آپ فرات تھے کہ تلیٰند بیار کے دل کو خوش کر تاہیے اور اس کے بینے سے میرکھ رنج گھٹ جا تا ہے۔

\* ۷۷۵ - ابوسنعید خدرتی رشی الله عنه سے روایت ہے آیک بخض رمول الله صلی لله علیه وسلم سے یا بی آیا، ور حریض کیا میرے بھالی کو وست آرہے ہیں۔ آپ نے فرکھیا اس کو شہد بلادے اس نے بدویا پھر آیااور کہنے لگا شہر پلانے ہے اور وست زیادہ ہو گئے آپ نے پھر بھی فرمایا کہ شہر بلادے۔ چو تھی بار دو آ یا اور کہنے لگا میں نے شہد بلایا پر وسٹ زیادہ ہوگئے۔ آب نے فر مایا الله تعالی سیاہ اور تیرے بھائی کا پینے جھوٹا ہے پھراس نے شہر يداياوه احجها دو گيا۔

الكه ٥- رجمه وي جواوير كزراب

باب: طاعون، بد فالي اور كهانت كابيان

٣ ١٤ ٨ ١٥ - عامرين سعدين الي و قاص رضي الله عنه سے روايت

(۵۷۷۰) 🛠 شہر میں بافی صیت شفا ہے۔خوو قر آن مجید میں اس کوشف و فلنامی کہا ہے۔ ور شہد اگر چہ مسہل ہے گھرجہ اسہال مادی ہو تواس کاعلاج سہال ہے اور وہ شہدے حاصل ہو تاہے۔ اس واسطے شہر پلانے سے دست پڑھتے گئے آخر جب ماوہ سب نکل گیا تودست مو توف ہو گئے۔ یہ عن ج بالکل طب کے مطابق ہے اور جس لمحد نے اس پر احتراض کیا ہے وہ جابل اور ہے شعور ہے اور ہم نے جو حب کا مسئلہ اس مقام پر بیان کیادہ اس کیے نہیں کہ حدیث کی تصدیق ہو بلکہ طب کے بسئنہ کی تصدیق حدیث ہے ہوتی ہے اور اگر عبیب حدیث کو جھوٹا کہیں تو ہم طبیعوں کو جھوٹااور کافر کہیں گلے۔ پھر گروہ مشاہرہ سے اپناد موٹی فاہت کریں تو ہم حدیث کی تاویل کریں گے اور اس کا مطب سیح بیان کریں گے۔ (تووی مع زیاد ۃ)

(۵۷۷۳) 🛪 نووگ نے کہاطاعون ایک چیوزا ہے جو کہنی یا بغل ماہاتھ یاافکیوں بااور کہیں بدن میں نمودار ہو تا ہے اوراس کے سانچہ ور م اور در د اور سورش ور خفقان اور تے لازم ہے۔ تقلیل نے کہ د ہا بھی طاعون کو کہتے ہیں اور پر وہا ایک عام مرض ہے۔اور تھجے یہ ہے کہ اللہ



أَيْهِ أَنَّهُ سَمِعهُ يَسْأَلُ أَسَامَةً بِنَ زَيْارٍ. مَاذَا سَمَعْتَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ فِي الطَّاعُولُ؟ فَقَالَ مُسَامَةُ: فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فِي الطَّاعُولُ وَجُوْ رَأُولُ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَبِي إسْرَالِيْلُ أَوْ عَلَى مَنْ عَدَابٌ وَلَا تَغْدَمُوا عَلَى مَنْ عَدَابٌ وَلَا تَغْدَمُوا عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى عَلَى مَنْ عَلَى عَلَى عَلَى مَنْ عَدَابٌ وَلَا تَعْدَمُوا عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ عَلَى عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى عَلَى مَنْ عَلَى عَلَى عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى عَلَى مَنْ عَلَى عَلَى عَلَى مَنْ عَلَى عَلَى عَلَى مَنْ عَلَى عَل

ہے ان کے باپ نے اسامہ بن زید ہے پوچھاتم نے کیا شا ہے رسول افلاصلی القد علیہ وسلم سے طاعون کے باب تیں اسامہ نے کہا آپ نے فرمایا کہ جاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر بیا گلی امت پر بھیجا گیا پھر جب تم سنو کسی ملک میں جاعون ہے تو ابال مت جاؤ۔ اور جب تمہاری ہی ستی ہیں طاعون نمود ارجو تو مت نگلو بھاگ کراس کے ڈرے رہ

الله وبادو م عن ہے جو کس ایسہ ملک میں بکش نے نمود مواور ووسر ہے ملکوں ہیں نہ ہو تو ہر طاعوں وہا ہے اور ہر وہا طاعوں نہیں۔ اور وہ ہا بو حضرت عمر فار واق کے زمید میر کہ میں شام میں نمود رہ ہو تی تھی وہ طاعوں تھی جس کو طاعوں تا مور کہ جو طاعوں تا ہم ہے وہ میں گرزا۔ اے طاعوں تا گیاہ متوں پر مقد اب تھا گئیں وہ مسمانوں کے لیے و خت اور شہادت ہے۔ سیجین میں ہے کہ جو طاعوں ہیں ہم سے وہ شہید ہا تو ایک حدیث میں ہے کہ بوطاعوں میں معر سے اور شہادت ہے۔ سیجین میں ہے کہ جو طاعوں ہی موجید ہو گؤا سے جا اور ایک حدیث میں ہے کہ بوطاعوں میں معر سے اور ایک مقدم پر بھر وسا کرے اس کو تھید کا تو اب ہو ہو ہوں نے ہو گئی ہو ہوں ہو ہوں ہو گؤا ہو ہو گئی کا فرول کے مقابلے ہے بھائے اور بعض و گوں نے طاعوں نے بعد گے۔ اور بعض و گوں نے ہو گؤا کہ اور موجود ہم مندہ وہ ہو گئی ہو ہوں ہو گئی ہو ہوں ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی

متر جم کہناہے طاعون بادیا ہے بھا ان ایل ہے ضعف تھی اور سفیت کی اس کے کہ سب موت ہم طاعون بادیا سے بھا انہاں ان سے فئے میں سکھاور موت توانسان کی اہیت میں واخل ہے اس سے بھا شاہار کی گئی بڑی موت کے اسباب اس قد رہے شار ہیں کہ اسان ان سے فئے میں سکھاور موت توانسان کی اہیت میں واخل ہے اس سے بھا گئا تہ ہم کی گئی بڑی ہے و تو فی ہے۔ کیونکہ حکماء نے انسان کی تعریف یہ کی ہے کہ جوان ناحق بائٹ چر یوچیز ہاری ماہیت میں واغل ہے اس سے بھا گئا تہ ہم کی گئی ہوں گئی ہو ہے اس کے بھر آخر مر نا ہے۔ انسان کی قرباتا ہے قبل لی یصعیکم طفراد ان طور نیم مین العموت او الفتل و ادا لا تسمیموں الا قدیدا کہ دوا ان گرا سال موت یا تھی ہے گئی ہے میں میں ہے گئی ہے۔ عقل سیم ہے گئی ہے کہ اگر ہزاد سال موت ای طرح تا گوار دہے گی۔ اس لیے اس خیال کی جزیم کی ہے کا شاہ و بناغروں کی جو اور موت کا شاہ و بناغروں کی جو ایک کی جنائی میں مقتل اور شعور ہے۔ ہواز موت کی داس لیے اس خیال کی جزیم کی سے کا شاہ و بناغروں کی جو اور موت کے ایک اس کے ایک کی جو ایک کی میں کا شاہ و بناغروں ک



٣٧٧٣ عَنْ أَسْلَامُة بَن رُيْلِهِ قَالَ فَانَ رُسُونُ للَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ الطَّاعُولَا ۚ آيَةً الرَّحْزِ البَّلَى اللَّهُ عَرُّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مَنَّ عِبَادِهِ فَإِذًا سُمِعْتُمُ بِهِ فَلَا تُدَّخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقُعَ ٰ بِأَرْضَ وَأَنْتُمْ بِهِا قُلَا تَفِرُّو مِنْهُ هَذَا خَدِيتُ الْقَعَلْبِيِّ وَقَنْيَبَةً نَحُوُهُ ﴾ 🗗 🗗 🕳 عَنْ أَسَامَةً قَالَ قُالَ رَسُونُ اللَّهِ ﷺ ((إلَّا هَٰذَا الطُّعُونَ رِجْزٌ سُلُطً عَلَى مَنَّ كَانَ قَيْلَكُمْ أَوْ غَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ فَإِدَا كَانَ بِأَرْضَ فَلَا تُخُرُجُوا مِنْهَا فَوَارْا مِنْهُ وَرِدْ كَانْ يَأْرُضَ فَلَا تُدَخُّنُوهَا ﴾ ٥٧٧٥ - غَنْ عَامِرِ بْنِ سَعَدٍ أُخَبْرُهُ أَنَّ رَحُلًا سَأَلَ سَعْلَا بْنَ أَنِي وَقَاصِ عَنْ الْصَّعُونِ فِقَالَ أَسَامَةُ فِنُ رَقِعٍ أَدَ أَخْبِرِكَ عَنَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿﴿ هُوَ عَذَاتٌ أَوْ رَجُرٌ أَرْسَلُهُ اللَّهُ عَلَى طَّائِفُةٍ مِنْ بني إسْرَائِيلَ أَوْ نَاسَ كَانُو. قَبْلَكُمْ فَإِذًا سَمِعْتُمُ بِهِ بِأَرْضَ فَلَا تُلَاحُلُوهَا عُلَيْهِ وَإِذَا دُجْلَهَا عَلَيْكُمُ فَلَا تُحَرِّحُوا مِنْهَا فِرَارُا ﴾

٣٧٧٦ عَنْ عَمْرِهِ لَنْ دِينَارٍ لِبِإِسْمَادِ الْنَّيِ جُرَيْحٍ نُحُوْ حَدِينِهِ.

٧٧٧ه - عَنْ أَسَامَةً بَنِ زَيْلِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ (ر إِنَّ هَذَا الْوَجْعَ أَوُ الْسَقَمَ رجَّوْ عَلَيْبِ بِهِ بَعْضُ لَأَهُم قَبْلَكُمْ ثُمَّ بَقِي بَعْدُ بِهِ بَعْضُ لَأَهُم قَبْلَكُمْ ثُمَّ بَقِي بَعْدُ بِاللَّارُصِ قَبْدُهُ فَلَ الْمَوْقَ وَيَاتِي الْأَخْرَى فَمَنْ بِعَدُ مَنْ مُعَنَّ عَلَيْهِ وَمَنْ وَقَعْ مَسْمِعَ بَهِ بَارُضْ قَلَا يَقْدَمَنَ عَلَيْهِ وَمَنْ وَقَعْ مَسْمِعَ بَهِ بَارُضْ قَلَا يَقْدَمَنَ عَلَيْهِ وَمَنْ وَقَعْ مِنْ فَقَعْ بَهِ بَارُضْ قَلَا يُحْرِحَنَهُ الْفَوْارُ مِنْهُ ).

بأرْضٍ وَهُو بَهَا قُلَا يُحْرِحَنَّهُ الْفُوارُ مِنْهُ ).

٩٧٧٩ عَنْ حَبِبٍ قُالَ كُنَّا بِالْمُدِينَةِ فَسَعْبِي

۴ ۸ ۵ ۵ - ترجمه و ی جو گزرا

۵۷۷۵- عامرین شعدر منی الله عنه سے روایت ہے ایک شخص نے سعدین افی و قاص سے پوچھا کی عون کا اساسہ نے کہا میں بیان کرتا ہوں تم سے مرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی جوادیر گزرک

۵۵۷۳ ترجمه ویق جو اوپر گزرل

2226- اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے دسول اللہ جسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیے بیار کی عذب ہے جو تم سے پہلے ، یک امت کو ہوا تھا بھر وہ زیمن بیس رہ گیا۔ مجھی چلا جا تا ہے مجھی پھر آتا ہے سوچو کوئی سنے کس ملک بیس طاعون ہے وہاں شہ جو دے اور جب اس کے ملک بیس طاعون نمو وار ہو تو وہاں ہے ہوا گھا گھا ہے۔

۵۷۷۸ ترجمه دری جوادیر گزرانه

9 ے 2 - صبیب سے روایت ہے ہم مدینہ میں تھے مجھ کو خبر <sup>بنی</sup>نی کہ

أَنَّ لِطَّاعُونَ قَدْ وَقَعَ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ بِي عَطَّاءُ بْنُ يْسَار وْغَيْرُهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ (( إِذَا كُنْتُ بَأَرْضَ قُوَقَعَ بِهَا فَلَا تَخُرُجُ مِنْهَا وَإِذَا يَلَغَكَ أَنَّهُ بِأُرْضِ فَلَمَا تَدْخُلُهَا)) قالَ قُنْتُ عَمَّنْ فَالْوا عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَغَدْ لِيَحْدَّكُ بِهِ قَالَ فَأَتَيْنَهُ فَقَالُوا غَائبٌ قَالَ فَلَقَمتُ أَخَاهُ إِبْرَاهِهِمَ سُ سَعْدٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ شَهِدَّتُ أُسَامَة يُحَدَّثُ سَعَٰدًا فَالَ ستبقت وسول الله صلى الله عليه وستم يقول ﴿ إِنَّ هَٰذَا الْوَجَعَ رِجْزٌ أَوْ عَذَابٌ أَوْ بَقِيَّةُ عَذَابٍ عُذَّبَ بِهِ أَنَاسٌ مِنْ قَنْبِكُمْ فَإِذًا كَانَ بِأَرْضَ وَأَنْتُمُ بِهَا فَلَا تَخْرُخُوا مِنْهَا وَ,ذَا بَلَغَكُمُ أَنَّهُ بِأَرْضِ قَلًّا تَدْخُلُوهَا ﴾ قَالَ حَيبٌ عَفَلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ أَنْتِ سَمِعْتِ أَمَامُهُ يُحَدُّثُ سَعْدًا وَهُوَ لَا يُنْكِرُ قُالَ نُعُمْ.

. ٧٨٠ –عَنْ شُعْبَةُ بِهِلَّنَا الْإِسْنَادِ غَيْرُ أَنَّهُ لَمْ يِّذُكُرُ ۚ قِصَّةً عَطَّاء بُن يَسَّارِ فِي أُولُ الْحَدِسَّوِ. ﴿٨٧٥-عَنُ إِبْرَاهِيم بْنِ سَعْدٍ عُنْ سَعْدٍ بْنِ

مُالِكِ وَخُزَيْمَةً بْنِ قَامِتٍ وَأَسَامَة بْنِ رَيْدٍ قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ بِمَعْنَى حَدِيثُو شُعْيَةً.

٣٨٧ - عَنْ إِنْرَاهِيمَ مَن سَعَدِ بَنِ أَبِي رَقَاصِ قَالَ كَانَ أَسَامَةُ نَنُ رَنْدٍ وَسَعْتُ خَالِسَتُلَ بَنْحَاتَالَ فَقَالًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُ بِمحْو حَدِيتِهِمْ.

٣٨٣ -عَنْ (بْرَاهِيمَ بْن سَعْدِ بْن مابِكِ عَنْ أبيهِ عَنْ النِّبِيِّ اللَّهِ لَنَحْو حَدِيثِهمْ

٣٨٨٠ عَنْ عَبْدِ الله بْن عَبْدِس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَذَّ عُمَرٌ بْنَ لُحَطَّاتِ خَرَّحَ إِنِّي النَّبَّامِ

کوفہ میں طاعون نمودار ہے توعطا بن بیار اور اور و گوں نے مجھ ہے کہار سول اللہ کے فرمایا جب تو کسی ملک میں ہو اور دہاں پر ُطاعون شر وع بو تؤمت بھاگ دہاں سے اور جب تجھ کو خبر ہینچے کسی ملک میں طاعوت ممود ہوئے کی تو وہاں مت جار میں نے کیاب حدیث تم نے کس سے سنی ؟ انہوں نے کہاعامر بن معد ہے۔ بین ان کے باس گیالو گول نے کہاوہ تعیس ہیں۔ میں ان کے بھائی ابر اہم ین سعد سے ملاان سے ہو جھاانہوں نے کہائیں موجود تھاجت اسامہ اُ نے معدے جدیث بیان کی کہ میں نے وسول اللہ کے سناہے آپ قرماتے تھے یہ بیمری عذاب ہے یا بقیہ اے عذاب کا جوا گئے لوگوں کو ہوا تھا' پھر جب بیہ بیار ی کسی ملک میں شر وع ہوادر تم وہاں موجود ہو تووہاں سے مت بھاگواور جب تم کو خبر پہنچے کہ ممنی ملک میں سیا بحارى شروع مولى ب تو وہاں مت جاؤ۔ حبيب ف كها ميل في ا براہیم ہے ہوجھاتم نے ساہمامہ کویہ حدیث بیان کرتے ہوئے معد ے اور اٹھول نے اٹھار نہیں کیا؟ اہراہیم نے کہاہاں میں تے سا۔ ۵۷۸۰ - ترجمه وبی جواو پر گزرالیکن اس حدیث میں عطاء بین بیار کا قصد تبین ہے۔

۵۷۸- مذکورہ ہا احدیث اس سندے بھی مردی ہے۔

۵۷۸۳- ترجمہ وی ہے جواو پر گزرا۔

٣٨٥٨- ند كوروبالاحديث السمندسة بهي مروي ہے۔

۵۷۸۳ عبداللہ بن عرس رعنی اللہ عنہا ہے روایت ہے حضرت عمرٌ شام کی طرف نکلے۔ جب سرغ میں پہنچے (سرغ ایک



خُتَّى إِذَ كَانَ بِسَرَّعَ لَقَيَّةً أَهْلُ الْأَخَادِ "و عُبِيْدُة بْنُ لَحِرَاحِ وأَصْحَالُهُ فَأَخَبُرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءُ قُدُّ وَقَعَ بِالشَّامِ قالِ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ ادْعُ لِي الْمُهَاحِرِينَ الْأَوْلَينِ فَلْعَوْنُهُمْ فَاسْتُشْنَارَهُمْ وَأَخْرَهُمُ أَنَّ الْمُونِاءَ قَدُّ وَلَهُمُ بالشَّام فَاحْمَلُهُوا فَعَالَ يَعْطُنُّهُمْ فَدُ حَرَحُت لِأَمْرِ وَلَا مَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ وَقَالَ بِعُصَّهُمْ مَعِثْ بَقَيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلِّي الله عَبِيْهِ وَ سَلَّمُ وَلَا يُرِي أَنْ أَمَّدَمَهُمُّ عَلَى هَدُ الْوَبَاءِ فَقَالَ ارْتَفَعُوا غَنِّي ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي الْأَنْصَارِ فَدَعَوْتُهُمْ لَهُ فَاسْتَشْرِهُمْ فسلكوا سين المهاجرين واعتلفوا كَاحْتِمَافِهِمْ فقال ارْبِفِعُوا عَنِّي ثُمْ فالَ ذُغْ لِي مَنْ كَانَ هَاهُمَا لِمِنْ مُشْيَحَةٍ قُرْيْشٍ مِنْ مُهَّاحِرُةِ الْفَتْحِ فَدَعَوْنُهُمُ فَلَمٌ يَحْتَلِفٌ ۖ عَلَيْهِ رُخُلُانَ فَفُلُو ۚ نُرْى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَدَ الْوَتَاءِ فَاذَى عُمَرُ فِي النَّاسِ إِنِّي مُصْبِحٌ عَنَّى تَنْهُرِ فَأَصْبِحُوا حَلَيْهِ فَقَالَ أَبُو عُشِانَةً مَنَّ الْحَرَّاحِ أَفِرَازًا مِنْ قَسَر اللَّهِ فَغَالَ عُمُرُ لُوْ غَيْرُكُ فَالَهُ يَا أَبَا غُيْيَدُةُ وَ كَانَ عُمْرُ يُكُوهُ خَلَافُهُ سَعَمٌ نَقِرٌ مِنْ قُدر اللهِ إِنِّي قَدَرِ اللهِ أَرْأَنْتَ لُوْ كَالَتُ لَكَ إِبلَّ فَهُنَطُتُ وَادِيًا لَهُ غُنُوتُو إِخْدَافُمُا حَصَّبَةً وَالْأُخْرُى خَذَٰبَهُ أَلَبُسَ إِلَّ وَعَيْتَ الْحَصَلْبَةَ

قربیہ ہے کنارہ حجاز پر متصل شام کے ) تو ان سے ملا قات کی اجناد کے لوگوں نے (اجناد سے مراد شام کے پانچ شہر ہیں فلسطین ادر ار دن اور د مشل اور ممص اور مختسرین ) به ابوعبید و بن الجراخ اور دن کے ساتھیوں نے ان سے بیان کیا کہ شام کے ملک میں وباشود ہوئی ہے۔ حضرت محرِّ نے کہا میرے ہوشنے بادؤ مہاجرین اولین کو(مہاجرین اولین وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلہ کی حرف انماز پڑھی )۔ ابن عبال نے کہامیں نے ان کوبلایا۔ حضرت عمر نے ان سے مشورہ لیااور ان سے بیان کیا کہ شام کے ملک میں وہا چھیک ہے۔ انہول نے اختلاف کید بعضول نے کہا تمہارے ساتھ وہ الوگ بین جوانگلول میں ہاتی رہ گئے ہیں اور اسحاب ہیں رسول اللّذُ کے اور ہم مناسب شیس سمجھتے ان کو وبائی ملک میں لے جا۔ حضرت عمرؓ نے کہاا چھااب تم اوگ ہوؤ۔ پھر کہاانصار کے لوگوں کو بناؤ۔ میں نے ان کو بلایا انہوں نے مشور ہ نیا ان سے۔انسار مھی مہاجرین کی جال چلے اور انہی کی طرح اختلاف کیا۔ حضرت مُرّ نے کہا اب تم لوگ جاؤ پھر کہا اب قریش کے بوڑھوں کو بڑاؤجو سے مکہ سے پہلے (یافع کے ساتھ عل) مسلمان ہوئے ہیں۔ ہیں نے ن کو بلاماان میں ہے دوئے بھی اختلاف تہیں کیااورسب نے یکی کہا ہے مناسب سیجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کوے کر لوٹ جاسیتے اور دہا کے سامنے ان کو نہ سیجیئہ آخر حضرت عمرؓ نے مندی کروا دی الوگو با میں کید غیل صبح کواونٹ پر سوار ہو ں گا (اور مدینہ و ٹوں گا)۔ یہ من کر صبح لوگ بھی موار ہوئے۔ابو مبیدہ بن ابحراج نے کہا کیا تقریرے بھائتے ہو؟ مصرت عمر نے کہاکاش یہ بات اور کوئی کہتا (یا اگراور کوئی کہتا تو میں اس کو سزادیتا ) اور حضرت عمرٌ براہ نتے تھے ان کافلاف کرتے کو۔ ہاں ہم بھا گتے ہیں اللہ کی تقدیرے اللہ ک

(۵۷۸۴) 🦟 اس صدیث ہے یہ نگلا کہ بات حتی المقدور پر ہیم کر ٹااور اختیاط دکھنا ور توکل اور تسلیم کے خلاف نہیں ہے گر جب بلا آجائے اس وقت عبر اور سکوت اور دعالازم ہے یہ ند کھے کہ بیس نے فدل کام کیایا نہیں کیاوس کی دجہ سے پہلا ہوئی۔



رعَيْتُهَا بِقُارِ اللَّهِ وَإِلَّا رَعَيْتُ الْحَالَّيْهُ رَعَيْتُهَا بقَدَرِ اللَّهِ قَالَ مُحَاءِ عَنْدُ الرَّحْمَنِ ثُنُّ عَوْفٍ وَ كَانَ مُتَعَبِّبُ فِي نَعْصِ خَاحَتِهِ فَقَالَ إِنَّ عَنْدِي مِنْ هَذَا عِلْمًا سَمِعَتُ رَسُولَ اللهُ صَنِّي الله عُلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَقُولُ (﴿ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضِ فَلَا تُقَدْمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بأَرْض وَأَنْتُمُ بِهِا فَلَا تَخُرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ ﴾) تَالَ فَحَيِدَ اللَّهُ عُمَرُ بْنُ الْعُطَّابِ ثُمَّ الْعَرْفَ.

٥٧٨٥ عَنَّ مَعْمُر بِهَلَا الْإِشَّادِ تُحْوَ حُدِيثِ مَّالِلَكِ وَزَادَ فِي حَلِيثِ مَعْمَرِ قَالَ وَقَالَ لَهُ أَيْضًا أَرُأَيْتَ أَنَّهُ لَوْ رْعَى الْعَدَّبَةَ وَتُرُكَ الْخَصَّبَةَ أَكُنْتَ مُعجَّرَهُ قَالَ نُعمُّ قَالَ نَسيرُ إِذًا قَالَ فَسَارَ حُنِّي أَنِّي الْمُدِينَةَ فَقَالَ هِذَا الْمِحَلُّ أَوُّ قَالَ هَذَا الْمَثْرِيُ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ.

٣٨٧٥ عنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرُ أَنَّهُ فَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ إِنَ الْحَارِثِ حَدَّثُهُ وَلَهُمْ يَقُنْ عَدْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

٣٨٧هـ عَنْ عَبْلُو اللهِ أَبْنِ عَامِرِ أَبْنِ رَبِيعَةً أَنَّ عُمَرٌ خَرَجُ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا حَاءُ سَرَّغٌ لَلْغَهُ أَنْ

نقتر ہر کی طرف۔ کیااگر تمہارے ماس اونٹ ہوں اور تم ایک وادی میں جاؤجس سے دو کنارے ہول آیک کنار دسر سبر اور شاداب ہو اور د ومرا خشک اور نتراب بو اور تم اینے اونٹول کوسر مبٹر اور شاداب کنارے میں چراؤ توانٹہ کی تقدیم ہے چرایااور جو خشک اور خراب میں چر وَخْبِ بھی اللہ کی تفتریزے چرایا (مطلب حضرت کا بیہ ہے کہ جیسے اس چرواہے پر کوئی الزام شہیں ہے بلکہ اس کا تعل قابل تعریف کے ہے کہ جانوروں کو آرام دیااہا ہی میں بھی، بی رعیت کا چرائے والا ہون توجو ملک احیصامغلوم ہو تاہے ادھرنے جاتا ہوں اوریہ کام تقدیر کے خلاف ٹیس ہے بلکہ عین تقدیر البی ہے ) استے میں عبدالرحمٰن بن عوف آئے اور دہ کبی کام کو گئے ہوئے تھے ا شبول نے کہا میرے پاس تواس مسئلہ کی دلیل نموجود ہے میں نے تو دہاں مت جودًا ورجب تمہارے ملک میں وبالحصلے تو بھا کو بھی شہیں۔ مید من کر حضرت حمرؓ نے اللہ کا شکر کیا (ان کی دائے حدیث سے موافق قراریاتے یہ)اوراو نے-

۵۷۸۵ - ترجمه وی جواو پر گزرا۔اس میں بیا ہے کہ حضرت عمر ر منی للدعنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہے کہا کیا تو سمجھتا ہے آگر وہ خشک اور خرب قطعہ میں جرواے اور اجھا کنارہ چھوڑوے تو تو اس پرالزام دے گا؟الوعبيرةً نے کہاہے شک۔حضرت عمرٌ نے کہا عِلو پھر وہ چلے بہاں تک کہ مدین*ہ مینچے۔ حضرت تمرّ نے کہا*یہ جگہ ہے امنزل ہے گر شدانیا ہے۔ ۵۷۸۱- ترحمه وی جواویر گزرا

۵۷۸۷- عمیدالله بن عامر بن ربیعه سے روایت ہے حضرت تمر ۰ ر صى الله عنه شام كى طرف نظيه 'جب سرغ من بينيج ان كو خبر آ كى

مُسلمُ

الْوَلَاءُ قَدْ وَضَعَ بِالشَّامِ فَأَخَرُهُ عَبْدُ الرَّخْسَةِ لِلْ عَوْفِ ثُنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ (( إِذَا سَمِعْتُمُ عَوْفِ ثُنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَإِدَا وَقَعَ بِأَرْضِ فِلَا تَعْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِدَا وَقَعَ بِأَرْضِ فَلَا تَعْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِدَا وَقَعَ بِأَرْضِ فَلَا تَعْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِدَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنَّهُمْ بِهَا فَلَا تَعْدُرُجُوا فِرَارًا هِنَهُ ) فَرَحَعُ عَمْرَ بَهَا فَلَا تَعْدُرُجُوا فِرَارًا هِنَهُ ) فَرَحَعُ عَمْرَ بَهُ الْحَمَلُ بَنِ عَمْرًا بَنَ الْحَمَلُ بِهِ اللهِ فَلَ عَمْرُ إِنَّمَ الْحَمَرُ فَى عَمْرُ إِنَّمَا الْحَمَرُ فَى عَمْرُ اللهِ لَلْ عَمْرَ إِنَّمَا الْحَمَرُ فَى عَمْرُ اللهِ لَلْ عَلَيْهِ اللهِ أَنْ عَمْرٍ إِنَّمَا الْحَمَرُ فَى عَلَيْهِ اللهِ أَنْ عَمْرَ إِنَّمَا الْحَمَرُ فَى عَلَيْهِ اللهِ أَنْ عَمْرَ إِنَّمَا الْحَمَرُ فَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ أَنْ عَمْرٍ إِنَّمَا الْحَمَرُ فَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ أَنْ عَمْرَ إِنَّمَا الْحَمَلُونِ وَلَا طِيرَاقُ وَلَا هَاهَةً وَلَا عَلَيْهِ وَلَا طَيْرَاقُ وَلَا هَاهَةً وَلَلَا هَاهَةً وَلَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إِلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا طَيْرَاقُ وَلَا هَاهَةً وَلَا هَاهَةً وَلَلَا اللهُ اللهُ وَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ب نا عدوی ونا طِیره ونا هامه و. صَفَرَ وَلَا نُوْءَ وَلَا غُولَ وَلَا يُوردُ مُمْرضٌ عَلى مُصِحَ

۵۷۸۸ - عَنْ أَبِي هُرَثَرَةً رَضِي الله عَنْهُ جِينَ فَالْ رَسُولَ اللّهِ عَنْهُ جِينَ فَالْ رَسُولَ اللّهِ عَنْهُ وَلَا عَنُوكَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَالُ هَامُهُ )) فَقَالَ أَعْرَاهِيٌّ يَا رَسُولَ اللّهِ فَمَا بَالُ الْإِسِ تَكُونُ هِي الرُّمْلِ كَأَنْهَا الطَّبِّاءُ فَيَحِيدُ الْبِينِ تَكُونُ هِي الرُّمْلِ كَأَنْهَا الطَّبِّاءُ فَيَحِيدُ النَّعِيرُ النَّاجُرُبُ فَيَدَّيُهُا فَالَّ النَّهِيرُ النَّاجُرُبُ فَيَدَّيُلُ فِيهَا فَدَخْرِنُهَا كُلْهَا قَالَ (﴿ فَمَنَ أَعْلَى النَّاقُلُ )).

٩٨٧٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة فَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَلَا طِيْرَةً وَلَا صَفَرَ وَلَا طَيْرَةً وَلَا صَفَرَ وَلا طَيْرَةً وَلَا صَفَرَ وَلا عَلَيْقِ وَلا طَيْرَةً وَلَا صَفَرَ وَلا هَامَةً )) فَقَالَ أَعْرَابِيُّ لِهِ رَسُولَ اللَّهِ يَعِثْلِ حَلِيكِ يُونُسَى.

شم میں وہا پھیلنے کی۔ عبدالرحمٰن بن عوف رضی امند عنہ نے ان سے کہا کہ رسول املہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربیا جب تم منو کسی ملک میں وہا بھیلے ملک میں وہا بھیلے ملک میں وہا بھیلے اور تم وہا بھیلے اور تم وہا بھیلے اور تم وہا بہوت نگاوہ ہاسے بھاگ کر۔ بیر سن کر معز سے ہما گ کر۔ بیر سن کر معز سے ہما گ کو سیار اللہ سے روایت کیا کہ لوٹ آئے۔ ابن شہاب نے سالم بن عبدالہ میں عبدالرحمٰن بن عوف کی کے معاشمہ لوٹے عبدالرحمٰن بن عوف کی کے معاشمہ لوٹے عبدالرحمٰن بن عوف کی کے معاشمہ سے سے سے سالم میں کرد

باب: بیماری لگ جانااور بدشگونی اور ہامہ اور صفر اء اور نوءاور غول میرسب لغو ہیں اور بیمار کو تندر ست کے پائس ندر ھیس

۸۹-۵۷- ترجمہ و بی بواو پر گزرااس میں یہ زیاد و ہے کہ بدشگونی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔



الله عَدْوَى فَقَامَ أَعْرَامِيَّ فَذَكَرَ بِعِثْنَ خَلِيتِ لَلْ عَدْوَى فَقَامَ أَعْرَامِيٌّ فَذَكَرَ بِعِثْنَ خَلِيتِ لَا عَدُوَى فَقَامَ أَعْرَامِيٌّ فَذَكَرَ بِعِثْنَ خَلِيتِ فَوْلَسَ وَصَالِحٍ وَعَنْ شَعَيْتٍ عَنْ الرَّهْرِيُ قَالَ عَدَائِي السَّائِلُ فَنُ يَزِيدَ الْمَنِ أَحْتِ مِم ثُلَّ عَدَائِي السَّائِلُ فَنُ يَزِيدَ الْمَنِ أَحْتِ مِم ثُلَّ النَّي أَخْتِ مِم ثُلَّ النَّي أَخْتَ مِم ثُلَّ النَّي عَلَيْقِ وَلَا هَامَةً )).
النَّسَى عَلَيْ المَّامِلُ الْمَا عَدُوى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةً )).

عَوْفِ حَدَّثَهُ أَنَّ رُسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ لَا عَدُوَى عَوْفِ حَدَّثُهُ أَنَّ رُسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ لَا عَدُوَى وَلُحَدُّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ (( لَا يُورِدُ مُمْرضٌ عملَى مُصِحُ )).

قَالَ أَبُو سَلَمَهُ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّنُهُمَا كُلْيَهِما عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ أَنَهُ صَسَتَ أَبُو هُرَيْرَةً نَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِي (( ثَلَّ عَلَيْوَى )) هُرَيْرَةً نَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِي (( ثَلَّ عَلَيْوَى )) مُمْرِصٌ عَلَى مُرَبُونَ مُمْرِصٌ عَلَى مُمْرِصٌ عَلَى مُمْرِصٌ عَلَى الْمُورِدُ مُمْرِصٌ عَلَى مُمْرِصٌ عَلَى الْمُعْرِدُ أَبِي ذَبَابٍ وَهُولُ اللهِ عَمْ أَبِي هُرَبُرَةً قَدْ كُنْتُ أَبِي ذَبَابٍ وَهُولًا أَنْ هُرَيْرَةً تَدُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يَا أَنِ سَكَتَ عَنْهُ كُنْتَ أَنَّهُ لِلْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ فَلَا مُسْمِعٌ ) مُمْرِضٌ عَلَى مُعْرِفٌ وَلَا وَشُولُ اللهِ عَلَيْكَ مُمْرِضٌ عَلَى مُعْرِفٌ وَلَا وَقَالَ (( فَا يُورِدُهُ مُمْرِضٌ عَلَى مُعْرِفٌ أَنْ يَعْرِفُ مَنْ اللهِ عَلَيْكَ مُمْرِضٌ عَلَى مُعْرِفٌ أَنْ وَقَالَ (( فَا يُورِدُهُ مُمْرِضٌ عَلَى مُعْرِفٌ أَنْ يَعْرِفُ مَا وَقَالَ (( فَا يُورِدُهُ مُمْرِضٌ عَلَى مُعْرِفٌ أَنْ اللهِ عَلَيْكُ مُنْ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ مُنْ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُونُ اللهُ اللهُولُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ُ قَالَ أَبُو سُدُمَةٌ وَلَعَمْرِي نَقَدُ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ تُحَدِّشًا أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَدِّي الله عَلَيْهِ وَ

## ۹۰ ۵۷۹- ترجمه وی ہے جواوپر گزرا

929- ابوسلمہ بن عبد الرحلیٰ بن عوف سے روایت ہے رسول اللہ فے فرہ یا بیاری نہیں گلق اور ابوسلمہ نیے حدیث بھی بیان کرتے متھے کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایانہ ایا جاوے بیار او نٹ تندر ست اوٹٹ کے یان۔

ہو سلمة نے کہاایو ہری ان دونوں حدیثوں کورسول اللہ ے روایت کرتے تھے چھر بعد اس کے انہوں نے یہ حدیث کہ بیاری شپیس لگتی اس کو چھوڑ دیابیان کر ناور میہ بیان کرتے رہے نہ لایا جاوے بہاراونٹ تندر ست اونٹ پر۔ تو حارث بن الی ذباب نے جو ابا ہر ریّے کے چیازاد بھائی تھان ہے کہا ہے ابو ہر سیۃ اہم ساکرتے تھے تم اس حدیث کے ساتھ ووسری ایک حدیث بھی بیان کرتے تقے اب تم اس کو شہیں بیان کرتے "وہ یہ حدایث ہے رسول الندكئے فرمایا بیاری نہیں لگتی۔ ابو ہر سے ڈنے انکار کیااور کہامیں اس حدیث کو حہیں یہی نٹا البتہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ نہ لادا جاوے بیار اونٹ تندرست اوشت کے اوپر۔ حارث نے ان سے جھکڑ اکیا اس پر ابوہر برہ ہ غضے ہونے اُنہوں نے جبش کی زبان میں یجھ کہا پھر حارث سے بوجھا تم سجھتے ہو میں نے کیا کہا؟ عارث نے کہ نہیں۔ ابوہر ریوٹ نے کہا میں نے بین کہا کہ میں افکار کرتا ہوں اس حدیث کے بیان کرنے کا-ابوسلمہ نے کہا میری عمر کی متم ابو ہر بر ہے ہم سے اس حدیث کو بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا بیاری لکنا کوئی چیز شیس

(۵۷۹) جڑے گفتلی ترجمہ پیر ہے نہ ۱وے یار وزف واللا پنے بیاراونٹ کو شکر رست او نٹ وائے پر لینی سمکدر ست او نٹول کے اندر کمیکن انتہار کے بیے حاصل مطلب لکھا گیا۔



پھر معلوم نہیں ابوہر برتہ اس حدیث کو بھول گئے یا ایک حدیث سے دوسری حدیث کوانہوں نے منسوخ جمجھا۔ ۵۷۹۴۔ ترجمہ وی چواویر گزرار

- مرجمہ اس کاوہ کہ ہے جواد پر گزر اہے۔ - 2490 - ایو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ عظیمی اللہ عنہ سے فرمایا نہ میا اللہ علیہ سے فرمایا نہ میاری گئی ہے نہ ہامہ ہے نہ ٹوانہ صفر -- محالا میار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا نہ یکاری گئی ہے نہ شکون کوئی چیز ہے - فرمایا نہ یکاری گئی ہے نہ شکون کوئی چیز ہے نہ خول کوئی چیز ہے -

9494 - جابر سے روایت ہے رسول اللہ علیہ فی فرمایانہ یہاری کالگان کھے ہے اور نہ خول کوئی چیز ہے اور نہ صفر کچھ ہے۔ 2446 - ابو کر بیر سے روایت ہے انہوں نے ستا جابر رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا سُلُّمُ قَالَ (( لَمَا عَلَمُوكَى)) فَلَا أَذْرِي أَنْسِيَ أَبُو هُرَّيْرَةٌ أَوْ نُسَعُ أَخَدُ الْقَوْلِيْنِ الْأَحَرَ.

لَّا عَدُوكَى (﴿ وَلَمَا هَاهَةً وَلَمَا نُوْءً وَلَمَا صَفَر ﴾). • ٧٩٥– عَنْ حَايِر قَالَ وَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا عَدُوكَى وَا طِيرِةً وَلَا غُولَ

٣٩٦ عَنْ جابر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا (
 (﴿ لَمَا عَدُونِى وَلَمَا غُولُ وَلَمَا صَفَرَ )).

٧٩٧ - عَنْ أَبِيْ الزَّأْتِيْرِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنْهُ سَمِعَ جَارِرَ لُنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ سَمِعَتُ النَّبِيُّ

للجہ نوو کی نے کہا حدیث کا راو کی اگر حدیث کو بھول جاوے تو اس کی صحت میں خلل نہیں ہو تابکہ اس پر عمل واجب ہے اور پید خطاسواایو ہر برڈ کے سائب بن پزیداد رجایر بن حمیراللہؓ اورانس بن مالکؓ اورا بن عمرؓ نے روایت کیا ہے کہ بیاری لگتا کوئی چیز نمیں۔ پھر اس کے نبوت میں کیا شک ہے۔ انھی

(۹۳ ء ۵) ﷺ نُور کئے میں سارے کے طلوع اور نم وب کو۔ عرب گمان کرتے تھے کہ بیند کیا ہے برستاہے جیسے ہند کے لوگ پخستر ہے۔ بارش سجھتے میں اور بعضوں نے کہ نوء سے چاند کی منز فی مرادہے۔ قریض یہ ہے کہ شرع نے اس اعتقاد کو باطل قرار دیا بینہ بر بنا اللہ کی مرضی اور تھم سے ہے تارول کواس میں وخل نہیں اور اس کابیان کتاباً صلوٰۃ میں گزر چکا۔

(۵۷۹۵) ہے جیسے توام کہتے ہیں کہ جنگل ہیں شیطان ہوتے ہیں ان کو غول کمتے ہیں 'رات کو چراغوں کی طرح چیکتے ہیں سافر کو راوہ تا دیتے ہیں۔ میں اور قدیل کے جیسے توام کہتے ہیں۔ میں بوقت رات کوروشن کھر آتی ہے ووز بین کا ایک سیری روالتے ہیں ہے سب فعط ہے فور بخوں مستمیں ہو تاہے اور بٹر ہول ہی ہی ہے یادہ ہم ہی ہے تاہے اس لیے قبر ستان میں اس ختم کی روشن اکثر رات کو و کھائی دہتی ہے۔ مادہ ہے خود بخود مستمیں ہو تاہے اور بٹر ہول میں بھی ہے اور میں ہے بلکہ غرض ابطال ہے اس خیال کاجو عرب مجھتے تھے کہ غول مختف صورت میں بنائے اور بہتا تاہے کہ غول محتفی سے ہو غول کی نئی منظور مہیں ہے بلکہ غرض ابطال ہے اس خیال کاجو عرب مجھتے تھے کہ غول مختلف صورت میں بنائے اور بہتا تاہے کہ خول کا دور ہو تو اقدا تا دو ور ابو ابو ب کی اور بہتا تاہے کہ غول کا دور ہو تو اقدا تا دو ور ابو ابو ب کی میر کی مجمود کو غول آگر کھالیتا اس سے یہ لگا ہے کہ غول کا دجو دے۔ والندا می (دوئی مع زیادی)

مُسلمُ المُ

صَلَّى الله عَلَيْهِ رَسَمْ يَقُولُ (﴿ لَا عَدُوكِي وَلَا صَفَرَ وَلَا عَدُوكِي وَلَا صَفَرَ وَلَا عَوْلُ ﴾ وَسَمِعْتِ أَبِهَا الزُّيْمِ يَلاَكُمُ أَنَّ حَارًا فَسَرَ نَهُمْ فَوْلَهُ (﴿ وَلَا صَفَرَ ﴾) فَفَالَ أَبُو الزُّيْمِ لِصَفَرُ ﴾) فَفَالَ أَبُو الزُّيْمِ لِصَفَرُ ﴾ فَفَالَ أَبُو الزُّيْمِ لِحَامِ كَلِفَ قَالَ كَانَ الزَّيْمِ لَصَفَرُ الْبُطُنِ فَال وَلَمْ يُغَمِّلُ الْحُولُ قَالَ كَانَ اللهُ اللهُ وَلَمْ يُغَمِّلُ الْحُولُ قَالَ كَانَ اللهُ اللهُ وَلَمْ يُغَمِّلُ الْحُولُ قَالَ اللهُ ا

بَابُ الطَّيْرَةِ وَالْفَأْلِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ مِنْ الشُّوْم

مروع الله عَلَى أَنِي هُرَيْرَةً رَصِيَ الله عَمْ أَنْ أَنَّ وَصِيَ الله عَمْ أَنَالَ اللهِ عَلَى الله عَمْ أَنَالَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا لَقَالَ قَالَ اللهِ وَمَا لَقَالُ قَالَ (( الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسَمْعُهَا أَحَدُكُمْ )). (( الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسَمْعُهَا أَحَدُكُمْ )). (( الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسَمْعُهَا أَحَدُكُمْ )). عن الزَّهْرِيُّ لَهُذَهُ الْإِلسَّادِ مِثْلَهُ وَفِي حَدِيثِ عَقَالُ اللهِ عَلَيْكُ وَلَمْ يَقُلُ حَدِيثِ عَقَالُ اللهِ عَلَيْكُ وَلَمْ يَقُلُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ وَلَمْ يَقُلُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ وَلَمْ يَقُلُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ وَلَمْ يَقُلُ مَنْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ وَلَمْ يَقُلُ مَنْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ وَلَمْ يَقُلُ مَنْ اللهِ عَلْكُ اللهِ عَلَيْكُ وَلَمْ يَقُلُلُ مَنْ اللهِ عَلَيْكُ وَلَمْ يَقُلُ اللهِ عَلَيْكُ وَلَمْ يَقُلُلُ مَنْ اللهِ عَلَيْكُ وَلَمْ يَقُلُلُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَمْ اللهِ عَلَيْكُ وَلَهُ اللهِ عَلَيْكُ وَلَمْ يَقُلُلُ اللهِ عَلَيْكُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْكُ وَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَهُ اللهِ عَلَيْكُ وَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْكُ وَلَى اللهِ عَلَيْكُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ السَّالِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُولُكُولُ اللهُ اللهُ

مُنْ اللهِ كَمَا فَانَ مَعْمَرُ • • • • • عَنْ آنَسِ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَنَّى اللهِ عَنْهِ وَ سَلَّمَ غَالَةً (( لُمَا عَدُوكَى وَلَمَا طَيْرَةُ وَيْعُجِئِنِي الْفَأْلُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ )).

٨٠١هـ عَنْ أَنْسِ ثَنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ الْمُلِكِ عَنِ النَّبِيِّ الْمُلِكِ عَنِ النَّبِيِّ الْمُلْكُ ) قَالَ (﴿ لَمَا عَدُوكَى وَلِمَا طِيْرَةً وَيُعْجُنِي الْمُأْلُّ )) قَالَ قِيلُ وَمَا الْفَأْلِ قَالَ ﴿ ﴿ الْمُكْلِمَةُ الطَّنَـةَ ﴿

٧٠٠٠ عَنْ أَمِي مُرَيْرَةً رَضِيَّ اللهِ عَنْ أَمِي مُرَيْرَةً رَضِيَّ اللهِ عَنْ أَمِي مُرَيْرَةً رَضِيَّ اللهِ عَنْ أَمِلُ فَعَالَ اللهِ عَنْ أَمِلُ فَعَالَ اللهِ عَنْ أَمِلُ فَعَالَ اللهِ عَنْ أَمِلُ فَعَالَ اللهِ عَنْ أَمْلُ اللهِ اللهِ عَنْ أَمْلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِي

آپ قرمائے متھ بیماری کا لگنا ہے مہیں مطریکھ مہیں ' غول پکھ تہیں۔این جر سے نے کہا جل نے ابوائز ہیر سے ساوہ کہتے تھے جا پڑ نے والا صفو کی تغییر کی۔ابوائز ہیر نے کہاصفر پیٹ کو کہتے ہیں۔ جا بڑھے کہا گیا کیونکہ انہوں نے کہالوگ کہتے تھے صفر پیٹ کے کیڑے ہیں ور غول کی تغییر بیان نہیں کی۔ابوز ہیر نے کہا غول میں جو ہلاک کر تاہے مسافر کو۔

باب بد فال اور تیک فان کابیان اور کمن چیزول مین خوست ہوتی ہے

۵۷۹۸- ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا بد فالی کوئی چیز شہیں (بعتی شکون لینا) اور بہتر فال ہے۔ لوگوں نے کہایار سول اللہ افال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نیک بات جو کوئی تم میں سے ہے۔ موجہ وہی جواو پر گزرا۔

-۵۸۰۰ انس رضی اللہ عند ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ عید وسلی اور جھے میں اور جھے اللہ ہے فال لیعنی نیک کلمہ اچھا کلمہ۔

پہند ہے فال لیعنی نیک کلمہ اچھا کلمہ۔
۵۸۰۰ تر ہمہ وہی جو کزرا۔

۱۰۸۰۳ - ابوہر میرہ دخی اللہ عنبہ سے روابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا بہاری لکنااور بدشگونی کوئی چیز نہیں اِ قاس بد سمچھ نہیں البتہ نیک فال مجھے بہند ہے۔

(۵۸۰۳) جئ شكون بد فالى طيره برى با تول ميں بولتے ميں اور الم في بات ميں فال كہتے ہيں۔ ايك حديث ميں ہے كه طيره شرك ہے ليتى الله

مُسلمُ

٣٠٠٥ - عَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ لَا عَلَمْ وَلَا اللهِ عَلَيْتُهُ لَا إِعْلَمْ وَكَا هَامَهُ وَلَا طِيْرَةً وَأَحِبُ الْمَأْلُ الصَّابِحَ.
 ١٤٠٥ - عنْ عَبْدِ اللهِ شِ عُمْرَ ثَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( الشُّوْمُ فِي لللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( الشُّوْمُ فِي لللهِ وَالْمَرَاقَ وَالْقَرْس ))
 وَالْمَرَاقَ وَالْقَرْس ))

١٨٠٥ عَنْ عَنْدِ اللهِ بْنَ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَ سَنْهُ عَنْهُ وَ سَنْهُ عَلْهُ وَ سَنْهُ عَالَ (( أَلَا عَدُوكَى وَلَا طِيَرَةَ وَإِنْمَا الشُّوْمُ فِي تَلاثَةٍ الْمَوْأَةِ وَالْقُرْسِ وَالدَّارِ )).

الله عَلَيْهِ وَ سَلْمَ فِي الشَّوْمَ بِعِثْنِ حَدِيثِ مَالِي صَلِّي اللهِ عَنِ اللهِيُ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَ سَلْمَ فِي الشَّوْمَ بِعِثْنِ حَدِيثِ مَالِكٍ لَا يَدْكُرُ أَخَدٌ مِنْهُمْ فِي حَدِيثِ النِ عُمَرَ.
الْعدُوى وَالصَّرَةَ غَنْرُ بُولُسَ بْن يزند.

٧ . ٨ ٥ - عَنُ ابْنِ عُمَرَ غَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ (( إِنْ يَكُنُ مِنْ الشَّنُوْمِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ (( إِنْ يَكُنُ مِنْ الشَّنُوْمِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَقًّ فَهِي الْفَرْسِ وَالْمَرْأَةَ وَالدَّارِ )).

٨٠٨ - عَنْ سُعْنَة بِهِنَا الْإِسْنَادِ مِنْمُهُ وَلَمْ تَقُلُ خَقَّ.
 ٨٠٨ - عَنْ عَبْدِ لَهْ يَنِ عُمْرَ عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ لَهْ يَنِ عُمْرَ عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَيْلَةً فَالَ (( إِنْ كَانَ الشُّوْمُ فِي رَسُولَ اللهِ عَيْلَةً فَالَ (( إِنْ كَانَ الشُّومُ فِي الشَّوْمُ فِي الْفَرْسُ وَالْمَسْكُن والْمَرْأَةِ )).

٨١٠ - عَنْ سَهُلْ بْنِ سَعْدُ قَالَ قَالَ رَسُوبُ
 اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَدّم ((إلا كَانْ فَفِي الله كَانْ فَفِي الْمُواَّةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكُنِ يَعْنِي الله وَ )

١ ١ ٨٥- عَنْ سُهُلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ اللَّهِيِّ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ اللَّهِيِّ عَنْ اللَّهِ

۵۸۰۳ - ترجمه وی جواو پر گزراس میں اتنازیادہ ہے کہ بامہ کوئی چیز نہیں –

۵۸۰۴ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ عنہائے نے فرمایا تحوست تین جیزوں میں ہوتی ہے گھر میں ،عورت میں اور گھوڑے میں ۔ میں اور گھوڑے میں ۔

۵۸۰۵ - عبد لله بن عمر رضی الله عنبها سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بیاری لکتا اور شکون لینا کوئی چیز نہیں البتہ نحوست عین چیز ول میں ہوتی ہے گھر میں اور گھوڑے میں اور عورت میں۔

۵۸۰۱- ترجمه وی جو او پر گزرار

۱۰۵۸- عبرالله بن عمر دهنی الله عنها کے دوایت ہے دسول الله صلی لله عنها کے دسول الله صلی لله علیه دسلم نے فرمایا اگر شکون بد سمی چیز بیس ہو وے تو تھوڑے اور عورت اور گھر بیس ہو۔ تھوڑے اور عورت اور گھر بیس ہو۔ ۱۹۸۰- ترجمہ وہی جواو پر گزرا۔ ۱۸۰۸- ترجمہ وہی جواو پر گزرا۔

۱۸۵۰ سیل بن سعد شنے بھی ریا ی مروی ہے:

ا ۵۸۱- ترجمہ وہی جواو پر گزراہے۔

تلی یہ اعتقاد رکھنا کہ اس سے نفعیاضر رجو گاور اس کی تاثیر پریقین کرنا۔ فال نیک کی مثال میہ ہے کہ کوئی پیمر ہو اور وہاں سلام کی آواز وے تو امیر ہوتی ہے کہ وہ پیمراحیحا ہوجو دے گایا کوئی کام ہو وجد کے لفظ سے پرلزائی پر جانا ہو ور شخ خاس کوئی شخص ہے۔

مُسلمٌ ع

١٧ ٨٥- عَنْ حَايِر عَنْ رْسُولَ اللهِ صَنَّيَ اللهُ عَسَهُ وَ سَلَّمَ غَالَ (﴿ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الرَّبْعِ وَالْخَادِمِ وَالْفَرُسِ ﴾.

بَابُ تَحْرِيمِ الْكَهَانَةِ وَإِثْيَانِ الْكُهَّان

المُسْمِيِّ قَالَ السَّمِيِّ قَالَ السَّمِيِّةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُولِلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُلِمُ الل

£ ٨٦٤ عَنْ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْوِسْنَادِ مِثْلُلَ مَعْمَى خَدِيثِهِ فَأَكُرُ مَالِكُنَّا فِي حَدِيثِهِ فَأَكُرُ

۸۱۲۵- چابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پچھ تحوست ہو توزیین اور غدام اور گھوڑے ہیں ہوگی-

> باب: کہانت کی حرمت اور کا ہنوں کے پاس جانے کی حرمت

معاویہ بن تھم سلمی ہے روایت ہے میں نے عرض کیا ارسول اللہ عظی العظی کام ہم جاہلیت کے زمالے بیں کیا کرتے سے ہم کا ہنوں کے پاس جایا کرتے آپ نے فرمایا اب کا ہنوں کے پاس جایا کرتے آپ نے فرمایا اب کا ہنوں کے پاس جاؤ۔ ہم نے کہا ہم ہرا شکون لیا کرتے تھے آپ نے فرمایا سے وہ خیال ہے جو تہمارے دل میں گزر تاہے لیکن اس خیال کی وجہ سے تم کوئی کام اپنانہ چھوڑہ۔

۵۸۱۳ ترجمه وی جو و پر گزرا

(۵۸۱۳) ہے۔ نووئی نے کہا عفاء نے اختفاف کیا ہے اس صدیت میں۔ اوس ولک اور ایک طائقہ نے کہا کہ یہ حدیث اپنے تھا ہر پر ہے بھی گھر کو اللہ نعالی سب کر دیتا ہے ہو کت کا ای طرح کسی عورت یا گھوڑے یا غلام کو اور معلی ہے ہے کہ بھی نحوست ان چیزوں میں ہو جاتے ہے جہ بھی اور بہت سے علی و نے کہا کہ یہ بطور استین ہوجاتی ہے وہ بھی اور بہت سے علی و نے کہا کہ یہ بطور استین استین شکون اور بہت سے علی و نے کہا کہ یہ بطور استین استین شکون این منع ہے گر جب کی کا گھر ہواور وہ اس میں رہنا بہندنہ کرے یہ کسی عورت سے صحبت مکر وہ جانے یا گھوڑے یا غاد م کو برا سمجھے تواس کو نکار ڈائے تی اور طلاق ہے۔ اور بعضوں نے کہا گھر کی توست سے ہے کہ اس پر جہ ونہ کیا جاوے۔ غلام کی محوست ہیں ہے کہ اس پر جہ ونہ کیا جاوے۔ غلام کی محوست ہی

(۱۹۸۳) ہے۔ قاضی عیاش نے کہا عرب کی کہات تین ہم کی تھی ایک ہید کہ جن یاشیطان سے مجت ہوتی ہے اور وہ اس کو آئندہ ہاتیں او آسان کی خبر بی از اکر بتا و بتا اور ہوتم رسوں انتذائی نبوت سے موقوف ہوگئے۔ وہ سرے ہید کہ زبین کے اطراف کی خبر بی جو دور ور زہوتی ہیں او رپوشیدہ ہوتی ہیں بتاویج ہے اور اس مقتم کی ہے اور اس موقوف ہوگئے۔ وہ سرے ہی کہ زبیرے تھے وں کہ نقی کی ہے اور اس کو محال قرار دیا ہے۔ تیسرے نبوم کے زور ہے آئندہ کی بات بتانا جیسے پنڈت اور شاستری ہند میں بھی بتلتے ہیں اور یہ قوت اللہ تعالی بعض لوگوں میں پیدا کر تاہے گئیں اکٹران کی خبر بی جموت ہوتی ہیں۔ اس مقتم میں ایک عرفت بھی ہے جو عرافت جات ہے اس کو عراف کہتے ہیں عمر اللہ اسباب اور مدامت ہے آئندہ دان گیا ہے اور میں گئی کر تاہے۔ ان سب قسول کو کہانت کہتے ہیں اور شرع نے ن سب کو جو گا گیا اور سب کے ہاں جائے سے اور ان کی بات پر بیتین کرنے ہے میں گئی ہے۔ (ٹودی)



الطُّمَرَةَ وَلَيْسَ فِيهِ ذَكُرُ الْكُهَّانِ.

الْ الْكُهَّانُ كَانُوا يُحَلَّمُونَنَا بِالشَّيْءِ فَنَحِدُهُ حَقّاً اللّهَ الْكُهَّانُ كَانُوا يُحَلَّمُونَنَا بِالشَّيْءِ فَنَحِدُهُ حَقّاً فَلَ الْكُهَّانُ الْكُهَّانُ الْكُهَّا الْجَعْيُ فَلَا اللّهِ فَيَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٨١٨ عَنْ الى شَهَابِ بِهَذَا الْوِسْاد تُحْوَ
 رُوْاَيَة مَعْقِي عَنْ الرُّهُوْرِيِّ.

رِبِينِ **٥٨١٩** عُنْ عَنْدِ اللَّهِ ثن عَبَّلسِ قَالَ أَخْبُرني

۵۸۱۵- ترجمہ وہی جواوپر گزرااس میں اتفازیادہ ہے کہ میں نے کہا اصفے لوگ کیسریں کھیں پہنے میں۔ آپ نے فرمایا ایک پیٹمبر بھی لکیسریں کرتے تھے پھراگر کوئی سی طرح کرے تو خیر -

۱۹۱۲ - اس المومنین عائش ہے روایت ہے ہیں نے عرض کیا یہ درسول اللہ البحقی بہت جم می کہتے ہیں اور وہ سے نکاتی ہیں۔

آپ نے فرمیا یہ بی بیل ہم سے نبح می کہتے ہیں اور وہ سے نکاتی ہیں۔

آپ نے فرمیا یہ بی بات جن اس کو چک لیٹا ہے اور اپنے دوست کے کان میں قرال دیتا ہے اور سوجھوٹ اس میں برھادیتا ہے۔

کے کان میں قرال دیتا ہے اور سوجھوٹ اس میں برھادیتا ہے۔

کے کان میں آلمو منین عاکشہ رسمی اللہ عنہا سے روایت ہے بعض اور کو لوگوں نے کرمایا وہ اللہ عنہا ہول اللہ اللہ اللہ عنہا ہے وہ کو اللہ عنہا ہول اللہ اللہ اللہ عنہا ہوگا ہوں اللہ عنہا ہول اللہ اللہ اللہ عنہا ہوگا ہوں ہے کہا ہا رہ وہی ہے العقو ہیں کہتے ہیں اور اپنے دوست کے کان میں ڈال ویتا ہے ہیں جسکو جن اڑا بین ہے اور اپنے دوست کے کان میں ڈال ویتا ہے ہیں مرشمر غی کو بات وہ کی آ داز کو حسم مرشمر غی کو باتا تاہے دائے کے لیے (اور دو مرا مرشح اس کی آ داز کو

سمجھ جاتا ہے'اسی طرح جن کی بات اس کا دوست سمجھ لیتا ہے اور

لوگ نہیں سیجھتے) پھر دوائں بیں اپنی طرف سے ادر سو بھوٹ ہے

مجھی زیادہ ملاتے ہیں (اور او گول سے کہتے ہیں)۔ ۱۸۸۸ - ترجمہ وی جواد پر گزر ل

نی - ۵۸۱۹ عبداللہ بن عبائی اُسے روانیت ہے جھے ہے اُیک اضار ی

(۵۸۱۵) ۱۲ اس کی بیک و جاہدی جو جادے گی ہے اتفاقی ہے۔ اب اس تیفیم کی طرح کیا گئی کو معلوم ٹین اس و جہت آئندہ کی است بھی دریافت نہیں ہو سکتی۔ بعضول نے کہا پیفیم حضرت دانیال تھے ور رال کا عم اٹنی سے نکا ہے۔ رال کیج بین ریت کو آوہ ریت بیل کیم کی سے بھی دریافت نہیں ہو سکتی۔ بعضول نے کہا پیفیم حضرت دانیال تھے ور رال کا عم اٹنی سے کہ رال کا جو علم بیفیم کو تھاوہ باتی نہیں رہا۔ کیم سے۔ متر جم نے رہا و ساکا متحق لیا ہے اور ان کی سب ہاتی غلط پائیں۔ اس کی وجہ بہی ہے کہ رال کا جو علم بیفیم کو تھاوہ باتی نہیں رہا۔ افسوس سے کہ اس زمان میں بھی مسلمان نجو مماور رال ور جفر اور ایسے بی و ھکوسلوں پر استفاد رکھتے ہیں اور قر آن اور حدیث پر استفات نہیں اور قر آن اور حدیث پر استفات نہیں ہے۔ کش تعالیٰ بیزی نعمت ور بحزیت عش ور شرع ہے ان در وال کے ہوئے ہوئے ہم کو نجوم اور رال و غیر و کی کچھ بھی صاحبت نہیں ہے۔

رَحُنَّ مِنْ أَصَحَابِ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنَّهُمْ يَسُما هُمُ خُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَ سُلُّم رُمِي بَحْمٍ فَاسْتَارً فَقَالَ لَهُمْ زَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ (﴿ مَاذَا كُنْتُمُ تَفُولُونَ فِي أَخَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِيَ سِشْلُ هَٰذَا ﴾ فَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلُمُ كُذَّ نَفُولُ وُبُكَ اللُّلَّهُ رُجُنَّ عُطِيمٌ وَمَاتَ رُحُنَ عُطيمٌ فَفَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (( فَجَنَّهَا لَمَا يُرْهَى بِهَا لِمُوَّاتِ أَحَدِ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ رَبُّنَا تَبَارِكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ إِذًا قَطَى أَمْرًا سُبِّحَ حَمْلَةُ الْعَرَاشِ ثُمَّ صَبَّحَ أَهَّلُ الْسَّمَاء الَّذِينَ يَلُونَهُمْ خَتَى يَبْلُغَ النَّسْبِيحُ أَهْلَ هَدِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثُمْ قَالَ الَّذِينَ يُلُونُ حَمَلَةً الْعَرْشُ لِحُمْلَةِ الْعَرْشُ مَادًا قَالَ رَبُّكُمِّ. فَيُخْبِرُ وَنَهُمْ مَادا قَالَ قَالَ فيستنخبرُ بَعْضُ أَهْل السَّمَاوَات بعُصَّا حَتَّى يَبُلْغ الْخُبِرُّ هَذِهِ السَّمَاء الدُّنْيَا ۚ فَتَحْطَفُ الْحَلُّ الْسُمْعَ فَيَقَّدِفُونَ إِلِّي أَوْلِيَانِهِمْ وَيُرَّمُونَ بِهِ فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى وَجُهِهِ فَهُو حَقٌّ وَلَكِنُّهُمْ يَقُرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ ﴿).

٨٢٥ - عَنْ عَبْلِهِ اللهِ نَنِ عَبْاسٍ قَالَ أَخْتَرْبِي رِجْالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَبْسِ قَالَ أَخْتَرْبِي رَسُولِ اللهِ عَنْ عَبْسِ فَالْ أَنْ الْمَالِ وَفِي حَدِيثِ الْأَرْزَاعِيِّ. (( وَلَكِنْ يَقْوِفُونَ فِيهِ . وَيَوِيدُونَ )) وَنِي حَدِيثِ تُونُسَ (( وَلَكِنْهُمْ يُونُسَ (( وَلَكِنْهُمْ يُونُسَ (( وَلَكِنْهُمْ يُونُسَ (ر وَلَكِنْهُمْ يَوْنُسَ (( وَقَالَ الله )) وَرَادَ هِي حَدِيثِ بُونُسَ (ر وَقَالَ الله )) حَنْي إِذَا هُرُعَ عَنْ قُنُو هِمْ قَالُوا مَدَ الله وَلَا يَنْهُمْ يَقُر فُونَ فِيهِ وَيَوِيدُونَ ))
 الله رَبُّكُمْ قَالُوا الله قَلْ إِذَا هُرَعَ عَنْ قُنُو هِمْ قَالُوا مَدَ اللهِ وَيَوْمِيدُونَ إِنْهِ وَيَوْمِيدُونَ ).
 الله رُبُكُمْ قَالُوا اللّه فَيْ وَفُونَ فِيهِ وَيَوْمِيدُونَ )).
 الله وَيُومِيدُونَ )).

صحابی نے بیان کیا کہ وہ رات کو رسول اللہ کے ساتھ بیکے تھے ائے میں ایک ستارہ ٹو ٹااور بہت چیکا' آپ نے فرمایاتم جاہیت ک ز ہے بیں کیا کہتے تھے جب ایبا واقعہ ہو ٹا؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس كارسول فوب جانيا ہے ليكن ہم جابليت كے زوئے ميں یوں کہتے "ج کی رات کوئی ہوا مخض پیدا ہواہے یامرائے۔ رسول اللَّهُ فِي قَرِما فِي تاره نُسي كم مرتبيا پيدا ہونے كے ليے نہيں ٹو ننا' لیکن جارامالک جس جوالہ جب کچھ تھم ویٹاہیے تو عرش کے اٹھانے ا والے فرشیتے شیچ کہتے ہیں' پھر ان کی آواز سُن کر ان کے یاس والے آ مان کے فرشتے تعلیج کہتے ہیں یہاں تک کہ تعلیج کی وہت و نیا کے آسان والوں تک چینجتی ہے 'پھر جو لوگ عرش اٹھاتے والے فرشتوں سے قریب ہیں وہ ان سے یو چھتے ہیں کیا تھم دیا تہدرے مایک نے ؟ وہ بیان کرتے ہیں۔ ای طرح آسان والے ا کیک دوسرے ہے دریافت کرتے ہیں پہال تک کہ وہ خبراس ونیا ے آبان والول تک آتی ہے۔ ان سے وہ خبر جن اڑا لیتے ہیں اورائي دوستوں كو سكر سناتے ميں۔ فرشتے جب ان جول كو . و کھتے ہیں تو ان تاروں سے ہارتے ہیں (تو یہ تارے ان کے كوڑے ہيں) پھر جو خبر جن لاتے ہيں اگر اتنی بی كہيں تو ي ہے نیکن وہ جھوٹ ملاتے ہیں اس میں اور زیادہ کرتے ہیں۔

۵۸۲۰- زجمه وی جواویر گزرا



٣٩٨٠ عَنْ صَفِيَّة عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ السِّيِّ صَلِّي اللهِ صَلَّي اللهِ صَلَّي اللهِ صَلَّي اللهِ وَ سَلَّمَ عَنِ اللهِيِّ صَلَّي اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ اللهِيِّ صَلَّي اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ (( مَنْ أَتْبِي عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْهِ وَ سَلَّمَ أَلَهُ عَنْ شَيْهِ وَ سَلَّمَ أَلُهُ عَنْ شَيْهُ وَ سَلَّهُ أَوْبَعِينَ لَيْلَةً )).

بَابُ اجْتِنَابِ الْمَجْذُومِ وَنحُوهِ

٣٨٢٢ عَنْ عَمْرو ثَنِ النَّشْرِيدِ رَصِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ فِي وَقَدْ تَقِيظِي رَجُلٌ محْدُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم (( إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكُ فَارْجِعْ )).

ا ۱۸۸۲ صفیہ رسول اللہ ﷺ کی ایک بی بی ہے روایت کرتی ہیں اور کہتیں تھیں آپ نے فرمایا جو محض عراف کے پاس جادے (عراف کی تفسیر او پر گزری) اس سے کوئی بات پوچھے تو اس کی جائیس دن کی نماز قبول نہ ہوگی)۔

باب: جذامی ہے پر ہیز کرنے کابیان

۵۸۲۲- عمرو بن شرید رضی الله عنه سے روابیت ہے س نے سنا ایخ بہب سے کمہ ثقیف کے لوگول میں ایک جذای شخص تھا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس سے کہلا بھیجا تولوٹ جاہم تھھ سے بیعت کریکے۔

#### ☆ ☆ ☆

(۵۸۳۱) تن معاذ لله کائن اور نبوی کے ہاں جادور س سے کو کی بات ہو چھنا کتا ہوا گناہ ہے پھر اس کی بات پر یعین کرنا کتا ہوا گیا۔ ایک روانیت میں ہے کہ وہ کافر ہو جو دے گا۔ ہورے زمانے میں بعضے ہو توف جاہل ایسے لکھ ہیں جو شرع کی پکی پاتوں کا اٹکار کرتے ہیں لیکن نجو می اور پیڈت پرا متقادر کھتے ہیں۔ خدا کی بچنکاران کی عقل پر۔

(۵۸۲۲) جند اور جایز سے مرائی ہے کہ رسول اللہ کے جذائی کے ساتھ کھایا ور فرمایا اللہ پر بھروس ہے۔ ور معترت عمر نے جذائی کے ساتھ کھانا جائزر کھا اور ان کے نزویک جو رہے کی حدیث منسوخ ہے۔ اور صحح ہے کہ منسوخ نہیں ہے اور پر ہیز کی حدیث سنسوخ ہے۔ اور صحح ہے کہ منسوخ نہیں ہے اور پر ہیز کی حدیث سخیاب پر محمول ہے اور کھانا جواز پر۔ اور بعض عوم کے نزویک اگر خاوند جذائی انکا تو عورت کو احتیار ہے نئے نکان کا۔ ای طرح جذائی روکا چاوے گا۔ کے ساتھ بننے سے لیکن جمعہ کی نمازست نہ روکا جاوے گا۔



## كِتَابُ قَتْلِ الْحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا سَانِيون كَارِيان سَانِيون كَى ماريْن كاريان

٣٨٦٣ عَلَّ عَائِشَة فَاللَّ أَمْرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّي الله عَلَيْهِ رَ سَلَّم بِفَنْن دِي الطَّفْيَتُسْ فَإِنَّهُ يشَّمِسُ النَّصَر ويُصِيبُ الْحَبَلِ.

عُ ٨٨**٦٤** عَنْ هشام بهَذَا الْإِسْادِ وَقَالَ الْأَلْتُرُ وَذُو الطَّفْيَتَمْن

النّبيُّ سَلْي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (( اقْتُمُوا الْحَيَّاتِ النّبيُّ سَلْي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (( اقْتُمُوا الْحَيَّاتِ وَخَا الطَّفْيَتَيْنِ وَالْمَاتِثَوَ فَإِنَّهُمَا يَسْتُسْتَطَانِ الْحَبُلَ وَيَلْتُوسَنَانِ الْبُصَرُ )) قَالَ مَكَانَ ابْنُ عُمْرَ يُفْتُلُ كُلُّ حَيَّةٍ وَحَدَهَا فَأَيْصَرَهُ أَيُو لَبِابَةً عُمْرَ يُفْتُلُ كُلُّ حَيَّةٍ وَحَدَهَا فَأَيْصَرَهُ أَيُو لَبِابَةً مَنْ عَيْر الْمُتَارِ فَوْ زِياً مَنْ الْحَطَّابِ وَهُوَ يُطارِدُ حَيَّةً فَقَالَ إِنَّهُ قَالَ لَهِي عَنْ ذَوَاتِ النَّيُوتِ.

عَن بَنَ عَمْرَ قَالَ سَيعْتُ وَسُولَ اللهِ حَلَيْهِ وَ سَلُم يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ اللهِ حَلَيْهِ وَ سَلُم يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلُم يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَالْكِلَابُ وَاقْتُلُوا فَا الطَّقْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنْهُما يَلْتَصِسَانِ الْبَصَوَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَالَى ) قَالَ الزُّهْرِيُّ وَفَرَى وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَالَى )) قَالَ الزُّهْرِيُّ وَفَرَى وَيَرَى وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَالَى )) قَالَ الزُّهْرِيُّ وَفَرَى وَفَرَى وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَالَى )) قَالَ الزُّهْرِيُّ وَفَرَى وَفَرَى عَيْدُ اللهِ بَنُ عَمْرَ فَلَيْفُ وَاللهِ عَيْدُ اللهِ بَنُ عَمْرَ فَلَيْفُ لَا أَثْرُكُ حَيَّةً أَرُاهَا إِلَّا عَيْدُ اللهِ بَنُ عَمْرَ فَلَيْفُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

۱۹۸۳ - حضرت عائشہ ہے روایت ہے تھم کیار سول اللہ ؓ نے دو وھاری وار سائپ کے مار ڈالنے کا کیونکہ وہ آتھ پھوڑ ویٹا ہے اور پیٹ والی کا پیٹ گرادیتا ہے۔

۱۹۸۴۳ - ترجمه وی جواوپر گزرااس میں دم پریده سائپ کا مجھی ذکر ہے۔

۵۸۲۵ - عبد لللہ بن عمر رضی اللہ عنها ہے دوایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نسلم نے فرمایا مار والو ساتیوں کو اورو و دھاری والے سانپ کو اور دم بریدہ کو کیو تکہ بید دونوں پیپٹ گرادیے ہیں اور آتھ کی بصارت تھو دیے ہیں۔ راوق نے کہا این عمر جس سانپ کو و کیھے مار والے آیک ہارا ہولہا ہے بن عبد المنذ ریازید بن خطاب نے ان کود یکھا ایک سانپ کا پیچھا کرتے ہوئے تو کہا منع کیا گیا ہے بار نا

مارس الله على الله عليه وسلم على كرت سے كول كے اروالك ستارسوں الله على الله عليه وسلم على كرت سے كول كے اروالك الله عليه وسلم على كرت سے كول كور اروالو و و مار والو و و حارى كا و م كے كوك ہم ہم و و و بيانى كو و بينى كو و بينى كور بينى كورى بينى كود ہم كے كوك كوك ہم ہم كے كہا عبد الله بن عرائے كہا عبد الله بن كور كا الله كول دا كہا ہم كا م كھي كر رہا تھا تو تر يہ بن خصاب يا ابول سانيوں بيل سے ايك ساني كا م كھيا كر رہا تھا تو تر يہ بن خصاب يا ابول ليا به مير سے سامنے سے گزرے اور عبن اس كا چيم كر رہا تھا انہوں ليا به مير سے سامنے سے گزرے اور عبن اس كا چيم كر رہا تھا انہوں

مُسلم

وَأَنَا أَطَارِدُهَا فَقَالَ مَهُلّا بَا عَبْدَ اللهِ عَقَلْتُ إِنَّ ) رَسُولَ اللهِ عَقِلْتُهُ قَدْ لَهَى عَنْ دَو تِ الْبَيْوتِ مِسْلَحًا قَالَ (﴿ إِنَّ )) مَسُولِ اللهِ عَقِلْتُ قَدْ لَهَى عَنْ دَو تِ الْبَيْوتِ مِسْلَحًا قَالَ خَنْى رَأَيْنِ أَبُو لَبَاللهُ بْنُ عَبْدِ الْعَلْمِ لَا يَعْمَلُوا لَهُ عَنْ دَوَاتِ الْعَلْمِ عَنْ دَوَاتِ مِسَلَحًا قَالَ خَنْى رَأَيْنِ أَبُو لَبَاللهُ بْنُ عَبْدِ الْعَلْمِ مَا الْعَلْمِ مَنْ دَوَاتِ مِسَلَحًا بَنْ الْمُعَطَّابِ فَقَاللا إِنَّهُ قَلْا لَهِى عَنْ دَوَاتِ لَيْهُ فَلَا لَهِى عَنْ دَوَاتِ لَلْمُعْلِمِ اللهِ عَنْ الْمُعْلِمِ اللهِ عَنْ دَوَاتِ لَلْمُعْلِمِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ دَوَاتِ السَّلْمُ اللهِ عَنْ دَوَاتِ لَلْمُعْلِمِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْ دَوَاتِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ مَلّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ مَلْ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ مَلْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

٩٨٢٩ و حَدَّثَنَا طَيْسَانُ مَنْ فَرُوخُ حَدَثَنا حَرِيرُ مَنْ حَالِم حَدَّثَنا مَافِعٌ قَالَ كَانَ اثَنْ عُمَرَ عَمَرَ مَرَيرُ مَنْ حازِم حَدَّثَنا مَافِعٌ قَالَ كَانَ اثَنْ عُمَرَ يَعْمَرُ لَيْنَ مُنْ لَكُنْ اللهِ عَلَيْكَ بَيْ عَمْرَ عَنْ اللهِ عَلِيْكَ نَهْ يَعْلَمُ تَهْ عَلَيْكُ لَهُ وَسُونَ اللهِ عَلِيْكُ تَهْ يَعْمَدُ عَنْ اللهِ عَلِيْكُ تَهْ يَعْمَدُ اللهِ عَلِيْكُ تَهْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ تَهْ وَسُونَ اللهِ عَلِيْكُ تَهْ يَعْمَدُ اللهِ عَلَيْكُ تَهْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِيْلِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْلِكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْلِكُ اللهِ عَلَيْلِكُ اللهِ عَلَيْلِكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْلِكُ اللهِ عَلَيْلِكُ اللهِ عَلَيْلِكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْلِكُ اللهِ عَلَيْلِكُلُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَمُ اللْعَلَا عَلَيْلِكُ اللْعَلَالِكُ اللّهِ عَلَمُ اللْعَلْ

٨٣٠ عَنْ مَافِع أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا لَبَائَةً لَخْبِرُ إِنْ فَعَمْ أَبَا لَبَائَةً لَخْبِرُ إِنْ فَعُمْ أَنَّهُ سَمْعً أَبَا لَبُائَةً لَخْبِرُ إِنْ فَعُمْ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ عَمْرَ أَنَّ أَنْ سَنَّمَ الله عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ لَغُمْ عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ الله عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ لَغُمْ عَمْ قَبْلِ الْحَمَّادِ.
 نَهْنَى عَنْ قَبْلِ الْحَمَّادِ.

٣٦٠ - عَنْ أَبِي ۚ لَمَايَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ نَهَى عَنْ قَبْلِ الْحِدَّانِ الَّذِي فِي الْبَيُوتِ عَلِيْكُ نَهْى عَنْ قَبْلِ الْحِدَّانِ الَّذِي فِي الْبَيُوتِ

٣٢٥ - عنْ تَامِع أَنَّ أَبِي ثَبَابَة مِنَ عَبْرِ الْمُثْبِرِ
 الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَ مُسْكَنَّهُ بِقُنَاءٍ وَالنَّقُل إِلَى

نے کہا تھیراے عبد اللہ امیں نے کہار سول اللہ کے سانیوں کے مارے کا تھی دیا ہے۔ انھوں نے کہار سول ابلہ کے منع کیا ہے گھر کے سانپ مارتے ہے۔ کھر کے سانپ مارتے ہے۔

۵ ۵۸۲ - ترجمه ویل جواویر گزرا

۸ ۵۸ ۳۸ نافع سے دواہت ہے ابولیا ہے نے ابن عمر رضی اللہ عنیما سے کہ ایک دروارہ تھونے کے سیے ان کے گھریش تاکہ سجد سے نزدیک ہوجو دیں استے ہیں لڑکول نے سرنب کی ایک سیجلی پائی۔ عبداللہ نے کہا سات کو ڈھو نڈ واور مار ڈانو۔ ابولیا ہے نے کہا ست مارو کیو تکہ رسول اللہ سنی للہ عنیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ان سائیوں کے مار نے سے جو گھریش ہول۔

۵۸۳۹ نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عبداللہ بن عمر رعنی اللہ عنہا سب سر نیول کو بار ڈالنے بہال کنٹ کہ ابولہاہ بن عبد المنذر ﴿ فِي صدیت بيان کی ہم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ عليہ وسلم نے منع کيا گھر کے سائب مار نے سے۔ اس دن سے عبداللہ بن عمر آنے موقوف کردیا۔

۰ سو۵۸ - نافع نے سنال بولہا ہہ ہے وہ کہتے تھے عبداللہ بن عمر رہنی اللہ عنیما ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عاب وسلم نے منع کیاس نپول کے مار نے ہے۔

ا ۱۹۸۳ - ابولہ بہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ میں ۔ سنے منع کیاان ہمائیوں کے مارٹے سے جو گھروں میں رہتے ہیں۔ ۱۹۸۳ - نافع سے روایت ہے آبولیا بہ بین سمبدالمنذ راکھاری کا گھر قبامیں تھاوہ مدیدہ جلے آئے۔ ایک بار عبداللہ بین عرش ن سکے

مسلم

السداسة فشنما عبد الله أن عُمَرَ خَالِتُ معَهُ الله أن عُمَرَ خَالِتُ معَهُ الله عَنْ عَوَامِر النّبُوت فَأَرَادُوا قَتْلَهَا فَقَالَ أَبُو لُبَالِهَ إِنّهُ فَذْ نَهِي عَلَهُنّ يُريدُ عَوامِر الْبُيُوتِ وأَمَرَ بِقَتْلِ لَلْبُسِ وَفِي يُريدُ عَوامِر الْبُيُوتِ وأَمرَ بِقَتْلِ لَلْبُسِ وَفِي اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

A#٤ عَنُ لَافِعِ أَنَّ أَبِيْ لَيَابَةَ مَرَّ طَأَنِ عُمَرَ وَهُو عِنْدُ النَّاطُمِ الْذِي عِنْدُ ذَارِ غُمرَ بْلِ الْحَطَّابِ يَرَاصُدُ حَيَّةٌ بِنَجُو حَسِيتِ اللَّيْتِ بْلِ سَعُدٍ.

٥٨٣٥ عَنْ عَثْدِ اللهِ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنا مع النّبِئ صَلْي الله عَنْيهِ وَ سَنَمَ مِي غَارِ وَقَلْ أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ وَ سَنَمَ مِي غَارِ وَقَلْ أَزْلَتْ عَلَيْهِ وَ لَمُرْسَاتِ عُرْفًا فَسَحْنُ نَالْعُدُهَا

سامنے بیٹے تھے ایک روشندان کھول رہے تھے کہ اچ تک ایک سائی سائی نظر آیا گھرکے بڑی عمروالے سائیوں ہیں ہے۔ او گول نے اس کو مارنا چاہا ایو لہائی آئی مارنے ہے ممانعت ہے بعنی گھر سے سائیوں کے دور تھم کیا آپ نے دم برید ہاور دو کیسرول ول لے کے سائیوں کے مارنے کا۔ اور کہ گیا ہے کہ یہ دونوں فتم کے سائی بینائی کھودیے ہیں اور عور تول کے حمل گراویے ہیں۔

مراہد ایک اللہ عنہا ایک اللہ عن عمر رضی اللہ عنہا ایک دن اپنے گرے ہوئے مکان کے پال تھے دہاں سائپ کی آلیل داور اس کو مار ذالو۔ دیکھی تولوگوں سے کیائی سائپ کا بیٹھا کرواور اس کو مار ذالو۔ ابولہا پہلے نے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا آپ نے منع کیا ان سائیوں کے مارتے سے جو گھرون میں رہتے ہیں مگروم بربیدہ اور جس پر دو لکیریں ہوتی ہیں کیو تحد سے دونوں بینائی ایک لیتے ہیں درجس نظر ملاتے ہیں) در عور توں کا پیٹ کرا دیتے ہیں۔ ذرکے مارے عورت کا بیٹ کرا دیتے ہیں۔ ذرکے مارے عورت کا بیٹ کرا دیتے ہیں۔ ذرکے مارے عورت کا بیٹ کر پڑتا ہے اس کی نظر میں یہ تا تیر ہے۔

کھڑے ہوئے ایک سائپ کو تاک دہے تھے اِٹیر تک۔ ۱۹۸۵ء عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنمہا سے روایت ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم کے ساتھ تھے غاریس اس واتت آپ پر سور ہ والمرسالات سرفاً ارْی تحق ہم آپ کے منہ

ہے گزرے۔ وہ حضرت عمر سے مکان سے پان جو تلعہ تھا وہاں

(۵۸۳۸) جنز نودگ نے کہاریٹ منورہ کے سانیوں کو بغیر احلاع دیے ہوئے اور ڈرائے ہوئے جیبا کہ آئے آوے گاہ رہ درست شہراہ روائدید کے اور درست خیر احلام دید کے استثناک سے اور ڈرائے ہوئے جادر ڈرائے کو جانب خیر استثناک سے اور ڈرائے کہ جنوں کا ایک مسلمان گروہ وہاں سانیوں کی شکل پر رہتا تھا۔ اور ایک حالفہ علاو کا بیہ تول ہے کہ تھر ہے سانیوں کو ہر شہر میں بغیر ڈرائے اور بتائے شار ناجا ہے ابت اور جگہ مار ڈالٹ چاہیے بغیر ڈرائے راور اہم مالک نے کہام مجد میں بھی مار ڈالٹ چاہیے اور بھن علاء نے کہا کہ تھر کے سانیوں میں بھی کو شم و بتا ہوں اس میں بھی کو دوھاری والے اور وم بریدہ کو بغیر ڈرائے راڈ الناج ہے۔ اور ڈرائے کی ترکیب ہیں ہے کہ سانی سے بول کے میں جھے کو شم و بتا ہوں اس مید کی جو حضر ہ سلیمان نے لیا تھا کہ ہم کو ایڈ امت و بنااور آئندہ مت نگانہ پھراگروہ نگلے قائن کو در ڈالے۔

مسلم

مِنْ فِيهِ رَطْبَةٌ إِذْ خَرَحَتُ عَلَشًا خَيَّةٌ فَقَالَ التَّنُوهَا فَالْتَلِرُأْنَاهَا لِلَقْتُلُهَا فَسَبَقْتُنَا فَقَالَ. رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (( وَقَاهَا اللهُ فَرَرَّكُمْ كُمّا وَقَاكُمْ شَرَّهَا )).

٣٦٨٥٣٦ عَنْ الْأَعْمَسِ فِي هَذَا الْإِسَّادِ بَجِثْلُهِ. ١٩٨٣٧ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا رَصَيْقَ اللهِ عَنْهُمَا رَسُولَ اللهِ عَنْهُ وَ سَلِّهُ أَمْرَ مُحُومًا بِقُتْلِ حَيَّةٍ بِعِنْقٍ.

٨٣٨ ٥- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مُعَ رُسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ فِي غُارِ مِيثُلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَأَمْنِي مُعَاوِبُهُ ٣٩٨٠٠ عَنْ أَبِيُّ السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامٍ سِ زُهْرَهُ أَنَّهُ ذَحَلَ عَلَى أَبِي سُعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي بَنْتِهِ قَالَ فَوَجَدْتُهُ بُصْلِّي فَحَلَّسْتُ أَلْنَضِرُهُ حَنِّي يَقُضِيٰ صَلَانَةً فُسَمِعْتُ تُحْرِيكًا فِي عَرَاحِينَ فِي نَاحِيَةٍ لَّمُنِّتِ قَالْتَفُتُ فَإِذًا حَيَّةٌ فَوْنَبِّتٌ بِأَقْتُلْهَا فأشَارُ إِلَيَّ أَلُ إجْلِسُ فَجَيَسْتُ فَلَمَّا الْصَرَفَ أَشَارٌ إِلَى يَشْتُو فِي الدَّّارِ فَقُالَ أَتَرَكَى هَذَا الْبَيْتَ فَقُلُّتُ نَعْمُ قَالَ كَانْ فِيهِ عَنَّى مِنَّا خَلِيبُ عَهُلِدٍ بِعُرْسِ قَالَ فَخَرِجْ مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلِّي اللهِ عَلَيْهِ رِّ سَلَّمَ إِنِّي الْحَنْدَقِ لَكَانٌ دُلِكُ الْعَنْدَى يْسْتَأْذِنُ رُسُولَ اللهِ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ بِٱلْصَافِ النَّهَارِ فَيَرَّحِعُ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَاسْتَأْدَنَهُ يَوْمًا فَعَالٌ نَهُ رُسُولُ لللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ﴿ حُدُّ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ قُرْيُظُةً ﴾ فَأَحَلُهُ الرُّحُلُ سِلَاحَهُ نُمَّ رَحَعَ فإذًا الْمِرْأَتُهُ بَيْنُ الْبَائِشِ فَائِمُهُ فَأَهُوكِ إِلَيْهَا الرُّفْحَ

مبارک سے تازی تازی میہ سورت سن رہے تھے استے میں ایک سانپ کلار آپ نے فرہ یار ڈالواس کو۔ ہم لیکھاس کے مارتے کو وہ نکل کر چل دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا تہمارے ہتھ سے جیسہ کہ تم کو بچایال سے شر ہے۔ ہتھ سے جیسہ کہ تم کو بچایال سے شر ہے۔ ۵۸۳۲ - ترجمہ وہی ہے جواویر گزرا۔

۱۵۸۳۷ عیداللہ بن مسعود رضی للہ عند سے روایت ہے ر شول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیک احرام با تدھے ہوئے شخص کو تھم دیاایک سائپ کے مارینے کامنی میں۔ ۱۹۸۵ - ترجمہ وہی جواویر گزرا۔

٥٨٣٩- ابوالسائب رضي الله عنه يروايت ب جوغلام تفامشام بن زہرہ کا اُوہ کئے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے باس۔ ابو السائب نے کہامیں نے ان کو نماز میں پایا تو میں بیٹھ می منتظر تھا نمہ ز یڑھ کھنے کا نے میں بچھ حرکت کی آواز آئی ان نکڑیوں میں جو گھر ے کوئے میں رتھیں تھیں۔ میں نے ادھر دیکھا توایک سانب تھا میں ووڑ داس کے مارینے کو توابو سعیڈ نے ،شارہ کیا بیٹھ جا تیل بیٹھ گید جب نمازے فارغ ہوئے تو یک کو تفری مجھے بنائی اور پوچھا یہ کو تھڑی دیکھتے ہو۔ میں نے کہالاب-انہوں نے کہالاس میل ایک جوان رہتا تھا ہم لوگوں میں ہے جس کی تی شادی ہوئی تھی۔ ہم ر سول ہلتہ کے ساتھ نکلے خندق کی طرف وہ جوان دوپہر کو آپ سے آج زے ، نگر اور گھر آیا کر تا۔ ایک دن آپ سے اجازت مانگی آپ نے فرمایا ہتھیار لے کر جا کیونکہ مجھے ڈر ہے بن قریظہ کا (جنہوں نے وغاہزی کی تھی اور موقع دیکھ کرمشر کول کی طرف ہو گئے تھے)۔اس شخص نے اپنے ہتھیارے لیے۔ جب آپئے گھر ر رینچا تو اس نے اپن جورو کودیکھا دونوں پٹول کے سے میں د بوازے پر کھڑی ہے۔ اس نے اپ نیزہ اٹھایا اس کے مارنے کو



يُطِعُنها بِه وَأَصَابِتُهُ عَلَمْ فَقَالِكَ لَهُ تَعْطُرُ مَا فَلَكَ رَمْحَن رَادْحُلُ لَبَيْت حَنَى تَعْطُرُ مَا الْلَّي حُرْحَني فللحل فاذا بحَيَّةٍ عطِيمةِ فَلطويةٍ عَلَى الْعِرَاشِ فَأَهُوى إِلَيْهَا بالزَّمْحِ فَالتَصَمَّقِ بِهِ عَلَى الْعِرَاشِ فَأَهُوى إِلَيْهَا بالزَّمْحِ فَالتَصَمَّقِ بِهِ عَلَى الْعِرَاشِ فَأَهُوى إِلَيْهَا بالزَّمْحِ فَالتَصَمَّقِ بِهِ عَلَى الْعِرَاشِ فَا عَلَى الله عليه فَمَا يُمَا تَعَالَ أَسَرَعُ مَوْنُ الْحَثُ أَمْ الْعَنَى لِيْرَى أَبُهُما كَنَانَ أَسَرَعُ مَوْنُ الْحَثُ أَمْ الْعَنَى لِيدْرَى أَبُهُما كَنَانَ أَسَرَعُ مَوْنُ الْحَثُ أَمْ الْعَنَى الله عليه و فَالْ فَحَيْدَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عليه و سَلّم فَلْ كَرُنَا وَلِكَ نَهُ وَقُلْها اللهِ عَلَى الله عليه و مَلَم فَلَا إِلَى الله عليهِ و سَلّم فَلْ كَرُنُا وَلِكَ نَه لَكُمْ فَقُلُ اللهِ عَلَى الله عليه و فَالله اللهُ فَلَا إِلَى الله عليهِ و فَاللّهُ فَلَا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ فَلَا اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ فَلَا اللهُ عَلَى الله عَلَيْهِ فَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَلَا إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

مَا ١٨ ٥ - عَنْ أَسْمَاءَ ثَنِ عَنِيْلٍ يُحَدَّبُ عَنْ رَجْلِ الْمُوَلِّ عَنْ رَجْلِ الْمُولِلُ الْمُالِبُ وَهُوَ عِنْدُنَا ثُو السَّالِبُ قَالَ دَخَلْنا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْحُلَّرِيُ فَبَيْسَمَا نَحْنُ حُلُوسٌ إِذَ سَمِعَنَا تُحْنَ شَلِيدٍ الْحُلَّرِيُ فَبَيْسَمَا نَحْنُ حُلُوسُ إِذَ سَمِعَنَا تُحْتَ سَرِيرِه حَرَّ كَةً فَلْصَرَّنَا فَإِدَا خَيْةً وَسَاقَ سَمِعَنَا تُحْدَ سَوْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ صَيْفِي اللهِ الْحُلَيثَ بِقِصَّتِهِ تَحْوَ حَدَيتِ مَلِكُ عَنْ صَيْفِي اللهِ الْحَلَيثَ بِقِصَتِهِ تَحْوَ حَدَيتِ مَلِكُ عَنْ صَيْفِي اللهِ الْحَلَيثَ بِقِصَتِهِ تَحْوَ حَدَيتِ مَلِكُ عَنْ صَيْفِي اللهِ الْحَلَيثَ بِقِصَتِهِ تَحْوَ حَدَيتِ مَلِكُ عَنْ صَيْفِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الله عَنْ أَبِي مَنْعِيدٍ الْخُدَرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي مَنْعِيدٍ الْخُدَرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْ قَالَ مَنْ الْخُدَرِيُّ وَمَنْ اللهِ مِنْ الْحَرْ قَدْ أَسْلَمُوا (( إِنَّ بِالْمَدِينَةِ نَفْرًا مِنْ الْحَرْ أَفْدُ أَسْلَمُوا فَمْنُ رَأَى شَيْعًا مِنْ هَلِهِ الْعَرَامِرِ فَلْيُوْدِنَّهُ ثَلَانًا فَمْنُ بَنْ اللهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُلُهُ فَإِنَّهُ شَيْطًانٌ ))

- ۱۹۸۳۰ - ترجمہ وی جو ویر ازرار ای میں میے ہے کہ محت کے سیلے میں نے جی کہ محت کے سیلے میں نے جی کہ محت کے اور فرمایار سول اللہ صلی اللہ عاب و مسلم نے ان گھروں میں غمر والے سانپ ہوتے ہیں جب تم ان میں سے سی کو دیکھو تو تین دن تک ان کو نگل کرو ( پینی یوں کہو کہ اگر وہ پھر نکلو کے تو تم کو تکلیف بہنچ گی)۔ اگر وہ پھر نہ تکلے تو تم رہیں تو تیر میں ہے اور اس روایت میں بے زیادہ ہے جاؤا ہے صاحب کود فن کرور

ا ۱۸۸۳ - ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے دسول الله علی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم نے قربایا لدید میں گئی جن رہتے ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں چرجو کوئی ان عمر والے سانپول میں سے کسی سائب کو وکیے تو اس کو تین بار جزادے اگر وہ اس پر بھی نکلے تو اس کو مار ڈالے وہ شیطان ہے۔



## بَابُ اسْتِحْبَابِ قَتْلِ الْوَزْغِ

٣ ٣ ٠٥ ٣ عَنْ أَمَّ شَرِيكِ رَضِيَ لَدَ غُنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ صلَّى الله غُنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ صلَّى الله عَلَيْهِ رَ سلَّمَ أَمْرِهَا بِقَالِ النَّهُ أَمْرِهَا بِقَالِ النَّهُ أَمْرِهِ الله عَلَيْهِ أَبْرِهِ الله النَّهُ أَمْرٍ.

مَنْ أَمْ سَرِيكِ أَنْهَا اسْأَمْرَكَ لَيْنِي مَنْ أَمْ سَرِيكِ أَنْهَا اسْأَمْرَكَ لَيْنِ مَنْ فَيْ فَتُلِ الْوِزْغِانِ فَأَمْرِ مَقْتُلَهَا وَأَمُ سَرِيكِ إِحْدَى بُسَاءِ نَنِي عَامِرِ نَنِ نُوَيَّ الْمُنَ لَفُطُ حَدِيثِ إِنْ أَبِي خَلْفٍ وَعَبْد بْنِ حُمَيْدٍ وَخَلِكُ الْنِ وَهْبِ فَربِ مِنْهُ.

الله عَنْ سَعْدِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ أَنْ الله عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ أَمَرُ بِفَتْلِ اللهِ وَا سَلَمَ أَمْرُ بِفَتْلِ اللهِ وَا سَلَمْ أَمْرُ اللهِ وَا سَلَمْ أَمْرُ اللهِ وَا سَلَمْ أَمْرُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَا سَلَمْ أَمْرُ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَلّهِ وَاللّهِ وَالللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِل

الله عَنْهَ أَنْ رَسُولَ الله عَنْهَ أَنْ رَسُولَ الله عَنْهَ أَنْ رَسُولَ الله عَنْهَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهَ قَنْ رَلُورَاعَ (( اللهُوَالْبِيقُ )) زَادً خَرْمَلَةُ قَالَتُ وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمْرَ لَهُتَلهِ.

٣ ٥٨٤٦ - عن أبي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُونً اللهِ صَنَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ (( هَنَّ قَتَلَ وَرَغَةً فِي صَنَّى الله عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ (( هَنَّ قَتَلَ وَرَغَةً فِي أَوْلِ طَوْرَبَةٍ فَلَهُ كُذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَهَنَّ قَتَلَهَا فِي الطَّرْبَةِ الثَّالِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ فِي الطَّرْبَةِ الثَّالِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ النَّالِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ النَّالِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ النَّالِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنةً لِدُونِ الثَّالِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنةً لِدُونِ الثَّالِيَةِ ).

٥٨٤٧ - مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهَ عَنَ عَنِ اللهِ عَنِ اللهَ عَنَ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهُ عَنَ اللهِ إِلَّا اللهِيْ اللهِ عَنْ اللهِ إِلَّا اللهِيْ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ فَلِلْ وَرَفَى اللهُ اللهِ عَنْ أَلُهُ حَسَنَةٍ وَفِي اللهُ اللهِ فُونَ ذَلِكَ وَفِي اللهُ اللهِ فُونَ ذَلِكَ وَفِي اللهُ اللهِ قُونَ ذَلِكَ وَفِي اللهُ اللهِ فُونَ ذَلِكَ وَفِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### باب السر الشركك كامار نامتحب ہے

۵۸۳۲- ام شریک رفتی الله عنها سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسم نے ان کو تعلم دیا گر گول کے مارنے کا۔

۵۸۴۳ - ام شر یک رضی الله عند نے اجازت چین رسول الله صلی الله علیه وسلی الله علیه وسلی الله علیه و سلی الله علیه و آله وسلم نے تکم دیوان کو مار نے کا بید ام شر یک بنی عامر کے تنبیلہ کی ایک عورت تھی۔

۳۸ ۸۸- سعد رضی اُللّہ عند کے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علید وسلم نے تکم کیا گرشٹ کو مار ڈالنے کا اور اس کا نام ٹویسق رکھا (لیعن چیوٹافاسق)۔

۵۸۳۵- ام المومنین حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے رسول اللہ عظی نے گرشٹ کو فویسق کہا تر ملہ نے کہا میں نے یہ نہیں ساکہ آپ نے تھم دیااس کوبارڈ النے کا۔

۱۳۸۸ - ابو ہر میرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی وسلم نے فرمایا جو شخص گر گٹ کو پہلی مار بیں مار ڈالے اس کو انتخابی اور جو دوسر می مار میں مارے اس کو انتخابی الیکن پہلی بار ہے کم اور جو تنیسر می مار میں مار ڈالے اس کو انتخابی تواب ہے سیکن دوسر می بارسے کم۔

۵۸۳۷ – ابو ہر رہے رضی اللہ عند سے روایت ہے وہی جو اوپر گزری۔ اس میں اتنازیادہ ہے کہ جو شخص کر آٹ کو جہلی مار میں مار قالے اس کی سوشکیاں لکھی جاویں گیاور دوسری بار میں اس سے کم اور تیسری بارمیں اس ہے کم –

مسلم

٨٤٨ - عن أبي هُرَثرةَ رصيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَ سَلْمُ أَنْهُ قَالَ (( في أَرَّلُ صَرَّبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً ))

بَابُ النَّهِي عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ

الله عَنْهُ عَنْ الله عَلَمْ وَصَيْ الله عَنْهُ عَنْ الله عَنْهُ عَنْ الله عَنْهُ عَنْ الله عَلَمْ وَ سَنَّمَ (( أَنْ نَمْلَةُ وَ سَنَّمَ (( أَنْ نَمْلَةُ وَ سَنَّمَ (( أَنْ نَمْلَةُ قَرَصَتَ نَبِيًّا مِنْ النَّانِيَاءِ فَأَمَر بِقُرُيْةِ النَّمْلِ فَرَصَتَكَ فَأَخْرِفَتَ فَأَوْحَى اللهُ إلَيْهِ أَفِي أَنْ فَرَصَتَكَ فَأَخْرِفَتَ فَأَوْحَى اللهُ إلَيْهِ أَفِي أَنْ فَرَصَتَكَ لَمْنَةً أَهْلَكُت أُمِّةً مِنْ النَّامَم تُستَبْحُمِي.

• ٥٨٥- أغن أبي هُرَيْرَةُ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَ النّبِيّ صَلّم الله عَنْهُ أَنَ النّبِيّ صَلّم اللّبِيّ صَلّم اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنَمْ فَالَ (﴿ فَوَلَ إِنْهِي مِنْ الْمَائَةُ فَأَمَرَ مِنْ اللّهَ عَنْهُ مَمْلَةُ فَأَمَرَ بِهَا بِجِهَارِهِ فَأَخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمْ أَمَرَ بِهَا فَأَخْرِقَ فَلَاعْتُهُ مَمْ أَمَرَ بِهَا فَأَخْرِقَ فَلَا أَنْمَلَةُ فَأَخْرِقَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمْ أَمَرَ بِهَا فَأَخْرِقَ فَاللّهُ إِلَيْهِ فَهَلّا المَمْلَةُ وَاحِدَةًى اللهُ إِلَيْهِ فَهَلًا المَمْلَةُ وَاحِدَةًى ).

١٥٨٥-عَنْ هَمَّامِ بْنِ هُنَبِّهِ فَالَ هَذَه مَا خَذْسَا أَبُو هُرَّيْرَةً عَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ فَلَا كَرَ أَحَادِيثَ أَبُو هُرَّيْرَةً عَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ فَلَا كَرَ أَحَادِيثَ مِنْ مِنْهَا رَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ (( نَوَلَ نَبِيُّ هِنْ مِنْ

## ا باب: چیو نٹی کے مارے کی ممانعت

۱۹۸۳۹ حضرت ابوہر روم منی اللہ عنہ سے روایت ہے وسوں اللہ عنہ سے روایت ہے وسوں اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیک چیو نتی نے کسی چیمبر کو کا ان انہوں نے حکم دیا تو چیو تیوں کا سارا گھر جلا دیا گیا۔ تب اللہ نے الن پر وحی جیمبی کہ چیو تی سے کا لئے میں تم نے ایک امت کوہدک کردیا جو اللہ تعالیٰ کی ہاکی ہوئی تھی۔

۱۵۸۵- ترجمه وی جواو پر گزرابه

(۵۸۴۸) ﷺ نووی نے کہاگر گٹ جس کووز ٹی ور سام ایر میں بھی کہتے ہیں اس کے قبل کا تھم دیا کیونکہ وہ موذی ہے۔ اور ایک روایت بیل جو سونکیوں کاذکر ہے اور دوسری بیل سنز کا توان میں تعاد میں منبی ہے اس لیے کہ غرض حصر شہر ہے بایوں کہو کہ پہنے سنز نیکیوں کا حکم ہوا کھر اور تعالیٰ نے بڑھا دیا بیال کہو کہ پہنے سنز نیکیوں کا حکم ہوا کھر اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا بیال کو کہ بین سنز کا تواب ہو تاہے بعضوں کو سوکا باعتبار حسن نیٹ اور اخدا میں مراتب کے۔ بخار کی کر وابت ہیں ہے کہ جب حضر سے ابراہیم کو سنگر کا تا تھا۔ اس داستھا اس بدذات کے مار نے میں نواب ہے۔

(۵۸۳۹) جڑتہ تھر ابند تعالیٰ کسی امت کے شرک اور کفر کی وجہ ہے ان کو نبوہ کرے اور ان کی ذیل میں دوجار اجھے بھی نباہ ہوجاویں تو کیا جید ہے۔ نوو کی نے کہا جارے نہ جب میں چیو ننی کا فتق جائز خیس ہے اور اس میں ایک حدیث ہے ابن عباس کی کہ رسول اللہ نے منع کیا چیو تن اور شہد کی تھی اور ہر ہراور چزی کو ارنے ہے۔ روایت کیا اس کو ابود ووّد نے باسناد مسیم کی شرح ہے۔



ُ الْأَنْبِبَاءِ تَحْتُ شِجْرَةِ فَلَدَغَنَهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرْ بِجِهَارِهِ فَأَخُرِخَ مِنْ تَخْفِهَا وَأَمَرَ بِهَا فَأَخْرِقَتَ فِي النَّارِ قال فَاوْخِي اللَّهُ إليَّهِ فَهْلَا تَمْلَةٌ وَاحِدَة ))

### بُابُ تَحْرِيْمٍ قَتْلِ الْهِرَّةِ

٢٥٨٥٦ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي شَهْ عَنْهُ أَنْ رَسُونَ اللهِ عَنْهُ أَنْ رَسُونَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ (﴿ عُذَبِتَ الْمُرَأَةٌ فِي هَرَّةٍ سَجَنَتُهَا حَتَّى مَانَتُ فَدَخَلَتُ فِيهَا اللَّارُ لَا هِيَ أَطْعَمَتُهَا وَسَقَتُهَا إِذْ حَبْسَتُهَا وَلَا هِيَ قُر كَنْهَا قَأْكُلُ مِنْ خَشَاشَ الْأَرْضَ ﴾).

٣٥٨٥٣ عَنْ أَبِي هُرْنَرَةُ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ مَنَلَّمٌ بِعِثْلِ مَعْدَةً

١٠٥٥ – عَنْ الْبِي خُمْرٌ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ بِلَالِكَ.

٥٨٥٥ عَنْ أَبِي هُرَائِرَةَ رَعْسَيَ اللهَ عَنْهُ أَنَّ اللهَ عَنْهُ أَنَّ رَعْسَيَ اللهَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهَ عَنْهُ أَنَّ إِلَى مَرْسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ إِلَى اللهُ تَطْعِمُهَا وَلَمْ تُسْتَقِها وَلَمْ تَسْوَلُها وَلَمْ تَسْتَقِها وَلَمْ تَسُوكُها لَائِكُلُ

هِنٌ خَشَاشِ الْأَرْضِ )). `

٨٥٨٠-عُنْ هِشَامٌ بِهَدُ الْإِشَادِ وَفِي خَسِيتِهِمَّا

(( رَبَطَتْهُ )) وَهَٰي حَلَيثِ أَبِي مُعَاوِيّةً

(( حَشَوَاتِ الْمَأْرَّضِ )).

٧ ٥ ٨ ٥ – عَنْ أَبِي هُوَيْرَةٌ عَنْ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ

بِمَعْنَى حَلِيثِ هِشَامٍ بْنِ عُزُوهُ.

٨٥٨٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ

### یاب: بلی کے مازیے کی ممانعت

۵۸۵۲ - عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا ایک عورت کو بی کے لیے عذاب ہوا۔ اس نے بی کو بکر کے دکھا یہاں انک کہ وہ مرگئی۔ پھر اس بن کی وجہ سے وہ جہم میں گئ۔ (تاضی میاض نے کہ شید وہ کا فر ہوگ او راس قصور سے سزواس کی اور برس قصور سے سزواس کی اور بڑھ گئی۔ نووْ ک نے کہا صحیح ہے ہے کہ وہ مسلمان تھی لیکن اس گاہ کی وجہ سے جہم میں گناہ کی وجہ سے کہا وہ کی اور میں ہے بیک اس کے اس کی وجہ ہم میں اور حد بہت میں ہے تبین ہے کہ وہ ہمیت جہم میں رہے گئی وہ ہمیت جہم میں رہے گئی اس کو قید میں رکھانہ اس کو قید میں سے جانور کھانی ۔

۵۸۵۳ ند کورہ بالاحدیث کے ہم معنی حدیث اس سند ہے بھی مروی ہے۔

۵۸۵۳ - ترجمه وی ہے جواویر گزرل

۵۸۵۵ - . بوہر برور متی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا گیک عورت کو عقراب ہواا کیا ہلی کی وجہ سے جس کواس نے کھانا نہ دیانہ پائی نہ اس کو چھوڑا کہ وہ زمین کے حانور کھاتی۔ حانور کھاتی۔

۵۸۵۷- ترجمهٔ وی جوادیر گزرک

۸۵۸۵- ترجمه وی جو گزرابه

۵۸۵۸- زجمه وی جواویر گزر -



عَلَيْهِ وَ سُلُّمُ بِخُوَ حَدِيثِهِمْ

## بَابُ فَصْلِ سَفِّي الْبَهَآئِمِ اطْعَامها

٥٨٥٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ الله عَنْهِ الْعَطَشُ فُوجَدَ بِثْرًا فَنُولَ فِيهَا فُشَرِبَ ثُمْ خَرَجٌ فَإِذَا كُلْبٌ يَلْهَتُ يُأْكُنُ فَيهَا فُشَرِبَ ثُمْ خَرَجٌ فَإِذَا كُلْبٌ يَلْهَتُ يُأْكُنُ الْعُطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ للع هَذَ الْكُلْبَ مِنْ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ للع هَذَ الْكُلْبَ مِنْ الْعَطَشِ مِثْلُ اللهِ يَكُلُ تَلِعَ مِنْي الْعَطَشِ مِثْلُ اللهِ يَكُلُ تَلِعَ مِنْي الْعَطَشِ مِثْلُ اللهِ يَكُلُ تَلِعَ مِنْي الْكَلْبَ مِنْ الْعَطَشِ مِثْلُ اللهِ يَكُلُ تَكُو لِللهِ مِنْ الله فَعَفْو لَهُ ) وَقَلَلْ اللهِ يَعْمَلُ اللهِ يَكُلُ اللهِ فَعَفْو لَهُ ) وَقَلَ اللهِ وَإِلَّ لِنا هِي هُذِهِ النَّهَائِمِ وَإِلَّ لِنا هِي هُذِهِ النَّهَائِمِ وَاللهِ اللهِ وَإِلَّ لِنا هِي هُذِهِ النَّهَائِمِ وَالْكُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَإِلَّ لِنا هِي هُذَهِ النَّهَائِمِ اللهِ اللهِ وَإِلَّ لِنا هِي هُذَهِ النَّهَائِمِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَإِلَّ لِنا هِي هُذَهِ النَّهَائِمِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

النَّبِيُّ عَيُّكُ ﴿ أَنَّ الْمُوأَةُ نَغِيًّا رَأَتْ كُلُّكَ فِي يُوْم

حَارٌّ يُطِيفُ بِيئْرِ قُلدٌ أَدْلعَ لِسَانَهُ مِنَّ الْغَطَشَ

فَنَزُعَتُ لَهُ بِمُوقِهَا فَغُفِرٌ لَهَا ﴾).

الله عَنْ أَبِي هُرَيْزَة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ حَمَّي الله عَلَيْهِ وَ سَلّم (( بَيْنَهَا كُسُّ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ بَقْتُلُهُ الْعَطَمَلُ إِذْ رَأْتُهُ بَغِيٌّ مِنَ بَغَايَا بنِي إسْرائِيلُ الْعَطَمَلُ أَوْ وَأَنْهُ بَغِيٌّ مِنَ بَغَايَا بنِي إسْرائِيلُ فَعَلْمَ أَوْ فَعَلَيْ اللهِ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ فَعَفْرَ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ فَعَفِرَ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ فَعَفِرَ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ فَعَفِرَ لَهُ إِهِ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ فَعَفِرَ اللهِ إِنْ إِلَيْهِ إِنَّهُ اللهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِنَّهُ إِنِهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنِهُ إِنَّهُ إِنِهُ إِنَّهُ إِنَا إِنْهُ إِنْهِ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنِهُ إِنَّهُ إِنِهِ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنْهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنْهُ إِنَّهُ إِنْهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنِهُ إِنْهُ إِنَا إِنْهُ إِنَاهُ إِنْهُ إ

باب: جانور ون کو بلائے اور کھلانے کی قضیات
مده - ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے رویت ہے رسول اللہ عنہ ہے نہ ایک کنوال الرمایا کی۔ شخص راہ میں جارباتھ اس کو بہت بیاس گئی۔ ایک کنوال ملہ دواس میں اترا او ریائی بیا بھر نکلا تو ایک کئے کو و کھا اپنی زبان کالی بوئی بہتا ہے (بیاس کی وجہ سے) اور گیلی مٹی کھارہا ہے۔ وہ شخص بولا اس کئے کا یہ حال بیاس کے مارے ویسائی ہوگا جنیا میر مال تھا بھر وہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں یائی جمرا اور موزہ مئی کو بیا یا۔ اللہ تعالی نے س مئہ میں نے کر اور چڑھا اور دویائی کئے کو بیایا۔ اللہ تعالی نے س کی کو قبول کیا اور ایس کو بیش ویا نے اور کھلانے میں بھی تواب ہے؟ آپ میکی کو این جانوروں کے بیا نے اور کھلانے میں بھی تواب ہے؟ آپ موذی نہ ہو ک

۰۸۱۰ - ابوہر مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ روایت کرتے میں نبی ﷺ سے کہ ایک حرام کار عورت نے ایک کتے کو دیکھا گرمی سے ونوں میں جو کتویں کے گرو پھر رہا تھا اور اپنی زبان ہاہر انکال وی تھی ۔اس عورت نے اپنے موز ہے سے پانی نکا ما اور اس کتے کو پلایا اللہ تحالی نے اس کو بخش دیا۔

۵۸۷۱ – ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیک کتا ایک کنویں کے گرو پھر رہا تھا جو بیاس کے مارے مرنے کو تھا اس کو بنی اسر ائیل کی آیک کسبی نے ویکھا تو اپنا موزہ اتار ااور اس کو پانی پلایا۔ اللہ تعالی نے اس نیکی کے بدلے اس کو بخش دیا۔

林 林 林



# كتَابُ الْأَلْفَاظِ مِنَ الْآدْبِ وَغَيْرِهَا الْآدْبِ وَغَيْرِهَا الْقَاظِ الْأَدْبِ وَغَيْرِهَا الفَاظِ الدب وغيره كي كتاب

### بَابُ النَّهْي عَنْ نَسَبِّ اللَّهْرِ

٣٨٦٢ عَنْ آبِيْ هُرِيْرَة رَضِيَ الله عَنْ أَبِي هُرِيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ سَبَعْتُ رَسُونَ اللهِ صَنَّي الله عَلَمْ وَ سَلَّمْ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ يُسُبُّ الْبَنْ آهَمَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ يُسُبُّ الْبَنْ آهَمَ اللهُ هُرُ بَيْدِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ )) الذَّهْرِ وَإِنَا اللهُ هُرُ بَيْدِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ))

٥٨٦٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَصِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَصُبِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَصُبِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَصُبِيَ الله قَالَ (﴿ قَالَ اللهُ عَنَّ وَخِلُ يُؤْذِينِي الْبَنُ آذَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا اللَّهُرُ اللَّهُلُو وَاللَّهَارَ ﴾.

٥٨٦٥ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّي اللهِ صَلَّي اللهِ عَنَيْهِ وَ سَنَّمَ فَالَ (( لَمَ يَقُولَنُ أَحَدُكُمْ يُـ خَيِّبَةُ اللَّهُرُ )). خَيْبَةُ اللَّهُر فَإِنْ اللهُ هُوَ اللَّهُرُ )).

٨٩٦ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً رصي الله عنه عن

## بہب: زمانے کو برا کہنے کی ممانعت

۵۸۶۳ ابو ہر پر در منی القد عند سے روایت ہے بھی نے شار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ قرماتے تھے للہ تعالیٰ فرما تاہے کہ آوی برا کہنا ہے زمانے کو حالا نکد زمانہ میر سے ہاتھ کیں ہے۔ دات اور دن میر سے اختیار میں ہے۔

نے قرمایوکو کی تم میں ہے ہول ند کے اے مجنی زماندی اس واسطے کہ زماند تو ضدائی کے ہاتھ میں ہے-

١٥٨٦٦ او بريرة سے روايت بر سول الله على فرمايامت

(۵۸۷۵) جنہ نوریؒ نے کہ سے جو فرمایااللہ تعالیٰ خورو ہر ہے ہے مجاز آفر مایااور سن کا سبب ہے ہے کہ عرب کے لوگ مصیبت اور و کھ کے وفت وہر کو ہر کہتے۔ سب کے نے فرمایا وہر کو ہرا ست کہو کیو نکہ اللہ تعالیٰ وہر ہے۔ لیعن تم جس کو مصیبتوں کا الانے والا اور دکھ کیٹی نے والا سیحت وہو وہ ور حقیقت کھی افقیار نہیں رکھتا یک فاعل ولٹدے تو تہر ک گائی اللہ میریزے کی معاذ اللہ۔

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ قَالَ (﴿ لَمَا تَعْشُوا الدُّهُوَ قَانُ اللهِ لهُوَ الدُّهُوْ )).

بَابُ كُوَاهَةِ تُستَمِيَّةِ الْعِنَبِ كُوْمًا (أ)

٧ ٣ ٨٩٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ غَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ﴿ ( فَمَا يُسُبُّ أَخَدُكُمُ اللَّهُرِّ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ اللَّهُرُ وَلَا يَقُولَنَ أَحَدُكُمُ لِلْعِلَبِ الْكَرْمَ فَإِنَّ لُكُرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ ))

٨٦٨٥ عَٰنْ أَبِي لَهُوْيُرَاةُ رَصِيَ اللهُ عَنَّهُ عَن لَمْبِيِّ صَلَّى الله عَلَلْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ (﴿ لَمَا تَقُولُوا كَرُمْ فَإِنَّ الْكَرُمْ قَلْبُ الْمُؤْمِن ))

٥٨٦٩ عَنَّ أَبِي هُوَ يُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ غَلَيْهِ رَ سَلَّمَ قَالَ ﴿﴿ لَهَ تُسَمُّوا الْعِنْبَ الْكَوْمَ فَإِنَّ الْكُوَّامَ الرَّجُلُ الْمُسْلِّلِمُ )).

• ١٨٧٠ عَنْ أَبِي هُرْتُرْةً رُضِيَ الله عَنَّهُ فَالَ قَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴿ لَمَا يَقُولُنَّ أَحَدُكُمُ الْكُواْمُ فَإِنَّمَا الْكُواْمُ قُلْتُ الْمُؤْمِن )).

٨٧١–عَنْ أَمَىٰ فَحُرَثُورَةٌ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكُرُ أَخَادِيثُ مِنْهَا وَقُالَ رَسُونٌ اللهِ ﷺ ﴿ لَمَا يَقُولَنَّ أَخَذَاكُمُ لِلْعِنَبِ الْكَرُّمُ إِنَّمَا الْكَرْمُ الرُّجُلُ الْمُسْلِمِ).

براکہے کوئی تم میں ہے دہر کو لیعنی زمانے کو س واسطے کہ اللہ تع تی خود و ہر ہے ( لیعنی و ہر کی تہیں کر سکتا اگر نے والا اللہ ہی ہے )۔ یاب: انگور کؤ کرم شہنے کی ممانعت

۵۸۶۷- ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ عظیم نے فرمایا مت ہرا کہے کوئی تم میں سے زمانے کو کیو کلیہ اللہ ہی کے ہاتھ میں زمانہ ہے اور سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے پھر زمانہ کو برا کہنا معاذ الله الله كو براكبنا ہے۔ اور كوئى تم ميں سے انگور كو كرم نہ ہے اک بینے کہ کرم مسلمان آدی کو کہتے ہیں۔'

۵۸۷۸ - ابوہر ریور حتی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے قرمایا مت کہو کرم (انگور کو) اس ہے کہ کرم مسلمان کاول ہے۔

۵۸۷۹- ابوپر سره رضی الله عنه سے روابیت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرہ یا تکور کو کرم نہ کہواس لیے کہ کرم مسلمان کو

۵۸۷۰- الا نبر میره رضیٰ الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمايا كوئى تم ميں سے كرم الكور كوند كيے كيونكم كرم مومن كاد ساہے..

اع۸۵- ابوہر رہ د حتی اللہ عنہ سے روابت ہے د سول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فرمایا کوئی تم میں ہے انگور کو کرم نہ کہے کرم تو مسنمان آدمی ہے۔

٠ ٥٨٧٣ عَنَّ وَالِلِ بْنِ حَمَّدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي ٤ ٥٨٧٢ واكل بَن حجر رضى الله عبنه سے روايت ہے رسول الله عَلَيْهِ وَ سَلَمٌ فَالَ (( لَمَا تَقُونُوا الْحَرْمُ الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا مست کپوکرم بلکہ حبلہ کہو (یعنی

(۱) ﷺ عرب کے لوگ انگور کوادرا نگور کی نثر اب کو کر م کہتے۔ کرم کے معنی بزرگی در فزت اور مہر پانی کے بیں وہ یہ مجھتے کہ شر اب پینے سے بھی انسان میں کرم پیدا ہو تاہیے اس لیے خود گلور کو اوران کی شراب کو کرم کہتے ہیں۔ جب شراب حرام ہواتو آپ نے انگور کے لیے اس نام کے بدلنے کی بھی ممر نعت کر دی اس خیال ہے کہ بیانام شراب کویاد نہ دلا وے۔ دوسرے بیہ کہ شراب کیا عزت نہ کی جادے۔



المگوركو)\_

وَلَكِنْ قُولُوا الْحَبِّلَةُ ) يَعْنِي الْعِنْبَ الْعِنْبَ.
٣٨٧٣ عَنْ وَ بِلِ نُنِ حَجْرٍ أَنَّ الشِّيَّ عَلَيْهُ فَالَ لَا تَقُولُوا الْكُرْمُ وَلَكِنْ قُولُوا الْعَنْبُ والْحَلْلَةُ

۵۸۷۳- واکل بن حجر رضی ابلند عند سے روایت ہے رسول الله علی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا کرم مت کہو بلکه عنب یا حبله کبو (اگورکو)۔

## بُابُ حُكُم اطَلاقِ لَقُظِةِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَالْمُولِي وَالسَّيَّدِ

## باب ؛ عبدیالمہ یا مولی یاسید 'ان لفظوں کے بولنے کا بیان

١٩٧٤ - عَنْ أَبِي. هُرَيْرَةَ رَصِيَ لَهُ عَنْهُ أَنْ أَلَى رَصَيَ لَهُ عَنْهُ أَنْ رَصَيَ لَهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَ سَنْمٍ قَالَ (( لَا يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمْتِي كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ وَكُنْ لِيَقُلُ عَبِيدُ اللهِ وَكُنْ لِيَقُلُ عَبِيدُ اللهِ وَكُنْ لِيَقُلُ غَلَامِي وَجَارِيْتِي وَقَتَايَ وَقَتَاتِي )).

۳۵۸۵-ابو ہر روایت ہے رسول اند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے ہے شاہ موں کو یوں نہ کے میر اعبد یعنی میر ابتدہ اور اپنی لو تڈی کو میر کی استہ بعنی میر کی بند ک تم سب لوگ خدا کے بند نے ہو اور تہاری مور تیں خدا کی بندیاں ہیں لیکن یوں کہنا جا ہے میرا غلام میری لونڈی میرا جوران مرد میری جوان عورت -

٥٨٧٥ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِّكُ (﴿ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُرُكُمْ عَبْدِي فَكُلْكُمْ عَبِيدً الله وَلَكِنْ لِيقُلْ فَنَايَ وَلَا يَقُلْ الْعَبْدُ رَبِّي وَلَكِنْ لِيقُلُ سَيِّدِي ﴾).

۵۸۵۵- ایوم رہ در صنی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فروبیا کوئی تم میں سے بول شائع میر ابتدہ اس سے کہ تم سب اللہ کے بندے ہو البتہ بول کے میرا جوان۔ اور نہ غمام بول کے میرا سید۔ میاد ب بلکہ بول کے میرا سید۔

کے جو اور میں کی دو اس کی روایت میں ہے بلام بھی ہوں نہ کچہ جیر اوب بلکہ ج ل کے جیر اسید نوو کن نے کہان حادیث ہے وہ انہی مقصود ہیں ایک تو غلام کو ممانعت اپنے "قاکورب کہتے ہے "کو کئے دب کے معنی خالق مالکہ اور اللہ کے بہاور حدیث میں جو آیاہ کہ لونڈی اپنے رب کو جنے گی اس کا جو اب وہ طرح ہے دیا ہے کہ رب کہنا جا کرے اور ممانعت تنزیجی ہے نہ کہ تحرکی ۔ دو سرے یہ کہ ممانعت اس فظ کی اس کا جو اب ہے نہ ہمانعت اس فظ کی سے نہا کہ شاہ والد رکھنے ہے ۔ قاضی نے ای جو اب کو افتیار کیا ہے۔ اور معارت نے فر مایا سید ، حسن کو یہ بیٹا میر اسید ہے اور فرایا ۔ فظ کی سے نہا میں اسید ہے اور فرایا ۔ فظ کی سے نہا میر اسید ہے اور فرایا ۔ فظ کی ہے اور معارت نے فر مایا سید ، حسن کو یہ بیٹا میر اسید ہے اور فرایا ۔ فظ کی ہے اور اس افتیا ہیں اسی تعظیم ہے جو حق تعالیٰ ہے فاص ہے۔ اس اپنے کہ عبود ہے ہے کہ معنی ہیں۔ دو ہر امقعود ہے کہ سیرا پی اندی ور مظ م کو عہد اور اس نیس کے کہ عبود ہے تا ہم کہنا کروہ ہے گونا اس کی تعظیم ہے جو حق تعالیٰ سے خاص ہے۔ اسی مختصر نے اس حدیث ہے ہو گئی تعالیٰ سے خاص ہے۔ اسی مختصر نے اس حدیث ہے یہ قائل کہ عبد النہ یہ عبور سے تا ہم کہنا کروہ ہے گئی تا مرکھنا کروہ ہے گؤا ہم کہنا کروہ ہے گئی اس کی تعلیم ہیں ہو کہنا کر جو در سے ہیں پر سٹھ کے مو فق نہیں اور اس بیل میں ایک طرح کا کذب ہی میں اس لیے کہ علی ہو در قیام سے کہ علی ہو در آپ کیا ہی کہ علی ہو در ہو گئی ہے۔ اور عبد الد اور عبد الد اور عبد الد اور عبد الد ور عبد الد ور عبد الد اور عبد الد ور عبد الد میں ایک میں ایک مورد و غیر و



٣٨٧٦ -عن الْأَعْمَسُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا وَلَا يَقُلُ الْعِبْدُ لِسَيِّدِهِ مَوْلَايَ وَرَادِ هِي حَدِيثِهِمَا وَلَا يَقُلُ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ مَوْلَايَ وَرَادِ هِي حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيَةُ (( قَإِلَّ مُوْلَاكُمْ اللهُ عَزَّ حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيَةُ (( قَإِلَّ مُوْلَاكُمْ اللهُ عَزَّ وَجَلُ )).

٥٨٧٧ عن ابي هُرَيْرَةَ عَنْ رسُون اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَدَكَرَ أَحَادِيت مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (( لَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (( لَا يَقُلُ أَحَدُكُمُ اللهِ رَبِّكَ أَطُعِمْ رَبِّكَ وَصَيًّى وَقَلْ مَنْيُدِي وَقَلْ مَنْيُدِي وَلَيْقُلُ مَنْيُدِي وَلَيْقُلُ مَنْيُدِي مَوْلُكِي وَلَا يَقُلُ أَحَدُكُمْ رَبِّي وَلَيْقُلُ مَنْيُدِي مَوْلُكِي وَلَا يَقُلُ أَحَدُكُمْ رَبِّي وَلَيْقُلُ مَنْيُدِي مَوْلُكِي وَلَا يَقُلُ أَحَدُكُمْ عَبْدِي أَمْتِي وَلَيْقُلُ مَنْيُدِي فَقَاتِي فَقَاتِي عَلَامِي ))

بَابُ كَرَاهَةِ قَوْل الْإِنْسَانِ خَبُقَتْ نَفْسِي الله عَنْهَا قَالَتْ وَصِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ قَلْمِ وَ الله عَنْها قَالَتْ قَلْل رَسُولُ اللهِ صِلِّي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (( لَا يَقُولَنُ آخَدُكُمْ خَبُقَتْ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيقُلْ لِيقُلْ لِقَلْ اللّهِ مِنْ مَنْهِ وَ مَلْكِنْ لِيقُلْ لِيقُلْ اللّهِ وَ لَكِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ وَلَكِنْ اللّهُ وَ لَكُنْ اللّهِ وَ لَهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ ال

۱۳۵۸ - ترجمہ وہی جواو پر گزرااس بیس بیہ ہے کہ غلام اینے سید کو مولیٰ ند کیم کیونکہ مولی تمہار لائڈ ہے -

24.22 ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ مسی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے بول نہ کیے (اپنے غلام سے) پنی بلا اپنے رہ کو 'یا د شو کر ااپنے رہ کو اینا رہ کو 'یا د شو کر ااپنے رہ کو اینا رہ شد کیے بلکہ سیدیا مولی کے اور کوئی تم میں سے دو سرے کو اینا رہ شد کیے بلکہ سیدیا مولی کے اور کوئی تم میں سے یوں نہ کے میر ایندہیا میری بندی بلکہ جوان مرد جوان عورت کے۔

باب: سے کہنا کہ میرا نفس پلید ہوگی مکروہ ہے۔
۵۸۷۸ - ام المومنین عائشہ ہے روایت سے رسول اللہ میں نے فرمایا کوئی نہ کے میر انفس خبیت ہوگیا ( یعنی پلید اور نجس ) بلکہ بول کے میر انفس کائل اور ست ہوگیا ( ضبیت اور پلید کافر کالقب ہے اس لیے میرانفس کائل اور ست ہوگیا ( ضبیت اور پلید کافر کالقب ہے اور بہت کریہہ لفظ ہے اس لیے مسلمان کو اپنے تبین بد لفظ کہنے سے منع کیا اور ایک حدیث میں جو آیا ہے کہ پھر صبح کو اٹھتا ہے ضبیت النفس تووہ غیر کی صفت ہے اور فیض مہم کا بیان ہے ایس خبیت النفس تووہ غیر کی صفت ہے اور فیض مہم کا بیان ہے ایس اطلاق منع نہیں )۔ ا

۵۸۷۹ - ترجمه وی جواویر گزرار ۵۸۸۰ - ترجمه وی جواویر گزرا-



بَابُ الْمُنْتِعُمَّالِ الْمِسْكِ وَأَنَّهُ أَطْيَبُ الطَّيْبِ الطَّيْبِ وَكَرَاهَةِ رَدُ الرَّيْحَانِ وَالطَّيْبِ الطَّيْبِ الْخُنْرِيُّ عَنِ النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيُّ عَلَى النَّبِي السَوْائِيلَ الْمُواقَيْنِ طُولِلتَيْنِ فَاتَحْذَنَ عَلَى إَلَيْلَ وَهُو المُواقِينِ طُولِلتَيْنِ فَاتَحْذَنَ فَصِيرَةٌ تَمْشَيْفِي فَعَ الْمُواقِينِ طُولِلتَيْنِ فَاتَحَذَنَ فَعَلِينَ فَاتَحَذَنَ وَهُو المُؤْتِنِ فَاتَحَذَنَ الطَّيْبِ وَخَاتَمًا هِنْ ذَهَبِ مُغْلَقً مُلْكُمُ وَهُو الطَّيْبُ الطَيبِ وَخَاتُمًا وَهُو الطَيبِ الطَيبِ فَمَرَّتُ بَيْنَ الْمَوْاقِيْنِ فَلَمْ يَعْرِفُوهَا فَقَالَتُ فَمَرَّتُ بَيْنَ الْمَوْاقِيْنِ فَلَمْ يَعْرِفُوهَا فَقَالَتَ الطَيبِ بِيَهِ فَلَمْ يَعْرِفُوهَا فَقَالَتُ اللَّهُ الْمُواقِينِ فَلَمْ يَعْرِفُوهَا فَقَالَتَ اللَّهُ الْمُواقِينِ فَلَمْ يَعْرِفُوهَا فَقَالَتُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

٣٨٨٠ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْنَخْدُرِيُّ أَنَّ رَسُونَ اللَّهِ الْنَخْدُرِيُّ أَنَّ رَسُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللِّهُ اللللِهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللللللِهُ الللللللِهُ اللللللِهُ الللللْهُ اللللللِهُ الللللللِهُ الللْهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُو

٣٨٨٣ عَنْ أَبِي هُوَلِزْهُ وَضِيَ اللهَ عَلَهُ قَالَ فَلَ وَضَيَ اللهَ عَلَهُ قَالَ فَلَ وَسَلَمُ (( مَنُ فَلَ رَسُولُ اللهِ وَسَلَمُ (( مَنُ عَرِضَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ (( مَنُ عَرِضَ عَلَيْهِ وَرَيْحَانُ فَلَا يَوَدُهُ قَالِلهُ خَفِيفَ عَرِضَ عَلَيْهِ وَيُعْتَلِهُ فَلَا يَوَدُهُ قَالِلهُ خَفِيفَ اللهَ عَرْضَ عَلَيْهِ الرّبِح ))

الله عَنْهُ إِذَا اسْتُحَمَّرُ اسْتُحَمَّرُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَمْرَ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا اسْتُحَمَّرُ اسْتُحَمَّرُ بِالْأَلُونُ فِي غَيْرَ مُطَرِّا فِي وَيَكَافُورِ يَطْرُحُهُ مَعَ الْأُلُونُ فَيْمُ قَالَ هَكَدًا كَانَ اللهِ عَلَيْهُ 
كَانَ اللهِ عَلَيْهُ

## باب: مشک کانبیان اور خو شبو کو پھیر دینے کی ممانعت

الا ۱۸۸۵ - ابوسعید خدری رضی الله عند ہے روایت ہے رسول الله علی الله عند ہے رسول الله علی الله عند نے فرمایا بنی سرائیل کی قوم میں ایک تھکنی عورت تھی طیل کرتی ہی دو کہی عور توں کے ساتھ ۔ سواس نے لکڑی کی دو کھڑا دیں بناکر پہنیں اور سونے کی خول دار اللہ تھی تھی بنائی جو بند ہوتی کھڑا دیں بناکر پہنیں اور سونے کی خول دار اللہ تھی تھی ہنائی جو بند ہوتی دو توں عمرہ خوشبو ہے 'پھر چلی ن دو توں عور تول کے بھی اور وہ تو بردی عمرہ خوشبو ہے 'پھر چلی ن دوتوں عور تول کے بھی اسارہ کو نہیں تا کہ دوتوں عور تول کے بھی اشارہ کی شعبہ نے جو اس حدیث کار اوی ہے اپناہا تھے جھاڑ کر اس عور ت کے اشارہ کو بتلیا۔

من ۱۸۸۵ - ابوہر یرہ زمنی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا جس کو خوشبو دار گھاس دیا جائے یا خوشبو دار پھول دیا جاوے تو اس کو نہ پھیر سے س لیے کہ اس کا بچھ بوچھ منہیں اور خوشبو عمدہ ہے۔

- ۱۹۸۸ منافع سے روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها جب دسونی لیئے خوشبو کی تو عود کی لیئے جس میں ور پچھ ملانہ ہوتایا کافور کی اس کو عود کے ساتھ ڈالیے پھر کہتے رسول اللہ علیہ بھی اس طرح خوشبولیتے۔

\* \* \*

(۵۸۸۱) جڑے اس عدیت میں حضرت نے یہ فرویو کہ مشک عمدہ فوشیوہ اور یکی مقصود ہے باب کار ٹوو کی نے کہا مشک پاک ہے اور اس کااستعمال بدن اور کپڑے میں در سے ہے اور اس کی تھانا جا تزہے بالاجہ رہا اور مشک اس قاعدہ سے مشقیٰ ہے کہ جو چیز زئدہ جاتور میں ہے جدا کی جاوے وہ مروار ہے باوس کا تھم مشک بیچے اور انڈے اور وہ وہ سے ہے۔ اور اس عورت نے جو لکڑی کی گھڑ اویں پہن کر اسپنے تمین لمبا کیا اس سے غرض اگر اپنے تمین جیسے ناکہ لوگوں کی بیڈاست بیچے تو وہ جائز ہے اور اگر فخر یا برائی اِنمائش کے لیے کرے قوہ حرم ہے۔



## بچستاب الشُعْرِ کتاب شعر کے بیان میں

٥٨٨٥ - عَلْ عَمْرُو لَنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَبِّوْلًا فَقَالَ (﴿ هَلُّ هَعَكَ رَبُولًا فَقَالَ (﴿ هَلُّ هَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةً بَنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيَّةً ﴾) قُلْتُ مِنْ شِعْرٍ أُمَيَّةً بَنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْةً فَقَالَ (﴿ هَيهُ ﴾) نُعَمْ قَالَ (﴿ هَيهُ ﴾) نُعَمْ قُالَ (﴿ هِيهُ ﴾) خُمَّ نَشَدْتُهُ نَيْتًا فَقَالَ (﴿ هِيهُ ﴾) خَمَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةً بَيْتًا فَقَالَ (﴿ هِيهُ ﴾) خَمَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةً بَيْتٍ.

٣٨٨٦ - عَنْ الشَّرِيدِ قَالَ أَرَّدُونِي رَسُولُ اللهِ صُنَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلِّمُ خَلْفَهُ فَذَكَرُ بِمِثْنِهِ.

١٨٨٧ عَنْ عَمْرُو بْنِ اسْتَرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ السُّسُسْدَنِي رَسُونُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْ عَنِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْ عَنِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِهِ اللهِ ال

٨٨٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ
 صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( أَصْلاَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( أَصْلاَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةً لَبِيدٍ أَنَّا آكُلُ شَيْءٍ مَا حَلَّا الله

۵۸۸۵- عمرو بن شرید سے روایت کے انہوں نے سااسے باپ سے وہ کہتے تھے بیش رسول ایند عظافہ کے ساتھ سوار ہواا یک ڈن آپ نے فرمایا تھے کوامیہ بن الی الصلاح کے کچھ شعر یاد ہیں؟ بیس نے کہا ہاں۔ سپ نے فرمایا پڑھ میں نے ایک شعر پڑھا آپ نے فرمایا اور پڑھ بیمان تک کہ میں نے سواشعار پڑھے۔

۵۸۸۲- ترجمه وی جواو پر گزرا

۵۸۸۷- رَجمه وی جواو پر گزرا-

۵۸۸۸÷ الو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سب سے عمدہ شعر جو عرب کے اوگوں نے کہاہے لبید کا بید کلام ہے (کبید بن ربیعہ ایک صحالی تھے شاعر) اس کا ترجمہ اردو بیس بیہ ہے کہ ماسور حق کے ہرا یک شے کفو ہے۔

۱۹۸۹- ابوہر بره رضی القدعشہ ہے روایت ہے وہی جو گزری۔
اس بیں میہ ہے کہ سب سے زیادہ سچاکلام لبید کا ہے اور ابوالصلت کا بیٹا ابسام کے قریب تھا (کیونکہ اس کے عقائد بیٹھے تھے گو وہ

(۵۸۸۷) ﷺ نوو کّ نے کہا اس حدیث ہے یہ نگلائے کہ رسول اللہ کے امیہ بن بیا اصلت کے شعروں کو پیشد کیااور زیادہ پڑھنے کی خو ہمگ کی کیو نکدان میں قرار تھا توحید النمی کاورا قرار تھا حشر کا۔اس سے معلوم ہوا کہ جس شعر میں فخش مضمون نہ ہوا س کا پڑھنا اور سنتاجا زہے گرچہ جاہلیت کے زمانہ کاشعر ہواور براہیہ ہے کہ بہت شعر پڑھا کرے یا بہت شعریاد کرے لیکن قلیل میں کوئی قباحت نہیں۔



اسلام سے محروم رہا)۔

-۵۸۹- تربمه وی جواد نی گزرا

بَاطِلٌ وَكَادَ أَهَيْهُ بِنُ أَبِي الصَّلْتِ أَلْ يُسْلَمُ ))

• ١٩٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُونَ الشَّيْظِيُّةِ

• ١٥٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُونَ الشَّيْظِيَّةِ

• الله الله يَاصِلُ وَكَدَ النَّ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسَلِّمُ

• الله يَاصِلُ وَكَدَ النَّ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسَلِّمُ

• الله يَاصِلُ وَكَدَ النَّ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسَلِّمُ

• ١٩٩ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةُ عَن النِّمِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلِّم فَالَ (﴿ أَصَّلَاقُ نَيْتِ قَالَتُهُ النَّمُ عَلَى الله عَلَيْه وسَلِّم فَالَ (﴿ أَصَّلَاقُ نَيْتِ قَالَتُهُ النَّمُ عَلَى الله عَلَيْهِ الله بَاطِلُ ))

۵۸۹- ترجمهروی جواو پر گزران

۵۸۹۲ - ترجمه ونی جواویر گزرل

٨٩٢ صِنْ ابِي مُرَرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رِّسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا سَمِعْتُ رِّسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

۵۸۹۳- الوہر ۱۵ مضی املاعظہ سے روایت ہے رسول اللہ علی کے نے فرہا اگر کی مرو کا پیٹ پیپ سے بھرے یہاں تک کہ س کے چھپھڑے تک پہنچے یہ اس کے حق میں بہتر ہے اپنے پیٹ میں شعر بھرنے ہے۔ ٥٩٣ – عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ رَصِيَ الله عَنْهُ غَالَ فَرَ رَصِيَ الله عَنْهُ غَالَ فَر رَصِيَ الله عَنْهُ غَالَ فَر رَسُولُ الله عَنْهُ عَنْهُ (﴿ لَأَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا ﴾ الرَّجُلِ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا ﴾ فَالَ أَبُو بُكُمْ إِنَّا أَنَّ حَفْصًا لَمْ يَقُلُ نَرِيهٍ

۵۸۹۴- سعد بن لياد قاص سے بھي کي بي روايت ہے-

٨٩٤ عَنْ سَعْدِ عَنِ لَنْبِيُ صَنَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحَا يُوبِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا ))

۵۸۹۵-ابوسعید فدری سے روایت ہے ہم عرج (ایک گاؤں ہے

٥٩٨٥-عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ فَالَ يَشَاد

(۵۸۹۳) ہے۔ آوون نے کہا اس طدیت کے معنی ہیں کہ انسان شعر گوئی شعر خواتی بیں ایس معروف رہے کہ علوم شرعیہ اور حلاوت قر آن اور سدیٹ نی فرصت نہ ہے اور اگر قرآن وحدیث کے ساتھ تھوڑے ہے شعر بھی یاد ہوں تو پچھ قباحت نہیں اس لیے کہ اس کا بہت شعر ول سے نہیں بھرا۔ بعض علوو نے مطلق شعر کو کروہ رکھ ہے اگرچہ اس بیں محش نہ ہواور کشرکایہ قول ہے کہ شعر مہاج ہے ،گراس بیں محش نہ ہوروہ کہ جیں بھر ایک جا ہے کہ دو مسان بن خاہت کو محکم دیا گئے ہیں شعر بھی ایک محل ہے کہ ور برابراہے۔ اور سخضرت نے شعر سے ہیں اور جہان بن خاہت کو محکم دیا آپ نے متر کول کی جو میں شعر کہنے کا اور آپ کے اصحاب نے آپ کے سامنے سنر وغیرہ میں شعر پڑھے ہیں اور خلف واور صحاب اور آپ نے متر کول کی جو میں شعر پڑھے ہیں اور خلف واور صحاب اور افتاد کی سامنے سنر وغیرہ میں شعر پڑھے ہیں اور خلف واور سے کئر کی افتاد کے سامنے سنر وغیرہ میں شعر پڑھے ہیں اور کی نے افکار نہیں کی البتہ برے شعر پرائکار کیا ہے۔ اور جس شام کو آپ نے شیطان کہ وہ اس کے کنر کی وجہ سے یہ گایا دورات دان شعر میں مصروف ہوگایا اس کے شعر برے ہول گے۔



۸۷ میل پر مدینہ ہے) ہیں رسول اللہ کے ساتھ جارہے تھے کہ استے میں ایک شاعر سامنے آیاج شعر پڑھ رہاتھ 'آپ نے فرمایااس شیطان کو پکڑو اگر تم میں ہے کسی کا پہنے پیپ سے تھرے تو بہتر ہے کہ شعر سے تھرے ہ

َحَنَّ نَسِيرُ مَعَ رَسُونِ اللَّهُ عَلَيْكُ بِالْعَرِجِ إِذَ ٢٨ كُمْ مِلْ يَرْمَدِينَ ہِ ﴾ " عَرَصَ شَعَرُ النَّسَدُ فَقَال رَسُونَ الله عَلَيْكُ الشَّيْطِانِ الشَّيْطِانِ اللّهِ الشَّيْطِانِ اللّهُ عَلَى ﴿ خَذُوا الشَّيَطَانِ أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانِ فَأَنَ شَيطِن لَو يَكُرُّوا أَرْتُم مِنْ اللّهِ عَنْ أَنْ شيطِن لَو يَكُرُّوا أَرْتُم مِنْ اللّهُ عِنْ أَنْ الشَّيْطِانِ لَهُ عِنْ أَنْ الشَّالِ اللّهُ عِنْ أَنْ الشَّالِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِنْ أَنْ الشَّالِ اللّهُ عِنْ أَنْ الشَّالِ اللّهُ عَنْ أَنْ اللّهُ عَنْ أَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ أَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ہاب: چوسر کھیڈنا حرام ہے۔ ۱۹۸۹- بو ہریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ میں ہے۔ نے فرمایا جو شخص چوسر کھیلائی نے گویا ہے ہاتھ سورے گوشت اور سور کے خون سے رہے۔

بابُ تَحَرِيمِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدَشِيرِ ١٩٩٦ - عَنْ بِيْ بُرِّيَاةٌ رَضِيْ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُمْ قَالَ (﴿ مَنْ لَعِبُ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا رَصَبُعُ يَدَهُ فِي لُحْمٍ حِنْزِيرِ وَدَّمِهِ ﴾)

\* \* \*

(۵۸۹۲) جزیہ سعافاند چو سر کی حرمت تو ساف اس عدیث سے نکتی ہے اور امام شافتی اور جمہور علاء کا یکی قول ہے کہ چو سر کھین جرام ہے اور دوا سمانی سروز کیا کا یہ قول ہے کہ وہ مگر وہ ہے جرام خیس ہے۔ اور شطر نج جمار سے شہر بیش ہے اور یکی منقول ہے ایک جماعت جا بھین ہے۔ اور دوا مام احمد کے زویک خرام ہے۔ امام مالک نے کہا وہ بد ترہے چو سر سے اور مافل کرویت مہا ت ساک جماعت کا اور قابل کو این ہے مہا ت سے اور قابل کرویت میں کہا ہے اگر شھر نگ ہے اور قابل کو جو سر پراہ رہ رہ رہے اصحاب ایس قیاس کو نہیں، نے اور کہتے ہیں وہ چو سر سے کم ہے مقر جم کہنا ہے آگر شھر نگ حمام نہ ہو مگر وہ بھی ہوجب بھی اس صورت میں جب شطر نگی وجہ سے اور فیک کا مول میں خلال نہ پڑتے اور نماز میں و ہر نہ ہو بالا تفاق حر سروگ ان کھیوں میں نہ ہیں کو فی نہیں اس کو اور حق ور مقید ہوگ ہی جو جن میں اس کو اور حق ور مقید کو میں مرف کو ہے۔



## کے شاب المر ویکا کتاب خواب کے بیان میں

مُ مَعْمَ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهَ قَالَ كُنْتُ أَرَى الرَّوْلِ اللهِ الْمُ اللهِ الل

بِاللهِ مِن صَوْهَا فِإِنهَا مِن نَصُوهُ )).

٨٩٨-عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَنِ النَّبِيِّ لَلِّنَّ مِثْلَةً وَلَمُ

بُدْكُرُ فِي حَرِيثِهِمْ قَوْلَ أَبِي سَلَمَةً كُنْتُ أَرَى.
الرُّوْيَا أَعْرَى مِنْهَا غَيْرَ أَنِّي لَلَا لُرْمَّلُ.

٩٩ عَنْ الزُّمْرِيُّ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَٰئِسَ مِي خَدِيثِ عَنْ الزُّمْرِيُّ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَٰئِسَ مِي خَدِيثِ أَعْرَى مِنْهَا وَزَادُ فِي خَدِيثِ يُوسُ لُوسُ لَوْمِو ثَلَاثَ (﴿ فَلْيَبُصُلُقُ عَلَى يَسَادِهِ حِينَ يَهُبُ مِنْ نَوْمِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ ))

﴿ ٩٠٠ قُلَ أَبِيْ قَتَادَةً بَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ وَالْحُلْمُ مِنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ وَالْمَعْوَدُ بِاللهِ فَلْيَنْفُتُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاتُ مَرَّاتِ وَلَيْنَعُودُ بِاللهِ فَلْيَنْفُتُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاتُ مَرَّاتٍ وَلَيْنَعُودُ بِاللهِ فَلْيَنْفُتُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاتُ مَرَّاتٍ وَلَيْنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شَرَاتٍ وَلَيْنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شَرَاتٍ وَلَيْنَعُودُ بِاللهِ مِنْ مَنْ مَنْ اللهِ اللهِ اللهُ وَيَا أَنْ تَصَارِهُ مِنْ حَبلِ فَمَا هُو إِنَّا أَنْ أَنْفَلَ عَلَى مِنْ حَبلٍ فَمَا هُو إِنَّا أَنْ أَنْ اللهِ سَمِعْتُ مِنْ اللهِ عَلَى مِنْ حَبلٍ فَمَا هُو إِنَّا أَنْ أَنْ اللهِ سَمِعْتُ مِنْ اللهِ اللهِلْ اللهِ ال

سام ۱۹۹۵ - ابوسلم سے روایت ہے ہیں خواب ویکھا تھا تو میری ایک کا حالت ہو جاتی تھی گر کپڑے نہیں اور من تھ یہاں تک کہ میں ابو تھاوہ سے ما الن سے بیان کیا نہوں نے کہا ہیں نے رسول اللہ سے ساہے آپ فرہ تے تھے الجھاخواب اللہ کی طرف سے ہواور براخواب شیطان کی طرف سے بچر جب کوئی تم میں سے ہواور براخواب شیطان کی طرف سے ۔ پچر جب کوئی تم میں سے براخواب دیکھے تو ہا کی طرف تمن بار تھو کے یا تھو تھو کرے سے براخواب کی خارف تمن بار تھو کے یا تھو تھو کرے خواب اللہ کی بناہ ، تنگے اس کے شر سے پچر وہ خواب اللہ کی بناہ ، تنگے اس کے شر سے پچر وہ خواب اللہ کی بناہ ، تنگے اس کے شر سے پچر وہ خواب اللہ کی بناہ ، تنگے اس کے شر سے پچر وہ خواب اللہ کی بناہ ، تنگے اس کے شر سے پھر وہ خواب اللہ کو ضر دنہ کرے گا۔

۱۸۹۸- ترجمه ویتی جواد پر گزرا

۵۸۹۹- ترجمه وی جو ویر گزرنه

-۵۹۰۰ ترجمہ وہی جو وپر گزرا اور ابونسلمہؓ نے کہا میں بعض خواب ایساد مکھا جو پہاڑ ہے بھی زیادہ جھ پر بھاری ہوتے 'جب میں نے بیہ حدیث منی جھ کو کچھ پر واونہ رہی۔

مسلم

خديث النّفهي قال أبو سَلَمَه فَإِلَّ كُنْتُ لَارَى خدينِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

٩٩٣ عَنْ أَي سَلَمةً قَالَ إِنْ كُنتُ لَأَرَى الرُّرُّيَّا تُمْرَضُنِي قَالُ فَلَقِيتُ أَيَّا فَتَافَةً فَقَالَ وَأَلَا كُنْتُ فَأَرَى (( الرُّوْيَةِ فَتُمْرضَنِي حَتَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ الرُّوْيَّا الصَّالِحَةُ مِنْ اللهِ فَإِذَا رَأَى أَحَاكُمْ مَا يُجِبُ قَلَا يُحَدِّثُ بِهَا إِلَّا مَنْ يُجِبُ قَلَا يُحَدِّثُ بِهَا إِلَّا مَنْ يُجِبُ قَلَا يُحَدِّثُ بِهَا إِلَّا مَنْ يُجِبُ قَلَا يُحَدِّثُ عَنْ يَسْارِهِ ثَلَاثًا وَلَا يَكُونُهُ فَلْيَتَقُلُ عَنْ يَسْارِهِ ثَلَاثًا وَلَا يَكُونُهُ فَلْيَتَقُلُ عَنْ يَسْارِهِ ثَلَاثًا وَلَا مَنْ وَلِيَتَعُودُهُ بِاللهِ هِنْ شَوِّ المُشْيَطُانِ وَشِرَها وَلَا يُحِدُثُ بِهِ اللهِ عَنْ يَسْارِهِ فَلَاثًا وَلَا يُحَدِّثُ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّها لَنْ تَصَرَّهُ ).

١٩٠٤ وَ عَنْ حَالَم عَنْ رَسُول اللهِ عَنْ أَنهُ قَالَ ( إِذَا رَأَى أَنهُ قَالَ اللهِ عَنْ رَسُول اللهِ عَنْ أَنهُ قَالَ ( إِذَا رَأَى أَخَدُكُم لُولُونِا يَكُرْهُهَا فَلْيَبُصُلُ عَنْ يَسْلُوهِ فَلْلَاثًا وَلْيَسْتَعِدْ بِاللهِ مِنْ الشّيطَانِ عَنْ خَلْبِهِ اللهِ مِنْ الشّيطَانِ تَلَاثًا وَلْيَسْتَعِدْ بِاللهِ مِنْ الشّيطَانِ تَلَاثُهُ عَلَيْهِ )).
ثَلَاثًا وَلْيُتَحُولُ عَنْ خَلْبِهِ اللّذِي كَانٌ عَلَيْهِ )).

۱۰۵۰- ترجمہ وہی جواو پر گزرار ایک ردایت میں اتنازیادہ اور ہے کہ تین ہار تھو تھو کرے اور اللہ کی پٹاہ مائے بھر اس کروٹ سے پھر جاوے۔

1900- ابو قنادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور براخواب شیطان کی طرف سے ہے اور براخواب شیطان کی طرف سے ۔ پھر جو کوئی جواب دیکھے اور اس کو برا سمجھ لو وہ بائمیں طرف تنین بار تھو تھو کرے اور اعود باللہ من الشیطان الرحیم کے اب وہ خواب اس کو ضرر نہ کرے گا اور چاہیے کہ وہ خواب اس کو ضرر نہ کرے گا اور چاہیے کہ وہ خواب کی سے بیان نہ کرے اور اگر نیک خواب و کی ہے بیان نہ کرے اور اگر نیک خواب و کی ہے بیان نہ کرے اور اگر نیک خواب و کی ہے بیان نہ کرے اور اگر نیک خواب و کی ہے بیان نہ کرے اور اگر نیک خواب و کی ہے بیان کرے جوہ وست ہو۔

ما ۱۹۹۰ معترت ابوسلمہ سے روایت ہے میں بعض خواب ایسا و کھتا کہ بیار ہوجاتا (ہی کے ڈرسے) کھڑ میں ابوقاد ہ سے ملا انہوں نے کیا میر ابھی یہی حال تھا یہاں تک کہ میں نے ستار سول اللہ کی طرف سے ہے۔ سو اللہ کی طرف سے ہے۔ سو جب کوئی تم میں سے اچھا خواب دیکھے تو نہ بیان کرے مگر اپ دوست سے اور جب برا خواب دیکھے تو نہ بیان کرے مگر اپ دوست سے اور جب برا خواب دیکھے تو بہ میں طرف تین بار خواب دیکھے تو بہ میں طرف تین بار نہوں کے شر سے بناد ماسکے اللہ کی اور کی سے بیان بار کی اور کی سے بیان نہ کہ ایک کا در کی سے بیان نہ ہوگا۔

م ۵۹۰- جار رضی اللہ عند سے روایت ہے رسوں اللہ علیہ کے فرمایا جب کو کرا سمجھ تو ہائیں فرمایا جب کوئی تم میں سے اساخواب دیکھے جس کو برا سمجھ تو ہائیں حرف تین بار تھو کے اور شیطان سے پڑاہ مائے اللہ کی تین بار اور جس کروٹ پر لیٹاہواس سے پھر جادے۔

(۵۹۰۲) ایک تاکہ تھرو تعبیر دے دے۔ دشمن سے بیان کرنے میں میہ آفت ہے کہ وہ بری تعبیر دے گااوراحمال ہے کہ ویسائل دیتے ہو ماہیکار رینج تو۔

مسلم

٥٠٥ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنهُ عَيْ الله عنهُ عَيْ النّبِيّ صَلّى الله عَنْهُ عَلَى النّبِيّ صَلّى الله عَنْكَدُ رُوْيَا الْمُسَلّم تَكُذَبِ الْمُسَلّم تَكُذَب أَلَهُ مَلْدَة كُمْ حَدِيثًا وَرَوْيَا الْمُسَلّم جُرْءٌ مِنْ حَمْس وَأَرْبَعِينَ جُرْءُ مِنْ الْمُسَلّم جُرْءٌ مِنْ حَمْس وَأَرْبَعِينَ جُرْءُ مِنْ المُسْلِم جُرْءٌ مِنْ خَمْس وَأَرْبَعِينَ جُرْءُ مِنْ المُسْلِم جُرْءٌ مِنْ المُسْلِم جُرْءٌ مِنْ المُسْلِم وَرُوْيَا الصَّالِحَة بُشَوى مِنْ الشَّيْطَانِ وَرُوْيَا مِمَّا اللهِ وَرُوْيَا مِمَّا اللهُ وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَرُوْيَا مِمَّا اللهُ وَرُوْيَا مِمَّا اللهُ وَالْمُؤْمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ وَاللهِ وَرُوْيَا مِمَا اللهُ اللهِ وَاللهِ وَالْمُونِ فَى الْمُحْدِينِ أَمْ فَلُهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٩ . ٩ ه عَنْ أَيُوبَ بِهِذَ الْإِسْلَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِينِ فَالَ أَنُو هُرِيْرَةٌ نَيْعُجْبِي الْقَيْدُ وَأَكْرَهُ الْخُذِينِ فَالَ أَنُو هُرَيْرَةٌ نَيْعُجْبِي الْقَيْدُ وَأَكْرَهُ الْخُذِينِ وَقَالَ النّبِيُ عَلِيْتُهُ النّفَقُ وَالْمَقِينَ جُزْءٌ مِنْ سِيّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النّبَوَ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النّبَوَ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النّبَوَةُ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النّبَهُ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النّبَوَةُ فَا أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النّبَهُ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النّبَهُ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النّبَهُ وَالْرَبَعِينَ جُزْءًا مِنْ اللّهَا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ مِنْ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

٧ • ٩ • ٧ – عَنْ أَبِي هُرُيْرُةَ قَالَ إِذَا الْقَنْرُبُ النَّامَانُ وَسَاقَ اللَّهِيُّ الْمُعْ يُذَّكُرُ فِيهُ لَنْبِيُّ مُثَلِّقًا. وَسَاقَ النِّبِيُّ مُثَلِّقًا إِلَيْهِ هُرُفْرَةً عَن النِّبِيُّ مُثَلِّقًةً وَأَذْرَجُ

۵۹۰۵- الوہر میں رضی اللہ عشرے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے قرمایا جب زمانہ کیسائی ہو ( یعنی ون رات برایر ہول یا جب قیامت قریب آ جاوے گی) تو مسلمان کا خواب مجموت نه ہوگا اور تم میں سب سے سچا قواب ای کا ہو گا جوسب سے سچاہے ، تول میں اور مسلمان کا خواب نبوٹ کے پینٹائیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اور خواب تین طرح کا ہے ایک تو نیک خواب جو خوشنجری ہے اللہ کی طرف ہے۔ ووسرے من کاخواب جو شیطان کی طرف ہے ہے۔ تیسرے وہ خواب جو اپنے دل کاخیال ہو۔ پھر جب تم پیں ہے کوئی ہر خواب دیکھے تو کھڑا ہو اور نماز پڑھے اور الوگوں سے بیان نہ کرے۔ اور مین خواب میں میڑیاں پڑی ویکھنا احچھا سمجھتا ہوں اور گلیہ میں طوق ہر اسمجھتا ہوں۔ ابوب نے کہا تیل تہیں جانتا ہے کلام حدیث میں واخل ہے بلائن سیرین کا کلام ہے۔ ۲-۵۹۰ ترجمہ وی جو اوپر گزرا۔ اس میں ہے کہ ابوہر میڑے کہا مجھ کو بیڑی دیکھنا پیٹھ ہے اور طوق کو مکروہ جاتہ ہوں او ربیزی کی تعبیر دین میں مضبوط ہوناہے۔اوررسول اللہ نے فرمایا مومن کا

۱۹۹۷- ترجمه وی جو او پر گزرا گریه حدیث مو توف ب ابوهر بره رضی الله عنه پر-۱۹۰۸- ترجمهٔ وی جواو پر گزرانیچه کمی بیش ہے۔

خواب نبوت کے چھیالیس حصوں میں ہے ایک حصہ ہے۔

مُسلمُ

مِي الْحَادِيثِ فَوْلَهُ وَأَكْرُهُ لَعْنَ إِلَى تَمَامِ لَكُلَمَ رَئَمْ تَدُكُرُ (( الرُّؤَلِة جُزَءٌ مِنْ سِتَّةِ وَأَوْتَعِينَ جُزْءٌ مِنْ النَّيُوَة )).

٩٠٩ صلى عن عُبَادَة ثن الصّابِ قَانَ قَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ رُوْيَا الْمُؤْمِنِ جُزُنَة مِنْ النَّاوَةِ ﴾
 مُسَدّةٍ وَأَرْبَعِينَ جَزْءًا مِنْ النَّاوَةِ ﴾

٩١٠ عَنْ أَنْسَنِ بَنْ مَانِكِ عَي لَنْبِي صَلَّى اللَّهِ عَلَى لَنْبِي صَلَّى الله عَلْم و مُللَّم عِنْلَ ذَلِكَ.

٩٩١٠ - عَنْ أَبِي هُرْيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُنُونَ اللهِ
 عَلَيْكُ (﴿ إِنَّ رُوْيَا اللهُوْمِنِ جُزْةً مِنْ سِنَّةٍ
 وأرْبَعِينَ حُزْءًا مِنْ النَّبُوّةِ ))

٩٩١٢ - عَنَّ أَبِي هُرِيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ وَالْ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَيَا الْمُسْلِمِ يَرَ هَا أُوْ تُوَى لَهُ )
وَفِي حَدِيثِ ثَنِ مُسْهَرٍ (( الرُّؤْيَّة اللهَالِحَةَ الْمُسَالِحَةَ جُزْءٌ مِنَ النَّبُونَةِ ).
جُزْءٌ مِنْ سِنَّةٍ وَأَرْبُعِينَ خُزْءٌ مِنُ النَّبُونَةِ ).
جُزْءٌ مِنْ النَّبُولَةِ ).
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ أَلَا عَيْنَ اللهِ عَيْنَةً اللهِ اللهِ اللهِ عَيْنَةً اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٩٩٩٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَجُولِ أَنَّهُ عَنْ مَا الله عَنْ الله عَلَمْ الله عَنْ الله عَلَمْ الله عَنْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَ

١٩١٥ - عَنْ يَحْبَى نْنَ أَنِي تَجْبِر بِهَادَ لْإِسْنَاهِ.
 ١٩١٥ - عَنْ أَبِي هُرِيْرَةُ عَنِ اللَّبِي عَلَىٰ أَبِي بَعِبْلِ خَدِيثِ عَنْ أَبِي مَكِيدٍ عَنْ أَبِيهِ.
 خابيث عَبْد اللهِ نْنِ يَحْبَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ.
 خابيث عَبْد اللهِ نْنِ يَحْبَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ.
 عَنْ ابْنِ عُبِمَ رَضِي الله عنهما قَالَ فَذَلْ رَسُولٌ اللهِ عَنْهما قَالَ فَذَلْ رَسُولٌ اللهِ عَنْهما قَالَ فَذَلْ رَسُولٌ اللهِ عَنْهما قَالَ مَنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّلُوقِ )
 من سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّلُوقِ ))

٧ ٩ ٥٠ عَنْ غُبَيْدِ اللهِ بِهَذَا الْإِلْسَادِ.

٩١٨=عَنْ نَافِع بِهَذَا لُلِسُادِ رَفِي خَلَيْتِ

99-9- عباده بن صامت رضی بند عند سے روایت ہے رسول ابند منافق نے فرمایا مومن کاخواب فہوت کے چھیا بیس حصول میں ست ایک حصہ ہے۔ ۵۹۱۰- انس ہے جمی ایس بی روایت ہے۔

ال۱۹۹- ترجمه وی جواویر گزرار

' ۱۹۱۳ - ابوہر رین ہے رو بہت ہے ارسول اللہ ؓ نے فرمایا مسلمان کا خواب وہ خود دیکھے یا کوئی اوراس کے لیے دیکھے ابن مسہر کی روایت میں نیک خواب ہے ایک حصہ نبوبت کے چھیالیس حصول ' میں سے ہے۔

- ۱۹۹۳ - ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے دسول اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی

۱۹۵۳ - ترجمه وی جواد پر گزرا ۱۹۵۵ - نز جمه وی جواد پر گزرا

۱۹۹۳ - عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها نے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ عنها نے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمیانیک خواب نبوت کے سر حصول بیل ہے ایک حصہ ہے۔

ے ۱۹۱۷ - بند کورہ بالاحدیث اس سند ہے بھی مروی ہے۔ ۱۹۹۸ - اگر جمہ و بی جواویر گزرا۔ س میں ہے کہ حضرت ابن عمرً

مُسلمُ

اللَّذِينِ قَالَ أَبَافِعٌ حَسِيْتُ أَنَّ الْبَلَ عُمْرٌ قَالَ اللَّهِ عَمْرٌ قَالَ الله عَمْرٌ قَالَ الله عَمْرٌ قَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلّهُ إِلَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّهُ إِلَّا لِلللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا لَهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللّ

بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّي الله عَلَيْهِ و سَلَّمَ منَّ رَاني فِي الْمَنَامِ فَقَدٌ رَانِي

٩٩٩٥ عَنْ أَسِي هُرَيْرة قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلْي فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلْي فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلْي فَلَ عَلَيْهِ وَ سَلْم (( مَنْ وَآنِي فِي الْمَعَنَامِ فَقَدْ وآني فِي الْمَعَنَامِ فَقَدْ وآني فَإِنَّ لَسَتَيْطَانَ لَا يَتُمَثَّلُ بِي )).

٣ ٢ ٩ ٥ - عَنْ حَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ أَنَّ رَسُولَ

نے کہاکہ بوت کے ستر حصوب بیاں سے ایک ہے۔

ہاب:ر سول اللہ کے اس قول کا بیان کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا یقیناً س نے مجھ کو جی دیکھا

9919 – ابوہر برہ دمنی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ پھیٹھ سنے فرمایا جس نے مجھے فواب میں ویکھا یقیناً اس نے مجھ بی کود پکھا اس لیے کہ شیطان میری صور ہے نہیں بن سکتا۔

۱۹۲۰ - ابوہر میں رضی اللہ عنہ ہے رویت ہے رسول اللہ تو اللہ عنہ ہے اسے اور میں ہے اس میں اللہ عنہ میں کے فرمایا جو شخص مجھ کو خواب میں ایکھے وہ قریب مجھ کو جا گئے میں اللہ کے اس نے گویا بیداری میں مجھے ویکھا 'شیطان میری صورت نہیں بن سکتا۔

۵۹۲۱ - بوسلمہ نے کہا کہ ابو قادائ نے کہارسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے مجھے ریکھااس نے چھوریکھا۔ ۸۹۳۴ - تر جہرہ جاری اور گزیرا

۵۹۲۲ ترجمه وی جواو پر گزرابه

عابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے

(۱۹۹۵) جن ابو باقلاتی نے کہا مطلب ہے کہ اس کاخواب سمجے ہے خوخیال نہیں۔ نہ شیطان کے انجوا سے ہے۔ اور کبھی دیکھے والا آپ کو آپ کے طلبہ کے سواا دشکل پر دیکھتا ہے جیسے آپ کی ڈاڑھی کو سفیر دیکھے اور کبھی دو محفی آپ کو ایک بی وقت بین مختلف مکانول بیس ادیکھتے ہیں۔ مارزی نے کہا صدیت اپنے ظاہر پر محمول ہے اور کوئی دلیل اس پر مہیں ہے کہ سپ کا جسم مبادک فتا ہو گیا بلکہ اصابہ بیٹ سے اس کی بفا نگاتی ہے۔ فاضی نے کہا حدیث محمول ہے اس حالت پر جب آپکو مطابق آپ کے طلبہ کے دیکھے اور یہ قول ضعیف ہے اور سمجے جیسے کہ ہر صورت ہیں وہ فواب مسیح ہے اور شیطان کو یہ مجال نہیں کہ آپ کی صورت ہیں کر جھوٹ کہہ ویتالور حتی اور باطل میں اشتہاہ ہو جاتا۔ قاضی نے کہااللہ تعالی کو بھی خواب میں دیکھ سکت ہے۔

' (۵۹۲) ہے۔ اور دولوگ ہیں جو آپ کے زرینے ٹیل تھے لیتی جس نے بھرت قبیل کی اور دوسرے ملک میں بھھ کو خواب ہیں دیکھاد اقتبرت سے مشرف ہو گادور جھے سے ملے گایام اور یہ ہے کہ آخرت میں بھھ کود کیلے گا اورا پیٹے خواب کو سچاجانے گاال لیے کہ آخرت میں آپ کو سب مسلمان و بھیس کے باید مراد ہے کہ آخرت میں ایک قاص قرب کے ساتھ جوادر ول کوند ہوگا جھے دیکھے گا۔

مُسلمُ

٥٩٢٥ عَنْ حَبِرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَا أَنَّهُ أَنَّهُ فَالَ لِأَعْرَاسِ حَلَيْتُ أَنَّ رَأْسِي فَالَ لِأَعْرَاسِ حَلَيْتُ أَنَّ رَأْسِي فَالَكَ لِأَعْرَاسِ حَلَيْتُ أَنَّ رَأْسِي فَطَعْ فَأَنَا أَتْبِعُهُ غَرْجَرَهُ النّبِي عَلَيْتُ وَفَالَ (( لا تُعَيِّرُ بَعَلَقُ إِلَى الشَيْعَانُ مِلْتَ فِي الْمَبَامِ )).

٧ ٢ ٥ هـ - عَنْ جَايِرِ قَالَ خَاءَ وُجُلَ إِلَى النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَقَالَ يَا رَسُولٌ اللهِ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كُأَلَّ

فروایا جس نے بھے کو خواب میں دیکھااس نے بے شک مجھ کو دیکھا اس لیے کہ شیفان میر کی صورت نہیں بن سکتا اور جب کوئی تم میں ہے ہراخواب و کیھے تو کسی سے نیان نہ کرے کشیطان خواب میں اس سے کھیلائے۔

مر ۱۹۹۳ و جاہر رضی اللہ عند ہے روایت ہے د سول اللہ علاقے نے فرمایا جس نے مجھ کوخواب میں دیکھاائن نے ہے شک دیکھا کیونک شیطان کاریکام نہیں کہ میری صورت ہے۔

یاب: بری اور شیطاً نی خواب کو نه بیان کرنے کا بیان

2910 - جابڑے روایت ہے رہول اللہ میں کے پان آیک گنوار ۔
آیا اور کہنے لگا ہیں نے خواب میں ویکھا کہ میز اسر سٹ گیاہے
اور میں اِس کے پیچے جارہا ہوں۔ آپ نے اس کو چھڑ کا اور فر ایاجو
شیطان جھرے کھیں کر تاہے خواب میں مت بیان کر کی ہے۔
شیطان جھرے کھیں کر تاہے خواب میں مت بیان کر کی ہے۔
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے خواب میں ویکھا میرا سر کا تا گیا وہ وصلکا جربا
اللہ وسلم! میں نے خواب میں ویکھا میرا سر کا تا گیا وہ وصلکا جربا
اللہ وسلم! میں نے خواب میں ویکھا میرا سر کا تا گیا وہ وصلکا جربا
الوگوں سے جو شیطان تھے سے کھیلا ہے خواب میں۔ جابڑ نے کہا
میں نے رسول للہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ستا اور اس کے بعد آپ
میں نے رسول للہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ستا اور اس کے بعد آپ
فرماتے تھے خطبہ میں کوئی تم میں سے بیان نہ کر ہے جو شیطان اس

2912- جاہر رضی ابتد عنہ سے روایت ہے ایک محص آبارسول اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ

(۵۹۲۵) بڑے نوو کئنے کہا آپ کوو کی سے یااور کی قریبۂ سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ یہ خوب فغوادر بیہودہ ہے ورنہ تعبیر سر کٹنے کی بول سہتے بیں کہ اس کی حکومت یادولت میں خلل آوے گا۔البتہ آگر غلام یہ خوب دیکھے تو آزاد ہو گائی رو تیھے تو شفاہو گی قرضدار دیکھے قوقر خی ادا ہوگا 'جس نے ججنہ کیا ہو دہ جج کرے گا'مغموم ہر کیکھے توخوشی ہوگی 'خوفرزود کیھے تونے ٹوٹ ہوگا۔والٹداعلم پالصواب۔



رَأْسِي قُطِع قَالَ مُضَجِكَ اللَّهِيُّ عَلَيْكُ وَقَالَ (( إِذَا لَعِبِ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَامِهِ فَلَا يُحدُّتُ بِهِ النَّاسَ )) رَفِي رَايَةِ أَلِي بَكْرٍ (( إذا لُعبَ بِأَحَدكُمْ وَلَمْ يَذْكُرُ لَشَيْطَانَ ))

بابُ فِي تَأْوِيلِ الرُّوْيَا

٨٩٢٨ عَنِ ابْنُ عَبَّاسِ رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُمًا أَنَّ رَجُلًا أَنَّى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ و خَدَّتُنبي حَرَّامَلَةً لَنُّ يَحْيَى النَّحِبِيُّ وَاللَّفَظُ لَهُ أَحْرَنَ الزُّ وَهُب أُحْبَرُ فِي يُونُسُ عَنَّ ابْن شِهَانِ إِلَّا عُبَيْدً - اللهِ بْنُ غَبْلِ اللَّهِ أَبِي عُنْيَةً أَخْبَرَهُ أَنُّ ابْنَ عَبَّاس كَالَّا يُحْدُّتُ ۚ أَنَّ رَجُنًا أَنِّي رَسُونَ اللَّهِ عَلَيْكُ فَعَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَرِى. اللَّهِلَةَ فِي الْمَنَامِ ۖ طُلَّهُ تَنْطَفُ السُّمْنَ وَالْمُعْمَلُ قَأْرَى اللَّاسَ لِنَكَفَّقُونَ مِنْهَا بَأَيْدِيهِمْ فَالْمُسْنَكْتِرُ وَالْمُسْنَقِلُ وَأَرْي سَنَّا وَ صِلًا مِنْ الْسَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَأَرْاكُ أَخَارُتِ بِهِ فَعَلُونَتَ ثُمُّ أَحُدُ بِهِ رَحُلُلِ مِنْ يَعَٰدِكَ مَعَلَا ثُمُّ أَخَذُ ۚ هِ رَجُلُ خَرُ فَعَمَا ثُمَّ أَحِدُ بِهِ رَجُلُ آخَرُ فَانْقَصَعَ مِهِ ثُمُّ وَصِلَ لَهُ فَعَمَا فَالَ أَبُو بُكُر يُه رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتِ وَاللَّهِ لَتَدَعَنَي فَلَأَعْلُرَّلَّهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ عَيْرُهَا قَانَ أَنُو نَكُر أَمُّ النظلُّةُ فَطَلَّةً لُواسُّكُم وَأَمَّا لَّذِي بَمُطِفُ مِنْ. السُّمُن وُالْعُسَل فَالْقُرْآنُ خَلَاوْنُهُ وَلِينَّهُ وَأَلْعَا مَا

میں نے خواب میں دیکھا جیسے میرا سرمٹ عمیا ہے یہ س کر آپ بینے اور فربایاجب تم میں کسی کے ساتھ شیطان کھیل کرے خواب میں توکسی ہے ذکر نہ کر

## باب: خوابول کی تعبیر کابیان

۵۹۲۸ - عید الله بن عباس رحتی الله عیمانے روایت به ایک معخض رسول الله صلی الله علیه و سلم کے پاس آیااور کینے نگایار سور الله صلى الله عليه وسلم! مين نے رات كو خو ب بين و يكھا ايك ابر کے فکڑے نیے تھی اور شہد فیک رہاہے الوگ اس کو اپنی لینوں سے لیتے ہیں کوئی زیادہ لیتا ہے کوئی کم اور میں نے دیکھ آسمان سے زمین تک ایک ری لنگی آپ اس کو پکڑ کراد پر چڑھ گئے 'پھر آپ کے بعد ایک مخص نے اس کو تھاماوہ بھی او پر چڑھ گیا 'مجھراور ایک تشخص نے تھاماوہ بھی چڑھ گیا' پھراورا یک شخص نے تھاما تووہ ٹوٹ ه کی 'پھر جڑ ٹنی اور وہ مجھی اوپر چلا گمیا۔ بیہ سن سر حضرت ابو بھر صدیق رضى الله عند نے عرض كيا يارسول الله الميرا ياپ آپ بر قربان ہو مجھے اس کی تعبیر کہنے دیجئے۔ آپ نے فرمایا اچھا کہہ۔ ابو بکڑ نے کہاوہ ایر کا تمزا تو اسلام ہے اور تھی اور شہدے قر آن کی حلاوت اور زمی مراد ہے۔ اور لوگ جؤزیاد ہاور کم بیتے ہیں وہ بھی بعضول کو بہت قرآن یاد ہے اور بعضوں کو کم۔ اور رسی جو آسمان ہے زمین تک لکی وہ دین حق ہے جس پر آپ ہیں کھر خداسپ کو اس دین پراپنے پاس بلالے گا آپ کے بعد ایک اور مخص اس کو تھامے گا (آپ کا خلیفہ) وہ بھی اسی طرح چڑھا جادے گا چھر اور

(۵۹۲۸) بڑا اور منطی بیان نہیں کی مس لیے کہ اللہ تھا گا تھم نہ ہواہوگا۔ علماء نے کہا کہ ابو بکڑنے تعبیر میں علطی بیان نہیں کی بلکہ ان کی شلطی کے بھی کہ جلدی کی اور رسول اللہ کو تعبیر نہیں کہنے و کہ اگر آپ فرماتے تو خوب ہو تااور یہ قول سمجے ہے اس لیے کہ ابو بکڑ کو خود آپ نے امہازت دی۔ اس میں مورد تا بھی ہوگی کہ تھی اور شہدے انہول نے قرآن کی حداوت اور نرمی مراد کہی حالا تک شہدے مراد قرآن کی حداوت اور نرمی مراد کہی حالا تک شہدے مراد قرآن کے حداوت کا تعبیر کی تعبیر کے تعبیر کے معلوم لابح

يَنَكَفُّكُ اللَّاسُ مِنْ فَالِكَ فَالْمُسْتَكَثِّرُ مِنْ الْقُرُّاتِ وَٱلْمُسْتَقِلُ وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنْ لسَّمَاء إِلَى الْمَارُضَ فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَسُهِ تَأْحُدُ مِهِ فَبَعْلِيتُ اللهُ بِهِ نُمُّ يَأْخُذُ بِهِ رَحُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فِيعْلُو بِهِ نَمّ بَأْخُدُ بِهِ رِجُلُ اخْرُ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ ٱلْحَالَ ۽ رِحُلَّ احرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ نُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيْعَلُو بِهِ فَأَخْبِرُني يًا رَسُولُ إِلَٰهِ بِأَنِي أَنْتَ أَصَبْتُ أَمِّ أَخُطَأْتُ فَالَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ (( أَصَبُتُ بَعْظًا وْأَخَطَأْتَ بَغْضًا )) قَالَ فَوَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتَحَدُّنَّنِّي مَا لْدِي أَخْطَأْتُ قَالَ (( لَمَا تُقْسِمُ )).

٩ ٢ ٩ ٥ صَعَنْ ابْن عَبُّاس فَالَ حاءَ رَحُلٌ اللَّهِيَّ عَلِيُّكُ مُنْصَرَفَهُ مِنْ أَخُدٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى رَّئِتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ هِي الْمَنَامِ طَلَّلَةً تَنْطَفُ لسَّمْنَ و لَعْسَنَ يَمْغُنِي خَدِيثٍ يُونُسَ.

• ٩٣٠ هـ عَنْ ابْنِ عَبُّاسِ أَوْ أَبِي هُرَيْرَةُ أَفَّالَ عَنْدُ الْرُّزَّاقُ كَنَّ مَعْمَرٌ أَحْمَانًا يَقُولُ عَنَّ الْبِن عَمَّاس وَأَحْيَانًا يُقُولُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَدُّ رَجُّمًا أَلَى رُسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ فَقُالَ إِنِّي أُرْى اللَّيْةَ طُلَّةً ؠڡۜۼۘؽڂڂٳۺۿ

الیک مخص نفاہے گا اور اس کا بھی یمی حال ہو گا پھر ایک مخص تفاہمے گا تو بھھ خلل پڑے گائیکن وہ آخر خلل مٹ جاوے گا اور وہ مجھی چڑھ جوڈے گا۔ اور مجھ کے بیان سیجئے یار سول اللہ کیا میں نے تھیک تعبیر کی باغلط ا آپ نے فرمایا کچھ تونے ٹھیک کہ کچھ غلط كهار اورابو بكرَّب عرض كيابار مول الله إخداق متم آب بيان كي میں نے کیا غلطی کی ؟ آپ نے قرمایا غلطی مت کر اقتم مت کھا۔

٥٩٢٩- این عباس رضی الله عنها ہے روایت ہے ایک مخفل آیا ر سول الله وللله كلي إلى جب آب أحد سے اور فرض كيايا ر سول الله میں نے اس رات کو خواب میں ایک بدلی دیکھی جس ہے تھی اور شہد میک رہاتھاا خیر تک۔ ۰ ۵۹۲۳ ترجمه وی جواویر گزرا

977 - عَنِ النِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا أَنَّ ١٩٥٣ - عبداللهُ مِن عباس صَى الله عَبْدَ ہے ، وربیت ہے دسول لله رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَبْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِمَّ عَلَيْهُ آخِيَّ آخِيا سِي قَرَاتَ جِسَ شَخْصَ نَ تَم يُسَ سِي كُولَى يَقُولُ إِنَّاصَعُمَاهِ (( ، منْ رَأَى مِنْكُمُ رُؤْيًا ، خواب ويكها بووه بيان كرے ميں اس كى تجير كرول كا- أيك

للے ہو تاہے کہ وہی مختص اس ضل کو دور کرے گا حالا نکہ ایسا نہیں ہوا بلکہ حضرت عثانؓ جبر اُخلافت کے اتارے گئے اور قتل ہونے چر حضرت میں نے اس کوجوزا۔ اورابو بکڑنے تھم کھاں لیکن حضرت نے اس کو پوراند کیااس سے معلوم ہوا کہ تھم کاپورا کرنااس وقت شرور می ہے جب اس میں کوئی مضد نہ ہواوراس کے بیان کرنے میں کوئی مضد نہ ہو گاوہ ہے کہ حیفر ﷺ مختاب مختاب کا مصاد کی خبر پہلے ہے دے دینا نامناسب تقی-(نووی مختصراً)

مسلم

فَلْيَقُصُّهَا أَعْبُرُهَا لَهُ ﴾) قَالَ فَحَاءَ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ رَأَئِتُ طُلَّةً بنَخْو حَدِيثِهِمْ.

قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ مَالِكُ رَضِيُ اللهِ عنه قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ عنه قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَنَّمَ (﴿ رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيمَا يُرَى النَّائِمُ كَأْنَا فِي ذَارِ عُقْبَةً بَنِ رَافِع فَأْتِينَا برُطبٍ مِنْ رُطبٍ ابْنِ طَابٍ فَأَوْلَتُ الرَّفْعِةَ لَنَا فِي اللَّنْيَا وَالْعَاقِيَةَ فِي طَابٍ فَا لِللَّنِيا وَالْعَاقِيَةَ فِي اللَّنْيَا وَالْعَاقِيَةَ فِي اللَّمْنِيا وَالْعَاقِيَةَ فِي اللَّهُ إِلَيْ وَالْعَاقِيَةَ فِي اللّهُ إِلَيْ وَالْعَاقِيَةَ فِي اللّهُ إِي اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهِ فَالْمَالِيَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللهِ اللهِ فَالْحَالَةِ وَاللّهِ فَالْمَالِ فَالْمَالِيَ وَاللّهُ اللّهِ فَالْمَالِقِيمَ اللهِ اللهِ فَالْمَالِ فَالْمَالِيَّ وَاللّهُ فَالْمَالِي اللّهِ اللهِ فَالْمَالِيَا وَالْعَاقِيمَةُ فِي الللّهُ اللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَالْمَالَةُ فَاللّهُ فَاللّهُ فِي الللّهُ إِلَيْهِ الللّهُ اللّهُ الللّهِ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَيْتُ اللّهُ فَلَهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَلْمِينَا فَلْمُ اللّهِ فَاللّهُ فَيْ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ اللّهِ فَيْعَالِيَهُ فِي اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَاللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَي الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ا

٣٣٠ عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ حَدَّنَهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَبْرَ حَدَّنَهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَبْرَ حَدَّنَهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَبْرَ اللهِ عَجْدَيْنِي رَجُلَان أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ اللهُ عَرْ مِنْهُمَا مَنْ اللهُ عَرْ مِنْهُمَا فَعَيْرُ فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبُو )).

شخص آیااور کینے لگایار سول اللہ امیں نے ایک اہر کا عکزاد یکھا۔ پھر بیان کیاجذ بیٹ کواسی طرح جیسے اوپر گزری۔

1997 - انس بن مالک سے دوایت ہے دسول اللہ عظی نے فرمایا میں نے ایک دات کود یکھا اس حالت ہیں جس میں سوتا آدئی ویکھا ہے 'جیسے ہم عقب بن رافع کے گھر میں ہیں 'سو ہمادے آگے ہے 'جیسے ہم عقب بن رافع کے گھر میں ہیں' سو ہمادے آگے ترجی وارے لائے گئے اس فتم کے جس فتم کا بین طاب نام ہے۔ ہیں نے اس کی بیہ تعبیر کی کہ ہمارا درجہ دنیا میں بلند ہوگا اور میں نے اس کی بیہ تعبیر کی کہ ہمارا درجہ دنیا میں بلند ہوگا اور آخرے میں نیک انجام ہوگاور البند ہمارا دین بہتر اور عمدہ ہے۔ مسول است میں نیک انجام ہوگاور البند ہمارا دین بہتر اور عمدہ ہے۔ دسول

سا ۵۹۳ - ابو موکی سے روایت ہے حضرت رسول اللہ بھی نے فرمایا میں سے خواب میں ویکھا کہ میں ججرت کر تا ہوں مکہ سے اس زمین کی طرف جہاں سمجور کے در خت میں تو میر آ گمان کامہ اور ججرت کی طرف جہاں سمجور کے در خت میں تو میر آ گمان کامہ اور ججرت کی طرف عمیا لیکن وہ مہینہ لکلا جس کا نام بیٹر ب بھی ہے۔ اور میں نے اپنی اسی خواب میں دیکھا کہ میں نے کمواد کو ہلایا تو وہ او پر سے ٹوٹ کی تواس کی تعجیر مسلمانوں کی شہادت تکلی اور دوسری بار ہلایا تو وہ ایس بی عابت احد کے دن میر میں نے کمواد کو وہ مرسی بار ہلایا تو وہ ایس بی عابت

(۵۹۳۴) بند آپ نے یہ تعبیر لفظوں سے اکالی بلندی کینی رفعت راض سے اور عاقبت کی بہتری عقبہ سے اور عمد کی طالب سے۔معلوم ہوا ہے کہ تعبیر کا بھی ایک طرابقہ ہے کہ صرف لفظوں ہے بطور فال کے مطلب سمجے۔

(۱۹۳۳) جڑے بیامہ اور جمرت عرب میں دوملک ہیں دہاں تھجور کے درخت بہت ہیں۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ جنمبرول کے خواب کی جوتے ہیں لیکن تعبیر میں مجھی چوک پڑجاتی ہے ' جمرت کا مقام تو اصل حقیقت ہیں عدید تھالیکن آپ کا خیال اور طرف گیا۔ ای طرح اولیز مالٹہ کی بھی خواب اور کشف کچ ہوتے ہیں لیکن اس کے مطلب اور تعین میں غلطی ہوجاتی ہے پراولیام کی خواب یا کشف و کیل شرکی نہیں ا ورندان پر ممل کرنا خروری ہے بلکہ عمل کہ اور سنت میرلازم ہے۔

أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنْ الْفَتْحِ وَالْجَيْمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَأَيْتُ فِيهَا أَيْضًا بَقُرًا وَاللَّهُ خَيْرٌ فَإِذًا هُمْ النَّفَوُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ يَوَمْ أُخُدِ وَإِذَا الْحَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ مِهِ

مِنْ الْحَيْرِ بَعْدُ وَتُوَابُ الصَّدْقِ الَّذِي آثَانَا اللَّهِ بَعْدُ يُوْمٍ بَدُرٍ )).

· عِمَّا عَنَّ الْمِنْ عَبَّاسِ رَضِي ۚ اللهِ عَنَّهُمَا قَالَ قَدِمْ مُسَنِّلِمَهُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهَٰدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عُلَيْهِ وَ سُلُّمُ الْمُدِينَةَ فَجَعَلَ يَقُولُ إِنَّ جَعَلُ لِي مُحَمَّدُ الْأَمْرَ مِنْ بَعْلِهِ تَبَعْتُهُ فَقَدِمُهَا فِي يَشَر كَثِيرٍ مِنْ قُوْمِهِ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ وَمُعَهُ ثَابِتُ بِّنُ فَيْسِ بِّنِ شُمَّاسِ رَفِي يُدِ النَّهِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سُلَّمٌ قِطْعَةُ خَرِيا ٓةٍ خَتْنَى وَقَفَ عَلَى مُسَيِّنِهُ فِي أَصْخَابِهِ قَالَ ﴿ ﴿ لُو ۚ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكُهَا وَلَنَّ أَتَّعَدُّى أَمْرَ اللهِ فِيكَ وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللهُ وَإِنِّي لَكُرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيكَ مَا أُريتُ رَهْلَمَا قَابِتًا يُجِينُكَ عُنِّي ﴾ ثُمُّ الْصَرَفَ عَنْهُ ُفَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَسَأَلْتُ عَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ. صَلَّى الله غَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ﴿ إِنَّكَ أَرَى الَّذِي أُرِيتُ

ہو گئی آگے ہے امھی۔اس کی تعبیر یہ نکلی کہ خدا تعالیٰ نے لئے نصیب کی اور مسلمانوں کی جماعت قائم ہوئی (بھنی جنگ احد کے ابعد خیبراور مکه فتح موالور اسلام کے شکر نے زور پکڑا)۔ اور میں ا نے اس خواب میں گائیں دیکھیں (جو کاٹی جاتی تھیں )اور اللہ تعالی . بہتر ہے (لیغنی میہ جملہ تمسی کی زبان ہے سنتااللہ تیر) وولوگ تھے۔ مسلمانوں کے جواحد کے دن کام آئے اور خیر سے مرادوہ خیر تھی جوالله تعالی نے مجیجی اس کے بعد اور تواب سیائی کاجواللہ نے ہم کو . عنایت کیابعد کوبدر کے و ن-

۵۳۹۵ - عبدالله بن عیاس رضی الله عنهما سے دوانیت ہے مسیلمہ کزائے (چو تبوت کا جموٹاد عولی کر تاتھااورائی وجہ سے اس کالقب كذاب ربالوررسول الله يرفح كى وفات كے بعد مع اسينے تابعين کے مارا گیا)ر سول اللہ عظی کے زمانے عمل مدینہ منور وعل آیااور کینے لگااگر محمراً ہے بعد اپنی ظافت بھے کو دیں قریب ان کی چیروی کر تاہوں۔مسلمہ اپنے ساتھ بہت ہے اپنی قوم کے لوگ لے کر آیا تھار سول اللہ اس کے پاس تشریف لائے اور آپ کے ساتھ شاہت بن قبیں مین شاس متھ اور آپ کے ہاتھ بیل ایک بکٹری کا کھڑا تھا۔ آپ مسلمہ کے لوگوں کے پاس مخبر نے اور فراہایا ہے مسیلیہ!اگر تو مجھ ہے یہ لکڑی کا حکراما کے تو تھے کو ندروں اور میں خدا کے تھم ہے خلاف تیرے باب میں کرنے والا نہیں اور اگر تو میرا کہنا نہ مانے گا تواللہ جھے کو قتل کرے گا(یہ فرمانا آپ کا سیج ہو گیا)اور یفیناً میں مجھے وہی جاتا ہوں جو مجھ کو خواب میں و کھلایا ا میااورید این تھے کو میری طرف سے جواب دے گا۔ پھر آب

(۵۹۳۵) جند صنعا یمن پس ایک شہرہے وہاں حضرت کے دفت مبارک بین ایک شخص پیدا ہواتھا یعنی ابوالا سود عنسی جو پیفمبری کادعویٰ کرتا تھااور حضرت کی وغیری کا مکرنہ تھا۔ سوحضرت کے سامنے میروز دیلی کے ہاتھ ہے مارا گیا۔ اور بمامہ عرب میں ایک ملک ہے دہاں مسیلہ کذاب حضرت کی شراکت کاد عویٰ کر تا تقاادر حضرت کی بھی و عوت کامکر نہ تھا لیکن وہ جضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں وحشی کے ہاتھ ہے مارا گیا۔ حضرت کو خواب میں خدائے تحالی نے فتح اسلام و کھاوی صرف میہ دو مر رود ہوئے تنے سو غدا تعالی نے ان کو بھی برباد کیا۔ تل



فِيكَ مَا أَرِيتُ فَأَخْبَرَنِي أَبُو هَرَيْوَةَ أَنَّ النّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتَ فِي يَدُيُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتَ فِي يَدُيُ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهْبٍ فَأَهْمَنِي شَأْنَهُمَّا فَقَحْتَهُمَا فَأُوجِي إِلَى فِي الْمَنَامِ أَنْ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتَهُمَا فَقَحْتَهُمَا فَطَارَا فَأُو لَيْنَ فِي الْمَنَامِ أَنْ انْفُخْهُمَا فَقَحْتَهُمَا فَقَحْتِهُمَا فَقَحْتِهُمَا فَكَانَ مِنْ يَعْدِي فَطَارَا فَأُوجِي الْمُعَلِمَةُ مَنَاجِبَ الْمُعَامَةِ ) فَكَانَ أَخْدُهُمَا الْعَنْسِيُ صَاحِبَ صَنْعَاءُ وَاللّهَ عَلَى الْمُعَامِلَةِ ).

٩٣٦ ٥ - عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَيْهِ غَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُوهُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَذَكَرَ أَخَادِيثَ مِنْهَا وْقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَذَكَرَ أَخَادِيثَ مِنْهَا وْقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ (( يَيْنَا أَنَا اللهِمِّ أَثِيتُ خَوْانِنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ (( يَيْنَا أَنَا اللهِمِّ أَثِيتُ خَوْانِنَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ فِي يَدَي أَسُوارَيْنِ مِنْ فَهَبِ النَّارِضِ فَوَضَعَ فِي يَدَي أَسُوارَيْنِ مِنْ فَهَبِ النَّارِضِ فَوَضَعَ فِي يَدَي أَسُوارَيْنِ مِنْ فَهَبِ النَّارِضِ فَوَضَعَ فِي يَدَي أَسُوارِيْنِ مِنْ فَهَبِ فَكَبُرًا عَلَيْ وَأَهْمَانِي فَأُوحِي إِلَى أَنْ النَّهُ خَهُمَا فَكَبُرًا عَلَى وَأَهْمَانِي فَأُوحِي إِلَي أَنْ النَّهُ خَهُمَا فَنَكُرُا عَلَى وَأَهُمَا فَأَوْلِهِمَا اللّهَ اللهُ اللهُو

الله ٥٩ عن ستمرة بن جندن رئيسي الله عنية رئيسي الله عنية قال كان النبي صلى الله عنية قال كان النبي صلى الله عنية قال المنبغ أقبل عنيهم أو حهم ققال (( هل أرأى أحد منكم البارخة رؤيما )).

وہاں نے چلے گئے۔ این عبائی نے کہا میں نے او گوں سے ہو چھا ہے
حضرت کے کیا فرمایا کہ تو وہی ہے جو خواب میں مجھے د کھلایا گیا؟
ابو ہر ریڈ نے بھی نے بیان کیا کہ رسول انٹڈ نے فرمایا میں سورہا تھا
میں نے اپنے ہاتھ میں سوئے کے دو کٹئن و کیکھے وہ جھے کو برے
معلوم ہوئے۔ خواب بی میں جھے کو تھم ہواان کو پھوٹک مار۔ میں
نے بھو نکاوہ دونوں از گئے۔ میں نے ان کی تجیرہے کی کہ وہ دونوں
جھوٹے ہیں جو میرے بعد نکلیں کے ایک ان میں کا عشی صنعاو اللا

۱۳۳۱ - حضرت ابوہر بریاد خند سے روایت ہے دسول ائلہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں سور ہاتھا کہ میر سے پاس زمین کے فرانے لئے اور میر سے ہاتھ میں دو کنگن سونے کے ڈالے گئے۔ وہ مجھے بھارے گئے اور میر سے ہاتھ میں دو کنگن سونے بھے ڈالے گئے۔ وہ مجھے بھارے گئے اور رنج ہوا تب اللہ نے مجھ کو حکم بھیجاان کو بھو تکنے کا میں نے بھو نکاوہ دونوں جلے گئے۔ اس کی تعبیر ہیں نے بیا سی بون ایک تو سے بیا میں بون ایک تو صنعاکار نے والادوسر ایمامہ کا۔

عسامه - سره بن جندب رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم جب من کی نماز پڑھتے تو او گول کی طرف متوجه موجد تو اور قرماتے تم میں سے کسی نے گذشته دات کو کوئی خواب دیکھائے۔

## \* \* \*

ان معلوم ہواکہ اگر مر دہاتھ میں کنگن دیکھے خواب میں اس کی تعبیر منگلاستی اور تشویش ہے۔ اہل تعبیر نے لکھاہے کہ عور تول کاڑیو داگر مر دخواب بیں دیکھے پہنے ہوئے تو ہدہے مگر ہنتلی کلے میں دیکھناہ لیل ہے عمدہ قدمت ملنے کی اور پاؤٹ میں تجرے دیکھنا قید ہوئے کی ولیل ، ہے - (تحفۃ اِلا خیار)





## ا زقلم: ابوضاء محمود احرفضنفر

ز بورطباعت ے آ راستہ ہو کرمنظر عام برآ عمیا ہے۔ صبح بخاری اور سبح مسلم مين منقول متفق عليه احاويث يرمضمل بدكماب أردو دان طيق كي مهولت كويش نظر ر کھتے ہوئے درج ویل دار ہا ولفریب اور دکش اغراز میں مرتب کی گئے ہے۔

- سب سے پہلے حدیث کامتن مع اعراب چراس حدیث کا ترجمہ کھر حدیث میں مذکور مشكل الفاظ كے معانی ' پير حديث كا آسان انداز ميں مفہوم اور آخر ميں حديث سے ایت ہونے والے مسائل تر تیب وار بیان کرونے گئے ایل
  - برحدیث کاتفصیلی حوالہ بھی درج کردیا گیا ہے۔
  - 💠 كاغذ طباعت اورجلد برلحاظ ہے اعلیٰ عمدہ اور فیس ہیں۔
  - 💠 اہل نظرُ اہل ذوق اوراہل دل کے لیے خوش نما گلدستہ احادیث کا ایک انمول تھند۔
    - برگھر کی ضرورت اور ہرلائبر ری کی ڈینٹ۔
    - 💠 خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی رغبت دلا تیں۔

باذوق قارئين كيليئ الاجواب كتب البهزين معيار كيساته

المُرْسِدُ اللهُ ا